

### ۳ سبب تنالیف

إِسَّمِ اللهِ الرَّحَمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُةِ النَّحَمُنِ الرَّحِمُةِ اللَّهُ مَكُلُ اللَّهُ الْمَدَّةُ الْمَانِفَةُ لِيَنَا اللَّهُ الْمُدَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّالِي الللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِللللْ

الندنبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہرقوم اور ہرعلاقہ سے کچھ لوگ ایسے تیار ہونا لازم اور صروری ہے جوعلوم نبوت کے صابل ہوں۔ اور علوم نبوت کے افوارات سیکھنے کے لئے دور دراز سفر کی صرورت پڑے توسفر کی مشقبیں بر داشت کریں ، بھراپنی قوم میں آکر علوم نبوت اور ہرایت کے افوارات عسام کریں۔

اس کے ہرعلاقہ کے علمار کا فرض ہے کہ امّت کو دینِ اسسلام کے ہرشعبہ اور ہرار کان سے رومشناس کرائیں۔

ا صولی طور پر دین سے یائے ارکان بیں۔

ا عقائد عقائد کے تحت بین جنریں آتی ہیں۔ ا قوحدید: بعنی اللہ کی وحدیکا عقیدہ ہونا کراللہ کے سوا کوئی بھی عبا دت کے لائق نہیں۔ اس کا کوئی ہمسرنہیں۔ وہی خالق وہی دازق — وہی مالک حقیقی — وہی موجود حقیقی — وہی زندہ کرنیوالا دری موت دینے والا — وہی کارت ز — اس کی طاقت — اسی کی مدد سے سب کھر ہوتا ہے۔

مل دسکالت ؛ یعنی رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی رسّالت ، آپ کی سے اللہ علیہ وسلم کی رسّالت ، آپ کی سے اللہ علیہ وسلم کی رسّالت ، آپ کی سے آپ کی سیرت ۔ آپ کی نبوت آپ کی انعمال سے آپ کی صدر قت سے آپ کی سیرت ۔ آپ کی نبوت آپ کی انعمال سے آپ کا معجزہ ۔ آپ کے نفاتم الانعبیار ہو نے کا عقت یہ وہ ونایہ

سے انھوت ، انٹرت کے عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہوت کے بعد برزی حالات ۔ قبر میں بنٹ پر دمبشر ۔ یا مسئر و نکیر کے سوال و جواب اور قبر کے آرام و راحت اور میدان محت ہے ہے متال نمیوں اور جہتے کتا ب اور جنت کے آرام و راحت ، و بال کی بے متال نمیوں اور جہتے مے اور جبت مے کے ایرام و راحت ، و بال کی بے متال نمیوں اور جہتے مے دراحت ، و بال کی بے متال نمیوں اور جہتے ہے ۔ اور جب نمای ہے دراحت ، و بال کی بے متال نمیوں اور جہتے ہے ۔ اور جب نمای ہے دراحت ، و بال کی ہے متال نمیوں اور جہتے ہے ۔ اور جب نمای ہے دراحت ، و بال کی ہے متال نمیوں اور جہتے ہے ۔ اور جب نمای ہ

عنياب اورمشقت وغيره كاعقب وبمونا-

تمام مسلمانوں میں اُن امور کاعقیدہ اور ان ہی بخیت گی ہونا لازم اور صروری ہے۔ اُج افسوس ہے کہ مسلمانوں کاعقیدہ کہاں سے کہاں ہنچ گیاہے۔

میا عیادات کے بخت چارجیزی آئی ہیں۔ تمنیاز دوزہ ، رج ۔ یہ اعمال اللہ کے فرائفن ہیں اُن کی اوائیس کی مرم کلف پر لازم ہے۔ تمان روزہ ہر سلمان پر فرض ہے۔ اور ذکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر اور جج ہر بڑے سرمایہ دار مسلمان پر فرض ہے۔ معاملات کے تحت ہرت مے کیس دین بڑیڈ میں معاملات کے تحت ہرت میں دین بڑیڈ میں میں میں دین بڑیڈ میں میں میں دائرہ ہیں۔ اسی طرح بیاہ سن دی اور دیگر تمام حقوق کی ادائیگ معاملات کے دائرہ ہیں داخل ہیں۔ کوئی سلمان اس وقت کے دین دین بڑیاد

ومتعی نہیں بن سکتا جبتک اس کے معاملات درست نہوں ۔ معاشره كامطلب يرم فيملى \_كنبر حاندان تنسلے ۔ اعزاؤا قربار ۔ پڑوسیوں اور ما حول میں رہنے والوں کے ساتھ رین مین سے طریق زندگی اور گذراب سب الحفظ لقرمع مول وتقرت كريائة فحبت كامأ ول مدا موحائد اخلاق لعيسني اجهي عادت -- اجهي خصلت غوش مزاجی \_زم مزاجی \_بڑوں کی ع<sup>ب</sup>ت وعظیت \_ چھوٹوں کے سابھ شفقت ومحبت \_ مانخت لوگوں کے سائم رواداری -- اور لوگول کی خطار دلغز مثول سے درگذر کرنا ، محزورول کی مُدد کرنا -- مہمانوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا -- مظلوموں کی مُدوكرنا \_\_\_ ہرشخص كے سائق سارو محبت كا معامله كرنا وغرہ وغرہ -یہ دین کے یانخ بڑے بڑے سنتون ہیں جن کے تحت دین اسلام کے تمام امورت إلى بين- آج يك دنيا مي برزمان كے علمائے امت فالا كھول كرورون كتابين لكه والى بن، اور لكه رسين، اوراً مُنره بهي لكهيزين كا اوريه سب علوم بنوت كے منبع فيوض سے جارى مونے والے حيث مديح انوارات ہیں، اورسب کا تعلق محسی تر محسی طراعت سے ان بنیادی یا برنج امورس سے کمی ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سرزمانہ کے علمار کی ذمر داری

فَإِنَّ الدِّكُوٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ مُومِنِينَ كَ دِرمِيان رَتْدوبِرابِ كَ الوارا بهيلا ياكروواس مع مومنين كو ديني فائده يهنيجتار ب كار اور رمث دوبرايت کے لئے قرآن وحدیث میں است ابڑا ذخرہ موجود ہے کہ واعظین اپنے استیجوں ير، مدرسين ايني درسكا بول من \_مفتيان كرام اين مسندافت اربر بزرگانِ دین اپنی خانقا ہوں اور مجاسوں میں قئیب امت تک بیان کرتے رہیں گے۔ اس ذخیرہ سے بزاروی مصد مک بھی نہیں بہونے سکتے تو محرقران وحدیث کو چھوڑ کر غلط سلط ، انایہ سشنایہ ،من گھڑت واقعات بہان کرنے کی کسیکا ضرودت ہے؟ بہت سے واعظین کو دیکھنے میں آیا ہے کہمن گھڑت واقعات اورب سندروایات بے دھوک بران کرتے ہیں مانہیں ذرای جھے کے کہیں ہوتی۔ اور اپنی ذمہ داری کا احساس تھی نہیں ہوتا ہجیس سے تا واقت خسالی الذبن مسلمان انهيس من گھطرت واقعات اور غلط باتوں كواصل دين سيمجھنے لگے۔ ہیں۔ یہ نہا بیت غیرذ متر داری کی بات ہے۔اس کئے ضرورت محسوس کی گئی كرحصرت ستيدالكونين عليه الصتساؤة والتسلام كى زندگى اوراك كے اقوال و افعال اورات كے ناصحانه ارمث وات كامجوعه اس انداز سے أحافے جو خطبارد واعظين كواين وعظول وتقريرونس اورعلمار وطلباركو اليف شغلول میں اور بزرگوں کی اپنی خانقا ہوں میں اور تنب لیغی میشوا وُں کو اپنی دعوت و تبليغ بديده عروين فراص او عدد و و و کورني و صرحه کرمدا قديم رکام

حضرت سيد الكونين خاتم الانبيار عليه الصّلُولَة والسُّلام كى سيرت پاكسس چيز كا نام م ؟ آج كى ستبركا مطلب يہ ہے كه بيداكش سے ليكر وفات تك \_ آب كالجين \_ آج كى جوانی \_ آب كى بنوت \_ آب

برُّها یا ۔ آپ کے اقوال ۔ آپ کے افعال ۔ آپ کی عیادات ۔ آپ معاشره \_ آب كعقامر أب كانك كانكان سائك كاربن سن آپ کے اوامرونواہی ۔ غرضیکہ آپ کی زندگی کے ہرموڈ اور ہر گوشہ کے مجموعہ کا نام سیرت ہے۔اسلے زیرنظر کتاب کوسٹے ریاک کے موضوع پر قرار دیاگیا ہے۔ اور برکتاب مختلف عنوانات پرمسلمانوں کی زندگی کے ہرگوٹشہ مے متعلق بمینظن دسک اول کا مجموعہ ہے ۔ انت مالٹرتعالیٰ اس کست اپ کے ذریعیہ مص كمانون كوخاتم الانبيار عليه الصلوة والسسَّلام كى نبوت مح منبي فيوض كے انوارات حاميل مول كيم اسلة السن كستاب كي مجوعه كا نام روانوار نوت " رکھا گیا ہے۔ رب کرم کی ذات سے اللہ ہے کہ اس کت اب کے ذرایع ہے امّت کی زندگی میں اُرٹ دوہرایت اورخیروصٹ لاح کاجیرت انگیزتغیر یدا فرمادے گا۔اور اس کست ب می بینش دست کل ہیں۔ان میں سے ہرا مک دستاله سب الله شراف سے شروع بدورہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کابندہ ان رسال کو الگ الگ یا اکتھا مشائع کرنا جاہے تو اس خاکساری طرف سے اجازت عام ہے۔ اے اللہ اپنے فصنل سے آسس کتاب کو اپنی رصا اورمبری نجات كا ذربعيت منا ـ

> خاکسارشبیراحمدقاسمی عفاالدعنه ۲۸جادی الاولی سنتسسلیدهر

4.1



## مضرت أمتا ذالاسًا يزه مولا نافتى سَعيدا حمد صاحب بالنيوري أستناذ حكديث دادالعثادم ديوبند

ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ وَكُفَى ، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى ، أَمَّنَا بَعُد دُ: برا درمكرم ومحترم جناب مولا نامنعتي مشبيه إحمد صاحب ميرمقي زبدميدة كي کتاب « الوارِ مداست «بفضله تعالیٰ بهت مقبول بیونی ، لوگ کسس سے خوب فیضیاب ہورہے ہیں راب موصوف نے ای اندازی دوسری کت اب تیاری ہے جب کا نام " انوارِ نبوت " ہے۔ یہ کتاب بھی مہلی کتاب کی طرح مدلل ومفصل باحواله اورنهایت واضح اورسکیس ہے۔ میں نے ایک نظراس كود مكيها بيربيت بي خوب لكهابيرسشدوع مي سيرت طيبيركا بهان ہے۔ بھرست و و و اس اور آخر میں احکام کا ذکر ہے۔ خاص فور يرنكاح كر احكام ومماكل مفعسل بيان كي محيح بين ما ميد بي كريركتاب بھی میں ای کستاب کی طرح بیحد مفید <sup>:</sup>نابت ہوگی۔ التُدنعت إلى أن موصوف مے فیوض کو عام و تام فرمائیں۔(آبین) 01 , 0 , 7771 9

# تفتريظ حضرت فترم لا ناربا سَت على صنا استًا ذرك بيث دَا دُلعُلومُ وبند

بسمرالله الرحن الركيبيم ٱلْحَمْدُ يِنْهِ وَكُفَّى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى! أَمَّا يَعُدُ: " انوارِ نبوت " كربعض اوراق كامطالع كما الحدليُّد كامياب اورمفيدمضامين مصنف محترم جناب مولانامفتى سشبيرا حدصة زيرميريم مفتى مدرسشابي مرادآباد اس طرزیر سلے ایک مستاب " انوار برایت " کے نام سے بیش کر مطے بین جس کو علمی حلقوں اورطلبہ وعوام کے درمیان پزیرائی مصیل ہوئی ہے۔ ان كست ابول من بهان كه محمد من مضامين مسلمانوں كى ديني ضرورت اور أنزوى سعادت سيمتعلق بين ساور امتيازي وصف يه بے كه تمام ياتوں كومعتبر اور مستند حوالول كے سائد بيش كيا گيا ہے۔ وعظ وتصبحت كى كتا بول مي ترغيب و زہیب سے متعلق جو کمزور بائیں آجائی ہیں ان سے بینے کالورا استمام کیا گیا ہے۔ اسلة يرتناب جهال وعظ ونصيحت كافر بصنداداكرني والمال علم مصر لنة جاذب نظر ہے ، ای طرح عز برطلب اورعوام مجی اس سے استفادہ کرسکتے ہیں ۔ بنده البي كت إول كى تصنيف يرمصنف محترم كودلى مباركباد بيش كرتاب، اور بار گاہِ خداوندی میں دست بڑعار ہے کہ وہ موصوف کو مزید خدمات کی توفیق دے، اوران کی مختول کو این بارگاه می سخسرت قبول سے نوازے۔ ایمن رباست عسلى غفرلهٔ ٣٢جما دى الاولى سيم الماه

## ا (نائيد)

# حضرت مولانا نعمث الترصاحب أمتا ذعربث دارالعكوم يبنه

دِسْمِ اللهِ الرَّحْفُونِ الرَّحِهُ الدَّحْفُونِ الرَّحِهُ الْمُ اللَّهِ الْمُعَلِّدِهِ الْمُعَلِّدِهِ الْعَلَى وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُعَلَّدُهُ وَاللهُ وَصَحِبْهُ اَجْمَعِ بِينَ الْمَاعِدِدِ اللهُ وَصَحِبْهُ اَجْمَعِ بِينَ الْمَاعِدِدِ اللهُ وَصَحِبْهُ الْجُمَعِ بِينَ الْمَاعِدِدِ اللهُ وَاللهُ مِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

جہا نتک کتاب کی افادیت اور مستند ہونے کی بات ہے تو مصنّف کا نام خود اسس کی ضمانت ہے یقین ہے کہ اہلِ علم ادر عام مسلمان ان کی ہیں تازہ تصنیف ہے فیض اٹھا میں گے۔ "نازہ تصنیف ہے فیض اٹھا میں گے۔

بندہ دُعاگوہے کربروردگار ان سے دین کی بیش از بیش خدمت لے ادر ان کے مخلِصانہ عمل کو اتنی بارگاہ میں قبول کی دولت عطا کرے۔ آبین نعری اللہ عن ا

معمت العد حفرار: مرسس دارالعلوم ديو بند ۲۲ جمادی الاولی سنت کله

#### تأثر حضرت مولا نامفتی محرسکمان صَاحبُ منصور پوری شیرت در مین مدرسکه شاهی مُراد اباد نستاذِ حسک دین مدرسکه شاهی مُراد اباد

ِ بِاسْمِهِ سُبِنُحانِ ثَعَالَىٰ نَحْمَدُهُ وَنُصَـِلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِبِيمِ ، اَمَّا بَعُدُ:

امت کی ہدایت کے لئے جو ابدی تا نیر کلام البی اور سیخیر علیہ السّلام کے اسوۃ مبارکہ میں بائی جاتی ہے وہ کمی اور کے کلام میں بائی جاتی نامکن ہے۔ آج عالم میں صلاح و فلاح کے جو بھی انوار نظر آتے ہیں وہ ای مبنیے فیص اور سرخیر انوار کی ورافت ان کا براکیوں سے منور موتی رہے گی۔ کی نورافت ان کا براکیوں سے منور موتی رہے گی۔ مراد آباد نے ابنی ہرافوں سے منور موتی رہے گی۔ مراد آباد نے ابنی ہرافوں سے منور موتی رہے گی۔ مراد آباد نے ابنی ہرافوں سے منور موتی رہے گی۔ اورا حادث میں جبح کرنے کی کا میاب کوشش کی ہے۔ اور بالخصوص انفرادی واجتماعی امراض کی اصلاح کے لئے آبات طیت ہے۔ اور الحد علوم سب فائدہ الحق اسکیں گے۔ احقر نے بھی اس میں سے متعدد مضامین کے امطار علوم سب فائدہ الحق اسکیں گے۔ احقر نے بھی اس میں سے متعدد مضامین کا مطالعہ کیا۔ دلی دعار ہے کہ یہ کست اب بھی موصوف کی دیگر مفید کت ابوں کی طرح قبولیت مصر کی کے اور اس کا نفع عام اور تمام ہو۔ آسین

فقط والمسلام احقر محدسلمان منصور لوری عفی عست ۲۸ ر۵ رسم ۲۷ سال

| مخ  | عشوانات                                                                  | منوب      | عىنسوانات<br>()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢  | @أفت اب نبوّت كاظهور                                                     | ن<br>د ۲۳ | آفتاب نبوت كى ولا دتِ باسعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04  | ه صداوت ودشمنی به                                                        | 10        | وحفرت سيدا مكونين اورجليل القدرا بنسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 . | · اتحادي شرفنا وَل كَي شرمناك وكتيل                                      | 14        | ولادت شريفي سي موقع كي عبرتاك باتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11  | ه آب ك مح من معنده دا لكر صنيا .                                         | mr.       | آپ کی آمد حدایت کا نوراور آیکی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11  | ه اس قدر عداوت ميون - م                                                  |           | ظلمت وتاري كاباعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40  | • نی رحق کی بدوعت ارسے درو۔                                              | 10        | ۴ دنیا کے انسانوں میں تبدالکونو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44  | ه سيدالكونين كيسا توميمل باليكاث.                                        |           | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *^  | ه بالنيكاف ورعداوت كاعروج -                                              | רר        | كى خاندانى شرافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | . أزما بنتول كى سيسلىلا دار زنجىيسر.                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41  | ه صدرد اصدطه                                                             | ro        | سيدالكونين كي تعلق كي شرافت اور برتري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ، مصیتون رصبری تلقین -<br>بر میان: سرین بر براطاسته                      | ۵.        | رَزَحْ مِي كُلُّ الْمُعَى كَالْمُ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُ |
| 40! | م كمز درسلمانون كيمنا كومكروالول كاللم وم<br>الما العبدال                | F4        | میدان محشرمین معمی آبی خاندانی برتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "   | م العلاصحاب مع درمیان مواخاة ـ<br>سهارت مداخات                           | اند       | وشرافت کام آئے گیا۔<br>مان ان آئی تاکی کی مان میں کا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | • سیب کی مرتبه مواخا ہ ۔<br>اس من می تیند                                | 1,.       | خاندانی برتری و شرافت میلئے مضرت عرض<br>کا حضرت عسلی کی منی سے سکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44  | • ایک صنروری شبیسه -<br>• دوسری مرتب مواخا ق -                           | 24        | الك شركا أداله -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41  | • مواخاة كأكيا أثر تقا- ؟                                                | 00        | ايك حبرة الأمر -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸.  |                                                                          | MY        | أيح جدا محد مناف كي اولاد راكنظر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A   | ﴿ بجرت سبی اور کیوں ؟                                                    | 40        | چاروں بیوں کی مشہوراولاد۔<br>حاروں بیوں کی مشہوراولاد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸ſ  | . بجت کے کہتے ہیں۔ ؟                                                     | 11        | عدالمطلب كي اولاد-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۳  | . بجرت كب لازم موتى ہے۔ ؟                                                | ۵.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | • جنشه می بجرت اولیٰ ۔<br>• حبثه کی بجرت ثانیہ ۔<br>• اہلِ مکد کا وف د ۔ | 01        | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14  | • مبشه کی بجرت ثانیه .                                                   | or        | عبدالمطلب فی جدمیت ان مفاقه المطلب فی جدمیت ان منتخصی ماندان کے میل شمنی میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان می<br>باغ آدمی آپ کے مشابہ ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19  | • ابل مكه كاوف د-                                                        | 4         | باغ آدی آپ کے شاریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

 $|\langle \psi \rangle$ 

| مؤنر   | عنواتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحتبر | عنواتات                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 11/2   | ه الوسفيال اين حادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.     | . طائف کی پجرت ۔                                   |
| 114    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41     | سي كوست زياده إيذار كب بيني -؟                     |
| 111    | • بعقرماد كردخساد مبارك كوزخى كرست ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41     | ، بجرت مدیت المنوره .                              |
|        | والے تھ سائلہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94     | ہجرت کی تیادی اور انصار کی میعت۔                   |
| 100    | · قابل حزه وشي اين حرب كيساته معامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44     | وادالندوه من قريش كى بنكاى مينك                    |
| IFO    | • تلوارس حلركونولك اعرابي كسائة معاملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91     | ، بجرت كيليخ روانعي -                              |
| 112    | • خالدين وليت داور عرواين العاص ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0    | عامرابن فهيره كالخنصرتعت ارف.                      |
| - 1    | مے ساتھ معاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.7    | ه مدمین کے برشی میں اور                            |
|        | · من جزي ماقبل كى نغرشيس مادي مي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1    | بيرك دن كى خصوصيت .                                |
| 184    | • وستُستون كاسرعند الوسفيان سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.6    | <ul> <li>ابل مدینه کی قیمت کابهاد -</li> </ul>     |
| ľ      | سائد معاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4    | ه انصادکانسب                                       |
| A14.77 | • حنین کے مال غنیمت تعسیم رنیکامنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4    | . سيدالكونين كى أمدس اوس وتوريع }                  |
|        | اورد منول كے ساتھ ایث ارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | کی عداوت دوستی میں تبدیل ۔                         |
|        | . این نے اسکودیاجی نے آپ کو عرق کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111    | • قبائع شهرمدین مسلم روانتی و                      |
|        | م خد کار ایل سردارون کے ساتھ معاملہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . حضرت الوانوب انصاري في منت في إ                  |
| m/     | • د رستني دوستي مي اورنغيش وعناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIP    | سبقت اورال کے تھرکی تاریخی ایمیت- آ                |
| 1      | مجت میں تبدیل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116    | <ul> <li>اسلامی تئال کی تاریخی استدار -</li> </ul> |
| "      | . بنده کیا کہی ہے۔ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110    | . اسلامی مهینے کی است دار۔                         |
| ٥٠     | ه حصرت تمامر كيا كيته بن- ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 E  | @ ابجرت كے لعدد وستنوں                             |
|        | • عرفتل كِف تَحْدُ كَفَ ايمان ليكرآكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II.V   | كيسائخ فتسين ثلوك                                  |
| 15     | 🛈 ستبدالکونین کے جانبازسیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     | • أب تترايا رحمت.                                  |
| "   -  | حضرت عبداليرين حجيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲.    | ه آب کی زم دلی ۔                                   |
| 16     | • حضرت عيداللدين فحب كارسول اكم ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | • الجرت كے الحدد الت منول كے ساتھ                  |
| 0 1    | سائة نسى تعصل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174    | • بمدردى كامعامله                                  |
| ſ      | • حضرت عبدالله من حجث كي اين خاندان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144    | • فتح مكرمي عام معاني كااعلان _                    |
| 1      | مے ساتھ جنتہ سے واپسی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124    | • أب كوزيردين كا واقعت، -                          |
| 9      | و صفيه وايس أنوالي رائد مطيه محادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144    | • سخت ترین دُشمنو <i>ں کومع</i> اف کرنا ۔          |
| ورار   | و حضرت الم حبيه كالتدالكونين كيسا كونكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "      | • عبداللُّدين إلى اميه                             |
| 111-6  | المراجع المراج |        |                                                    |

| مفختم       | عنوانات                                                                                               | صفحتر | عنوانات                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y.</b> A | • تبرک کیسائھ کشارت ب                                                                                 | 141   | • ایک غلط فیمی کا ازالہ۔                                                                |
| 41.         | • وصنو کے یائی تو بدن میں تملنے کا منظر۔<br>• ایس کی ناک کی رہنے سے برکت ۔                            | ٥٢١   | • حضرت عبدالتدين عجش وادى تخله مين ]<br>اوراسلام كى ميلى غنيمت -                        |
|             | - منتعل يانى صاصل كرفي والى كامنظر                                                                    | 144   | • شبرروام مين فت ال -                                                                   |
| 44.         | و الما الما الما الما الما الما الما الم                                                              | 174   | • حضرت عبدالله بن حجش كى نمسّايان ؟<br>خصوصيات -                                        |
| 777         | صيح ہوگئے۔                                                                                            | 141   | • مصرت عبدالله ربي في شهاد كاساني                                                       |
| rro         | م اقت محلعاب دمن سے شفا۔<br>و زخم روست مبارک بھیرنے سے شفا یا بی -                                    | (/ ¥  | ② حضرت خانم الانبیت ارکے<br>معرور نا مسوران کیسر سمق                                    |
| rra<br>rra  | م اعت ب دین سے زخم کی شف ر۔<br>میک صاع اطاک روٹی سے ایک ہزار                                          | 120   | معجزات محے الوارلیسے تھے۔<br>معجزة ننق قم جاند کا ڈوٹکرطے ہونا۔                         |
| עע.         | 15.50 كاآسودگا-                                                                                       | M     | م درنت کارمین کھا او کرا نا۔<br>م                                                       |
| rrr         | • عَلَمْ كَ وَهِ هِرِ رَجِكِرٌ لِكَا كُرِسِيْنِ كَى بِرَكْتَ .<br>به من مح ب بينه اور نموت مبارك سے ر | INT   | ، ایک بدترین نضرانی کی لاش کو قبرنے کے<br>تبکال پھینکا۔                                 |
|             | ركنت اورخوت و -<br>ركنت اورخوت و -<br>ايك بباله دوده سه تمام اصحاب شمر ا                              | IAY   | . حظم كعبس كول بوكرب المقدس                                                             |
|             | -/339-1/3                                                                                             | IAA   | کی جینے زوں کی خبر۔<br>مبارک انگلیوں سے پانی کا جشعہ<br>• مبارک انگلیوں سے پانی کا جشعہ |
| rry         | • ایک پت ار حریره سے مین تقوا فرادی<br>کی آسودگی۔                                                     | 144   | • تین شوافراد کاسبراب بنونا۔<br>• بندرہ سوافراد کا سیراب بونا۔                          |
| ۲۳۰         | ی آسودگی۔<br>(۹) امّن کو بارہ باتوں کی صبحت                                                           | 191   | . بنغراسلام كى دُعارسى سورى كاغرة، ك                                                    |
| ۲۳۲         |                                                                                                       | 194   | بوكرواك لوث آنام<br>م انك شبر كاازالم-                                                  |
| "<br>Tro    |                                                                                                       | 199   | . حضرت لوشع ابن نوت كے لئے سورج }                                                       |
| 7/          | • خودغرضی کاعب لاج -<br>ای کسی کاعب لاج -                                                             | 4.4   | ه رکارتها -<br>م صروری گذارمش - سه س                                                    |
| ۲۳۷         | • بلاكنت ي دوسري چير توان کار کار.<br>• عفسل مند كون - ف                                              | ۲.4   | ی حضرت سیدالگومین کے ببرکات<br>م                                                        |
| 444<br>444  | • كمزوراور بے عقبل كون - ؟<br>ناز من خواستا لفت ، رويا                                                | R.A   | لیے حاصل کرتے ہے۔                                                                       |
| CS ALIKA    | م عدر المال المال المال المال المال                                                                   | 1.4   | • البي المستعلي إلى سوببرك حارف رميا مطر                                                |

|            | 100                                                                                                             |            |                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| منونبر     | عنوانات                                                                                                         | صفحتب      | عشوائات                                                                 |
| ĸŗ         | ه گذایول سے گفاره کی میسلی چیز -<br>مرازی میشاری میشاری                                                         | ro.        | . بلاكت من فوالح والى تيسري چيينر إ                                     |
| 140        |                                                                                                                 | 1          | ود بسندى نيكبول كوطلا كردكوري م                                         |
| h          | دُعْسَارِ مَعْطَرت -<br>منازے انتظار کرنیوالے سیلینے عرش سے                                                     | 101        | . محماً ہ سے نامی رحمت کا امیدوار اور م<br>خود کیے ندعضب اللی کا منتظر۔ |
|            | سَایه کی بشارت -<br>منا ہوں سے کف ارہ کی دوسری چیز ع<br>مانا ہوں سے کف ارہ کی دوسری چیز ع                       | 4          | ، جب تودب دی عام پوجائے وقم لوگوں م<br>سے انگ بوجاؤ ۔                   |
|            | تحفدت بالن مع وصو                                                                                               | rar        | وسي طراجا بل كون اورسي القياعالم كون                                    |
| "          | م تین چنروں سے سخناہ معاف م<br>اور درجات بلند۔<br>اور درجات بلند۔                                               | 104        | غيات کي من حيب ري -<br>نجات کي ميس لي چيز عصد اور نوسي س                |
| YEA        | • گناموں سے کف رہ کی تبہری جیز <sub>ک</sub><br>بیدل جلکر جماعت میں فترکت ۔ }                                    | 104        | انصاف کی بات۔<br>• غقر کا تقصال -                                       |
|            | • جاعت كى فضيلت اور كنا بوك كا كفاره -<br>تىن يم كاعال سے درجات بلندموتے بن.                                    | 10A<br>109 | . غفته کا علاج -<br>. غفته ایمان کوبگار کور کھدتنا ہے -                 |
| n          | • درجات بلندموسكي بي لي چيز-                                                                                    | "          | . شات چنری شیطان کیطرف سے .                                             |
| PAI        | ، مہمان لواز کیلئے جنت کے بے نظیر کے اسلام کے بیان اور کی بشارت - کی بشارت - کے اسلام کی بشارت - کا کا میں کا ب | 441<br>444 | • غضه بی جانے کی فضیلت ۔<br>• غضه رضبط کر نیوالا اللہ کا مجبوب ۔        |
| YAY        | • جارت مے اوگوں میلئے جنت ہے ؟<br>بالاخاری بشارت -                                                              | 747<br>770 | ه سب سے بڑا بہالوان کون ۔ ؟<br>مخات کی دوسری جیب زخوت کا لی اور         |
| 110<br>111 | مہمان میزمان کی کھوج کریدندکرے۔<br>میں دن کی مہمانداری اور یوم الحائزہ۔                                         | 744        | تنسگی می میساز روی ۔                                                    |
| TAA        | · حضرت ارائيم علالت لام كى مهماندارى -                                                                          | 744        | • امّت کی مین شب بین ۔<br>• میاندروی نبوت کا جزر                        |
| 174<br>191 | • مہمانداری کا عبرت انگیزوا قعبہ۔<br>• مہمان کی ضاطر نقل روزہ تورائے کی جارت.                                   | 749<br>72. | • ایک شبر کاازاله به<br>• نحات می تیسری جینی نروف خلا به                |
| raw        | ، درجات بلند ہوئے کی دوسری چیز کا<br>سلام کو عام کرنا۔                                                          | "          | . کیا خلاکی یا دمیں گرط گروائے کا قت کے<br>منب سے                       |
| #          | • سلام عام كرو-                                                                                                 | 14         | ، خوف خدا کی وجرسے جلا کررا کھ کرنگی کے                                 |
| 190        | ، متلام سے دلوں فاصف فی اور ا<br>مرتب میں مجت                                                                   | rem        | وصیت اور تجات ۔<br>میں چیز میں گنا ہوں سیلئے گفٹ رہ ۔                   |

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ا به المواطنة - المحال المحا   | <u>.</u> اق |
| روسری نفیس قافل و تو وقت سلام الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠ سا        |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.          |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100         |
| المن معاني و المناس المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| افر سے گذاہ جوڑتے ہیں۔  الاقات ایکدوسرے کا بوسلینا۔  الاقات کی نیسری جینے۔  الاقات کی نیسری جینے کے دل کے الاقات کی نیسری کو تات کے دل کے الاقات کی نیسری کو تات کے دل کے دل کے الاقات کے دل کے دل کے الاقات کے دل کے دل کے الاقات کے دل کے   | (40,000)    |
| ا ۱۳۸ مین این اور ای   |             |
| الا ا الموسر على الوسلانيا - الله الموسود الم  |             |
| ورجات کی نیسری جیند - " اسا فردوس جرام ایک ادمی بر کیا اور کی بر کی است کی کوروں سے اللہ کی جوت است کے دو الاجہد میں ہندی جات کے دو الاجہد میں جات کے دو الاجہد میں جات کے دو الاجہد میں جات کے دو جات ک   | 2.0         |
| النام كو و و الله كالم الله كاله الله كاله كاله كاله كاله كاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100         |
| الم المرتب المن سے دخولِ جنت } المال الم المال الم المال الم المال الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| جارجيزي ـ ٢٥٦ ـ شات سِم يه بهين جاسا ـ ٢٥٦ ـ شات سِم يه بهين جاسا ـ ٢٥٢ ـ شات سِم يه بهين جاسا ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ـ مون يرسله من بهين جاسا ـ ٢٥٣ ـ مون يرسله من ي   |             |
| بنون برسلام - الله عنون برسلوم بحائر سالام - الله عنون برسلوم بحائر سالام - الله عنون برسلوم بحائر سالام الله عنون سالام بحائر الله الله عنون سالام بحائر الله الله عنون سالام بحائر الله الله بحائر ا  | _           |
| يفون برسيلو كر بجائي سلام . وتحقى نفيه عندس وقد وقت مورة اظلام المراد المرد المراد المرد المرد المرد المراد المرد  |             |
| قبور کونت او کیورہ اطلام کا جواب دیے ہیں۔ ؟  السم ت تحقید میں عام کو کوئٹ ان سرے دو تت آب کا معمول ۔  السم ت تحقید میں عام کو کوئٹ ان سرے دو تت آب کا معمول ۔  السم ت تحقید میں عام کو کوئٹ ان سرے دو تت آب کا معمول ۔  السم ت تو کوئٹ ان کی تصبیحت ۔  السم ت تو کوئٹ ان کے حفاظت ۔  السم تا تو کوئٹ ان سے جادو کا علاق ۔  السم تا تو کوئٹ ان سے جادو کا علاق ۔  السم تا تو کوئٹ ان سے جادو کا علاق ۔  السم تا تو کوئٹ ان سے جادو کا علاق ۔  السم تا تو کوئٹ ان سے جادو کا علاق ۔  السم تا تو کوئٹ ان سے جادو کا علاق کے ہیں اس کوئٹ سے سے جادو کا علاق کے ہیں اس کوئٹ سے سے جادو کا علاق کے ہیں اس کوئٹ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1         |
| قروالے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ؟ اس اس کے دورت العلق الحاق و درت العلق الحاق و درت العلق الحاق و درت العلق الحاق التحاق التحال التحاق ا  |             |
| مفرت عقب من عام ركوت استام ركوت استام المورد المور  | 100         |
| باتوں کی نصیحت ۔<br>الی نصیحت زبان کی حفاظت ۔<br>الی نصیحت زبان کی حفاظت ۔<br>الم اعضار زبان سے بناہ مانگے ہیں اللہ ، پانچویں نصیحت جوتم سے قطع تعلق کی الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           |
| لى نصيحت زبان كى حفاظت ۔ ٣٣٠ ، معود تين سے جادو كاعلاج ۔<br>م اعضار زبان سے بناہ مانگتے ہیں سر ، پانچویں نصیحت جوتم سے قطع تعلق کر میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\bigcirc$  |
| م اعضار زبان سے بناہ مانگے ہیں س م پانچویں نصیحت جوتم سے قطع تعلق کی ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | }           |
| م اعضار زبان سے بناہ مانگتے ہیں 🕟 🔹 پانچویں نصیحت جوم سے قطع تعلق کی 🔐 🖟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹.          |
| THE MILE SECTION AS A SECTION AS A SECTION AS A SECTION ASSESSMENT AS A SECTION AS A SECTION AS A SECTION ASSESSMENT AS A SECTION ASSESSMENT AS A SECTION ASSESSMENT AS A SECTION AS A SECTI |             |
| THE RESERVE OF THE PROPERTY OF |             |
| نت کی ذَمّة داری - اسم اسم اسم استان بونی باس ای اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÷           |
| ی جینے وں معے حفاظت ہرفنندی سید کھی تارے سابھ ہمدردی نے کی ہو۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠ تىر       |
| محفاظت كاذراعت - المحلم المعلم المحلى نضيحت الشخص كوعطا كرتي رم إلوهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2           |
| ن جنت کے خزا نے کا ذراعت ۔ اسم ۲۳ جوتم کو کودم کرتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>.</i>    |

| ۱۹۳ (۱۹۳۵) - ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۵) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳) (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) ۱۹۳۹ (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹۳۹) (۱۹ | المسلمان<br>خيرفوار<br>في راياد<br>الفركيك<br>الفركيك<br>فيرفواري<br>الفرواول.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 740<br>740<br>741<br>741<br>741<br>741 | شا تو با نصیحت ایبول کومعاف کرو)<br>جوتم برطلم کرست<br>منطاع مور ول سانسان کی گرت و بازی<br>منطاع مول کی در عاد اور صبع سادرو.<br>منطاع کی بد درعار سند می<br>منطاع کی بد درعار سند می<br>اداری طرف سند خلام کومهات.<br>منطاع مول سند درنا این معانی دانگ او |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خورخواد<br>وين بدايا فر<br>الفركيك فر<br>الفركيك فر<br>فيرخوارى -<br>فيرخوارى -<br>الفروالول.<br>اعلاب بناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 244<br>244<br>244                      | مین دیرون کی در خاران کی فرت و بازی.<br>خطار دون کی در خاراور مهرت درو.<br>مرتب م که درون کی دعار سند و این دولی<br>خطارم کی در دعار سند جو<br>اداری دارند سند خود                                                                                           |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273 MARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244<br>244<br>244                      | تیم آمیم کے لوگوں کی دُعارُ سند ہو ہیں ہوئی۔<br>منطلوم کی بد دعار سند جو<br>ادائد کی طرف سند خلا کم کو مہات۔                                                                                                                                                 |
| المجاورة المستطاعة المستط | 273 MARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 744<br>741                             | منطلوم کی بدر عاریت جو .<br>اداری طرف سنه طالم کو مهات .                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۹۹ (۱۳۵ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ -  | 273 MARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174<br>174                             | . الله كى طرف من خلالم كو مهات.                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۹۹ (۱۳۵ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ -  | 273 MARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 741                                    | 2.77.1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۹۹ المرازي - ۱۹۹ المرازي المرازي - ۱۹۹ المرازي - ۱۹۹ المرازي المرازي - ۱۹۹ المرازي المرازي - ۱۹۹ المرازي - ۱۹۹ المرازي - ۱۹۹ المرازي - ۱۹۹ المرازي المرازي - ۱۹۹ المرازي - ۱۹۹ المرازي - ۱۹۹ المرازي - ۱۹۹ المرازي المرازي - ۱۹۹ المرازي - ۱۹  | 273 MARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A Company                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ر جواجی ۔<br>ان سے بیان کو فرواجی ۔<br>انگو خیر فواجی سے کریں ؟<br>انگو خیر فواجی کے کریں ؟<br>انگو خیر فواجی ۔<br>انگو خیر فواجی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ، الذي بالنظام كتين دفاتر -<br>الذي والأراد                                                                                                                                                                                                                  |
| روابی ۔ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • الله کې کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rep                                    | . سيدالكونم في ملى الله بما يولم كالأي فا الو <sup>ل</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| کے میٹیواؤں کے ساتھ کے الام میٹیواؤں کے ساتھ کے الام میٹیواؤں کے ساتھ کی الام میٹیواؤں کے ساتھ کی الام میٹیوا اوار شرمزاہ کے الام میٹیوا اوار شرمزاہ کی کی میٹیوا اوار شرمزاہ کی کے الام میٹیوا کی کی کی میٹیوا کی کی میٹیوا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • علم دي کي د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | مع سائة كيامت الدعقاء ع<br>ظائل لداجه النارسيد اكروب                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳۵ ان و خیر خوابی ۔<br>۱۳۹ ان و خیر خوابی کیسے کری ؟<br>۱۳۹ ان مسفنیں لازم ،<br>۱۳۹ ان کیسے خیر خوابی ۔<br>۱۳۳ ان میسے خیال جو ی کی کا ۲۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • الشركة رسو<br>مسارة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | real                                   | 19 200                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بها تعرضه فرای کیسے کری ؟ ۲۰۱۹<br>میں بائی صفتیں لازم .<br>ان کیلئے پیشوا اوار شریراہ کے ۱۱۲<br>ماتھ فیر فوامی ۔<br>ساتھ فیر فوامی ۔<br>ساتھ فیر فوامی ۔<br>ابی سے میاں بوی کی کا ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ف خاری ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 724                                    | ں حضرت معاذین مبل کو<br>صدرت معادین                                                                                                                                                                                                                          |
| بها تعرضه فرای کیسے کری ؟ ۲۰۱۹<br>میں بائی صفتیں لازم .<br>ان کیلئے پیشوا اوار شریراہ کے ۱۱۲<br>ماتھ فیر فوامی ۔<br>ساتھ فیر فوامی ۔<br>ساتھ فیر فوامی ۔<br>ابی سے میاں بوی کی کا ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و فلا كم تكريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,,,,,                                 | آقامِ کی وصیتیں ۔<br>آفامِ کی وصیتیں ۔                                                                                                                                                                                                                       |
| ل کیلئے بیتوا اوارسر کراہ کا الام<br>کیسا تھ خیرخواہی ۔<br>ساتھ خیرخواہی ۔<br>ساتھ خیرخواہی ۔<br>اس سے خیرخواہی ۔<br>ابی سے میاں جوی کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • شربا ون که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                     | ه حضرت معاذ بن جبل كوا قبار كى وصيت .                                                                                                                                                                                                                        |
| - کیساتھ خیرخواہی ۔<br>ماتھ خیرخواہی ۔<br>ساتھ خیرخواہی ۔<br>ماتھ خیرخواہی ۔<br>ابی سے میاں جوی کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و ایک تسریراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ra.                                    | و منظرت معاذب حبل كومين رفصت                                                                                                                                                                                                                                 |
| سائھ خیرخواہی ۔<br>مائھ خیرخواہی ۔<br>مائھ خیرخواہی ۔<br>ابی سے میاں بوی کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ه ما محت او گو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.6                                    | کرتے وقت کی وصیت ۔<br>و حضرت معاذین جبل کا قراطه رآم کی                                                                                                                                                                                                      |
| سائھ خیرخواہی ۔<br>مائھ خیرخواہی ۔<br>مائھ خیرخواہی ۔<br>ابی سے میاں بوی کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ی خبر توانی<br>ا عاد دانسانید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAP                                    | م حصرت معاد بن بن کا جراطهر مات کا<br>تین میمتول کی یاد آوری پر رونا۔                                                                                                                                                                                        |
| مائقہ خیرخوائی۔<br>ابی سے میاں بوی کی م ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rar                                    | مراکاری شرک ہے۔<br>مراکاری شرک ہے۔                                                                                                                                                                                                                           |
| ای سے میاں بوی کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAO                                    | . ریا کانت بزگا حشیر-                                                                                                                                                                                                                                        |
| وستى ہے براغتی۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا . أَيُّ كُونُونُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174                                    | والنزوالول ستصعداوت كاحشر                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) 30 mm (1) 10 |                                        | ، حضت معدب وقاص کے ساتھ م                                                                                                                                                                                                                                    |
| روای کے بغیرانسان کم ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا م أيس في ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAA                                    | عداوت کاحشہ۔<br>ایس نام ہی منق                                                                                                                                                                                                                               |
| n -/5- 1-0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191                                    | م الله من الروباب سياب اور عي ال                                                                                                                                                                                                                             |
| اماحول کیسے قام زیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | ، وب بین د<br>د انه والول کارل هداری کاراغ                                                                                                                                                                                                                   |
| غسط عليت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | . 0                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 46        | عنوائات                                                                                                        | مغخنب                                 | عشوانات                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ر ۱۲۲     | مسلمانول مي مود ونعماري كي اخط                                                                                 | WFF                                   | امت كومجت اوراتحادقام كرن سيلفى                                                      |
| 11        | وعناد کی گزندگی کا علاق -                                                                                      |                                       | بندره باتون كي وميت -                                                                |
| 144 1     | پنديره حنص وه په چوسلام پير<br>ابتدارگرست -                                                                    | rrr                                   | بدلت نی ہے بچے۔<br>تحسی کی پوشیدہ باتوں پر کان زرنگاؤ۔                               |
| 084 .     | ا بب و مرت .<br>خرید و فروخت میں مفسا بارمت کرو                                                                | "                                     | سى ئى بوت بدە بالون پر 6 كار روقا<br>كىپى كى كوچ مىس نەزرو يە                        |
|           | إيكات كأسخام وينضس فالمامت                                                                                     | rro                                   | دوسرون کی نعمتون پر رفشک مت کرو .                                                    |
| gril .    | يت دره وصينون كي مدشيس -                                                                                       |                                       | لین دین میں دھوکہ بازی مت کرو۔                                                       |
| داكرس!    | ® قرض کی ذمرداری شیط                                                                                           | r'rL                                  | أبس من أبدوسر سع من كرو .                                                            |
| * T       |                                                                                                                |                                       | حبدکہاں جا گز ۔                                                                      |
| الم. الله | معامله ط کرتے وقت دستاویز لکھنے کا<br>معاملہ ط کرتے وقت دستاویز لکھنے گا                                       | rra                                   | لغض وغاد مت رکھو -<br>من میں مذہب کا                                                 |
| 200       | پدمعاملگی کا سبب -<br>محواہ بنا نیسکا حکم -                                                                    | 1                                     | حضرت النشش كوكيزے ياك كر<br>رہنے كى وصيت _                                           |
| 100       | قرصدا دا کرنیکی ایمیت -                                                                                        | 451                                   | ابک دومرے سے زکتراؤ۔                                                                 |
| 104 5     | مؤتمن کی نجات کا مدار قرص ا دار کرنے                                                                           | .4                                    | أبس م قطع تعلق قطع رمى مت رو-                                                        |
| 100       | ومن دين واللي فغيلت -                                                                                          | ۲۲۲                                   | قطع تعلق كرنبوالاجنت مصحروم -                                                        |
|           | قرض ليكر تعبر قرمنه زادا كزنيكا عداب                                                                           |                                       | زمین والول پررتم کروآسمان والے م                                                     |
| 444 -7    | قرص داکرنے کے ارادہ برخدا کی مد                                                                                |                                       | الم بررق كرس كے ۔                                                                    |
| 244       | قرصنداری نمایز جنازه کاانکار-<br>قرص برموت کاعذاب به                                                           | 444                                   |                                                                                      |
| بنجى أرسا | حارث بروال من من المراب من الم | ۳۳۵                                   |                                                                                      |
| 176       | تے دوسرے وگوں کو تکلیف۔                                                                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | قیامت کے دن اللہ بی ظلم کابدلہ دِلائیگا۔<br>قیامت کے دن اللہ بی ظلم کابدلہ دِلائیگا۔ |
| 4         | قرض دارگاغذاب -                                                                                                |                                       | امت كونين يسم كي برائيوں سے                                                          |
| 553       | بمشاب مصاحبيا طانه كزنبكا عذاب                                                                                 | "                                     | یخ کی نصیحت ۔                                                                        |
| " -DI     | غلط بالول سے تطف اندوز ہوئے و                                                                                  | ٢٣٨                                   | مضلمان بھائی کوبے یارومددگار کے                                                      |
| 719       | عيبت ونيوالا -                                                                                                 | )<br>                                 | مت جھوڑو۔                                                                            |
| Ma        | ین میم مے وق جنت سے مروا<br>فرض ادا ہونیکا اسمانی نسخہ -                                                       | 44.                                   | مسلمان بھائی و حقیرت بھو۔                                                            |
| 146       | -2 30 1023,13107                                                                                               | 1.41                                  | تین ن سے زا مدسلام و کلام زمجھوڑے۔<br>ان سمان جو طرفہ دار اس جورت م                  |
|           |                                                                                                                | 444                                   | سلام کلام میورے والے پیرومجرا<br>کرمغذت سری م                                        |
|           |                                                                                                                |                                       | المرت المال                                                                          |

| 22.4  | عنوانات                                                                                                                      | صفحتبر  | عنوانات                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوربر |                                                                                                                              |         | يني کيايه و پير سرميلالا                                                                                       |
| 01-   | ( ) ابلی <i>س کے مگرو فرسیب</i> سے                                                                                           | MEN     | (۱) مراب کی محصات میار<br>(۱) مراب کیسے بیس ۔؟                                                                 |
|       | • انسان کے رک رینے میں دور نے کان                                                                                            | ۴۸.     | ، امّ الخبائث سبسے بڑی نبیت اور <sub>ک</sub>                                                                   |
| OIF   | اختسیتار۔<br>• زمین برازنے سردہ الیس زرائی مدر                                                                               | ra!     | اباک جیبے ۔<br>عمرتن ک واقعہ۔                                                                                  |
| ٥١٢   | وحب رس كياكيامانكي - ١                                                                                                       | ۳۸۲     | . سب سے بڑاگناہ۔<br>ساقہ ج                                                                                     |
| "     | • البيس كا تمعر-<br>• البيس كى مجلس -                                                                                        | EVE.    | • ام العواصل -<br>شراب سے جالیت دن کی عبادت ع                                                                  |
| ٥١٢   | • ابلیس کا کھا نا۔<br>• ابلیس کا مشروب ۔                                                                                     | ۲۸۹     | قبول مبين موتى -<br>القريرام سے جالين ون كاعب سل                                                               |
|       | • البيس كي آواز -                                                                                                            | fishell | قبول سيس موتا-                                                                                                 |
| 010   | • الجس كے يوصف كى چنر-<br>• الجس كے رفكھنے كى چيز-                                                                           | ۲۸۸     | تبریت کے لوگوں کی نیکیاں اسمانوں<br>یک نہیں پہنچتیں -<br>یک نہیں پہنچتیں -                                     |
| "     | • ابلیس کی بات جیت -<br>• ابلیس کاشکار-                                                                                      | 49.     | • جارت مے لوگ دحمت اللی سے فرق -<br>من حیث روں کی قیمت بھی حوام -                                              |
| OIA   | • البس نمازی کی نمازی بے توجہی کے اسم میں اور اسم کے اسم کیسے سے داکرتا ہے۔ ؟                                                | 494     | • ین به به روی د.<br>منسراب کا فتنه -<br>شراب سے بار نمیں حصنور کی وصنیت -                                     |
| 019   | · انسان کی گذی می گره کسے لگا ناہے۔                                                                                          | 490     | • شراب کے بارسی مصوری وصیت.<br>• میراب کے بارسی مصوری وصیت.<br>• میراب کے بارسی مصوری وصیتی -                  |
|       | • انسان کے کان میں کسے بیشاب کرناہے !<br>• انسان کی ناکس کسے دات گذارناہے ؟                                                  | r99     | ۔ دیوٹ کون ہے۔ ؟<br>مشراب موجہ سے دش قیم کے لوگوں پر ک                                                         |
| · //  | • شیطان کی جات بھرت کا وقت کب ۔ ؟<br>• حضرت عمر نے داستہ سے شیطان کیے ؟<br>• سام دارت کا | 0.1     | نعنت _                                                                                                         |
| oro   | معاگت کھا۔ ؟<br>معاگت کھا۔ ؟                                                                                                 | ٥٠٨     | • شرا بی کاغداب کیسا ہوگا۔ ؟<br>• جارف سے لوگ جنت کی تعمقوں سے جرہ )۔<br>• جارف سے کوگ جنت کی تعمقوں سے جرہ )۔ |
| ore   | • اجلبی عورت کیسا تھ سہت کی میں کے مرافقات میں کے مرافقات میں کے مرافقات میں کا مرافقات میں کا مرافقات میں کا م              | 0.0     | • ضحابین شراب کی نفرت اور حتم کی تعبل<br>تعمیار چکا کاحیات انگیب نیرواقعت م                                    |
| ٥٢٠   | • غسل خاری شیطان سے کیے جیس ۔ ؟<br>مراکش شروقت سے نقصان ۲                                                                    | ٥-٨     | و برگی قبولیت _                                                                                                |
| orr   | بهجانه کایسلد-                                                                                                               |         |                                                                                                                |

| منونر  | عشوانات                                                                | فتفحيمبر | عنوائات                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| PFO    | <ul> <li>ابل بلاركی نضيات</li> </ul>                                   | orr      |                                                                       |
| 014    | <ul> <li>حضرت المسليم كالحيم تال صبر -</li> </ul>                      | 074      | <ul> <li>آیت الکرسی سے حفاظیت ۔</li> </ul>                            |
| 04.    | • حضرت معاذب خببال كوصبر كي تلقين م<br>اورتعسزي خط-                    | OFL      | • شورة المؤمن كى بېسىلى آيت اور <sub>ك</sub><br>آيت الكرسى سے حفاظت - |
| 044    | · اول صدرمین صبر کاملح -                                               | 4        | • مثورة المؤمن كي شروع كاستيس -                                       |
| OLY    | . فر وخوش فہی سے مسرکی رَبادی ۔                                        | OFA      | • استه الكرسي -                                                       |
| 040    | • صبرگاا جروازاب -                                                     | 044      | • دُعَاتَ توحد کے ذرابع سے حفاظت <sub>س</sub> ے                       |
| 044    | • سب سے طرا زا صد کون - ؟                                              | Or.      | • ہمبتری کے وقت شیطان سے کیسے جبیں ؟                                  |
| 049    | <ul> <li>مرتین کی عیادت کی فضیلت ۔</li> </ul>                          |          | مصيبت وصدمهي                                                          |
| OAI    | • مېرودى بحت کى عيادت ـ                                                | ort      | ©مصببت وصدمهمیں<br>صبر تحصیر ک                                        |
| OAT    | • عبادت منج آداب ودعار-                                                |          |                                                                       |
| ONT    | • عیادت کی نضیلت اور بخبتات کی <sub>ک</sub>                            | 044      | • معيبت مين خدا سيمدو كيسے مانيس ؟                                    |
| 044    | باغ جيسنرين -<br>مصيب زده يو د محكر يرضني كي دعار -                    | "        | • بلار ومصيبت ميں مومن كى مثال <sub>ك</sub>                           |
| 0      | مصببت ردہ لودھیر پرجے ی دعار۔<br>موت کے بعید لو اب کار<br>کسر جہاری ہے |          | عمده کھیتی کی طرح ۔                                                   |
| بلسلم  | ریم موت کے بعبر تواب کام                                               | ۲٦٥      | ه مومن شرنگ اوربل میں بھی ایذار ہے<br>مین نام                         |
| OVE    | السي سيعي جاري رہيے                                                    |          | سے محفوظ مہیں ۔<br>سے سے طری مصیبت و بلار کا م                        |
| "      | • حارث م ك وكون كا بروت ك                                              | OFL      | م سب سے بری سیب و بدرہ ا<br>خ کارکون ؟۔                               |
| 1 15   | نب دکھی جاری ۔                                                         | 440      | • بلامصيت سے كناه جطرنا -                                             |
| OAA    | • مجاجعه في ستبيل الشربه                                               | 001      | . محسى كى مصيبت رخوشى كى مذمت -                                       |
| 014    | ه علم تعبيلان والا-                                                    | 001      | • لوگوں سے ابدار برصبر کی فضیلت -                                     |
| 091    | • عت رقة جارير كونبوالا -                                              | ,        | ، کسی کی ہے خیالی تعرضا دنٹر پر ہنسنے <sub>ک</sub>                    |
| 041    | • نیک اولاد چھوٹا کر مرنے والا -                                       | 1734     | کا مذمت ۔                                                             |
| 1.0    | @جنتی لوگ کیسے موتے ہ                                                  | ٥٥٥      | • امّتِ وريم كيلة سب سيراحادثه -                                      |
| W1/1 & |                                                                        | 04.      | • صاجزاده حضرت ابرامتيم في                                            |
| "  -   | م جنت کے طالب کونیند کیسے اسکی ہے<br>میں نہ میں اور اس میں میں میں اس  |          | وفات كاسائخه -                                                        |
| 4.0    | م دنیا کے تقصال سے احرت کا احمال                                       | 245      | • مصرت زيني عصوم نيف ي                                                |
| 4.0    | و خب دنیاہے میں صبیبیں ۔<br>سے سلامہ و میری دن وافعال میگار            |          | وفات کا واقعت ب                                                       |
|        | ٠٠ سبيم بدين الوق وارس وه-                                             | ארם      | • وصبح وليكارى ما نعت -                                               |

| صغينر    | عنوانات                                             | صفينب    | عنوانات                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 464      | • مرکیے ادار کیں۔ ؟                                 | 4-7      | م تين م وركون كيام المرك صفانت.                     |
| 11       | · مهر کی ادائی می کوتای کاعداب .                    | 411      | م تن برم كورك منك كي طياول بر-                      |
| 464      | • الْي عرب مبر كي ادار كرت بل- ؟                    | اران     | • جارفتِم مے لوگوں پر دنیاا ورآخرت                  |
| 40.      | و دور نبوت اور دور صحابه مي جاريم كي م              | 71.      | میں لعنت ۔                                          |
| //<br>VA | • اقل مهراور مهرام سلمه <sup>مو</sup>               |          | ( شادی کسے کوں ؟                                    |
| YOY      | • ارت عي -                                          | 412      |                                                     |
| 700      | • برام جيد ج                                        | MIA      | • زنکاح کے فضار ل ۔<br>برید سر نہ ر                 |
| 707      | • مهرام کلتوم -<br>شااه میلاد                       | 44.      | و زنکاح کے فوالد۔<br>در در در                       |
| UAPACO   | ر خلاصه کلام –                                      | 444      | ا • ريکان کے صحب ولينديده امور -<br>ط ا • رين زير ح |
| 404      | ه ماده موخصتر سرلعه د اربهله و                      | 110      | ه ميديفون بركون -                                   |
| 709      | وليمركن ولون تك جائز- ؟                             | 444      | • المرسية بركان -<br>• الكاح كيسي عورت سع كرين - إ  |
| 77.      |                                                     | 44.      | 72 9 9 2 2 2                                        |
| 441      | و أقار تعيمان سب سيطراوليك.                         | 441      | م دیدارغورت سے نکاح کی ترغیب ۔                      |
| "        | . تجوراوراحاب كي تعافي سے واسم-                     | 444      | 18324 199 199                                       |
| 746      | • دعوت كى جا رقسيس -                                | 444      |                                                     |
| 444      | · شادى بال كى نمائيش اورفضول ترى -                  | UPSCALE. | • سُعادت مندى اور توسش تقسيسي كى إ                  |
| 444      | «                                                   | 400      | جارجينري _                                          |
| 741      | • كفرك بوكر كها تابينا-                             | 424      | • د نیامس محروی کی جارحیت زی <sup>ں</sup> ۔         |
| 440      | • لرا کی والوں تے بہاں کھاتا۔                       | 452      | • نک بیوی جے ملی دنیا وآنزت کی <sub>ک</sub>         |
| 444      | • اللي كورخصيت كيس كري - ؟                          |          | تجلائی اصفمل تحی -                                  |
| 469      | . سيدالكونين علياليصاؤة والسيسلام في ك              | 717      | م نیک عورت سے نکاح نصف وین .                        |
|          | صاجراديون كوكياديا كيا- ؟                           | 454      | • نيكاح تمام انبيارى سنبت-                          |
| 444      | <ul> <li>شادی کے وقت علی و فاطر کی عمر –</li> </ul> | ۲۳.      | . إيكاح كيلة وص لين من الله كي مدد -                |
| 44.      | • صحابه میں کیمد دینے کادستور۔                      | 461      | . بوی کسا کا خرخوای و بمدردی -                      |
| 791      | • مردج جبزر دباو کی تعنت -                          | 701      | • بوى سے مندمين لقم كا تواب -                       |
| 494      | . کینین اور گفری بربادی -                           | 762      | • صرف لا كيان يب لا بونا -                          |
| ,        | • دوبیت کامرود بن کانیس اور                         | 444      | • لط كول كى ترورس كا ابر واداب-                     |
| (66)     | مُرد کی ذِلت ۔                                      | 464      | • مان باپ بربحوّل کاحق -                            |

| مؤير | عنوانات                                                     | صغينبر | عنوانات                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | . مہر کی ذمرہ داری زیورات سے<br>یوری نہیں ہوتی ۔            | 496    | ، من دی کے بعد تین قیم کے لوگوں <sub>ک</sub><br>کی شرمندگی ۔          |
| ۲.۳  | • بنک کی نوست اورمعاشرہ کی م<br>بریادی ۔                    | 490    | ہ سے دی سے بعد من قب مے لوگوں کا<br>کی عب تنہ ہے۔                     |
| 4.4  | . غرب دنیای جہنرکا کیا تصور۔<br>میارے معاشرہ کے علط تصورات. | 494    | • جبيزكا سفر اورلطى والول كى قرقى .                                   |
| 211  | • ابلِعلم اورابلِ فكركى دمر داريال -                        | "      | ه جهیشتر کی تمانیش -<br>م کیا جهیز سے میراث کی دمته داری <sub>ک</sub> |
| ۲۱۲  | ۔ نکاح کا خطب،۔                                             | 199    | ادار ہوئی۔                                                            |

## انتسكاب

یرسیاه کار این اس دنی اصلای کاوش کے مجوعہ کو ۔ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گفتگوی آء امام الکبیر بانی دارالعلوم دیو بندوبانی مراحشای مراد آباد حضرت مولانا فیر مصاحب نا نوتوی آب کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا توی آب کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا توی آب عارف بالشر حضرت مولانا قاری صدیق احمد با ندوی آفورالله مراقدیم ، حضرت مولانا تید محمد حود سن سهاد نبوری بی کوفی عنایت فیرمایا ، والده ما جده جواس وقت محمد المکرمی می ان سب کی طرف منوب کرنا این سعادت سمجھتا ہے ۔ نیز بیعلمی اصلاحی تحفہ ما درعلمی دارالعلوم دیو بندگی آفور این سعادت سمجھتا ہے ۔ نیز بیعلمی اصلاحی تحفہ ما درعلمی دارالعلوم دیو بندگی آفور بر کرنا بھی این خوش بیست سمجھتا ہے ۔ طرف منسوب کرنا بھی اپنی خوش بیست سمجھتا ہے ۔ سنست ہم جھتا ہے ۔ سنست سمجھتا ہمی عنفا الشرعنہ سمجھتا ہے ۔ سنست سمجھتا ہمی عنفا الشرعنہ سمجھتا ہم جمادی الثانی سرست کا المربطون سمجھتا ہمی عنفا الشرعنہ سمجھتا ہمادی الثانی سرست کا الشرعات ہمادی الثانی سرست کا الشرعات ہمادی الشرعات ہمادی الثانی سرست کا الشرعات ہمادی الثانی سرست کا المربطون کے دو بادی الثانی سرست کا الشرعات ہمادی الثانی سرست کا الشرعات ہمادی الثانی سرست کا تعمل کے دو بادی کے دو بادی الثانی سرست کا کھور کے دو بادی کے دو بادی کیا گور کی کو بادی کے دو بادی کیا گور کیا گور کی کور کا کھور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا

## (ا) بِبُرِاللهِ الدَّحُمُنِ الدَّحِيْمِ آفت ابِرُبُوت کی وِلادَتِ بَاسَعَادِ تَ

﴿ إِنَّا اَدُسَدُنْ لَكُ اللَّهُ ا

بقیناً تم بی میں سے ایک دسول تہبارے یاس ایا ہے (مبکی دیانت وامانت سے تم خوب واقف ہو) تم کوچوں کلیف وسختی بہونجی ہے وہ تہاری بحد لائی کا وہ النا برکھاری ہے وہ تہاری کھیلائی کا حریص ہے مومئین کے ساتھ نہا بہت شفیق ومہرکان ہے کھرمی اگرتم منہ کھرو گے (تو کوئی ومہرکان ہے کھرمی اگرتم منہ کھرو گے (تو کوئی کروائیس) آپ کہدیے کوالٹری مجھ کوکا فی میں ہے میں اس کے ہواکہی کی بندگی نہیں ہے میں اس کے ہواکہی کے بندگی نہیں ہے میں کی مالک ہے ۔

بینک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور جنت کی بشارت دینے والا اورجہتم سے قرانے والا بناکر بھیجاہے۔ اے سلمانو! ایکان لاگر الشراور اس کے رشول پر ایمان لاگر الشراع دین کی مکرد کرو۔ اور اس کے دین کی عظمت کرتے رہواور مبع وسفام اس کی پاکی اورنسبین و تف دس میں تکے رہو۔

( مُورةُ نشخ آيت عشك9)

خاندانی شرافت کے عنوان کے تحت لکھاجا چیکاہے کرونیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ عزّت وشرف اور خاندانی بَرتری ماشی گھرانے کو حاصیسل تمنی اور روزِ ازل میں اللہ تعالیٰ آفت بنوت خاتم الانبیا علیث الشلام کوسب سے آخرمين مبعوث كرنيكا فيصله فرماج كالتفار اورمبطرح سيدا لكونين عليث القلاة والسَّلام كى ذات اللَّرك زويك تمام النبيا عليهم الصّلوة والسَّلام سے فائق اور بُرْرَ ہے۔ ایسا ہی آپ کی اٹندعلیہ وسلم کی بسیدائش کھی ایک ایسے خاندان میں ہونی مناسب تقى جو ُونتِ الكه تمام انساني خاندا تؤں برعزت وشرف كے اعتب ارسے فائن اور بُرتر مو - اور آدم ٹائی حضرت نوح علیہ اسٹلام کی اُولا دمیں عزّت وننرف کے اعتبارے سب سے زیادہ برتری اور فضیلت حضرت ابراہیم علیہ است لام کو حاصِلُهی اور کیمرحضرت ابرا ہم کی اُولا دیں حضرت اساعیل علالتّلام کوحاصیل يهی اور حضرت اسماعيل ع كى اَ ولا ديس قريض كو حاصل تقى اور كيم قريب ميں ہ کی خاندان کو حاصل تھی۔ بہلندا پورے عالم انسانی میں سے زیادہ عزت وسشرف اوربُرتری باستی خاندان کوحاصل ہے۔ اس سلے آ فیت اب ِنبوت خاتم الانبيارعليرالصّلوة والسّلام كى ولادتِ باستعادت كا شرف باسمى خاندا ن

خِنانِجِهُ قَارِنامدارستدالكونين علىالصلوة والسّلام كى ولاوتِ باسعًاوت مَكْم مردين شعب بن بالسّم من عليه لقسلوة والسّلام كى ولاوتِ بالاوّل يا مُكْم مردين شعب بن بالسّم من منه هذا الربيع الاوّل يا تكور بيع الاوّل يا مُكْم مردين الوّل يا مُكْم مردين الوّول يا مُكْم ما مؤت نبه بركي عبع كو بالشّمين فا مُدان كه ماعزت دوّ ربيع الاوّل عام الفيل يوم دوست نبه بركي عبع كو بالشّمين فا مُدان كه ماعزت شخص حضرت خواج عبدالديم من مولى . (الطبقات الكبري لا تن سعد المرد العام الالا

اورس سال نی اکرم صلی الندعلیہ وسلم کی والدت ہوئی دہ دنیا کے مشہور ترین عادل بادمت او نوبی الکی مشہور ترین عادل بادمت او نوبیروال کی تخت نصینی کا جالیتوال سال تھا۔ (اسدائن) فی سر فند معابر ۱۲۱۱ اس کی مزید وضاحت انشارال آر آئندہ صفحات میں کریں گے۔ بعض سیرت نسکاد مضرات نے بالا رہے الاقول اور بعض نے اور بیج الاقول کو بھی یوم ولا دت یکھا ہے ،جو کمزور قول ہے۔

حصنرت سيدالكونين اورطبيل القدرانبيار

أسي صلى التدعليروم كى ولادت اورحلب القدرانبس ركرام كے زمانے درمان كتنا فاصلر باب اس كى مختصر نارىخ حسب ول سے ما حفرت سيدالكونين مصرت أدم كے درمان فاصله ١٤٠ مرا يا حضرت ستدالكونين حضرت نوح ع . . ير حضرت سيدالكونين حضرت ابراييم ، ، الا حصرت سدالكونين حضرت موسى ع ، ، rr6. ه حضرت سدالكونين حضرت عبىلىء ر يه فاصلاً تحضرت صلى الله عليه ولم كى ولا دت ياسعًا دت اور مذكوره انبما عليهم الصلوة والسّلام كے درمیان بےراورآت كوجاليس سال كى عربيس سالاروس منصب نبوت کانٹرف حاصل موارللہ نراآر ہی نبوت اور مذکور و انسار کے

## حضرت ہوئئ کی میں ہوت کے درمیان ۲۵۱۰ کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبلی م سرم میں ۱۹۰۰ سے

يربورى تفصيل طبقات ابن سَعد ا/ ٢٠ من موجود كي عبادت ملافظه فرمائي.

حضرت آدم اورحضرت نوح ع کے درممان وسُّ قرون کا فاصلہ ہے۔ اور ایک قرن سُوُّ ئال كا ہوتاہے البندا ايك ہزار سسال كا فاصله بوار ووخفرت نوح عرا ورحضرت ابراہیم کے درمیان دس قرون کا فاصلہ ہے۔ اور ایک قران نظوسال کا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم اورحضرت موسی کے درمیان دس قرون کا فاصلہ ہے۔ اور ایک قرن نظ سُال کا ہوتاہے ۔ اور حضرت عبدالتداین عیاس سے مروی ہے فرماتے ہیں کد حفرت موسیء اور حفرت عینی کے درمیان ایک بزاد نوشوسال کا فاصله ہے۔ اور اسس درمیان فترت کا کوئی زمار نہیں تھا بلکہ ہرزمانہ میں کوئی نہ کوئی نبی اور رشول تشریف لاتے رہے .اور حضرت علیلی کی ولادت اور نى كريم صلى الله عليه ولم كى ولادت كے درميان یا نیسوانبترسّال کا فاصله بے للزا<u>ه ۹۹</u> متم ہونیکے بعد سنے عمیں ایکی ولادت ہوئی۔

كان باين أدمرو نوح عشرة قرون والقرون مائة سنة، وبكين توح وابراهيم عشرة قرون ، والقسرون ميسسانكة سَنه ، وبَين ا بُراهِ يُم وموسلى بنع مكران عشرة قوون والقرون ميسائة سکنه، وعن ابن عبّاس تال كين موسى بن عمران وعيسى مرب مرالف سنة وتسعائة سكنه ولمرتكن بكنهمافترة وكان مبلاد عيسنى والتتيت صك اللهعليه مرحمس مانة و نسع وسِتون سَنه الإ

( الطبقات الكبرى لابن سعدا/۴۷)

## ولادئت شرلفيه تحصوفع كى عبرتت كسأتين

ات کی ولادت کے موقع کی بے شمار عبرت کی باتیں ہیں ان میں سے آٹھ باتیں بہاں نقل کردیتے ہیں سٹ ایکسی کو فائدہ ہو۔

صريت شريف ملاخطه فرمايتے \_

حفرت عرباض بن سادیہ سے مروی ہے فرمانے میں کرمی نے بی کرم علی الدعلیہ وم سے فرمانے ہوئے شناہے کہ مبنیک ہے عبدیت اور خاتم النبیین کا منصب اللہ فیدیت اور خاتم النبیین کا منصب اللہ فیدیت اور خاتم النبیین کا منصب اللہ فاعدہ نے ولادت کے وقت ایک البا

عن عرباض بن سادية قسال سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ صَدِّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ع

نور دیجھا کر حس نے آمام کے حبداِطهرسے بکل کر ملک شام کے الجان اور محسلوں کو روشن کر دیاہے۔ قصورالشام - اشتاد کا صحبح -(مندامام احمدن صنبل نندقدیم ۱۲۵/۱۱ نسخ جدیدین تخریج ۲۸۲/۱۳ میرث ۲۸۲<u>٬۰۲۱</u> نسخ مرتم مدیث علام ۲۸۲/۱ مالیم آلکیژ (۲۵۲/۱ طبقات ابن سعد ۱/۱۸)

ملا آپ نے فرمایا کوالٹہ تبارک تعالی نے مجھے عبدست اور خاکی النبین کا منصب کی قت عطافرایا ہے جب حضرت آدم مٹی کے گا دے اور نیلے کی شکل میں تھے۔ ملا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم ، کی دُعار کا مظہر ہوں ۔ الٹہ تب ادک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ، کی وہ دُعار جو خاتم الانبیار کی تشریف آوری کیلئے گاگئی تھی۔ شور ہ بقرہ آبت مصلا میں ان الف اطست ارشاد فرمایا ہے ۔

رَبَّنَا وَابَّعَنَى فِيهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُواُ عَكَيْمُ الْمِثِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْمُ إِنَّكَ الْكِتْبُ الْعَرِيْنِ الْحَكِيمَةِ وَيُزَكِّيمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَرِيْنِ الْحَكِيمَةِ وَيُنْ لِلْمَاكِمَةَ المورة لِقَرْهِ آبت 124)

اے ہمارے بروردگار توان میں ایک ایس ایس ایس ایس رسول مبعوث فرمادے جوان کو تیری قرآنی آریوں ہوائی آریوں کو تیری قرآنی آریوں کی تیری قرآنی آریوں کی باتیں بڑھ کو گئندگیوں کی باتیں برکھا ئیں اوران کو کفری گندگیوں سے باک کریں مبنیک تو ہی زبر دست صکمت والا ہے۔

کے آپ علا الصّلوٰۃ والسّلام نے فرمایا کرونیا میں میری تشریف آوری کی حضرت علیٰ السّلام علیٰ نے اپنی قوم کومبیٹ کوئی کے طور پربشارت دی میں حضرت علیٰ علیہ السّلام کی اس بشارت کی صدافت کا واضح نبوت ہوں جبکواللہ تنارک وتعک کی نے سوریّ صف آیت ملا میں ان الفاظ کے سًا تھا درشاد فرمایا ہے ۔
سُوریّ صف آیت ملا میں ان الفاظ کے سًا تھا درشاد فرمایا ہے ۔

اورجب مرتم کے بیٹے عیسائٹ نے کہااے بنی اسرائیل! جینے میں تمہارے یاس

وَاذِ قَالَ عِنْسَى بَنُ مَرُبَكِم لِيبَيِّ وَسُوَّا مِنْكَ إِنِي دُسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ

مُصَدِّقَادِّمَا بَيْنَ بَ لَكُ مِنَ السَّوْرِكِ وَمُبَشِّتُ رَّا كِبُرُسُولٍ بِيَّاتِيْ مِنَ كِعَدِي كِلِى السُّسِمُ لَهُ آحـُـمَهُ-

( سورهٔ صف است عل)

النركا بصحابوا رسول بول والسيم يقتن دلاتے والا ہوں چونچھ سے پہلے تورات نامی کتاب آئی ہے ۔ اور ایک رسول کی بشارت دیے والا ہوں جوميرے ليدائے كا ،ان كا تام

ه اس عليه الصَّالُوة والسَّلام في قرما يا كرمين ابني والده ما جده ہے اس خواب کی حسین تعبیر ہول جس کو انہوں نے پیٹیداکش سے

مهلے دیکھیا تھا۔

على اورأب عليه الصَّاوة والسَّلام في قرما ياكم من اس نور كى صلا اورسی ای کا تبوت ہوں جب کومیری والدہ نے میری ولادت کے وقت د بھیا تھا ، کر جس طرح میری والدہ نے مسینے ری بیداکش سے وقت ملک شام کے تاریک اور ظلمت کے ایوان اور محساوں کو میرے نور سے جسکتے ہوئے دیکھا ہے۔اس طرح میں نے بھی خسن دق مے کھے۔ان

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُنُولُ إِنْ عَبُدُاللَّهِ فِيُ أُمِّرِ الْحِيكَ تَابِ لَحَنَّا اتَّمُّ النَّيْبِيِّيْنَ وَإِنْكَا دَمَرَ لَمُنْتُحَدِدِلُ فِي طِيْتَ تِهِ وَسَاَّنَبِّكُكُمُ بِسَاوِبُ لِي ذ لِكَ دَعُولَةُ أَنَّى إِبْوَاهِ بَيْمَ وَ بَسْنَـارَةُ عِيْسَى قُــُومَـــهُ وَرُوُيا أُفِي النَّايِي وَاتَّ مَا النَّهِ وَاكْتُ اَتُّ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرًا اصَاءَتُ لَهُ قَصُوْمَ الشَّامِ وَكُذُ لِكَ تَرَى أُمُّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلُوا شَا اللهِ عَلَيْهِ مَدْ -

(مسندا مام احمد بن صنب ک نسخ قدم ۱۲۸/۱۳ اننځ عدیدم وست معریث ع<u>۴۹۵ کا</u>

لشخهُ عبد مع التخسسة مج ۱۳ /۱۳ مديث عمين ، ۱۳ مديث عاصل ، المعجب ما کلير للطبراني ۱۸ / ۲۵۲ مديث عاصل )

عليهوكم سے فرماتے بھونے متناہے كرمبثك مجصالتركي يبالأمالكتا لوح محفوظ مين خاتم النبيين منصب اس حالت میں ملا ہے کہ بیٹ ک حضرت آدم اینی مٹی سے میتلے میں يرك بوئے تق اورمس تميس اس کی وجه صرورست تا ہوں کہ يمرك باب حفزت ابرايسيم کی دعار اورحضرت عینی کی این قوم كولشارت اورميري والده كاوه نواب جس کو انہوں نے دیکھاہے کہ ان سے ایک نورنکلا کراس سے ملک شام کے محل دوشن ہوگئے اورالیسا ہی انبياري مائين نواب مين وتحصا کرتی ہیں۔

اس مضمون کی دوسری حدیث شریف بھی ہے۔جو کچوالفاظ کے فرق کیسا تھ مردی ہے بملاحظ فرمایتے ۔

عنع بَاعِن بن سَادِية قال قال دُسُول اللهِ صَلَى اللهُ وَ سَلَّم إِنِّ عَبُل اللهُ وَ سَلَّم إِنِّ عَبُل اللهُ وَ سَلَّم إِنِّ عَبُل اللهِ لِمَحْاتِم النّب يَين وَإِنَّ عَبُل اللهِ لِمَحْاتِم النّب يَين وَإِنَّ الْهُ مَرَ لِمُسَنِّح بِلُ في طِيبُ نَه وَ مَرَّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبِل مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عيلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

معفرت عرباض بن ساري سے مروى ہے وہ فرمات بن كرحضوصلى التدعليسلم في ارشاد فرماما كرمبيث كمين التركابنده مون يقيبنا مجع خاتم النبيين بونے كامنصب اسوقت عطا كياكيا جب كرحضرت أدم اين ملى ك تعلی مرے ہوتے تھے اور میں تمیس اس مات كى ابتدار بتلاما مول كرميس اين باپ حضرت ابراہیم کی دُعار اورعیسیٰ ع کی بشارت كا شوت مول اورس ايى والدهك اس صین خواب کی تبعیر مول جسکوانہوں نے میری بردائش سے پہلے دیجھا ہے اورایس ی انبت رعلیهم السّلام کی مائیں خواب و تھا کرتی ہیں۔

عظ اور سیدالکوئین علیات کا والدت کے زمانہ میں کساری کا بادشاہ نوشیروال
کھا اور اسکی حکومت کا جالیئٹوال سال محل ہوچ کا تھا۔ اور نوشیروال دست کے
بادشا ہوں میں مشہور ترین عاول بادشاہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و لم کی
ولادتِ باسعادت اس عادل بادشاہ کے زمانہ میں ہوئی اور آپ کی ولادت کے
بعد سات سال آٹھ مہدنہ نوشیروال کی حکومت باقی رہی اور اسکی حکومت کی اور کی مرت
سینت الیس ال آٹھ مہدنہ ہوئی۔ (اسلالغابی معرفہ الصحابہ ۱۲۱۱)

ے اُس کی ولادت کے عمائیات میں سے ریحیب وغریب تا تیرونیا کے سامنے بیش اُنی کرمیں وقت آپ کی بیدائش ہوئی عین اس وقت اوری وُنیا کی سب کے برگ سیرطاقت حکومت کا یا دشاہ کسٹری کے الوان میں ایساز لز لربیدا ہوا جس کی وجرسے اس کے عالیتان محل کے خوبصورت ترین کنگورے اور گرجوں میں سے جود ڈا گرج ٹوط کر گرگئے باس بات کی واضح دلیل تھی کہ و نیا میں اب مک کفرو باطل کی قرای والے کی ظارت کا غلبہ تھا۔ اور اب حق کا غلبہ ہونے والا ہے۔ اور باطل کی گرسیوں اور تاج و تحقوں برزوال کا رمیب لازلز لرہے رہیں کی کستابوں میں اس طرح کے الفاظ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔

ائب کی ولادت کے عبائب ت میں سے یہ بات بھی مروی ہے کر کسٹری کے ایوان کے محل میں زیر دست زلز لہ آیا ۔ اور اسس کے بڑجوں اور کسنگوروں میں سے چود کا بڑج ٹوٹ کرنے گرکتے ۔ ومن عجائب ولادته مَارُوِی من ادتجاس ایوان کسرلی و شقوط اربع عشرة شرفت من شرف سرات استه -د خرح زرقان ۱/۲۲)

## ر ایکی آمد ملات کا نوراورا کی مت فراط کمائٹ تاریکی کا باعث آپ کی آمد ملایت کا نوراورا کی وفاط کمئٹ تاریکی کا باعث

حدیث کی کتابوں میں آنا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ ولم کی وات سرا با ہدایت اور نور ہے جب مکہ والوں نے آپ کی قدرومنزلت کو نہیں بہا نا ورآٹ بالاً نیر مدیث المنورہ ہجرت کرکے تشریف ہے گئے ۔ تو حضرات صحابہ فرمانے ہیں کرب دن مدیث المنورہ ہجرت کرکے تشریف ہے گئے ۔ تو حضرات صحابہ فرمانے ہیں کرب دن مدینہ کا اور فرا مریث المنورہ کی سرزین میں دونق افروز ہوگئے اس دن مدینہ کی ورو دوار جیکئے ہوئے نظر اس دن مدینہ کی ورو دوار جیکئے ہوئے نظر

ارہے تھے۔ اورس دن آپ کی و فات ہوئی اور اس ونیاسے آفٹاب بنوت عروب ہوگیا۔ تو ہرطرف ظلمت ہی ظلمت اور ار کی ہی تار کی چھاتھی ۔ اور سلمانوں کے قلوب میں عجیب وغریب تغییر سیدا ہونے لیگا۔ حدیث شریف مملاحظ فرمائے ۔ قلوب میں عجیب وغریب تغییر سیدا ہونے لیگا۔ حدیث شریف مملاحظ فرمائے ۔

حضرت انس بن مالکٹ سے دوی ہے کوہ فرطے

ہیں کہ وہ ون جس دن رسول الدصلی اللہ
علیہ وہم مدینہ میں وا خِل ہوتے تو مدینہ کی
تمام چیزیں روشن ہوگئیں کچرجس روزاک کی
وفات ہوئی تواس دن مدینہ کی تمام چیزیں
اریک ہوگئیں ہرشی میں اُداسی اور تاریک
چھاگئی اور ہم رسول الندصلی الدعلیہ وہم کو
ابھی وَفن ہی کررہے کھے اوراہنے ہاتھ بھی
مٹی سے ابھی جھاڑنے نہ پائے تھے کہ ہم نے
مٹی سے ابھی جھاڑنے نہ پائے تھے کہ ہم نے
ابنے دِلوں کو ٹرا یا یا یعنی جو نورانیت اپ کی
موجودگی اور آپ سے مثابرہ سے مہارے
دلوں کو حاصیس تھی وہ جاتی رہی ۔

عن انس بن مالك مسال أمّا كان الْمَهُول كان الْمَهُوم الَّذِى دخل فيه رَسُول الله حسَلَى الله عليه وسلّم المدينة اضاء منها كلّ شئ فلمّا كان المُيوهُم الّذِي مَات فيه اظلم منها كلّ شئ وَمَان فضنا عن رَسُول كلّ شئ وَمَان فضنا عن رَسُول الله حسَلَى الله حسَلَى الله عَلَيه وسسَلَم كُمَ الله وسَلَم كَمَ الله وسَلَم كُمَ الله وسَلَم كُمُ الله وسَلَم الله المُعَلَم الله وسَلَم الله الله الله المُعَلَم الله المُعَلَم الله المُعَلَم المُعَلَم الله المُعَلِم المُعْلِم الله المُعْلَم المُعْلِم الله المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم

ے یَارَبِّصَلِّوَسُلِمُ دَائِمًا اَبَدُّا ﴿ عَلَیْحَبِیْبِکَ خَابِرُالُخُلُقِکَلِمِمُ اَللَّهُ کَابِیَبِکَ خَابِرُالُخُلُقِکَلِمِمُ اَللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِ

#### م الله بِنْمِ الشَّوَالدَّحْمَٰنِ الدَّحِـِيْمِ إِنْمِ الشَّوالدَّحْمَٰنِ الدَّحِـِيْمِ

## محنيا كيانسانون مي سيدلكونين كي خَانداني شرافت

الندی دات وہ ہے جس نے پانی کے قطرے سے انسان کو بہدا فرطا یا اوران میں نبی اور دا مادی مشسسرالی تعلق فائم فرطا یا اور تیسسرا رہ ہزئمی برفادرہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَا وِكَثَمَّا فَكَا وَكَانَا الْمَا وَكَانَا الْمُا وَكَانَا فَكَانَا وَكَانَا وَكَانَا وَكَانَا وَكَانَا وَكَانَا وَكَانَا وَكَانَا وَتُكَانَا وَتُكَانَا وَتُكَانَا وَتُلِيَّا وَ لَا يَرُادُهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

( سورهٔ فرقان ۱۲۵)

د کھ لوکہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابنی قدرت کا ملہ سے بانی کے ایک قطرے کو عاقبل و کامل انسان بنادیا بمجرآ تھے اس سے نسلیں جلائیں۔ اور داما دِی اور شسرال کے تعلقات قائم کئے۔ ایک ناجنرونا پاک قطرے کو کیاسے کیا کردیا اور کہاں سے کہاں بہونجا دیا۔ بھر اللہ تعالیٰ نے اسی قطرے سے بڑے بڑے سنجیرے یا فرمائے۔

چنانجالتُّد تبارک و تعالیٰ نے مضرت ابراہیم علیالصلوہ والسُّلام کو بوری کا سُنات میں ابناخلیل منتخب فرمایا قِسُسرانِ کریم میں اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے ارمٹ و فرما یا: • وَانْتَخَذَا لِلْهُ إِبْراَهِنِهِمَ خَلِینُ لاَّ، (سُرَهُ لِسَارِینِ عظل)

الله تعالیٰ خود فرمار مائے کہ پوری کا تنات میں ابراہیم علیا تصلوٰ ہو السّلام کو ایت ا خلیل اور خالص دوست منتخب فرما لیا۔ اسس سے واضح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیا بقداؤہ والسّلام اللہ کے نہایت مقبول اور قریب ترین بندسے ہیں۔ علیا بقداؤہ والسّلام اللہ کے نہایت مقبول اور قریب ترین بندسے ہیں۔ حدیث پاکسیں آیا ہے کہ سیدالکوئین علیا لقباؤہ والسّلام نے ایک وفع نمیل صحافی نمی میں میا فی فی فیلوں سے برار شاد فرما یا کہ حضرت ابراہیم علیا لصافہ والسّلام کی اولا دہمی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیالقباؤہ والسّلام کو منتخب فرمایا۔ اور بمحرحضرت اسماعيل عليالصلوة والتسلام كى اولاد بي سع بنو كما زر كومنتخف فرمايا، اور بمر منو كنانه م سے قریش كومنتنب فرمایا ، اور كير قريش ميں سے بنواتم كومنتنب فرمايا ۔ اور بنوباتيم من سے اللہ تعب الى نے مجھے منتخب فرما يا ۔

اس سے معلی ہواکہ اورے عالم کے اندرا قارنا مدارستدالکونمن علائصلوہ والسّلا كى خاندانى شرافت تمام انسالول ميس بلندا ودرزر بي مديث شريف ملاحظ فرمائي.

حضرت واخلای اسقع و فرماتے ہیں کہ أفت ابرنا ملارعليث القبالوة والشلام نے ارشاد فرمایا کرالند تعالیٰ نے ایراہم كى أولادمين سے اسماعيل عليات لام ك منتخب فرماياء اورمضريت اسماعب لم کی اولاد میں سے بنو کنار کو منتخب فرمایا، اور بنی كت از میں سے قریش كومنتنب فرمايا، اور قرنت ميس بى بالشِّم كومنتخب فرماما، اور بنوارتم میں ہے تھے منتخب فرمالا ۔

عن وَاشِكَة بِن الْأَسْقِع حَسَالُ قال رَسُول الله صلا الله علية وسلم ان الله اصطبعي من ولد ابراهيم إشكاعيل واضطبغئ من ولمسد إشماعيل بنئ كنيا نة واصُّطب في من كنانة قريشاً واصْطِيفَا مِنْ قَوِيشِ بنى هاشِم وَاصْطِعَانَى مِن بِني هَاشِم. هٰذاحَديث صحيح، ( ترمذی شراف ۲/۱۱ ، با لف ظو دیگر

مصلم شردین ۲ (۲۲۵)

میرے اور میرے خاندان کے سَاتھ نسبی یا دامادی تعلق رہاہے۔اسکو تھی ایک آن میڈاف در کی نظامہ سر دیجہ ایمائے گئے۔

عزت وشرافت کی بھاہ سے و بھاجا نیگا۔

اورجب و نیاسے عالم برزخ میں بہونی سے قوب کا سیدالکونین علائے اللہ کے سے تقافی اورائی کا اورائی کی استان اورائی کا اورائی کا اورائی کا اورائی کا اورائی کا تعلق نابت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تواس کو وہاں بھی اللہ کے فرمشتوں کے درمیان عزت و مشرافت کی نیگاہ سے دیجھاجائے گا۔ اللہ کے فسسر شتے ان الفاظ سے سوال کریں گے کہ مَن دَبیّک تیرارب کون ہے وَمَن نَبیّک تیرا بی اور بغیر کون ہیں ؟ اور سے دالکونین علا انصافی والسّلام کی صورتِ مثالی الکر کے بیش کرے سوال کریں گے ۔ مَن هٰ الله اللہ کا اللہ کے بیش کرے سوال کریں گے ۔ مَن هٰ اللہ اللہ کا اللہ کے بیش کرے سوال کریں گے ۔ مَن هٰ اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے بیش کرے سوال کریں گے ۔ مَن هٰ اللہ کا اللہ کا اللہ کے بیش کری اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہا ہے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو کہا ہے اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اوراس کو کرت وسٹر ف کی نسکاہ ہے دیکھا جا تیکا۔ اللہ کے اس کی اوراس کو کرت وسٹر ف کی نسکاہ ہے دیکھا جا تیکا۔ اللہ کیکھا کہ اللہ کیا ہے کہا جا تیکا۔ اللہ کی اوراس کو کرت وسٹر ف کی نسکاہ ہے دیکھا جا تیکا۔ اس کو کہا ت سے گی اوراس کو کرت وسٹر ف کی نسکاہ ہے دیکھا جا تیکا۔

(مسلم شریف ۱/۷۸۷) اور مَاهٰ ذَ اللَّحِبُل بِرُون شخص ہے؟ اس کے جواب ریمان تو سے میں الوصال کے عاصبہ

مِن کیے گار محستدر سُول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم۔ مُحَمَّلُ اللَّهُ وَلُوا لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِم اللَّهُ عِلَيْهِ مِلْ مُحَمَّلُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلدُهِ مِلْمَ

توجوا ب وے کا کر پر محد صلے اللہ علیہ کا کہ ہے ہا دے ہا دے ہا دیا ہے ہا دے واضح دلائل لیکرائے ہے ہا تھے۔ تو ہسم نے اس کی صدافت کا افراد کیا تھا ۔ افراد کیا تھا ۔ افراد کیا تھا ۔

هُ كُمَّ كُنُّ كُنُّ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُمُ حَاءً نَا بِالْبَيْتِ نَاتِ مِنْ عِنْدِاللهِ فَصَلَّى قَنَا كُدُ الْحَرَى مِنْ عِنْدِاللهِ فَصَلَّى قَنَا كُدُ الْحَرَى مِنْ وَ (ابن الجُرُسُونِ الرَّقِ /٣١٥ مطبع درث بديه /٣١٥)

اس کے بعد فرکشتے اس کوعزت و شرا فت کے سّاتھ کہیں گے " فَکُوکُمُوْ الْعُرُدُسِ " قیامت بحک دلہن کی طرح آرام اورخوشی کی نیند سوئے رہو۔ الْعُردُسِ " قیامت بحک دلہن کی طرح آرام اورخوشی کی نیند سوئے رہو۔ انع الباری مطبع دارا ریان ۳/۰۰۱) بیعزت وشرافت میرے آف ار دوجہاں سے بادمث و سے ساتھ تعب ق کی برنمت سے حاصل ہوگی ۔ برنمت سے حاصل ہوگی ۔

#### مٹ دان محشرمیں بھی آپ کی خاندانی رَری اور شرافت کام آئے گی اور شرافت کام آئے گی

عَالَم بِرَرْخ کے بعد عالَم آخرت اور میدان محشین سخت ترین ہو اناک اور میمن مرحلہ مائے آئیگا، اور وہ ایسی خوفت اک حالت ہوگی جسیں ہر ضخص کو اپنی فکر ٹری ہوگی جسیں ہر ضخص کو اپنی فکر ٹری ہوگی بہوں کے کام آنے والانہیں ،ایسے آدائے وقت میں ہوی شوہر کے لئے انتوبر بیوی کیلئے ، باب بیٹے کیلئے ،اولاد مال باب کیلئے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہرایک دوسرے سے داو فرار اختیار ہیں۔ ہرایک دوسرے سے داو فرار اختیار کریں گئے۔ کوئی سامنے آئیگا تو منہ موڑ کر کہ تراجا ئیگا۔ شورہ عبر میں اسکوالٹہ تعالی نے ان الف اظ سے ذکر فرما یا ہے۔

يُوْمَرَيَخِيَّ الْمَوْعُ مِنْ أَخِيلُهِ وَأُمِّهِ وَأَمِيلُهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْلِثُ وَ وَأَمِيلُهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْلِثُ الْمَا الكُلِّ الْمُويِ مِنْ مُنْهُمُ يَوْمَكُولٍ شَاكُ يُغَيِّنيُهِ - (الورة عبن آبت ۱۳۳ تا ۲۳)

یروہ دِن ہوگامِس میں اُدی اپنے بجائی سے، ابی مال سے، اپنے باب سے اور ابی بوی سے اورانبی اُولا دسے راہِ فرار اختیادکریں سے اوراکس دن تو ہر اختیادکریں سے اوراکس دن تو ہر اکس ابی ابنی فکہ میں اٹرا میسگا

اور الله تعالیٰ نے یہ بھی ارشا دفرما یا کہ جب دوسری مرتبہ صور بھیون کا جائے گا تو تہ کسی کوکسی کی فرانست کا بہتہ رہیں گا، اور نہ کوئی کسی کے بارے میں یو چھے گا، ہمرا یک کو اپنی فکر ٹری ہوگئے گا، ہمرا یک کو اپنی فکر ٹری ہوگئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے۔

واما دى دسشته كام أير كارسين بارك قارعليا لسَّلام برنظوبار قربان جائة ك

فَإِذَا نَفِعَ فِي الصُّهُومِ فَكُلَّا أَنْساكِ بَيْنَهُمُ يُوْمَئِلِنِ وَكَالَسَكَاءُ لُونَ ه ( سورة مومنون آيت عادل)

كيرحب اس وك صورميس محمونك ماري حائے کی توان کے درمیان قرابیں ماقی نہیں رمیں گی، اور نه ایک دوسرے کو

ميدانِ محشر بن جب سب لوگول كواعظايا جائيسگا توايك دوسرے سے دمشة ما "ماضم موجا بیگا. اورتمام نسبی اور دَامَادی تعلقات منقطع موجایس کے زکسی کا تسب اور فرابت داری کاتعباق کام آنیگا. اور زی کسی کامسسالی اور

حضرت جاير دضى الثد تعت الي عن سے مُروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرک رصنى الله تعالى سے فرماتے ہوئے متاہے فرماتے ہوئے شناہے کم قیامت کے دِن ہرایک کا دُامًا دی اور اور تعسل دونول رشتے اور تعسلو

حس كالسبي يا دا مَا دي تعلق ميركة قارك سًا تقيمو گاؤه تعلق وما ل بھي ختم يز موكا، جب كرونيا كاكوني تفي نسبي اور دُامًا دى تعسلق كسي كي حق بن ويال كام آنے والانہیں ہے۔ ایسے آرمے وقت میں میرے آفاع کالنبی رشتہ تھی کا ایرا اور دَامَا دِی رَنْتُ تَرْتُعِی کام آئیگا۔ اور یہ یا در کھنا جاہتے کہ پرزشتہ صرف ایم کان والول كيلية كام أسكتاب واسليطين بنداحاديث شريفيه ملاحظ فرماية عن جا برقال سمعت عربن الخطاب يقول سَمِعُثُ رُسُوُل الله صِل الله عليه وكسلم يقول ينقطع كيتوم مجع الزوائد ١٤٣/٩ رخالة تعتبات

مَاتْ يدالمعم الكبيرس/٥٥)

ای مفعون کی دوسری روایت صفرت عبدالند بن عرفتی الدعنها کے طرف سے المحب الکبیر کے اسی سفیرس موجود ہے۔ اور ایک تمسری لمبی روایت مضرت زیر ابن ہم سالکبیر کے اسی سفیرس موجود ہے۔ اور ایک تمسری لمبی روایت مضرت زیر ابن ہم سے المعجب الکبیر ۱۹۲۷) مورث معمون کی ایک جو تھی روایت مضرت عبدالند بن عبال سے المعجب الکبیر ۱۹۲۱ کریٹ ما المعجب الکبیر ۱۹۲۱ کریٹ مصنون کی ایک یا نجویں روایت صف سرت مالک بن محبود ہو دہے۔ اور اسی مصنون کی ایک یا نجویں روایت صف سرت مسوری نخر اللہ سے المعجب الکبیر ۲۲/۲۰ حدیث مقام میں موجود ہے۔ اور مت کرک ما تھان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

عن عُرُصَّالُ انَّ النَّيِّ صلى الله عَليهِ وَسَلَّم قَالَ كُلَّ نَسِبٍ وسببٍ سينقطع يَوم القيامةِ الآنسبِ وسَببِي فَاحُبُبُتُ ان يكونَ بَدِي وسَببِي فَاحُبُبُتُ ان يكونَ بَدِي وبَينَ دُسُولِ اللهِ حَيلِ الله عَليهِ وسَدَّ دُسُولِ اللهِ حَيلِ الله عَليهِ وسَدَّ مَسُلُّم نَسبُ وسببُ

هلن احدایت صحیح الاسنادِ ۔ ۱متدرک حاکم ۵/ ۱۲۹۲ حریث ۲<u>۲۸۳</u> مطبع مصطفی باز

( مصنف عبدالرزاق ۱/۱۳ احدث ۲۰ ۱۰۳۵) الطبقات انگیری لاین سَعد ۸ / ۳۳۹) الاصابة فی تیبزایصی بر ۸ / ۲۴م)

اوراسي مضمون كى ايك اور روايت ملاحظه فرماسية \_

عَنُ عَبُدِ اللهِ بِن زُبُبَ يُرِ قُالَ

الله صفرت عمر فرماتے بین کرمنیک بی کرم بیب صف الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ قبامت بیب کے دن ہرایک کا نبی اور سببی بیب نبی اور سببی دونوں رہنے اور تعلق بیب باتی رہی گئے بحضرت عمر فرماتے ہیں باتی رہی گئے بحضرت عمر فرماتے ہیں باتی رہی جا بہت ایوں کہ میسرے اور کرمی جا بہت ایوں کہ میسرے اور کرمی جا بہت ایوں کہ میسرے اور کرمی جا بہت ایوں کہ میسرے اور درمیان نبی اور دامادی رہشتہ درمیان نبی اور دامادی رہشتہ میرے سندسے ثابت ہے۔ ا بنی کرنم صلی الله علیہ وسلم نے ادر ن فرمایا کہ فیامت کے دن تمام نسبی رمشہ اور دامادی رشتہ ختم ہوجا بئی گے لیک میرانبی رشتہ اور دامادی رشتہ دولوں باقی رہی ہے۔ میرانبی رشتہ اور دامادی رشتہ دولوں باقی رہی ہے۔

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَلَمُ كُلُّ نَسَبٍ وصَهُ مِ منقطعٌ بَــُومُ القيامةِ الْآصهرِى وتسسى-القيامةِ الْآصهرِى وتسسى-(جُمْع الزُوائدُ ١٠/١٤)

### خاندانی بُرتری وشرافت کے لئے حضرت عمرِ کا حصرت علی کی بیٹی سے زیکاح حصرت علی کی بیٹی سے زیکاح

جب سے مضربت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ نے میرے آفا سیدالکونین علیرالضالی والسَّلام كى زبانِ مُبارك سے يه حَديث شريف صَىٰ كرميدانِ محشرس كسى كاكو ليُ مجی سبی یا دامادی رست تد کسی کے لئے کام آنے والانہیں ہے یس صرف اور صرف بيرك أفاصلى الله عليه وسلم كانسى اور دامًا دى دونول رستت ميدان مجشر میں بھی کام آتے والے ہیں. اور استحضرت صئے اللہ علیہ وسلم مے سًا تھ رژو سبی اور رشته کوامادی کی وجہسے و ہاں تھی اللہ کے فرشتوں اور تمام مخلوق کے درمیان عزت وشرف کی بگاہوں سے دیکھاجا بنگا۔ اس وج سے حصرت عمر ہمیشہ اس فكرميں رہے كركسى كھى طريقے سے ستدالكونين عليدالقساؤة والسُّلام كے ساتھ

بڑی کومشیشوں سے مفرت اتم کلٹوم دختی الند تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکائ کیا۔
اور جالین ہزار درم ان کا مہر با ندھا بھرصفرت عرضے نمام صحابہ کرام میں
اعلان فرمایا کرسب کو تجھے اس نبکاح کی وجہ سے مُبارکیا دیشن کرنا چاہئے۔
کیونکومیں نے یہ نکاح صرف اسلے کیا ہے کراس کی وجہ سے سستید الکونین
علیہ الصّلوٰۃ والسّکام کے ساتھ میرا دا مادی نعلق ہوجائے۔ افشاراللہ تعک الی

مضرت الم کلنوم کے بطن سے حضرت زید بن عمرہ اور حضرت دقیہ بنت عمرہ دو اولاد بیدا ہو بن کی بطن سے حضرت کے بعد حضرت الم کالثوم کا دکا حصرت عوف بن جعفر بن الجی طالب کے ساتھ ہوا کی حضرت عوف کی وفات کے بعد حضرت عوف کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بعد حضرت محد بن مجتفر کے ساتھ ہوا کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ این حیفر کے ساتھ ہوا اور امنی کے باس تا حیات رہیں ۔ (الامانة فی نمیز العمابہ این حیفر کے ساتھ ہوا اور امنی کے باس تا حیات رہیں ۔ (الامانة فی نمیز العمابہ وفات ہوا کہ ایک ہی وفات ہوا کہ اور ان کے نہیے زید بن عمر ہوا دو لوں کی ایک ہی وفات ہوا گا ہے ۔ وفات ہوگئی اور حضرت عبداللہ بن عمر شنے دولوں کی نماز جبنا زہ بڑھا گی ۔ وفات ہوگئی اور حضرت عبداللہ بن عمر شنے دولوں کی نماز جبنا زہ بڑھا گی ۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے ۔

حضرت عمرہ نے حضرت علی ہو کے
یاس حضہ رت اتم کلٹوم کے سرتاتھ
نکاح کا بیغام بھیجا فسکرمایاکدا نرکا
سسرے ساتھ نرکاح کر دیجے
قوصفرت علی نے فرمایاکہ میں نے
ان کو اپنے بھتیج عرب الشرین جعفر
ان کو اپنے بھتیج عرب الشرین جعفر

ان عمر بن الخطاب خطب الى عَلِى الم كلشوم فقال انكحنيها فقال على إنى ارصده كالابن فقال عَلَى إنى ارصده كالابن الحى عبدا لله بن جعف وققال عُمَرُ انكحنيها فوالله مث النساس احديد صدمن أمره عاماً ارصد له فانكحه أمره عاماً ارصد له فانكحه

عَبِلي هُ حَسَانَى عُسَمَرُ المهاجِريُنَ فعتسال الاتهنونى ففتكالوا بِمَنُ يَا اماير المؤمسين ففتكال بأمركك للثومربنت عَلِىّ وا يُنَه خاطمة بنت زمنول الله حكى الله عليه وسكم إِنَّ سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ حِسَدٌ اللهِ علياء وكسكم يقول كل نسب وسكب ينقطع يوم القيامة ا لاَّ ما كان من سَبِي ونسرِي فَاحْبَيْتُ ان مِكون بينى وبَين دَسُوْلِ اللهُ حَسِكِّ اللهُ عَليدِ وسَلم نسيُ وسبي،

هلذاحك ين صحيح الاشناد ولمريخ رجالا (متدرك عاكم ٥/١٢١، نخرج بيس حديث به ٢٧٨ شنن كبرنى ١/٢٣٤)

نے فرما یا کہ آپ ان کا ٹسکاح میرے ہی ساتھ کرویں تو اللہ کی قسم کو بی انت ان بہیں ہے جوان کا معت الم مرے سے زیادہ محفوظ اورمتعبین کرسکت ہو مفرت على في مفرت عرك ساتھ نكان کردیا۔اس کے بعد حفرت عمیشرنے مہاجرین کے یاس تشریف ہجاکر فرما ما كرتم مجع مباركيا ونهيس ويتي بوتوحفات ہاج بن نے فرما یا کرس کے ساتھ نکاح کی میارکیاد دیں توحفنرت عرائے فرمایا كه على اور فاطر نبت رسول الترصيلي الله عليدوهم كى بيني اتم كلنوم ك سُاته نكاح کی مبارکیا دے میٹ کسیں نے رسول اللہ صلی الندعلیہ ولم سے قرماتے ہوئے مسنا ہے کر قیامت کے دن تمسام نسبی اور دامادی رسته ختم ہوجائیں گئے مگروہ رست بافى ره حاس كے جوميرے سے صلی الشدعلیہ وسلم کے درمیان نسبی اور واما دی رست نه قائم موجاتے۔

ایک روایت میں ہے کرحضرت عرف نے حضرت اتم کلتوم فربنت علی کے ساتھ سيدالكونين عليه الصلوة والسلام ك داما وى تعلق كيلة تركاح كيا اورجاليش يزار دريم ان كامير باندهارال مضمون كى روايت ان الفاظ كيساته مرونى س

تزوج عُمَرُ امَّ كلنوم عَلَى مَهْرِ ادىعين الفّاوقال الزّبيروللات لِعُتَمَر ابنيهِ ذَبُدًا ورُقتِ ومَا امِّرْكَلِنُوُم وولَـكُ هَا فِي بَسِوْمِر

١ الامتابة في تميزالقحابه ٨/٥٧٧)

ات عُمَرِبن الخطاب دصى اللّٰه عتد اَصُدِقَ امّر كَلْشُومٌ بِنتَ عَلِيٌّ ادْبِعِينَ الف دِرُهُ مِراكِن الكرى للبيتي سيسيّ) عن الحسن بن الحسن بن عليّ قال لممَّا شايِّمتُ امْ كلفوم بنت عليَّ عن عُسُمَرُ الى قوله فستزوَّجهَا عوف بن جعفربن ابي طبالب وذكرها المدارقطتى فحكتاب الاخوة انّ عوبًّا مَاتَ عنها فستزوجها اخوه عيمدشتر مَاتَ عنها ف تزوّجهَا اكت ويُوهُ عَبِدَاللَّهُ بِنجِعِفُوفِمَالتُّتُ عِندُهُ

ا حضرت عرض خصرت الم كلوم سے جالنيس بزارورم مهري نكاح كيا-اور مضرت زبیرفرماتے ہی کہ ان سے حضرت عمر کی دُو اُولاد زید اور رقبہ سدا ہوئی اور حفرت الم كلثوم اور ان تح بنظے زیدگی ایک ہی وان میں وفات ہوئی۔ بن حضرت عمرات عمرات حضرت الم كلثوم بنت على فو كامبر حالين برار ورهم

یا ندھاسہے ۔

حضرت علی ہو کے یوتے حس بن حسن فرمات بن كرجب مضرت أم كلثوم بنت على مؤحضرت عمره كى وفات سے بوه ہوگئیں توان سے عوف بن جعفر این ایی طالب نے تکاح کیا اورامام وارقطنی نے اس کوکتاب الا حق می اس طرح وكركيا ہے كر بيشك ان كو بیوہ چھوٹر کرعوف نے وفات یا کی تو ان کے بھائی محدین معفرنے ان سے

نكاح كرليا . كيرحب محد كا أشقال بوا توان کے بھائی عبداللہ بن جعفر نے ان سے نکاح کیا۔ پھرحضرت عبدالٹر کے پاس رہ کروفات یا تی ۔

(الإصابة ٨/٥٢٨)

ایک شیر کا ازاله پهال کی کوئید پیدا ہوسکتا ہے کہ شادی کے موضوع رجو ہمالامصنمون ہے اس میں ایک عنوان ہے .. اوئی کو دخصت کیسے کریں " اسے زیل مين تشرقي ملا وعط من ايك حديث نشركف خوب وصفاحت محدما كالأنكامي جاجي ب كه جو شخص محلی عورت سے خاندانی برتری اورحب ونسب كی وجہ سے نسكاح كرتا ہے اوريهمجصاهي أس مصب ونسب اورخا نداني بلندى حاصل بوحا أيكي تواسكم

الندتعالیٰ کی طرف سے دنارت اور ذلت کے علاوہ کچھ تھی مائھ نہ آئے گا۔ اب سوال بدا موتاب كرجب لنبي برتري كم إداده سے فكاح كرتے سے ذكت ورسواني أعفاني يرلى ب توحضرت عرصى الشرعند في سيدا لكونين عليالقلوة والتشلام كى نواى حضرت الم كلثوم "سي آب صلى الله عليه وسلم مح سَائع قيامت كے دن نسبى و دامادى تعلق كى شرافت مصل كرنے كے لئے كيے نكاح فرمايا ؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ ستیدا لکونین علیالصلوٰۃ والتلام کے فائدان کے علاوہ وُنیا کے کسی کھی خاندان کی عورت سے خاندانی شرافت حاصل کرنے کے لیئے زیکاح تحريكا تواس كو دنارت اور دلت أتحفاني طيه عنى مكرات كي خاندان كو اسس سيالكل الك بيشت عامل ب- اس الناكب في الله نسكي و سكبني ه كح الفاظ منه این نسب كوالگ حیثیت دیكرسان فرمایا م ي كیونگه آپ كا ن و دَا ما دی رُسنتہ قیامت سے دن تھی کا م آپڑگا۔ نسیکن اس سے علاوہ

سمى اورخاندان كالنبى ودًامادى دست قيامت مي دن كام نهيرات كار اس كة حضرت عمر شفراس اراده سع مفرت الم كلثوم سونكات فرمايا تقاراب سوئى سنب باقى نهين دمينا جاسية.

مراس سے ہو۔ مرسی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے فصنل سے حسب ونسب کی بَرتری اور فرانسی کی بَرتری اور فرانسی میں اللہ الکونین علیہ القسلوۃ والسّلام سے خاندانی تعلق حاسل ہے تو بیعض اللہ کا فصنل ہے جو تھی کی اختیاری فئی نہیں ۔ اسلے اس خاندانی شرافت برغ ور و فخر کرنا اور دوسروں کو محمتر سمجھنا قطعًا جائز نہیں ہے۔ حدیث بن آیا ہے کہ تین چنری زمانہ جا بلیت کی قابلِ مذمّت جا بلانہ امورس سے ہیں۔ امورس سے ہیں۔

مله حسب ونسب پرفخر کرنا ۔

عظ محصی محصی سے تسب پڑطعن وکشٹ نیع کرنا . لینی اسکی خاندا نی حیثیت کو کمتراور محصلیا سمجھنا۔

عظ نوص كرناب حديث شريف ملاحظه فرماتير ـ

عن سَلَمَان عَنِ النَّبِي سَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَالَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةَ الْفَى بِالْاَحْسَابِ وَالظَّعَنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالظَّعَنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالظَّعَنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالظَّعِنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالنَّلِي الْمُدَالِينَ النِّياحَةُ الحِدايث

( المعجم الكبيرا/ ٢٣٩ حدث عندالا ، جمع الزوا تر ٣/١٣)

ا حضرت کمان فارسی سینی کریم لی اللّه علیت کم کاارش و منقول ہے۔ تین چنر پر نی مائڈ حابلیت کی بین حارص فی نسب پرفخر کرنا۔ علا نسب میں طعن وشنیع کرنا۔ علا نوم کرنا۔

# يهي مَلِ عَبِرِمناف كَى أولاد براينظر

ستدالکونین علیالطّناؤہ والسّلام کے قدامی خواجہ عبدِمناف کے جاربعظے الیے تقے جن کی نسل کا سکیلہ جاری ہوا۔

ما عيشس تا نوفل سا مطلب سا ماس عبد مناف کے ان جاروں بیٹوں کی اولاد میں زمانہ کیا ہلت سے گروپ بندی اورفرقه بندى كاسسله خيل را - عيشس اورنون كي أولاد ني ايگروپ بناكر ایی طاقت جالی . اورمطلب اور ماسشم کی اولاد دوسرے متقل گروپ کی حيثثت رکھنی تھی۔ اور سلا گروپ تعنی عیث س اور نوفل کی اولادنے اینے افراد اورطاقت كے حساب سے مہنت دونسرے گرویعنی مطلب اور باسشت كى اولاد یر اپنا غلبہ اور اقت دار کی جھا ہے ڈال رکھی تفتی ، اور اس گروپ سے اندر بنوما بشم اور مبنومطلب سے بارے بس اسی عداوت اور دست منی کا کیند بدا ہوجیکا تفاكريه لوك بنوباست اور بنومطلب كے نشو ونما اور ترقی و خوشحالی مو تحتی طبع برداشت نهين كرسكة عظر الربنو بالبشم اور بنومطلب من كسي تسم كى ترقى باعزت کی بات معلوم ہوجاتی تو رہ عبر میسس اور نوفیل کی اولاد کی آنکھوں کے لئے کا نظ اورخار بن جاتے، وہ تحی سے بند نہیں کرتے تھے کہ بنو ہائٹ بچولین حتی کرشرهتی ہوئی اس عداوت اور دشمنی کا حال میہاں تک پہو ہنج گیا تھا كرد منيا كا النسان اس بات كا وسم ادر كلمان تك نهيس كرسكتا مخفأ كدان دونول اروب سے درمیان اتنی قریبی عزیزداری اور رست شرداری بھی رہی ہو- اور عداوت اور مخالفت كاسلسله ال طرح جل مي ربا كفا كه اجا بك النّد تبارك و

تغانی نے بنوباشم میں سے بی نبی کریم صسکے اللہ علیہ وسلم کو اورے عالم کے لنے وشول اور رحمت بنا كرمبعوث فرمايا - اور آت نے جب مكد كى مخليون ميں بيغيرعالم كى حیثت سے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو بنوعیشس اور بنونوفل کے اندر عداوت اور دششتی کا جو کبینه تھا وہ خطر ناک انداز سے طاہر پیوا۔ اور ای عداوت و دشنی کانتیجه تھا کرغز وهٔ بدرمیں جب بہلامقابلہ ہوا تو کفار کی جانب سے سب سے پہلے مسلمانوں سے مقابلہ کے لئے بنونوفل کے تین افراد عتبہ بن رہیم ہشیب بن ربعه اور وليدين عتبه ميدان من نكلے رحب ان كے مقابله كے لئے سلمانوں كى طرف سے انصار کے تین آدمیوں کو بھی گیا تو انہوں نے بڑے عزورسے کہا کہ ہیں ان سے الطف كى كونى عنرورت نهين ، هم يو بنومطلب اور بنوباسيشم سے الاس كے جين انجه ا نصاری افرا دکو والیس تبلوالیا گیا۔ اور منوبا کیشیم میں سے تین افرا دحضرت حمزہ ابن عدد المطلب بمعنرت عبيدة بن الحارث اورحضرت على بن ابي طالب مقا بل يرآئ اورالترتعت الى في ان ماسميون كم ما محون سے بنو نوفل كے مبنون طاغوتى طاقتوں کو قربانی سے جا نوروں کی طرح کا ط کر دھیر کرا دیا۔ اور غزوہ اسمار مسلمانوں كوچ طسے خستم كرنے كے لئے قولیش كے جس الشكرنے مدمز رحاركميا تھا اس کا رُغنہ اور سیدُسالار امیّہ بن عیرشنس کا یو تیا ابوسفیان تھا۔ آی طسسرح غ وة خندق كيموقع يرتمام قب كل عرب كونسيكر مدميز يرح ها في كرنے والا تجي امتے کا بوتا ابوسفیان تھا۔ اس رشمنی اورعداوت کی بنایر ان دونول کروموں کے درمیان رسشته داری اورعز ز داری کا تصور تھی نہیں کیا جا سکت اتھا۔اورس کے اكثلام سي يهله ان دونول كو الكسمجهاجا تا مقا اس طرح اسلام كے بعد بھی الگ الگ سمحصاگیا۔

چنا بخه بخاری شریف میں اسی موضوع کی ایک حدیث شریف تمین مقامات

میں موجودہے کرحب خیبرکا مال غنیمت تعتبیم ہوا توحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسل نے بنوم استِ ما ور بنومطلب کو اس میں ذوی الفرنی اورعزیز دار مسسراروی مال عنيمت كيمش من سيحصد ديار اور منوعيد من اور منونوفل كوحضور سلى الدعا وسلم نے اپنی قرابت داری اور ذوی القربی سے خارج کرے ان کومسس میں سے ہیں ديا ، أو اسن موقع ير مبنوع برشعس مي سي حضرت عثمان اور بنو نوفل مي سي مصرت بجييزين مطعم رصتى التذعنهماني ستيدا لكونين عليه الصلاة والستسلام كى خدمت مين حاصر ببوكر سوال كياكم مهم بھي آپ ہے قرابت داري ميں بنومطلب اور بنو بائشم كى طرح برابر كے ہيں. المذاہم كو بھى خمسس ميں سے دياجائے تو آقار نا مدارعليہ الصّلوة والسّلام نے برکہ کر ان کو دیسے سے ان کا دکر دیا کر بنومطلب اور بنوماتم عز نزداری اور قرابت داری کے اعتبار سے زمانہ جا ہاست اور زمانہ اسلام دونوں میں ایک ہی جیسے ہیں۔ اور بتی عربی ساور بنی نوفل ان کی طرح ان کے سسا تھ ایک جیے نہیں ہیں۔ اسی مضمون کی ایک مختصر حدیث مشریف ملاحظہ فرمایتے۔

حفرت سعید بن المسیت قرماتے ہیں کم انکو
حضرت جیزن مطعم نے اس بات کی خبروی کہ
دہ فرماتے ہیں کڑی نے اور حضرت عثما کُن نے بی کریم
صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ
گذارش کی کر آپ نے بنو مطلب کو خیبر کے
مالِ غنبہت کے خس میں سے دیا ہے ۔ اور ہم کو
ترک کر دیا حالا نکہ ہم بھی بنو مطلب کی طرح
آپ سے قرابت داری میں ایک درجے میں ہیں
تونی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبنو ہا تیم

عن سعيد بن المسيّب ن جُبير ابن مُطعم اخبرة قال مشيت انا وعنمان بن عقان الى النّبي صلّ الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بنى المطلب من خمس خيبر و بنى المطلب من خمس خيبر و احدية منك فقال انتما بنوها شمر و بنو المطلب شئ واحد قال النّبي والمعالم بقسم النّبي والمعالم بقسم النّبي واحد قال النّبي والمعالم بقسم النّبي والمعالم بقسم النّبي والمعالمة عليه الله على الله عليه الله على ال

اور بنو لوفل اليومس به بعيدي. اور بنو عرشمس اور بنو لوفل اليومس به يرهند بنبسيط فرما تقربي ترني تريم مسلط الدعلية وستسلم ت بنوعتب رسيس اور بنو نونس كونمس ب سند مجود تعني نهيا .

لِبَّنِي عَبِّلْهُمِينِ وَبُنِي نُوَ هَـُـلَـ شهراً-دَمِنِ ارى شريفِ الربيهِم،

مدیث ماندا ۱۰/۱۰/۲۰۳۸ مدیث مانداند مدیث ماندا ۲۰۰۲/۲۰۳۸ مدیث مانداند

تبارون مبيون كى شهوراً ولاد

عدر سنس کی اُولاد میں اُمیۃ مہت مشہور تھا ،اورا میڈ کی اُولاد بڑے بڑے بڑے سیا سنت داں بیدا ہوئے بڑے براب سیا سنت داں بیدا ہوئے ۔اور انہیں ہیں سے اُمیۃ کا پوتا ابوسفیان بن ترب ابن امیۃ اور کھر ابوسفیان کے بلط عضرت معاولۂ اور عضرت عثمان غنی وغرہ ابن امیۃ اور کھر ابوسفیان کے بلط عضرت معاولۂ اور حضرت عثمان غنی وغرہ امی امیۃ کی اُولاد میں ہے ہیں۔

اور دوسسرے بیٹے نو فل کی اُولادیں سے حضرت جبیز ن مطعم بن عدی بن نونل عنہ میں

اور سیرے بیٹے مطلب کی اُولاد میں سے حضرت مسطح بن ا ٹا ڈین عیاد بن السلا وغیرہ ہیں۔ نیز حضرت امام شانعی نجمی مطلب کی اَولاد میں سے ہیں۔ محدین ارپیں ابن عباس بن مشافع بن سائب بن عبید بن عبد بڑید بن ہاشتے بن مطلب ۔ دموزہ قب اُل عباس بر ۱۳۰۹)

## عَبِدا لمطلِب كي أولاد

چوتھے بیٹے نبی اکرم صیکے اللہ علیہ وسلم کے پرّ دادا مصرت کہشے ہیں ۔ ان کا صرف ایک لڑا کا مشیبہ تھا، جوعبدا لمطلب کے نام سے مشہور ہوا ۔ اور عبدالمطلب كے بار مبیطے تھے اور تجھ لڑكياں تھيں اور ان بارہ بیٹوں كے نام ذیل ہیں ۔

# عبرالمطلب بإرة بيط

مل حارث بن عبد المطلب ، جوعيد المطلب كى زندگى مي وفات يا گئ

عد خواجه عبدالله بن عبدالمطلب ،جوستیدالکونین علیه الصّلوٰۃ والسّلام والدماحدین ۔ والدماحدین ۔

عد زبيربن عبرالمطلب. يرايك شركف الطبع مشاع تقے -

یک خواجہ ابوطالب جن کا نام عبد مناف تھا۔ یہی حضرت علیٰ کے والد اور بنی کریم صبیعے الٹرعلیہ وسلم سے خاص معاون تھے۔

عظ عبدالکعبہ بن عبدالمطلب، یہ لاولد فوت ہو گئے۔ اوران سب کی والدہ کا نام فاطمہ سنت عمرو محزومیہ ہے۔ اور یہی ستیدالکونمین علیہ استکام کی حقیقی دادی میں۔

ملا حضرت ستدالتهدار حمزه بن عبدالمطلب رصنی الندعنه جن کی غزوه اُصَدمی وردناک شهادت بهوئی تقی -

یے مقوم بن عبدالمطلب ۔

عث مجل بن عبدالمطلب ان كا نام مغيره تقا- اورالبدام والنهايه ٢ /٢١٠ يمن ان كالقب غيداق لكهام - اوران تينول كى والده كا نام هاله بنت وبهيب سے -

ے حضرت عباس بن عبدالمطلب جو نہما ست شرکف الطبع تھے۔خلفا رِعباسیہ انہیں کی اولاد ہیں۔ ن صرارین عبدالمطلب ریرنهایت خولصورت اورسی تھے۔ ال قنم بن عبدالمطلب - ان کی اولادنہیں ہوئی ۔ ان تینوں کی والدہ کا نام مجتنب لد مبت جناب بن گلیب ہے۔

ال اولهب بن عبد المطلب - اس كا نام عبد العربى تقاد جونبى كريم التعرب كا بهت و الدوكا نام كبنى بنت ها جونبى كريم التعرب كا به و كا بهت و الدوكا نام لبنى بنت ها جرب به يورى تفصيل طبقات بن سور الروى و الدوكا نام لبنى بنت ها جرب تكار صرات نے اس كى تفصيل بران كرتے ميں كى زيادتى بھى كى جه بهت زيادہ الله بلائم بحكيا بهد طبقات ابن سور ميں غيراق اور تحبل كو الك الگ دو بيتے شماركيا گيا ہم به البي صورت ميں عبد المطلب كے لوكوں كى تعداد تير جوائت كى جبارات الله و الك الله و الك الله و الك الله و الله بنا يا به كل بارة بين - اور البدايه والنهايه كالوكوں كى تعداد تير جبل كا لقب بنا يا به واس صورت ميں تعداد بارة موكى - اسلنے يہاں أنجها و كون مير كارت مير كريم سال المجاد كون عبر النهائي عباں أنجها و كون مير كارت مير النهائي المحاد كارت مير كارت الله الله الله كارت الله كريم كارت الله الله الله الله كارت الله كريم كارت الله الله الله الله كوئل تي تاتے ہيں - انداز سے لكھا گيا ہے - يہ رسول اكرم عليدات لام كريم يون تاتے ہيں -

عَبِدالمطلِبُ كَي حِيْدِ بيشيال

ما صفیر بنت عبد المطلب علم ام حکیم البیه ضار ملا عا تکه بنت عبد المطلب علام المعلب علام المعلم المعل

دسُولِ اکرم صیکے اللّٰہ علیہ وسلم کی یہ کل بچھی بھو بھی اں ہیں۔ ان میں حضرت صفیہ رصنی اللّٰہ عنہا، حضرت ثمزہ رصنی اللّٰہ عنہ اور مقوم اور حجبل کی ماں باب شر کمیے حقیقی بہن ہیں ۔ ان سب کی والدہ اللہ بنت و بہت ہیں۔ اور حضرت ام حکیم البیر جضار ، حضرت عاتکہ یصفرت اُ میٹمہ بحضرت بڑے ہوئے ادولی. پر پانچوں حارث ۔ زبیر ۔ نواج عبداللہ ۔ ابوطالب ۔ عبدالکعبر کی ہاں باپ شریک حقیقی بہن ہیں ۔ ان سب کی ماں فاطمہ بنت عمرو ہیں ۔ ۱ الطبقات الکبڑی لابن سعد ۱۸۵۷) : ما ندان کرنموں اشخاص کی بکرمون دیمی

ما ندان کے بین اشخاص کی بدترین دیمنی ما ندان کے بین اشخاص کی بدترین دیمنی ایک کے خاندان کے تمن اُدی اُب کے خطرناک شمن تھے۔ ایک کے خاندان کے تمن اُدی اُب کے خطرناک شمن تھے۔ ایک اولہب : جبکا اصل نام عبدالعزی ہے۔ یہ ایکا حقیقی بچا ہے بیوت سے قبل اس تخص

کوای سے بہت محت تھی ، مگر جب نبوت کے بعد اس کو یہ معلق ہوا کہ آپ بر فرمارہ بی کر عبد المطلب بھی آگ میں ہے ۔ تواپ کا سخت مخالف ہوگیا ۔ اور جو بھی ایڈار بہنجا نامکن مضا وہ سب اس نے آپ کو بہنجا میں ۔ ( طبعات ابن سعد ۱۹۵۱) منا و بر بہنجا میں ۔ ( طبعات ابن سعد ۱۹۵۱) علا میں اور ام المؤمنین حفرت ام ساج کی جھو بھی حضرت عا تک بہت عبد المطلب کا بر اب اور ام المؤمنین حفرت ام ساج کی تحقیقی بھائی ہے ۔ بین عض عجب شریب بعض و مخاد فاہر کرتا تھا ۔ ایک دفو کہنے لگا کر اگر آسمان کی طرف ایک سٹرھی قائم ہوجائے اور می آنکول کرتا تھا ۔ ایک دفو کہنے لگا کر اگر آسمان کی طرف ایک سٹرھی قائم ہوجائے اور می آنکول سے دیجھوں کرتم اس برسے ہو کرجا رفر شخوں کے ساتھ زمین بر نبوت کی دستاویز اب کرتا تھا ۔ اور فرشنے شہادت دیدیں کرتم کو اللہ نے بنی بنا کر بھیجا ہے تب بھی میں تم برایان انہیں لاول گا۔ ( البدایہ ۱۲ میں ایک تعدین مشرف باسلام ہوگئے ۔ انہوں کارٹ انہوں کارٹ : یہ آرکا تھی تھی زاد کھائی ہے ۔ یہ گذے اشعاد میں آئی ہوگر تا

کھا، آپ کو اس سے بہت زیادہ دل خراتی ہوتی گئی۔ (الاستیعاب،۲۳۲)بعدیں اسلام ہے آیا۔ مارخ زر می اس کے مثال ہے میارخ آدمی آب کے مثال ہے میارخ آدمی آب کے مثال ہے میار جو ادمی آب کے مثال ہے کہ شاہر تھے۔ ملاحضرت بعقر کن ابی طالب حضرت من علی ا

مُلَّا قَتْمُ بِن عَبَاسٌ مُلاحضُرُ ما تب بن عبر بن عبد زید بنه هے ابو سفیان بن صارف (الاستیعاب،۱۳۷۷)

#### ۵۳ (بسيم الملي الرَّيِّية يُرِي إلشيم الملي الرَّيِّية يُر

## أفتاب ببوت كاظهور

وَمَّا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا اور مِم نَهُ وَلَى رَسُولَ نَهِي بَعِبَا مَرَا بِي قَوْمِ لِلْسَانِ قَوْمِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالا تَاكُوهِ النَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ر سُولِ کُریم صَلَی اللّه علیہ و کم کی زندگی بخین سے جوانی کک بلنداخلاق اور اعلی سیرت اور دیانت و امانت اور صکدا قت و سیجانی اور نیک مّا می کے ساتھ پوری قوم میں مشہور ہوگئی تھی۔ اور اہلِ مکتہ نے آپ کی ان اعلی صفات کی بنیا دیر بنوت سے قبل صادق و امین کا لفتب دے رکھا تھا۔ اور مکتہ کے ہرقببیا، اور ہر فاندان میں آپ کو ایک ایم مقام حاصیل ہوچکا تھا۔ اور ایم ایم معسًا ملات فاندان میں آپ کو ایک ایم مقام حاصیل ہوچکا تھا۔ اور ایم ایم معسًا ملات میں آپ کی ذات سے مشورہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کے شروع میں ایک میں ایک آب اور مشہور صدیث نظر لفت ہے جس کو حدیث غار جرار کہا جا تا ہے۔ اس میں آب کا مدار علیہ الفت اور واستکلام کی بہت می صفات بیان کی گئی ہیں جو خرت آفار نا مدار علیہ الفت اور واستکلام کی بہت می صفات بیان کی گئی ہیں جو خرت

خدیجہ الکبری فرماتی ہیں۔ ملے آپ اعزاہ سے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے ۔ ملے آپ بیم ،ضعیف ، کمزور اور فقیروں کا خرجے پر داشت کرتے تھے۔ سے آپ ایسے لوگوں کی مکدد فرما یا کرتے تھے جو دومیرے لوگوں کے پاس سے ناامّید والیس اُتے تھے، تعینی بے سَہاروں کی مکدد فرما یا کرتے تھے۔ عکہ آٹ مہمان نواز تھے۔

م آف راوحق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مکدد فرما با کرتے تھے۔ ان تمام عمدہ ترین صفات کی بنا پرمکہ سے قبیلہ تعبیلہ ، گلی گلی میں آگ يراعستماد اوراعتبقاد كى شهرت اورجرج بوحيكا تقاء البحى حالات أب عليه الصّلوة والسّلام م ماريس نهايت فونت والصّل رب عقر الى ا تناريس سنال يم من آپ كي عمر شريق جالين عسال يوري نمو كني تو النزتيارك وتعالیٰ نے آیے کو نبوت ورسالت کی ذمتہ داری کا مشرف عطا فرمایا ، کرامے حسب معمول ایک روز غارحرارمی تشریف فرما مطے محد دفعتٌ ایک فرمشیۃ غارّ كے اندرا يا اور آئ كور كام كيا، اور بھر به كہا " إِفْرُاء " يُرْجِيحَ ، آئ نے فرمایا: « مَا اَسَابِقَادِی ، مِن نہیں رِطُھ سکتا۔ اس پرفرسٹ تہ نے پرطار مجھ کو اس شدّت سے دُما یا کرمیری مشقت کی کوئی انتہار مذری ، اور اسکے بعد چھوڑ دیا اوركما "إفتياً " من في وي حواب دما " مَا أَنَا بِقَادِي " ببرطال اس طريقة سے آپ کومسلسل تین مرتبہ دیوجاگیا۔ بھرتمیسری دفعہ کے بعد آپ کو چھوڑ کرکے فَرِسْتُ مِنْ خُرِمَا يَا اللَّهِ إِقْرَأُ بِاللَّهِ ذَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 🗘 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ إِفْرَأُوْرُ ثُلُكَ الْآكَ رَهُ ﴿ كَالَّذَى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمُ الْأَنَّ لَا لَكُ

اورآت نے نشروع شروع میں تصنیطور پرخاص خاص لوگوں سے سامنے ایمان واسلام كى وعوت ميش فرماني رسب نسير يبط مفرت فديج بمير مصرت على ا معر حضرت زيدين حارية بين إسلام قبول كيا. يرسب آب سے تقريح لوگ تھ ب سے بعد آپ نے اپنے مخلص دوست مضرت ابو کریا کو اسلام کی دعوت بیض کی ، انہوں نے بلاحی تردد اور تعن کرے فوراً دعوت اسلام ارلیک سها، اورحصرت الوير من برست بطيد عاقل اورم وشمند زرك انسان تفيد نقع، بغضان بستميزى يورى صلاحيت ركصنه يقد اورنبوت كمال حفرت اويج کی عمر مختینتیں سَالَ مَتَی ، اور مکتر کے صاحب زوت شخصیت بھے۔ اور مکتر کے لوگوں کے درمیان عربت و شوکت رکھتے تھے۔ اور ابتداری سے دعوت اسلام من آنخصرت صلى الشمليروسلم كے دستِ باروبنے۔ اور مال ومتاع اور زندگی کاکگ مترمایہ اسٹ لمام کے لئے وقف کر دیا ۔ حضرت ابو بکڑ کی شان وشوکست کی وجه سے مكتر كے عظیم المرتبت لوگ الو بكر الم كار اور مصاحبين مي عقمه اور احاب خلصین میں سے جو حضرت ابو بکرننے کے ماس آتا، یا حضرت ابو بکردہ کسی سے ماس جاتے ان کو السلام کی دعوت بیش کرتے۔ جنائے نبوت کے دوسرے میرے وك مصرت عثمانً احضرت زبرين عوام مم ،عبدالرمن بن عوث مصرت طلحه ابن عبب دالندم اورحضرت سعدين إلى وقاص محضرت الويحرين عمامة مر ے من عدمناف ان اس*د مح*: وی حق کا

بن منطعون رعبیده بن الحارث ، سعیرین زید ال کی بیوی فاطرینت خطاب ۱ بعنی حضرت عمر کی بہن ۔ اسمار بنت ال مجرم خباب بن الادت م عمرابن الی وقاص مرجوسورين ابي وقاص كي بهائي بين - عبداللدين مسعود المدمسعود بالقاري سليط بن العمسيرُ عنياش بن الي ربيعةُ -ان كى بيوى استماد بنت مسلام يوفين سليط بن العمسيرُ عنياش بن الي ربيعةُ -ان كى بيوى استماد بنت مسلام يوفين ابن حذاقة من عامرابن ابي رسبية . عبداللدين مجششُ اوران كي يعالى عبدابن بحثس جوا بواحد مَن عِمِشُ مُن سِيمَشْهُور يَقِي رجع غربن ابي طالب الله ان كي بيوي اسماربنت عمين - حاطب بن الحادث أن كى بيوى فاطمه بنت محبل لاخطاب ابن الحارث في ان كى بيوى فكيهم معمن الحارث من مطلب بن ازمر ان كى بوى رمارست عوف أنعيم بن عيدالشرالخام - عامري فهيرة أ- خالدين سعيدين العائلُ ان كى بوى أمىنب مرنت خلف ما طب بن عمرون ابو تحذيف بن عتبة واقذين عبدالتُّدين، خالدين مبكير" عامرين مبكير"، عا قبل بن مبكير" - اياسس بن مبكيرٌ عمار ابن یا مِرْمُ صهیب بن سنان روی میر

## ءه عداوت و دسری

وَكُذَٰ إِلَى جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا الشَّيْطِينَ الْإِنْسِ وَ عَدُوَّا الشَّيْطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِينِ بُوْجِي بَعُضُهُ مُراكِى الْجُينِ ذُخْهُ فَ الْقَوْلِ عُمُ وَمَّا وَلُوْشًاءُ رَبُّكَ مَا فَعَسُلُوهُ وَلُوْشًاءُ رَبُّكَ مَا فَعَسُلُوهُ فَذَ ذُهِ مُرْوَمًا يَفْ تَرُونَ ٥ (سورة انعَلَم آيت ١١٢)

ہی جے ہم نے ہربی کیلے انسانوں اور خاتوں یں سے شیاطین کی طرح شاطرتم کے دخمن مقرد کر دئے ہیں۔ جوایک دومرے کو قریب دینے کے لئے ملع سازی کی جیٹری باتیں سکھاتے ہیں اور اگر تیرار ب چاہتا تو وہ لوگ الباکام نہیں کرسکتے۔ لہٰذاآب ان کوان کی من گھڑت اور تھوٹی باتوں کے ساتھ چھوٹر دی

ہرزمانہ کے انبیار اور رسولوں کے سَاکھ عداوت و دسمنی دُنیا کا دِستور رہا ہے۔ اور جب آپ کی رسالت اور دعوت ایمان کی آواز مُخفیٰ نہیں رہ سکی ، اور مکہ کے گلی کوچوں میں گونجے لگی مکہ کے ہر قعبیاہ کے سردار اور نامور شخصیات آپ کے ساتھ عداوت اور دخسیٰ پراترائے۔

اورہم نے عدِمناف کی اُولاد کے عنوان کے تحت واضح کردیا ہے کہ عدِمِمناف کے جار لڑکوں ہیں عدِمِناف کے جار لڑکوں ہیں عدِمِن اورنوفل کی اُولاد جہدہ بنی ہامِنِہ می وشمن رہی ۔
البتہ مطلب کی اُولاد بنی ہامِنِہ کی حامی رہی جس کی تفصیل مذکورہ عنوان کے تحت واضح ہوئی ہے ۔ اورا ب حب ہا جنی خاندان کا ایک فرد نبوّت کی دعوت لیکر فاران کی چوٹیوں سے اُکھر اٹھا تو عدرِمِنس اورنوفل سے لوگوں کی حاوت اوردِمُنسن کا خون اور تیزی سے دور اُنے لیگا، اور مرح مرح کی کی کی کوچوں میں بنی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشاورتی مجلسوں کا سلسلہ کی کوچوں میں بنوہ ہم کے خلاف مشاورتی مجلسوں کا سلسلہ شروع کردیاگیا۔ اور ساتھ میں بنوہ ہم سے خلاف مشاورتی مجلسوں کا سلسلہ شروع کردیاگیا۔ اور ساتھ میں بنوہ ہم سے فرگوں کوبھی میں کہر کر جمیھار نے لگے کہ

تمهارے فاندان کے نبی تو عیدا لمطلب کو بھی فراکھنے لگے، وہ تو کہتے ہیں عبد المطلب بهى جہنم ميں جائيں گے جي كى وجرسے رسول اكرم صبطے الله عليه وسلم سے حقیقی جي ا بولهب جن كا اصل نام عبدالعتزى ب، اور جيازاد بهاني ابوسفيان بن الحارث اور پيونيي زاد بهاني عبداللرن ابوامية وغيره نفي سخت تربن عدادت اور دستهني برأتركي بر المتات ابن سعد ١١٢١) اورمكركي كلي كلي اورقبيله قبيليس أيي علاوت ودشمتي كاحال بصيلانے كاسلسلەمتروع كرديا ـ اور التد تبارك و تعالىٰ كاارتباد لِتُكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْحِبِيِّ يُوْجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ذُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴿ سورة انس آبِ ١١٢) كَا ايك عجيب مِنظرُ لِطُر الرباعق ا ایک دوسرے کوملمع سًازی اور فرسب و دھوکہ میں مبتلا کرنے کی پیچیزی باتوں سے خاتم الا تبیار علیہ الصَّلوٰۃ والسَّلام کے خلاف محاذ آرائی کا حال بھٹ لادیا۔ اس كے نتیجہ میں آئے كو برطرف سے سمٹ كر دار ارسٹ میں آ كر خفیہ فيام كرنا يوا۔ اور وبس سے خصنہ دعوت کا سلسله جاری رکھاگیا۔ اور حب حضرت عر فوصفرت مرا نه اسلام قبول كراما - تو كار كله من كله المورر دعوت اسلام كاسلد شروع موليا ا ورا دھر بنوعیک اور بنو نوفل کے لوگوں نے دوسرے قبائل کے سرداروں كوليكرا تحادى محاذقائم كرليا حيث الخداب تكجن لوكوں نے اسسلام قبول كرليا تقار ان كو اور بنو باستِ كے حيذا فراد كو تھوڑ كر سرقلب لے لوگ آب كے حياني وشمه من گو آرم کرسان نبر کر از سرم کری سر سر برانته رینهاها

اتحادى ئىرغناۇل كىشرمناك حركتىن

مندالمركر من المحارد في المحادث في الدعلية ولم كرما في محاداً المحركة المركز المعالى المركم وقد المركز المعالى المركم والمركم المركم المركم والمركم المركم المركم

ان بن سيعض نے کہا گاتے فلان قبيل ميں اوشی دنے ہوئی ہے اُس کی او جولئ کا اور جولئ کا کہ کہ ایک دوسرے کے اور گرنے گئے ہے جب اس کے بعد آبیس میں اس قدر سنے گئے کہ ایک دوسرے کے اور گرنے گئے ہے جب حضرت فاطر ہم کو اس نایاک ہوکت کا علم ہوا تو ان بریخوں کو گرا جولئے ہوئی وہاں اس نے بعد آبیس کا دور جولئ کا اور جولئ کی ایک دوسرے ہما دی اور نماز سے فراغت کے بعد سیار کی کے اور سے ہما دی اور نماز سے فراغت کے بعد سیار کی کے اور سے ہما دی اور نماز سے فراغت کے بعد سیار کی اور سے ہما دی اور نماز سے فراغت کے بعد سیار کی ایک کا نام بیکر بدر معارف ما تی سرمیار کے ایک ایک کا نام بیکر بدر معارف ما تی سرمیان شریف ملاحظ فرمائے۔

حفرت عداللہ من معقود سے مروی ہے کہ بن کریم صلی اللہ علیہ وہم مجتواللہ کے باس نماز براہ ہے ہے ہے اوجہا اوراس کے مصاحبین بعض ہوئے ہے ہی اختیار کے مصاحبین بعض سے بہا کہ کون جا کرکے فلال فیسلے وہم کارکے فلال فیسلے کے خدا فی لاکر محدم کی بیٹھ کر اوران کے خدا کی لاکر محدم کی بیٹھ کر اوران کے خدا کی استیار کے خدا کی اللہ علی اللہ علی ہے ہو ہے ہے ہے ہوئے کارگ سے لایا سے محدوث میں اسٹر ہوئے کارگ سے لایا سے محدوث میں اسٹر ہوئے سے کہ کا استفاد کیا۔ حضوث میں اسٹر ہوئے سے کہ کہ دومیان جمالے کر الدیا ابن محدوث ہوئے وہمائے ورمیان جمالے کے قوالدیا ابن محدوث ہوئے دومیان جمالے کر الدیا ابن محدوث ہوئے دومیان جمالے کر الدیا ابن مستود فرمائے ہیں کر میں دیجھنا دیا تھے کئی

عن عَبداللهِ قال بدنها دَسُول اللهِ صَلّى اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَائِمٌ وَسَلّمَ قَائِمٌ وَسَلّمَ قَائِمٌ وَسَلّى عَندالكعبة وجع قريش في مجبالسهم اذقال قائل مِنهم المَّدَع الكَّ تنتظرُ وُنَ إلى هٰذَا الْمَرْع الْمَاسَلاء حِزوى اللهُ هٰذَا الْمَرْع اللهُ سَلاً عِجْرَوى اللهُ سَلاً عِجْرَوى اللهُ سَلاً عَجْرَوى اللهُ سَلّا عَدَن اللهُ عَلَي يَعْمَد اللهُ فرشها و يَمْ لللهُ حَتَى اذا سَجَدٌ وضعه وَمَها وَسَلاَها فَيَجِيْحُ بِهِ ثَمَ يَعْمُ اذا سَجَدُ وضعه بَيْن كَتَعْبُ وضعه عَلَيْم فَلَيْ اللهُ عَلَيْم فَلَي اللهُ عَلَيْم فَلَي اللهُ عَلَيْم فَلَيْم فَلَيْم اللهُ عَلَيْم فَلَيْم وَضعه فَي يُن كَتَعْبُ اللهُ عَلَيْم وَصَعه فَي يُن كَتَعْبُ وَصَعه وَسَلّمَ وَصَعه فَي يُن كَتَعْبُ وَصَعه وَسَلّمَ وَصَعه فَي يُن كَتَعْبُ وَسَلّمَ وَصَعه فَي يُن كَتَعْبُ وَ وَصَعه وَي يُن كَتَعْبُ وَقَلَيْم وَسَلّمَ وَصَعه وَي يُن كَتَعْبُ وَ وَصَعه وَي وَالْمُ اللهُ عَلَيْم وَصَعْه وَي يُن كَتَعْبُ وَالْمُ وَصَعْه وَي وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَلَيْلُ وَالْمُ الْمُؤْلِى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَيْنَ كَتَعْبُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلُهُ وَلَا اللهُ وَلَا ال

ثت النبي صلى الله عليه وسكم سكاجلاً افضحكواهتم مسكال بعضهم على بعص من الضحكِ فانطلق منطلق الخافاطمة وهي جوسركة فاقبلت تسعى وثبت النتبئ وكلة الله عَلنه وَسُلّم سكاحدًا حتى القته عكنه و اقبلت عَكِيْهِم تسبتهم فلمّا قضى دُسُول اللهِ صَلَى الله عَكَيْدِ وَسَلَّمَ الصَّلاة قال اللَّهمَّ عَلَيْكَ بِعَهِينَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرِيشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بقريش شتمستى اللهم عَكُيُكُ بعروبن عشاا وعتبتان دسعتوشيبة ابن دبيعة والولدين عتبة وأميّة ابن خلف وعقبة بُن ابي مُعيُّط و عمَارية بن الولسد -

كاسهادا زملاكاش ميرسدياس فوجى طاقت روق أوس أيكى مدوكرنا بمرواوك اس قدر بنے رب کرایک دو مرے دکھنے کے اور التدك رسول مجده كى حالمت من كف ترنبيرا كاعظة عقامى نےمعنرت فاطرہ سے جاکرے ماجرہ بان کردیا۔ وہ قریب البلوغ الم كي كتيس وورتي موتي آكراس حفوم لى المدعليروكم سعينا ديا. اور ال بمخول كوترا بملاكهتا بعرمب آت في نماز ہری فرماتی تو الشرسے ان ہوگوں کے نام المدوعار فرماني كراسه الشروسين كو بكراسية بين مرتبه كها كيركها عمرون بشام. منسيه تنادمعه وليدبن عتبد اميرين خلف عقبري الى معيط عاره بن وليدميس ست ایک ایک کو محرط ہے ۔

Contract the contract of

( بخاری شریف ۱/۱۰ مدیث ۱/

## س کے گلے میں بھندا ڈال کر کھینجین

عنعماوة بن الدّبير وسكال سألت ابن عمره بن العاص اخبر في الشد نشىء صنعه المشركون بالشير كون المنتبي صكار المنتبي صكار الله عكيه وسكر من المنتبي صكار المنتبي صكار المنتبي الله عكيه وسكر من المنتبي المنتبي وسكر الكعبة عكيه وسكر من ابى معير الكعبة اذ أفتب له عقبة بن ابى معير الكعبة فوضع ثوبة في عنقه نحنف خنف شرية في عنقه نحنف خنف الشريد الما في المناس الوركون المناس المناس الوركون المناس المناس الوركون المناس المناس الوركون المناس المناس

دیم نبی کریم صلے اللہ علیہ ولم سے اُسے وُور کیا اور یہ قرطانے دہیے کہ کیا ایک ایسے شخص کو قشال کرتے ہوجومیسے نف یہ کہتے ہیں کرمیزادیب اللہ ہے۔

إن قدر عَداوت كيون ؟

التركي جبيب صلى التدعليرولم كے وثمنوں نے ہرطرف سے سنا يا

اور ملد مكر مكر مرتبرة ساله زند كي أزمانش بي أزماني اور مكليف وايذارك زمرط کھونٹ بیتے بیتے گذرگئی ۔ دشمنوں کی عداوت میں کو ٹی کمی نہیں آئی بڑھتی ہی حلی تئی أنزالتركي جبيب ببيارك نبي تحرصلي التدعليه وسلم كواس قدر تحليفين كيول أنتطب في بربية اگرانشرجا بتناته ميك كويز كوني محليف بيسنخ سكتي كقي اور نهري كسي دشمن كي مجال تقى كرآت بركوني حرف اوركوني آيخ لسكاني برائت كرنا جيسا كالتدتعالي كاارشادي وَكُوشَاءُ رَبُّكَ مَا فَعُلُونُهُ - الرّات كارب جائدة ووه لوك بركز ايسا كام ببس كرسكتيه " تو يحريكول اس قدر تكليفين أب كونيه بنجتي رس. اسكي وجريه ب كالترتعال كا دستوره كر الشرتعالي برني كے سامنے فجرم ترین وشمنوں كو لاكر كھڑا كر دبیت ہے تاكرمنصب نبوت اورمنصب رسالت كے فرلیفیہ كی ا دائیگی اسان اور معمولی جیز بن ك نہ رہ جائے آگرایسا موتا تواسکی استیت باقی نہیں ستی کوئی نبی اپنی قوم کے درمیر سان

ادر دعوت وبليغ كے كام بر بربر مل كا وكا وليس آنے لكيس اور واعى كومشكلات كا سًا مناكرنا يرجائي \_ تواكن كي ايميت اوراسي حيثيت البي بره جاتي بيد كرونها یاد کرتی رہتی ہے اور ساتھ میں اسٹر کی مدوشا مل رہے تواسی بھی قدر دانی ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ہرطرف سے عداوت کا جال مجھ پیلاد تیاہے ۔ اس کو اللہ تعالیٰ تے سورة فرقان بن الن الف أظ كے ساتھ ارشاد فرمایا۔

ا ایساہی ہم نے ہرنی کیلئے گناہ گار شمن رکھے یں اور کافی ہے آئے کوآپ کارب راہ حق د کھانے اور اسس پر آٹ کی مدو کرنے

وَكُذُ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَكُلَّا لَهُ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا قُلْصِيْلًاه

( سورهٔ فرقان آیت ۳۱)

اور شورة انعام مي اس سيحيى واضح انفاظ كے سَاتھ اللّٰہ تعالیٰ كا ارسف وسے كر ہر قریر اور سرقصبر اور سرشہر میں جرمین اور غلط کاروں کے سُرغنا وُل کو بدلا کیا جا تاہے۔ اور مكر مكرمر تو يورے عرب و نيا كے كفر كے سُرغناؤں كا مركز تھا اللّٰه كى فدرت كا ملاكو د بھے کر کفروظارت کے اس تاریک ترین شہریں نبی آخرالز مان کو بیدا فرمایا وہیں سے ایمان کی اواز سیکرا سطے اللہ کی قدرت کا مقابلہ کون کرسکتا ہے کاس نے فرعون کی گود میں موسی علالت لام کی بُرورش فرمانی ۔ اور نمرود کی حویلی میں ابراہم علیالشّلام کویپ دا فرمایا بھرمجھی نرمجھی کفرکے اماموں اور سُرغنوں کو ایمسُان کے داعی کے سامنے سرچھکا نا بڑھا تاہے اورائی خود کردہ حرکتوں پر نام ہونا بڑھا تاہے

وَمَا يَسْتُعْرُهُ وَنَ ٥ وَمَا يَسْتُعْرُهُ وَنَ ٥ ﴿ سورةَ انعام آنيت مسلك ﴾ ﴿ مِن اوروه لوگ الحي خبراورموج نهيس رکھتے ﴿ سورة انعام آنيت مسلك ﴾ ﴿ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى خبراورموج نهيس رکھتے

نی بُرُحق کی بَددُعار سے ڈرو

جب کا فروں کے سُرغنا وَل اور سُر داروں کی طرف سے آپ کو بے بنا ہ اوستن بہنج لكبس اوراك كى نماز اورعبادت برفقرے كينے لگے اورات برنجدہ كىجالت مىں اونط نئى کی بحردانی لا کر ڈالدی کئی اسس وقت آئے نے البی برترین اور شرمناک حرکتیں كرنے والوں كے نام لے لے كريكر دُعار فرما ئى اور حضرت عبدالتّدين مسعوَّد فرماتے ہی كرجب كعبة الله كح ياس أي على الله علم ولم تمازير هدر المحقفي اور كفت ركي بڑے بڑسے سرداروں اور سُرغنا وَں نے آت کی بعظم براونتنی کی بخردانی ڈالدی، تواس وفت آت نے ان لوگول کے نام لے لے کر بدد عار کی اور کھر میں نے ان شُاتُوں کے ساتھ کیا حشر، مواہے این آنکھوں سے دیکھاہے۔ اور ان شات سُرعناؤں كے نام يہ ہں.عمرُون ہشام لعني الوجہ ل عقبہ رُننا رہيعہ رست يتنه بن رسعه ر وليڪ بن عتبر أمرين خلف عقبر لبنالي معيط رعيب اره بن وليدين عتبرين مغيث ره ان سُاتُوں مِن سے اوّل الذكر لله كا حال ميں نے عز وه بدر من و تھا ہے كر قرباني کے بروں کی طرح کتے ہوئے برطب تھے کوئی جت بڑا ہوا اور کوئی اوندھے منہ یرا ہوا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھاجس میں ان لوگوں نے حصر ج کت کی گفی راورآگ نے بدوعار وی ۔ پھر

Scanned by CamScanner

عداوت رکعت ہوتو میں اس کے ساتھ جنگ کا علان کرتا ہول ۔

اذَنْتُهُ بِالنُحَرُبِ ( بخاری شریعت ۲ /۹۹۳)

جب الله بي ولى كے ساتھ عداویت میں اعلانِ جنگ ہے تو اللہ كے بنى كے ساتھ عداوت بین کیا مشر ہوگا راور ساتو بی خص عمارہ بن ولید کا مشربیہ ہوا کہ وہ عمر وین العاص كيسائة شاه صبنته سيخاشي كو دهوكه ديرمها جرين عبشه كو وابس لانے كيليے كل تفار اور وبال تخاشي كي ايك عورت كے ساتھ اس كا ناباك تعلق ہوا مسكى و حرسے نخاشی نے اس کے اور ایک جا دوگر کومسلط کردیا اور اس جا دوگر کے ذراعہ سے اس کی شرمگاہ جانو روں تی شرمگاہ کیطرح بن گئی راور وہ خود جا بوروں کی طرح جانوروں کے سائدرہنے لگا۔ اور پھراسی مصیبت میں لمباز مانہ گذار کرحضرت عرف کے وورِ خلافت میں مرا ۔ (عدی القاری ۱۷۴/۳ تحت باب اذاالقی علی ظار کم عنی فار)

حدیث نثریف ملاحظ فرمایتے۔

عن عَبِدالله بن مَسْعُودٌ " قَالَ فلمما قضى رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمُ الصَّلَاةِ — ثُمَّ ستى اللهم عليك بعرض بن هشام وعتبة بن رسعة وشيبية ب مُعيُط وعمارة بن الولمد قُالُ عَبُدالله فَوَاللهِ لقد دائيت صحَّى يومركدد - الحديث

حضرت عبدالله بن مسعود فرمات بس ك جب حصنورصی الٹرعلیہ ولم نے نماز بوری کی توان مُرغناؤں کے نام لے لیے کے بددعار فرمانی رائد آله الله تو اینے عذاب سے پوطیاے عمروی ہشام تعینی اوجہال عتبه بن رسعه برشيبه بن رسعه به وليد بن عتب فرماتے ہیں کرالٹر کی قسیمیں تے ان سُب كوعز وه بدرك دن كي موت

#### اوندھے بڑے ہوئے دیکھاہے۔

۱ بخاری شریف ۱/۲۰ حدیث مکان ۱/ ۳۵ حدیث مشکا بخاری شریف ۱/ ۵۲۵ حدیث مشلکا)

# سيرالكونين عليالتكام كسأعه متملل بائركا

كَشَّكُونَ فَيُ آَمُوالِكُمْ وَا نَفْسِكُمْ وَلَنَّسُمُونَ الْمَالُكُمُ وَا نَفْسِكُمُ وَلَكَسَّمُ وَفِي الْمَالُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مسلانو! یقیناتهاری جان اورتهاری ملافو! یقیناتهاری جان می مهاری از مایش می مبتلا کیا جائی اور یقیناتها کیا جائی اور یقینات الها کتاب کی طرف سے جنگونی سے بیہلے کتاب دی گئی ہے اور ان لوگوں کی طالعت میں کی طرف سے جو کفرونٹرک کی ظلمت میں مبتلا بی تہیں بہت سی تکلیفوں پر مبتر کروگے میں اور اگرتم ان تکلیفوں پر مبتر کروگے اور بر بہزگاری اختسار کروگے تو بہتے کہ ایک تا کا م ہے۔

مشكل ترين أزمائش متى ايسي أزمائشون كامقا بله ومي كرسكتاب مبعد الله في ايس بمتت واستبقلال عطار فرما يا بهو. اب باتبكاسك كامنظرد ليمينة -

## متحل بالنيكاك اور عَداوت كاعُروج

جب مشركين ونش نے يومسوس كيا كر محمسلي الله عليه وسلم اپنے كام ميں مضبوط ہيں. اور وعوت کے کام سے بازائے والے نہیں ہی تو مکر محرکر کے سردارول نے چھولے براس برقبيلے کے لوگوں کو نصف بنوکنا زمیں جمع کیا اور خیف بنوکنا زکو وا دی محصت مجی کہاجا ٹاہے۔ (نووی ا/۴۲۲) بیرمکر کی ایک خاص وادی کا نام ہے اورانسس مقام پر ہر قبیلے کے لوگوں نے کفرونٹرک پر فائم وثابت فدم رہنے پر سیسی کھائیں ، اوراس بات برسب نے عہدوسمان كرنياكم جو لوگ محدم كاساكة دينے والے بن ان كے ساتھ متحل يائيكا كے كرليا جائے ذاك كے ساتھ شادى بت اہ كيا جائے، اورندان كے ساتھ خريد و فروخت كى جائے اور ندان كے پاس كھانے بينے كميلئے کونی سامان بھیجا جائے اور زان کے پہال آمدورفت رکھنی جائے اور نہان کے سُاتھ بول حیال رکھی جائے اور نہ می دعارت لام کیا جائے۔ ہرطرح سے ان کے

اور صببتیں تھیلنے ہیں شامل رہے تین سال کے عرصہ ٹک سردی گری ، بارسٹس ہرفیم کے موسم کی تکلیفیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی ۔ درختوں کی جھال اور بیتے ٹک کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائے ۔ عَنْ إِبِي هُ كَرِيْرَةٌ قَالَ تَسَالَ النتي صلى الله عكثروسكم العنديَوْم البخ وهويمنى وغن نازلون غدابخيف بتى كسائة حيث تقاسموا على الكفريعني بذلك المحصب وذلك ات قرىشًا وكنانة تحالفت عُسَلَى بنى هَاشِم وبنى عَيد المطلب اوبنى المطلب ان لا يُسَاكِحُوهمرو لاسابعوهم حتى يسلموا البهم النتى صَلَى الله عَليهِ وَسَسَلَمَ. ( بخاری شریف ۱/۲۱۲ حدیث ع<u>۳۲۵</u>۱

مضرت الوہر رہے ہی کوم صلے اللہ علیہ وہم کا ارشاد نقل فرمانے ہیں کہ آپ نے قیام منی کا موقع کا موقع کی موقع کو فرمایا کرم مسم کل محت فیف بنو کمانہ ہیں قیام کریں گئے جہاں ر کھائی تھیں بعینی وادی محصب میں عہد کھائی تھیں بعینی وادی محصب میں عہد وہمان کھائی تھیں بعینی وادی محصب میں عہد وہمان کھائی تھیں بعینی وادی محصب میں عہد وہمان کھائی تھی اور بوعبدالمطلب فریش و بنوکنا ذرتے بنو ہا تیم اور بوعبدالمطلب کے باریمیں قسیس کھائیں کہ ہم اس وقت تک ان کے کہا تھ بیاہ شادی اور فروخت وغیرہ نہیں کریں گئے میب خرید وفروخت وغیرہ نہیں کریں گئے میب خرید وفروخت وغیرہ نہیں کریں گئے میب شرید وفروخت وغیرہ نہیں کریں گئے میب

۲/۱۲/۲ حدیث عوالی ۲/۱۱/۱۱ حدیث ع<u>ود ک</u> مصلم مشهرایت ۱/۲۲۳ ، ادودا ؤدمشری<u>ت ۱/۲۷۵)</u>

اس بائیکاٹ کے بین سال کے بعداللہ تعالیٰ نے حصنوراکم صکیے اللہ علیہ ولم کی دُعا وَں سے عہدو ہمیان کی جو دستا ویزخانہ کعبر میں لطنکادگ تی تھی امیں سے صرف دُعا وَں سے عہدو ہمیان کی جو دستا ویزخانہ کعبر میں لطنکادگ تی تھی امیں سے صرف

الله ك نام كوهيود كردىك ك وربعيه باقى بورى تحريضتم كر دى مصوصلى الله عدوهم في مضرت الوطالب سے فرمایا كه اب ال كاعبدوسمال باقى نهيس رہار وستناويزس وه حروف باقى نهيس رہے جب لوگوں نے جا كردىجھا كرواقعي ارا ك نام كے سواكوني حرف باقى نہيں تفاأ دہراس بائيكا ط كے زمازي مختلف خاندان کے وگوں میں اس بے رہمانہ حرکت سے اختلاف کاسلسلے می شروع ہوگا تھا چنانچ مطعم بن عدى، عدى بن قيس، زمعه بن الأسود زمېر ب اُميّه، بېشام بنيّ، ابوالبخه ي ابن انت مخترہ جیسے بڑے بڑے نامور لوگوں نے اس باتشکاٹ کی تھلی مخالفت کی اور مخالفت كا انداز بھى عجيب زاله تھاكه ان كى مخالفت كى وجه سے ہر فيہلے كے لوگوں یں اختلاف پڑگیاان کا تخاد تقریبٌ ختم سَا ہوگیآاور مذکورہ لوگر يا قاعده بتعيارليس بوكرشعب إلى طالب كي اور حصنورا كرم صلى الدعليه ولم اور تمام مسلمانوں اور بنوہاتیم کے لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو حلوم تمہارے ست تھ ہیں۔ بالآخراس طریقے سے قریض کو انسانیت سوز بائیرکاٹ ختم کرنا براء اورست يدالكونين عليه الضاؤة والشكام مظلوم مسلمانوں كو سائھ ليسكر مكة المكرّمهمي داخل ہو گئے اور دوبارہ دعوت وتب لينع كاسب لمانتروع فرما دیا. بوری تفصیر کی الطبیقات الکیری لابن سعد ۱۹۲/۱ تا ۱۹۴۷ میں موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ ۱۷ ۸۵ میں معمولی قرق کے سَاتھ موجود ہے۔اللّٰہ تعالیٰ بیشک البدتعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دسمتول كادفاع كرتاب يبثك التدتعالي إِنَّاللَّهُ لَا يُحِتُّ كُلُّ خُوَّانَ كُفُورً ٥

بھی دغابار اور کفر کر تبوالے سے محت میں رکھتاہے

Scanned by CamScanner

# ر ازمالیشوں کی سلسلہ وَارزنجیر

اوراگر الله حابت آوم سب کوایک دین پر متحدكر ديتانيكن اللدتم كوالن احكام مي أزمانا جابتا ہے جوتم محود ہے ہیں الیسی کے یاس تم سب کومین خناہے تھے۔ تم کو بتلاديكا وه بات سبس مكوا خيلاف تحا.

وَلُوشًاءُ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّتَ وَّاحِدَةُ وَالْكِنُ لِينِيُنُوكُمْ فِيمَا الْمُكُمْ تُ اسْتَبِقُوْ اللَّهُ يُرَانِ إِلَى اللهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَسُنَتُ ثُكُمُ بِمَاكُنْ تُمُرِفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥

( سورهٔ ما تده آیت ۱۸۸)

بایسکاٹ کی نذربندی کی تین سال بکے صفوتیں اٹھا کرشعب ابی طالب سے بكل كرمكة المكرّمين واخِل بوئے كھوم كي گذرنہيں يا يا تھا كہ آت كے جي خواجه ابوطالب جوات كے تعباون من شب وروز سائمة رہتے تھے اورآت كی طرف سے دِفاع کرنے میں مشرکین کے سامنے ایک مضبوط ترین دیواد کی جنتیت ر تحقة تقے. دہ انتقال فرمائے ً ان کی وفات آم کیلئے نہایت در دناک سامخہ تھا۔ کیونکران کی موجود گی میں مشرکین کو پر ہمت نہیں ہوسکتی تھی کرا ہے کو جب جا بن اورس طرح جا بن ایدار میونجایش. نیزخواجه ابوطالب کی بلندشان و تُنبوك بن كي وجه سرتراه بينا الداريني انشه جو ركور الدونيد إلا م تمثله الم كا

سَرْمَارک بِرَمْتَی دُالدینا، کوئی فقره کستا، کوئی گالیاں دینا، کوئی کانے دالدین المنزى زمين وسيع مونے كے با وجود تنگ موكنى - دنفصل البدار والنهار ۱۲۲/۱ تا سار۱۲۷)

## صرمه برصت دم

حضرت خديجة الكبرى رصني الثرتعالئ عنها دولت اورخانداني اعتبارسيرابل مكر کے درمیان بڑیء تت وشرف کی جنتیت رکھتی تقیس ۔ تعاون میں فوکھ درو میں تستى وينع بن سيرالكونبن عليالقلاة والسّلام كيلتي ايك تجربه كاروزير كي وثنهين ركفتي تحقيل رأث كواك سعيرا تعاون ملتاتها بروايت ببيقي المبي خواجه الوطالب كے انتقال کو تين روز نہيں گذريائے کھے۔ اجانک حضرت امّ المؤمنين خديجة الكاري رضی الله عنها کی بھی وفات ہوگئی ۔ یہ آٹ کیلئے انت اٹرا حادثہ تھا جیسا کراٹ کے ا ويرمبيت برايبار لوط طرا - آزما رَسُون كي ايك ايسي *زنجيرن كَي كفي جي* كاسلسا سى طرح لوط سى تهن رما تھا۔ (البدايه والنهايه ١٢٤/١)

ٱللهُ ٱكُبُرُكِبُ يُرَّا وَالْحُكُمُدُ لَلْهِ كُنِيْرًا قُسِيحًانَ اللهِ بُحُكُرَةً وَّاصِيكُ لَا ـ

سے اور اے بی آئے صبر کرنے والوں کو

نوشخری میش کیجئے جب ان کو کھے مصیدیت بہنے جائے تو کہیں کہم توالٹدی کی ملک ہیں اور ہم اسی کیطرف لوٹ کرچانے والے ہیں ۔ اور ہم اسی کیطرف لوٹ کرچانے والے ہیں ۔ وَإِنَّنَّا إِلَيْهِ مِلْ جِعُونَ ه (سورة بقره مِهِ الْمَاسِينِ الْمِلْطِينَ (سورة بقره مِهِ الْمَاسِينِ

ان أيتول سے الله تبارک و تعالیٰ نے مُسلمانوں کو توجّه دِلائی کے ملندو بالا مرتب عاصل کرناآسان نہیں ہے۔ اور تہیں مرتبہ کمال کے بام عروج برمینجانا ہے اور اس كيلتے ہم تہيں طرح طرح كى آزماكشوں اور تكليفوں مِن مُبتلا ترين كي بنہيں خوف وہراس میں مبتلا کیا جائیگا. اور بھوک ویباس فقرو فاقہ اور ننگدستی کا سًا مناكرنا يرب كار اور مالى تقصاك وجَانى نقصاك كاسًا منا بهي كرنا يرب الماسك کھیتوں اور تتارشدہ کھیلوں کے نقصان کا بھی تہیں سّامناکرنا پڑرنگا۔ اور اگر تم ان تمام آزما تشول من صبر وضبط سے کام لوگے اور کونی بھی تخلیف اور ایذار مِينَ جائے تواسے اللّٰہ كى طرف محول كرتے رہو كے۔ اور مصيدت كے موقعه مر إنَّا بله وَاتَّا الْيُهِ وَاجْعُونَ وَكَا وِرد كروك توم تهين مرتب كمال كے بام عروج ير بہنجا میں گے حیت انچہ حضرات صحارات علی ڈندگی میں بوشیک ترین مراحل طے فرمائے ہی اور جوسم کی محلیفیں اور ایرائیں برداشت کرکے اینے ایمان برآئے آئے نہیں دى ہے اس سے انسانی عقل جران رہ جاتی ہے اس کے اللہ تنارک وتع الی تے صحابیر کی مقدیں اور پاکیار جماعت کوعربت ونشرف کا ایسا بلندو بالا مق م

حضرت الله بن رباح جوبعد میں آقارِ نا مدّارعلیہ الصّلوٰۃ والسّلام کے خادم خاص اور مودّق کے حضرت بلال کو صرف اسلے اور مودّق کے دوا میر بن خلف کے غلام کے اور اُمیتہ حضرت بلال کو صرف اسلے ایمان واسلام کی وجہ سے ندید گری کے زمانہ میں شدّت بھوک کے وقت میں گرم ریت اور گرم بچفر پرلٹا کو غذاب دیا کرتا تھا۔ بعد میں حضرت صدّیق رضی اللہ عزز اس طرح تکلیف اور غذاب کو دیکھکر صفرت بلال والح کو اُمیتہ سے خریدلیا اسکے بعد آزاد فرمادیا۔ (البدایہ والنہ ایہ ۱۳۵۷) الاستعاب ۱/۱۳۵۹ طبقات الکری کھی بعد آزاد فرمادیا۔ (البدایہ والنہ ایہ ۱۳۵۷) الاستعاب ۱/۱۳۵۱ طبقات الکری کھی مضرت خیاب بن الارث جھٹے نمبر کے مسلمان میں اور سلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خیاب بن الارث جھٹے نمبر کے مسلمان میں اور سلمانوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو خلام فرمایا تھا۔ جسکے نتیج میں مکہ والوں نے ان کو شدید تربی عذاب اور سکلیف میں مبتلا کیا ۔

(الاصابر ٢/٢١) الاستيعاب ١/١٢ اسدالغابر ١/١٩٥)

حضرت عارب کارٹیزریمی قدیم الاست الم صحابی بن ان کے خاندان کے است الا مصابی بن ان کے خاندان کے است الا الے کے بعدان کے بورے خاندان کوطرح طرح کی اذبیت بین مُبتدا کیا گیا۔ اُن کوکس قدر تعلیف بن دی گئیس بن راس سیاسلہ میں حدیث اور سبرت کی کٹا بول کو بڑھھتے جنکو دیجھنا ہو وہ ذیل سے حوالوں کو دیجھ سکت ہے۔ (الاستعاب 1/4)،

تا ١/٨٢٨ الروض الانف ١/١٠١ البدار والنبت إر ٩٢٤)

حضرت عَاَّرِينَ يَاسِرِ كِي والده حضرت سُمَّيَّهُ رضى النَّدعنها بھی قدیم الانسلام صحابیًّ بن ان کے ساتھ ابوجہ ل نے جو بَدِتمیز بال کی بیں وہ بسیان سے باہر ہیں ۔ اس نے اُن کی شرم کا ہ ہر بُرچھا مارکران کو مشہد کر دیا تھا۔

المشلام كے شہدارمیں حضرت شمیّہ سب سے پہلے بمبرى شہديں مدر صولتيد

کی طرف جاتے وقت داستہ میں وہ قبرستان ہے جس میں زمائہ جاہمیت میں مکہ والے ابنی معصوم بجیوں کو زندہ دفن کردیا کرتے تھے۔اسی قبرستان میں مضرت سمیر کا مزار شریف ہے۔ آج بھی اُن کی قبر کا نشان موجو دہے۔

(البيلام والنهاير ١٥٢/٩٥- اسدالغي ١٥٢/٦)

حضرت صبیب رومی بھی قدیم الائلام صحابی بن آن کے ساتھ بھی مگروالوں نے نا قاب برداشت ظلم وستم کامعاملہ کیا۔ (الاصابہ ۱۹۸۳)

#### اجله صنحابة كي درميان مُواخات اور بهائي جارگ

مواخات اور کھائی جارگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ اس طریقہ سے تعلق قائم کر دینا کرمب کے نتیجہ میں ایک دوسرے کے ساتھ وکھ در دعمی و خوشی اور جان و مکال کی حفاظت میں اپنے ماں باپ سٹ ریک کھائی سے بھی بڑھ چرطھ کو حقد لیں ۔ بڑھ چرطھ کو حقد لیں ۔

ا تفارِ نامدُارِسِّيدالكونين عليه الصّلوّة والسَّلام نے دُومرسب صحابةُ کے درميان مواخات اور بھائی جارگی قائم فرمانی ۔

ملكي مرتبه مواخلات ويملي مرتبه مواخلات ويملي مرتبه مواخلات أرماني واوريمواخلات وارار في

یں قیام کے بعد قائم فرمانی تھی۔ جنانچہ حضرت ابو بکرٹر اور عمرشے درمیان اور حضرت جمز اُن اور زید بن حارثہ شکے درمیان اور حضرت عثمان اور حضرت عبدالرجمل ا ابن عوف کے درمیان اور حضرت زبیر وعبدالنّد بن مسعوَّد کے درمیان اور حضرت عبیدہ ابن الحادث و بلال حبتی کے درمیان اور مُصعَب بن عمیرُ اور سعد بن ابی وقاصٌ کے درمیان اور حضرت الوعبیدہ بن الجواح و وحضرت سَالم مولی الوحذ بفروز کے درمیان اور حفرت سعیداین زیرا ورطاندین عبیدالٹر کے درمیان مواخات فرمائی بے راور آفارِ نامدارعلیا کی اینے اور حضرت علی کے درمیان مواخات فرمائی اور صحابی مرمواخات عن اور ایمان پر فائم رہنے اور ایک دوسرے کے سکتاتھ ہمدر دی اور عنحواری کی پابندی پر فائم ہوئی تھی ۔

(قسطلانی شرح بخاری ۸/ ۲۷۸ ، حاسف بخاری ۱/۱۲۵)

کسی کویہ شبہ میدا ہو سکتا ہے کہ مخاری متر نفیہ ۱/۰۷ حدیث ۲۵۸۳ اور ۱/۲۲۷

ایک ضروری تنبیه

عله اس واقعه سے بنظام معلوم ہونا ہے کرحفرت سُالمٌ مدینہ کی ایک انصباریہ عورت کے نابالغ غلام تھے۔ تو بھر قدیم الاسلام صحابی مضرت الوعبیدہ بن الجراح ً کے ساتھ مگر مگر مرس سائل کی مُوا خات کِس طراقیہ سے ہوگی تواسکاجواب یہ ہے کہ درحقیقت حفرت ابوحد لفہ شنے انصار یہ عورت کیساتھ ہجرت سے بہت پہلے شادی کررکھی تھی اور حفرت سالم بڑھی قدیم الاسلام صحابی ہیں آ ور دارار فت سے کہا نہیں صحابی کی ساتھ مُوا خات کرانے سے بہلے حفرت سائل بالغ ہوگئے تھے اسکے بعد صحاب کے ساتھ موا خات ممل ہیں آئی ہے۔ الہندا اسکی بعد حضرت ابوعبیدہ بن الجواح کے ساتھ موا خات عمل ہیں آئی ہے۔ الہندا اسکی نسم حضرت ابوعبیدہ بن الجواح کے ساتھ موا خات عمل ہیں آئی ہے۔ الہندا اسکی نسم حضرت ابوعبیدہ بن الجواح کے ساتھ موا خات عمل ہیں آئی ہے۔ الہندا اسکی نسم

ے شہوتر دوری کات باقی نہیں رہی۔

مرا تردو اور شہریہ کے مصرت سہد بنت سہیل نے ایک بالغ لواکے کو دورہ کسے بلایا نیز شریعیت میں بالغ لواکے کو دورہ بلانے سے درختہ رضاعت دورہ کسے بلایا نیز شریعیت میں بالغ لواکے کو دورہ بلانے سے درختہ رضاعت اور حرمت رضاعت نابت نہیں ہوئی ، سب ن بخاری شریف کی ان دو لو ل دو ایتوں سے بطاہر پر بات معلوم ہوئی ہے کہ بالغ لواکے کو بھی دورہ بلانے سے گرمت نابت ہوجائی ہے تو اس کا جواب بہ کے دیر دورہ بلانے کا واقع میں کی خرمت نابت ہوجائی ہے تو اس کا جواب بہ کے دیر دورہ بلانے کا واقع میں نابق ہوئی تھی اسلے صفورہ نے دورہ ہولانے کی نرغیب دی تو اس سے صفرت نہیں ہوئی تھی اسلے صفورہ نے دورہ ہولانے کی نرغیب دی تو اس سے صفرت نہیں ہوئی تھی اسلے صفورہ نے دورہ ہولیا۔ اور ان کا شبہ اور تردد باقی نہیں رہا ، حالا نکم میں اورہ دو ان کی توب نہیں ہوا تھا۔ اور قرآن کریم میں دورہ ہوئی دو دھ بینے پر نبوت گرمت کی ہوآ بت نازل ہوئی دو ہدید کی تو اس سے کو تو کے دورہ ہوئی دو ہدید کی توب کو تی سے دورہ وا قدم ملائم کریم کی ہوئی دو ہدید کی ہو آ بت نازل ہوئی نہیں سالے کوئی شک اور تردود

دوسری مرتبه مواخات

مدینه منوزه می ہجرت کے بعدائب ملی الشرعلیہ ولم نے حضراتِ مہاجرت اور

انصادکے درمیان مُواخات قائم فرمائی جنابخہ حضرت سعدین رہیں اتصاری اور حضرت عبدالرجمن بن عوف کے درمیان اور حضرت سلمان فارسی ہ وحضرت الودر دار انصاری کے درمیان مواخات فرمائی یعبض روایات میں آباہے کرنٹومہا ہریں اورا نصارے درمیان آپ نے مواخات قائم فرمائی تھی ۔

(مشطلانی شرح بحثادی ۱/۸ ۲۲ ۲۸)

#### مُواخات كأكيا اثر بها ؟

اس مواخات اور بھائی جارگی کا اشناط از تھاکر ہایک دوسرے کے ساتھ است زیادہ تعلق اور قربت سمجھتے تھے جینا حقیقی کھائی کھائی کے درمیان نہیں مجھاجا یا تھا۔ جنائج عمرہ القضار کے موقع برجب حضرت جمزہ ہوگی میٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کے دیکھے تیکھے یا چپ یا گارکر بھاتی ہوئی آئے ملی تو صفرت علی سے ان کو دبیکر حضرت علی رضی الڈی خوا لہ کر دیا بھر اس بر بین آدمی وعوے دار بن گئے ریا ہے اور میں سا حضرت علی رضی الڈی خود پر فرمانے سکے کہ برمبرے جپ کی بیٹی ہے اور میں سے ان کو رکھنے کا حقدار میں ہوں ۔

میں حضرت جعفر ہوں پر فرمانے سکے کہ پرمبرے جپ کی بیٹی ہے اور ان کی خالدا ہما رہی بنت عمیس میرے مائخت ہیں ۔

بنت عمیس میرے مائخت ہیں ۔

میں میں میرے مائخت ہیں ۔

میں میں میں ایک ان کو رکھنے کا میں اس کی دوران کی خالدا ہما رہی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ۔

میں میں میرے مائخت ہیں ۔

سے حضرت زید بن حارثہ وہ فرمانے لگے کہان کو لینے کا حقدار میں ہموں کہ سے اس لئے کہ برمیرے بھائی ہموں کہ برمیرے اور میں ہمزاہ کا ایسا بھائی ہموں کہ برمی اور ہم بھائی جائے گئے ہمائی ہوں کہ برمی اور ہم بھائی جائی جائی خوائی تھی۔ اور ہم بھائی جائی جائی خاتم فرمائی تھی۔ تو دیجھے حضرت زید بن حارثہ شنے حقیقی بھائی اور حقیقی بھائی اور حقیقی بھائی اور حقیقے بھا برمیں بھی اپنے آپ کو حضرت ہمزہ شنے زیادہ قریب مجھا۔ یہ صرف مواضات کی بنار ہر کھتا ۔

سکن حضور نے حضرت محفرے میں فیصلہ کر دیا۔ اس لئے کہ صفرت معفرہ کے ماتحت میں ان کی خالہ اسما رمنیت عمیس تقیس اور خالہ کو یروش میں ماں کا درجہ حاصبل ہے۔ اور حصرت زید بن حارثہ ہو کو اسطرح نستی دی کتم ہمارے بھائی ہو۔ اور حضرت زید بن حارثہ ہو کو اسطرح نستی دی کتم ہمارے بھائی ہو۔ اور حضرت معفرت معفرت معفرت معفرت کے منابہ ہو۔ اور حضرت علی ہوسے فرما یا کہ تم میری صورت اور سیرت کے منابہ ہو۔ اور حضرت علی ہوسے فرما یا کہ تم مجھ سے ہوا ور میں تم سے ہوں بعنی تم میرے گھرے آدمی ہو۔ ( بخاری مضریف ۲۱۰/۲ مکدیت مناب کا

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمُا اَبُدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلِقَ كُلِّهِمِ اَللَّهُ ٱلْبُرُكِيدِيلًا وَالْحَمَدُ لِللهِ كَنِينَ اللَّهِ السَّبِحَانَ اللهِ بُكُرُلَا وَّاسِبُحَانَ اللهِ

# بِنِمِ اللَّهِ الدَّحْنِ الدَّحْنِ الدَّحْنِ الدَّحْنِ مِ

### ہجرت کنیں اور کیوں ؟

، بجرت سے منعلق اولاً دو آیت کریم نفٹ ل کریں گے۔ اس کے بعد بھرت سے متعملق است علمہ میں میں کا میں کا است کا میں کا است کے اس کے بعد بھرت سے متعملی

دش با تیں علی از نیب عرض کریں گئے۔ () ہجرت کیے کہتے ہیں () ہجرت کب لازم ہوتی ہے ؟ () جبنہ کی ہجرت اولی کہ () حبنہ کی ہجرت ناز () طائف کی ہجرت () ہجرت مدنینہ مورہ () ہجرت کی تیاری اورانصاری بیعت () دارالبدوۃ میں قریش کے اتحادی قب الل کی

مِنگای میٹنگ @ بجرت کیلئے روانگی ﴿ مرینہ کی ہر فنی میں نور۔

وہ لوگ جن کو اپنے وطن اور گھرول سے بغیر کسی جُرم کے مظلومانہ طور پر نکال ربا گیا۔ گرم تھا تو سوائے اسکے کے بہتر کھی کا برم تھا تو سوائے اسکے کے بہتر کی اللہ بھاکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھارا رب ہے اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ہٹا یا زکرتا (ایک کو دوسرے سے دفع نہ کرتا) تو عیسًا تی را بہوں کے صوائع (جریح اور عیادت خانے اور بہود کے عبادت نما خانا ہے سب منہ دم ہوگئے اور بہود کے اور بہود

مل الدُّيْنَ الْخُرِجُوْا مِنْ الْمُوْ مُوْا مِنْ الْمُوْ مُوْا مِنْ الْمُوْ مُوْا مِنْ الْمُوْا مُنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ وَلَيْنَا اللهُ ال

#### ( سُورهُ عج آبت بم)

ك ألَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَيِكِ لِهِ اللهِ بِإِمُوالِهِمْ وَانْفُسِمِ ، أَعْظَمُ دَجَهَ عِنْدَاشِهِ، وَٱولَلِيْكَ هُ مُ الْفَائِئُووُنَ ه

( سورهٔ توبه آیت ۲۰)

ہوتے ،اور نقناً الند تعالیٰ اسی مدد کر لیکا جو الله کے دین کی مکدد کر ناہے۔ بیشک النذتعالي زبردست قوتت والااورغالب رسنے والاہے ۔ جولوگ ایمان لائے اور گھروں کو چھوڑ کر ، بجرت كركة اور الله كى راه مين ايخ جان ومال کے ساتھ سہاد کرتے رہے۔

الله کے بہال ان کا بہت ٹرا درجَد اور بلندم تنبه ہے اور وی لوگ کامساب وكامرال موكر مراد كوم و كنة والي من ـ

مذكوره أيون مين أقار نامدار عليالصَّالُوة والسَّلام اور حضرات صحابَر كرام كے مظلومانه صالات اور بحرت كايس منظر بهاك كيا كياسي السكاكوني قصورتني تهار بس صرف ایک خدا کی عیادت اور ایک الله کی وحدا نبت کاعقیده اوراس سرقا کم ربناان كابرُم تقاراس كوالترتعالي في إلاّ أن يَقُولُوا ربَّنا الله "كالفناظ ہے واضح فرمایا ہے۔ بالآخر جب مكة والول كاظلم وستم حكرسے تجاوز كرجيكا اور الحج كليفين اورا يذائين برواشت سے باہر ہوگئیں اور سُرزمین مگرانخضرت اور آپ كىمقدى صحافة كے حق من تركى بدائن : ) : الك و كال م

الله كى عادت اور بند كى نه كرسطے اور ان بريا بندياں إور سختياں عائد ہوتے لگس اور اسلام کی دعوت و تبسیع بررگاو طیس جائیل ہونے لگیں تواس علاقر کو تھے ہا كرا بسے علاقوس طلے جائيں جہاں پر آزادا نہ طور برعزت کے سَاتھ اللّٰہ کی بند گا اوراسكے دین كی اشاعت كی سنہولتیں فرائم ہول خینانخر سیدالکونین علیرالصّلوة والسَّلام برالشرى عبادت اوراسلام كى دغوت مكرمين ره كر دشوار كن بو كنى اور سرزمن مند ایک خوانی بندگی کرنے والول اورا سلام کی دعوت ویتے والوں پر تنگ ہوگئ تو مکر چھوڑ کر ہجرت کا ارادہ فرمالیا۔ آگئے ہم انشارالٹراس کی بوری وضاحت کریں گے کہ آپ نے کس طرح ہوت فرمانی تھی ۔ تعبض ایسے لوگ ہو انے آپ کو بڑے وانشور اور والنسند فابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر التُذك رشولًا كى سيرت اور اسكى ثاريخ اور قرآن و حديث سے ال كو تحويي مناسبت نہیں ہے اور علوم شرعیہ سے نا وا قف ہیں وہ لوگ مشر بعیت اور رسول کی سیرت میں بلا وجہ دخل اندازی کرکے یہ کہتے ہیں کو محمصلی اللہ علمہ وسلم ملا مكرمرسے قرابش كے داركے مارك بھاك كتے تھے۔ اى كو بحرث كہتے ہى . كَاحُولُ وَكَا قُولًا يَكُو بِاللَّهِ . ويحصّ ان وانشورول كى وانشمندى كوكه به لوگ بجرت كس كوسجه رسع من عقل من حويات ألحى اس كوشر بعيت كى بات سجه ليا اور دوسرے لوگوں مس میں ای عفال کی باتوں کا برجار کرتے میں ۔ جو حقیقت اور وا قعہ کے بالکل خلاف سے . اور حقیقت میں ہی ت کسر کہا ہما تا ہم .

طور پر ایک خدا کی عبارت کرسکیں بہی اوپر کی آبیوں میں واضح کیا گیاہے۔ عبر بہر میں کی ایم میروثی ہے؟ ایس میروٹ کی اور کی ہے؟ این صالات میں اور کی لازم

ہوتی ہے۔ ہجرت کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور ایک خواکی و صوانیت اور اسی کی دعوت و سباخ آزاد از طور پر بلاکسی ترکا وٹ اور جو روظلم کے کرنا ہے۔ ہجانا میں مقام میں رہ کر اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت و سباخ میں ٹرکا وٹیس حکا برل موجوا میں اور اس بریابندیاں عائد ہونے لگیس تواس جگہ کو چھوڑ کرا بسی جگر منتقب لہ ہونے میں اور شکون کے ساتھ آزا دانہ طور پر اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت و سباخ کر سکیس ۔ اسی دو شکلیں ہمارے سامنے ہیں جہرت اور اس موجوبات کے ساتھ ہیں جہرت کر جا نا حسب استعطاعت افصال اور بہترہے۔ اب ہجرت کر جا نا حسب استعطاعت افصال اور بہترہے۔ اب ہجرت کی کل میں کیلیں ہوجاتیں گی۔ جو عسلی الٹر تریب پریش فادمت ہیں۔

را دارالخوف سے دارالامن كيطاف جرت كرجانا يعنى حس حگرا الله كى عبادت اور دعوت و تبليغ كے معاملة من مرطف سے خوف و خطراور طلم و تم مرونما ہونے لگے تو و ماں سے ترک وطن كركے الله جگر ہوت كرجا بيس جهاں امن وشكون كے ساتھ ايك خدا كى عبادت كا كام كرسكيس راور حس جگر ہجرت كرجا بيس اسكا دار لا إسلام با مسلم ملك ہونا لازم نہيں ہے جا ہے ملك غير مسلموں كے زيرا فت داركيوں نہ ہو۔ مسلم ملك ہونا لازم نہيں ہے جا ہے ملك غير مسلموں كے زيرا فت داركيوں نہ ہو۔ مشرم ملك ہوت كروائن الله مكر مراح بات مكروباں برايك فكرا كى عبادت ميں كوئى رُكا و طبحاً مل نہ ہو جسياكہ مكر مكر مرسے جائے ہوئے الكرم دارالخوف تھا ۔ اور حبشہ الكرم ملك نہيں تھا مكر دارالا من تھا۔ اور حبشہ الكرم ملك نہيں تھا مكر دارالا من تھا۔ اس كو حضرات می دیوں الفاظ الكرم ملك نہيں تھا مكر دارالا من تھا۔ اس كو حضرات می دیوں الله الله الله اللہ ملك نہيں خوال الفاظ

ہجرت اسلام میں ڈوطرت سے واقع ہوئی ہے ملا خوف وضطری جگرسے مسکون وامن کی جگری طرف منتقل ہوجا نا جیسا کہ حبشہ کی دونوں ہجر تیں اسی طرح کی بیٹ اور مکر مکر تہ ہے مدینہ منور ہ کی استدائی ہجرت کا مُرحل بھی اسی طرح کا ہے۔ کا مُرحل بھی اسی طرح کا ہے۔

الهجرة قلاوقعت فى الاسلام على وجهين الاولى الانتقال سب على وجهين الاولى الانتقال سب دارال خوب الى دَارِ الاَمَنِ كها في هجرى الحيشة وابتلاء الهجرة من مكة إلى المدينة.

( فتح البارى ا/ ۲۳ مكتبردار الرّباك)

رم بر کفرونٹرک کے علاقہ سے ایمان واسلام کے علاقہ کی طرف ہجرت کرجانا اور کفرونٹرک کا علاقہ السرک کرو ہاں ہر سلمان جین وسکون کے ساتھ السرکی عبارت نہیں کرسکتا تو ایسی صورت میں وارا لا شلام اورا یسے سلم ملک میں منتقبل ہوجا نا جہاں جین وشکون کے ساتھ رہ کرالٹر کی عبادت کرسکیں اور کسی قیم کی شرکا وط بر ہو جب کر جیدا کو نین علم القبادة والسّلام کے مدینہ منورہ کے ہجرت کرجانے کے بعد جب مدینہ میں اس وامان قائم ہوگیا اوراقت داراعلی مسلمانوں کے ہم تقبول میں میں ہوگئے تو اس کے مدینہ متورہ کے مدینہ متورہ کے ہوئی اوراقت داراعلی مسلمانوں کے ہم تقبول میں ہوگئے تو اُن کی ہجرت اس طرح کی ہجرت ہوگیا تھا۔

ای کو حضرات می ہجرت اس طرح کی ہجرت ہو جب کا سیاسلہ فتح مکر کے بعد حتم ہوگیا تھا۔

ای کو حضرات می ہجرت اس طرح کی ہجرت ہے ۔ جب کا سیاسلہ فتح مکر کے بعد حتم ہوگیا تھا۔

ای کو حضرات می درس نے اسطرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے ۔

التكني: الهجدة من دُاير المستقرالي دُارِ الإيكمان ودَلك بعدان استقرالنبي صكى الله عليه و سَلَم بالمدينة و هكا حَبَر الدُه مِن امكنه و هكا حَبَر الدُه مِن امكنه و لله من المكنه و لله من المسلمين -

ملا دارالکفرے دارالا بمان کی طرف ہجرت

یعنی جہال کفرو تیرک کی وجہسے امن وامان
کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کی جاسکے وہاں سے
السی جگہ ہجرت کرجا میں جہال اہل ایمان کا
افت دار ہوا وریہ بی کریم صلی اللہ علیہ ولم کے
مدینہ منورہ میں فیام یذیر ہونے کے بعد

ہواہیں۔اوڈسلمانوں میں سےجن لوگوں کو بجرت کی امرکانی شکل حاصل ہوئی وہ آپ کی طرف ہجرت کرگئے۔ کی طرف ہجرت کرگئے۔ (فیخ السیّاری ۲۳/۱ مکنتب دارالربیان )

تله ایک تیسری قِسم کی هبرت : جوقیاست کمس کیلئے جاری رہنے والی ہے۔اس کی صورت یہ ہے کہ اگرمسلمان دارالکفریس میں ملکمیں پورا اقت دارغیرمسلموں کے ہاتھ میں ہے اور سلمانوں کا کوئی اختیار نہیں، اور ننہی مسلمانوں کو اپنے مذہبی معاملات اور پرسنل لاسے بارمیں عملاً محل آزادی حاصل ہے، بلکہ بات بات برر کاٹیں ہوتی بن اور عملی طور بر آزادی زہونے کا مطلب بيب كرسركاري فالون كاعتبارس أكرجه أزادي بوليك على طورير بات بات يرر كاوين اور روك فوك كايسلسله بوئة أزا دانه طور يرمسلمان جہاں چاہل محدی بناسکتے ہوں اور نہی عبادت گاہیں اور دینی ا ذا رے بنا سكتے ہوں قدم قدم بر ركاوٹيں ہوں تو ايسے علاقہ سے بجرت كركے دوسرى ایسی جگه منتقل ہوئی اجازت ہے جہتاں رکسی قیم کی وکا وط اور روک توك نه ہو یہ ہجرت واجب تونہیں ہے سكن حسب قدرت اور صَب مُنجائش افضلیت کا درجہ رکھتی ہے اس کو حفرات علمارنے اس فیسم کے الفاظ ہے

> وبقی عموم الانتقال من داد الکفی لسمن قدی علیه باقت الخ دفتح البادی ۲۲/۱ مطبع دادالریان)

اور دارالکفرسے منتقل ہوکر ہجرت کرنے کی عمومیت کا محم ان لوگوں کیلتے ہمیٹ باقی رہے گا جو ہجرت کرمانے پر قدرت رکھے۔۔۔ سکن اگر منتیفل ہونئی قدرت نہیں ہے توجہاں رہتے ہیں وہاں پر سنگار سختیاں برداشت کرکے اللہ کی عبادت کرتے رہی گئے توالٹڈ کی ذات ہے اور ہے کہ عبادت کا ڈبل تواب ملتا رہیگا۔ حبیاکہ وہ مسلمان جو مدیز منورہ ہجرت نہیں کرسکتے کتے۔ اور وہیں مکہ والوں کے طلم وسم برداشت کرتے تھے ایے واوں کے بارئیس قرآنِ کرنم میں طری فضیلت بڑان کی تھی ہے۔

البت كريم ملأحظ فرمايتے به

إِلاَّ الْمُسْتَضِعَفِيٰنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَّاءِ وَالْوِلُدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ه

ا سورة ن ابن مده ) واذكروا إذ انتهم فكيل و مستضعفون في الأرض عَافُون مستضعفون في الأرض عَافُون ان تَبَخَطَّف كُمُ السَّسُّ فَاول كُمُ وَابَّدَ كُمُ السَّسِسُوم وَمَ ذَقَ كُمُ مِّنَ الطَّيِبَ الشَّيبَ الشِيبَ لَعَ لَكُمُ وَابَدَّ كُمُ وَالْكَامُ وَالْكَامُ وَالْكَامُ وَالْكَامُ وَالْكَامِ الطَّيبَ الشَّيبَ السَّيبَ الشَّيبَ الشَّيبَ الشَّيبَ الشَّيبَ الشَّيبَ السَّيبَ السَّيبُ السَّيبَ السَّيبَ السَّيبُ السَّيبَ السَّيبَا السَّيبَ السَّيبَ ال

مگروہ لوگ جو ہے بس اور کمزور میں مردول اور عورتوں اور کو ک میں سے جو کسی صلے اور تبديلي كي طاقت نہيں رڪھتے اور ذہي کہيں حانے کیلئے ان کوداست ملناہے۔ اور بادكروتم اس وقت كوجيكم كفورك تحقي اورملك وعلاقه مين مغلوب اوركمزور براے ہوئے تھے جمہیں اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوگ تہیں اُجک کر يجاس كم بحرالله نيتم كو تفكا ناديااور تم کوائی مُدد سے قوت دی اور یاک صا ف حلال روزی تم کوعط رفرمانی تاكرتم شكركرت رمور

سل حبسته کی ہجرت اولی

جب مكة والول كأظلم وتم برداشت سے باہر يوكيا اورمسلمانوں كومكر كى سرزمين

میں جینامشکل ہوگیا توسیدالکونین نےمظلوم صحارد نبوت کے یانوی سال رحب کے مہینہ میں صبشہ بجرت کرجانے کی اجازت دیدی توصلمانوں کی ایک جماعت حبين حضرت عثمان مصنرت الوحذ تفير بن عتبهُ مصنرت زبيري عوم مصنرت مصعب بن عميرً، حضرت عبدالرحمن بن عوفتْ ،حضرت الوسلم بن عبدالأسعدُ،حضرت غنان بن مظعون فرعضرت عامر بن ربيع مضرت الوسيره بن الي ويم أحضه رت حاطب بن عمرة ، مصرت سهيل بن بيضار ، مصرت عبدالله بن مسعود رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ابى فيملى اور بوى بحوّل كيسائفه بحرث كيلي رواز موكمة بيكن صبته بهنج کے لئے درمیان میں بہت بڑا سمندرحائل ہے جبو کر فلزم کہا جا تاہے۔ اور اس زمان میں اس کو بحرا جر کہا جاتا ہے۔ مگر اللہ نے ان بے سہارا مسلمانوں كيلي رفضل فرمايا كردو تحارتي كشتيول كاان كے سُامنے سے گذر ہوا ان سے بات جہت کی گئی ان لوگوں نے نصف نصف دینار ہر سمندر مادکرنے ہرمعاملہ مطركها ، ان كشتيون يرسوار موكر وسيع ترين سمندربار موكر يه مقدس جماعيت صفرين على - (طبقات ابن سعد ا/ ١٩٩١)

صنه کی بحرت اولی میں نبرکت کرنوالوں کا جونام لیا گیا ہے انہیں صرف بہی لوگ نہیں میں ملکہ ایک بڑی جماعت ہے۔ کچھ اہم اہم لوگوں کا نام ہم نے ذکر کیا ہے۔ رسیرہ ابن ہشام ۲۰۳/۳ اور زرقانی ۱۲۰۳/۱ ورزنرایک لمبی فہرست بہلی بارجیشہ برجرت کرنے والوں کی تعدا دسے متعلق موجود ہے۔

#### سلم حبثه کی ہجرت ٹانیک

لعِض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت اولیٰ کے بعد ہجرت ٹانٹ ہے پہلے حبشہ میں برا فوا ہ اُڑگئ تھی کہ مکہ والے سب نائب ہوکر اسلام میں داخِل ہوگئے پہلے حبشہ میں برا فوا ہ اُڑگئ تھی کہ مکہ والے سب نائب ہوکر اسلام میں داخِل ہوگئے

اس افواه برجند حضرات كو جيور كر اكثر مهاجرين حبشه سے مكّر وابس أكَّ ومعلوم ہوا کرر خبرغلط تھی۔ اور تعبض دوسری روا بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مگر والوں کے اسلام لانے کی جو افواہ کھیں ہے وہ بحرت نمانیہ کے بعد جیسلی ہے اور نہاون كالكبارا فافلهمكم مكرمه وابس أحجائها اور حضرت جعفر كم سائد بين في مضرات رہ گئے تھے جواصحاب سفینہ کے ساتھ عزوہ خیبر کے موقع برحبشہ لیے مدینه تشریف لائے تھے. اور ان حضرات کےعلاوہ باقی تمام مجہا جرین حبثہ ہے مكرمحزم والس أكف تطفي بحراع بعدجب مدينه بحرت كاحم بواتورسب مضرات مدینہ بحرت کرکے تشریف کے گئے۔ہم نے اس کو وطناحت کیسا تف صف رُت عبدالتدن فجش كصالات كريحت لكحديائ بيهان تم يربات واضخ كرناجاسة بن كاحبته كي عرت وومرتبه بونى ب رايك مرتدم من بونى جسكا ذكرما قبل من گذر مكا. اور دوسرى مرتبہ سے کی صراحت تونہیں ملی مرکز تھوڑے دنوں کے بعب دووسری ہجرت ہوئی تھی۔ جب مشرکین کاظلم وسم بہت زیادہ حدسے تجاوز ہونے سگا ۔ توصحابہ میں سے تراتشی مَرد اور بَارَّه عَوْرتین دوباره حبشه کی بحرت کیلئے روانه ہو گئے، روایات مِن أياب كددوسرى مرتبرج بجرت كرني يرى وه نهايت شديد ترين ايذار اورظلم كي بنايركر بي يرى اوراسي قا فلرس حصرت امّ المؤمنين امّ جيد ينت ابي شفيان بھی اپنے شوہرعبیدالٹدین جمنش کے ساتھ عبنہ بہوئے گئی تھیں۔ اور بدقس سے ابن سعد ۱/۲۱۱ نشرح زرقانی ۲/ ۱۳۱ می مولود

کیلئے رواز ہونکے تھے بیکن جب راسہ میں قبیانہ قارہ کے متردار ابن الدی ہے ملا قات ہوئی تو ہونا کرا ہو گرہ آپ اپنے بال بحوں کے متا تو کہاں جا رہے ہی حضرت ابو بکر صدائی شنے فرما یا کر مگر والوں کی تعلیقیں برداشت سے باہر ہوئی مصرت ابو بکر صدائی شنے فرما یا کر مگر والوں کی تعلیقیں برداشت سے باہر ہوئی ابن اس وجہ سے مگر المکر تر تھوڑ کر حبشہ کو ہجرت کیلئے جار با ہوں تواسس بابن الد غذیے کہا کہ اے ابو بکر ہا آپ حبیات خص مطلوم بن کر مگر سے ترک وطن کر کے جانہیں سکتا ہیں آپ کو ابن سے حلیقانہ تعلق تھا آس لئے ابو بکرہ کو ابن بیت ہیں لیکر مگر والیس ہے آ با تھا۔ سے حلیقانہ تعلق تھا آس لئے ابو بکرہ کو ابن بیت ہیں لیکر مگر والیس ہے آ با تھا۔ حضرت ابو بکرٹ کے ان حالات سے متعلی طویل واقع ہے جو سے برت کی مضرت ابو بکرٹ کے ان حالات سے متعلی طویل واقع ہے جو سے برت کی مضرت ابو بکرٹ کے ان حالات سے متعلی طویل واقع ہے جو سے برت کی مضرت ابو بکرٹ کے ان حالات سے متعلی طویل واقع ہے جو سے برت کی مسئولی واقع ہے جو سے در (زرقانی ۱۳ سے متعلی طویل واقع ہے جو سے در کا درقانی ۱۳ سے متعلی طویل واقع ہے جو سے در کا درقانی ۱۳ سے متعلی طویل واقع ہے جو سے در کا درقانی ۱۳ سے متعلی طویل واقع ہے جو سے در کا درقانی ۱۳ سے مالیوں میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے مالیوں میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے سے مالیوں میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے میں اور انہ میں دروں میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے سے مالیوں میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے دولی ان حالت کے دروں کے دولی اور ان میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے دولی ان حالت کی کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے دولی ان حالت کی کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے دولی میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے دولی میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے دولی میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے دولی کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے دولی میں کھیلا ہوا ہے۔ (زرقانی ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے دولی کھیلی کے دولیوں کے دولی کھیلی کے دولیوں کی کھیلی کھیلی کے دولیوں کے دولیو

## اہلِ منگر کا وَفد

جب آب مل الله عليه والم في صفرات صحابه كرام كو حبشه بجرت كرجاني اجازت مرحمت فرما في الدركي بعب در ديجرے حضرات صحابه كرام كى ايك بڑى جماعت انجرت كركے حبشہ بہوي گئي تو مكر والوں كومسلما نوں كا حبشہ جاكر جبن وسكون سے رہنا بسند نہيں آيا۔ جنا بخر مكر والوں في من ابن لانے كيلئے عمرو بن العاص كى ركھكران منطلوم مسلما نوں كو وماں سے وابس لانے كيلئے عمرو بن العاص كى قديدا دت ميں مكر مكر مرتب سے ايك و فدروا نركيا اوراس و فدنے جاكر صفرت نجائشى سے ان منظلوم مسلمانوں كى جمو فى شكاتيس مينس كيس، جوازا قال مفرت نجائشى سے ان منظلوم مسلمانوں كى جمو فى شكاتيس مينس كيس، جوازا قال مائز جموط اور مكرو فريب برمبنى كھيں مگرمت و حبشہ حضرت نجائنى نہيں بہارت

ہوسنساداور صاحب فراست شخص سکے انہوں نے یہ مناسب نہیں مجھا کرمرف اس وفعد کی بات براغتماد کرلیا جائے۔ بلکہ مہاجرین سے بھی بریا بات لئے جائیں ۔ جب مہاجرین کا بریان سامنے آیا تو قرنس کے وفد کا بریان بالسکل بھوٹا تابت ہوا ۔ نیز مہاجرین کے قائد حضرت جعفر طبار شنے نجاشی کے در بار می خطاب فرایا اور اس میں جب شورہ مربم کی آئیس بڑھ کرشنا نے لگے تو حضرت نجاشی کی انجھوں سے بے اختماد انسوم ہم بڑے اور یہ کہنے لگے کریہ کلام تو بالسکل ای مبدا کا ہے جہاں سے حضرت مولئی اور عبائی کو الشر تعت الی نے عطار فرما یا سے اس طاقہ جہاں سے حضرت مولئی اور عبائی کو الشر تعت الی نے عطار فرما یا سے اس طاقہ بہاں سے حضرت مولئی اور عبائی کو الشر تعت الی نے عطار فرما یا سے اس طاقہ بہان سے اللہ میں بایا ۔ (البدایہ وانہایہ ۱۱۸/۳ تا ۱۱۸/۳)

### ه طائف کی ججرت

ملہ والوں کی تکلیفیں جب دِن بدن بڑھتی جلی گیس تو آپ سلی اللہ علیہ ولم نے
یہ سوچا کر اہل طائف کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ ولم کی ایک طرح کی رشتہ داری
ہے دھزت حکیہ سعدیہ آپ کی رضاعی مال ہیں ۔ اس رہت نہ کی وجہ سے یہ اُمّید
کی تھی کہ شاید طائف والے اُس رضاعت کی وجہ سے اللّٰہ کے بغیبر کو کچھ قدر
کی نہا ہ سے و تھیں گے ۔ جنا کجہ حضرت ام المومنین فدیج الکباری و فی اللہ عنہا کہ وفات کے بین ماہ کے بعد سے بنوت ہیں حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ
کی وفات کے بین ماہ کے بعد سے بنوت ہیں حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ
میں لیکرسیدا کو نین علیہ القبلاۃ والسّلام طائف تشریف لے گئے ۔ اور طے اُف
والوں کے سامنے ایمان کی دعوت بیش فرمائی ۔ اور اپنے آپ کو طائف والوں
کے حوالہ کرنجی گفت گوشروع کی لیسین طائف والوں نے اللّٰہ کے دسول اُ

سُائَة جِس قدر بدتميزي اورظلم وتم كامعامل كياب المثلاي تاريخ اسكوفراموش نہیں کرسکتی۔ ان بدنجنوں نے آپ کے بیکھے عنظوں اور اوباشوں کو لگادیا ۔ جنبول نے آج کو پیتفرول سے مار مارکراہولہان کرویا تھا۔ (شرح زرقانی الروم) أخركار طالف سينهابت ناامميداوركبيده خاط موكروابس لوثنا يرا اورم فرلف ١٠٩/٤ كى ايكلبى روايت كاخلاصديه به كرطائف سے واليي من جب لاك وْن المنازل مك بهويخ توحضرت جيرسيل الينّائے تشريف لاكر فرما ماكم الله تبارک و تعالیٰ نے بھے اس کام کے لئے بھیجاہے کہ اگرائے جا ہی توہماڈوں کے فرستوں سے کہدیا جائے کہ ان نالا تقوں کو دلو بہت اطوق کے درمت ان دیا کر تها ه كرديا جائے مر حضوراكرم صلى الله عليم ولم في فرمايا كر في الميد ہے كر الله تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ سدا کردیگا جو اسلام کے کلم گوئن جائیں اور كفر و شرك كى گندگيول كو تيمور كر ايك الندكى عيادت كرين جن دو يميارو ل كوملاكرتهاه كرنيكي مات ہے۔ لووى ١٠٩/١ من كھاہے اس سے مكر دوريمارمراو یں۔اسلتے کراصل ایڈارمگہ والول کی طرف سے بہوئی ہے۔ بجرتِ طائف سے متعلق جن کوتفصیل دیمینی ہودیل کے حوالوں کو دیجفسکتاہے۔ ( الطبقات الكبرى الره ١٦ ، البدايه والنهاير ١٢٥١ ، الروض الانف ١٧٣٧، عجع الزوايد ١٥٥١)

أثيكوسب سے زبادہ ایزار کب پہونجی

حضرت عائشہ نے ایک دفعہ سیدالکونین علیہ الصّلوٰہ والسّلام سے یو جیت یارسُول اللّدم عز وہ اُصرکے دِن جائٹ کو پحلیف بہو کئی ہے اور وہ دِن جس قدر آئٹ کیلئے ایڈا راور کلیف کا دن تھا نمیا کبھی آئپ کواس سے بھی زیادہ تحلیف بہو بکی ہے ؟ تواب کی لٹرولم نے ارشا دفر ما یا تجھے اس سے بھی زیادہ تحلیف اُس دِن بہونی ہے جس دِن مِن طائف والوں سے امّیدلیکر مکّر جیوار کرطائف بہونیا تھا۔
اور اہلِ طائف کے سردار ابن عبدیالیل کے سکا منے بس نے اپنے آپ کو بہن ہی اور اہلِ طائف کے سردار ابن عبدیالیل کے سکا منے ہوگومترد کر دیا تھا اُس وقت میرے اُوپر رکنے وقع کا جو بہاڑ وٹٹ جیکا تھا۔ ایسادر کے شھے بھی بہیں بہونیا تھا۔
اس مفہون کی روایت بخاری سفریف المحدی طریق عکمتلا اور سے بہیں کہی ہے۔
اس مفہون کی روایت بخاری سفریف المحدی عورت کی وجرسے بہیں کہی ہے۔
مرف اسکا خلاصہ کو جدیے عربی عبادت کا فی لمبی ہونے کی وجرسے بہیں کہی ہے۔
صرف اسکا خلاصہ کو حدید

سرکار دوعالم صلی الدعلیہ ولم کوامت کی خاطریس کی شکیفیں اورایذائیں جھیلنی بڑیں ان کو تکھنے سے قسلم شرمار ہاہے ۔اوریس فدر تکلیفیں بہوئی ہیں بیتان سے باہر ہیں۔

ه يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمُّ اَبُدًا ﴿ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالُخَلْقِ ثُمِّلِمٍ مِ يَارَبِّ صَلِّرَ اللهُ اَكُنَّ اللهِ اللهُ اَكْ بُرُكِ بَيْرًا وَالْحُدَّمُ لُدُ اللهِ اللهُ اَكْ اللهِ اللهُ اَكْ بُرُكِ بَيْرًا وَالْحُدَّمُ لُدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

0.00

### يله بهجرت مُديثُ عُرَالمنوَّرُه

جن لوگوں کو ترکب وطن کر کے ہجرت کرجانے پرمجھور ہونا پڑا، اور اللہ کے راستہ میں ایذار اور مشقیت جھیلنی پڑیں اُک کے لئے اللہ تنازک و تعالیٰ نے ملامالی میں عیش و عشرت کی عمرہ ترین مشیس تیسا ارد کھی ہیں جن کی تو بیاں خوداللہ تعالیٰ اپنی شیان عالی کے شایان مشان انداز سے بیان کرد ہاہے۔ ایت کریم الاحظافرائے۔ اپنی شیان عالی کے شایان مشان انداز سے بیان کرد ہاہے۔ ایت کریم الاحظافرائے۔

پھردہ نوگ جہوں نے بجرت کی اوران کواپنے وطن اور اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور ہمیں میری دا دیں ہے تکال دیا گیا۔ اور ہمیں میری دا دیں ہوگئے تو یقنیا میں مورک کے تو یقنیا میں دور کرون گا آنے ایکے گنا ہوں کو یعنی انکو معاف کر دون گا۔ اور یقنیا میں انکو ایسے باغ جنت کر دون گا۔ اور یقنیا میں انکو ایسے باغ جنت میں داخل کرون گا جنکے نیے سے تہریں ہمیں میں داخل کرون گا جنکے نیے سے تہریں ہمیں ہیں داخل کرون گا جنگے نیے سے تہریں ہمیں ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی مشقدوں کا بدلہ ہے ۔ اور اللہ کے میاں عمدہ ترین اُمیر و تواب ہے۔ اور اللہ کے میاں عمدہ ترین اُمیر و تواب ہے۔

اس اُیت مِن اللّذنب ارک تعالیٰ نے ظلم وسِتم سے دوجُار ہوکر ہجرت کرنے والوں اوراللّذ کے راستہ می تکلیفیں ہر داشت کرنے والوں کا اُجرو لوّا ہب سبکان فرمایا۔

نگروالوں نے آیے اور مسلمانوں کو ستکانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ اور آیٹ کی دعوت وسلنغ پر روک لگائے اور الٹرکی عبادت پر پابندی عائد کرنے رِمِرِطِرِی کا بلان اوراسکیمیں چلائیں ، اورائی کو ذہنی اذبیوں کے سک تھ ما کھ جسمانی ا ذبیوں میں بھی کوئی کسر نہیں جھوڑر کھی تھی۔ جب آپ نماز پڑھتے تو فقر ، بازی کا سلسلہ شروع کرتے ۔ اورائی کے سرمبارک پر سجدہ کی حالت میں اُونٹی کی اوجھڑی اور بحتے وائی لاکر طوال دی گئی ۔ بھی آپ کو نماز کی حالت میں گلے میں بھندا ڈال کر ذور سے کھینچا گیا ۔ بمبھی آپ کو با زاری زیان میں گالیاں دی گئیں۔ عوض کرائی کو ستانے میں ہرطرے کا حیلہ اختیا دکیا گیا ۔ اور ہم نے ایذا ، اور نمائی کو ستانے میں ہرطرے کا حیلہ اختیا دکیا گیا ۔ اور ہم نے ایذا ، اور نمائی کو ستانے میں ہرطرے کا حیلہ اختیا دکیا گیا ۔ اور ہم نے ایذا ، اور نمائی کو کئی تا میں اس میں میں ایک وی شرمناک ترکت ، کے عوان تکھ سے ذیل میں اس میت می ایڈاؤں کی تفصیل لکھ دی ہے آپ وہاں دیکھ سے ہی بالا ٹرائی کو بھی وطن عزیز ترک کر دینے کا عزم کر لینا بڑا ۔

### یکے ہجرت کی نتیاری اورانصّار کی بیعیت

بیشک جولوگ ایمان لائے اورجنہوں نے بحرت کی ا ورالنڈک راہ میں جہادکیا وی النڈک رحمت کی المیدر کھتے ہیں۔ اور النٹر نعسالی مختنے والا بڑا مہریان ہے۔ إِنَّ الْكَيْنُ الْمُنُواْ وَالْتَّ فِي نُينَ هَاجَمُواْ وَجُهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَلْعِكَ يُرُجُونَ دَخْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُونَ دُخُونَ دَخْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُونَ دُنَّ حَدَده ( سُورة بقره آیت ۲۱۸)

کدوالوں کے اس طرح کے برترین ظلم وسیستم جب کدھے تجاوز کرکھے ۔اور مکہ میں رہ کرالٹند کی عبادت کرنا اور اسسلام کی دعوت بیش کرنا مکن نہیں رہا تو آپ نے ارادہ فرمالیا کرکئی دوسری حکم ہجرت کر کے جانا ہے، تاکہ و ماں جب کر صبح طور پر ایک خداکی عبادت کی جاسکے جس نے کا منت ت کو بیدا فرمایا ہے۔

اور دوسرے انسانوں کو بھی آسانی کے ساتھ اس ایک خدائی عبادت کی دعوست دى جاسى حيناني آت في موسيم ج بن دوردراز قب اك سي آفرول كے سامنے اسسلام كى دعوت بيش كرنا شروع فرمايا۔ انصار مدمز كى فوش فسمتى هي كدالتد كي سار حبيب، المبيار كي مردار خاتم النبين عليه العثماؤة والسّلام كي فیص صحبت اور آب کی خدمت ان بی کے مقدر میں مکھ دی گئی جیت نے سالے نبوی میں مرمیز منورہ سے جے کو آنے والے تھے افرادنے آپ کے دست مرازک ر بیعت کی ۔ اُن می سے دُوادی قبید لاوس کے تھے اور میار ادمی قبد خزرج نے تعے. ساتھ میں ان لوگوں نے آیٹ سے یہ وعدہ کیاتھا کہ مدیز منورہ جاکر آپ کے دی كى تبليغ كرس كے۔ ﴿ شرح زرقانى ١٥٥/٢ الطبقات الكرى ١/١٤٠) اس كانتيجه به مواكه اس كے بعد دوسے رسال سئل منبوت میں مدینہ المنورہ ہے أكر بازه افراد تے قبول اسلام يرأث كے إلى يربيعت فرماني اورسائد ميں ان لوگوں نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ مدست میں جاکر آپ سے دین کی تبلیغ فرمایش گے۔ اور اس مي مي اوس اورخزرج دونون قبيسله كي ذمة دار سخصيات تفي ، اورسائة میں حضورصیلے النزعلیہ وسلم نے دین سکھانے کے لئے حضرت مصعب بن عمد مثر، عبدالتدب ام مكتوم اورعث مان بن مطعون وعيره كو مدسب روانه فرمايا -( الطبقات الكبرى ا/١٤١) اس كانتيجة بديوا كرتميك رسال سلك تج میں آیٹ کے باتھ رہیت سے مانی ۔

( شرح درقانی ۱/۸۵ و ۸۹ ، الروش الانف ۱۲۵/۷)

بھرآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتسترافرادیں سے باڑہ افراد کو نفیب منتخب فرما یا۔ نوفتبیل خزرج میں سے اور تین قسبت لم اور میں سے ۔ اس کے بعد آت نے

فرما یا کر آپ اینے اپنے قبیلے سے دینی ذمتر دار تما بت بوں گے۔ اور اپنی قوم کے معاملات محكفيل مول مكر وعدة القارى الرده، البدايه والنهايه ١١١/١١) الطبقات الكبرى (/١٤٢) اورسائق مين مدين والول في أقار نا مدّار عليه الصلوة والسَّلام كى خدمت ميں والہانہ طور ہر دعوت بيتِس فرمانی كرا ہے كی قوم نے آپ کی قدر نہیں فرمانی ۔ آپ ہمارے بیراں بجرت کرکے لنٹ ریف ہے آئے الثارات ہمارے پہاں آپ کو اینے رب کی عبادت اور اپنے دین کی دعوت وتب لینے کی ہر سہولت فراہم ہوگی ۔اور آی کے لئے ہم ای جان و مال سب کچھ فربان کردی گے۔ ا دهرسے انصاری بیمیش کشش کھی، ا دھ تستیدالکونین علیہ انصلوہ والسّلام ا ورأت كے صحابہ مكة والوں كى ايذار اور تكليف كى وج سے تنگ اكر زېر دست کس میرسی کی حالت میں تھے۔ زالڈ کی عیادت کرسکتے تھے۔ نہی اسسلام کی دعوت وتسبيغ كي آواز المفاسكة عقيه اورندى مكترمكرته كي تسرزمين مي آزا دانه طور پرحلنا بھرنا آسکان تھا، اسلنے آپ نے ایک خدا کی عباوت اور اس کی دعوت کی سہولت کے لیے مسلمانوں کو مذمنہ ہجرت کرنے کی اجازت دمدی حیت ابخ دِن بدن مُها برِن كا قا فله مدست منوره بهنجنے كا سلسله شروع موكيا - اورا بر ا مستدمسلمانوں کی ایک بھاری تعداد مدسنے منوزہ بہو تھیگئی حصور سلیالہ علیہ وسلم کا ادادہ تھی ہجرت کا بن برکا تھا، لیکن الٹر کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملی تھی۔ اسلے ابھی حصنور منتہ میں معتبیم رہے، اوراکٹ کی وجہ سے صدیق اکبر بھی مکہ ہی میں رہے۔ (منفاد الطبقات الکبری الرہ))

## ے دَارالنَّدُوه مِن قرنش کی ہنگامی میٹنگ

اور حب آپ کے ساتھ وہ توگ دھوکہ اور فریب کرنے لگے تاکہ آپ کو قید کردیں یا آپ کو مار ڈالیں یا آپ کو نکال باہر کر دیں، اور وہ توگ اپنے داوک اور فریب اور حیلے کر رہے تھے اور الشر بھی اپنے داول جلا رہا تھا۔ اور الشر کا داوں اور حیلے سب سے بہتر ہے۔ الشر کا داوں اور حیلے سب سے بہتر ہے۔ وَإِذْ يَهٰكُونِكَ الْآذِينَ كُفَا وَالْمَا الْآذِينَ كُفَا وَالْمَا الْآذِينَ كُفَا وَالْمَا الْآذِينَ كُفَا وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَا يَكِيلُكُونَ وَيَمْكُنُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَا يَكِيلُكُونَ وَيَمْكُنُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَا يَكِيلُكُونَ وَيَمْكُنُ الْمَا يُحِيلُكُونَ وَيَمْكُنُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَا يَكِيلُكُونَ وَيَمْكُنُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَا يَكِيلُكُونَ وَيَمْكُنُ وَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَا يَكِيلُكُونَ وَيَمْكُنُ وَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَا يَكِيلُكُونَ فَا وَيَعْمَلُكُونَ وَيَعْمَلُكُونُ وَيَعْمَلُكُونَ وَيَعْمَلُكُونَ وَيَعْمَلُكُونُ وَيَعْمَلُكُونَ وَيَعْمَلُكُونُ وَيَعْمَلُكُونُ وَيَعْمَلُكُونَ وَيَعْمَلُكُونُ وَيَعْمَلُكُونُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

مسلمانوں سے چندا فراد کو چھوڑ کریا تی سب سے سب رفتہ رفیۃ مدینہ متورہ ہجرت كرس ما يح اوروه حضرات جواتهي تكنيس جاسكان من ساكر حضرات باتو مكر محكى سرماية داركے غلام يا باندى تھے، اور يا خاندان كے طاقتور لوگوں كے معندے میں بھنسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہجرت زکرسے جب مگروالوں نے یہ ماجرا دیکھاکہ اب تو یہ لوگ یٹرب کے لوگوں کوساتھ لیکر ہمارے محاذ میں کھوٹے ہوسکتے ہیں۔ اور اتھی محدیمارے درمیان مکتریس موجودیں۔ ضرانخواست ا رعجد بھی یترب مہوئے گئے تو ہمارے محاذ آرائی اور مقابلمیں صرور کھڑے ہوسکتے ہیں۔اسلے محد کے بازے میں آخری فیصلہ کیا کرنا ہے ؟ اس سلسلمیں دارالنّہ وہ میں پالیمنٹ کی میٹنگ میلائی گئی جبس میں مگر والوں کے سرقبیل کے مائی کمسان

حب دَارائدُوه مِن قرنِس کے ان بائی کان افراد کی مثینگ ہونے گی توسیطان نے اپنی شیخوخت کا لباس بہن کر قرنیش کے ان سردارول کے سامے اپنے آپ کو صور بخد کا ایک بخر بر کارشیخ ظاہر کیا۔ جب دارالت دوہ می مختلف لوگوں کی مختلف آرا رسّامے آپیں تو ہرا ایک لائے برشیطان نے کمزوری کا نقطہ لگا یا۔ جب آخر میں ابوجہل نے بردائے بیش کی محمدے ہرفیبلہ کے دوری کا نقطہ لگا یا۔ جب آخر میں ابوجہل نے بردائے بیش کی محمدے ہرفیبلہ کے ایک ایک فوجوان تاوار لیک ر کمبار کی محد برخملہ کر دیں ، تاکہ محد کا فون مگر کے ہور ہو جو دہ ہو جوان تاوار لیک ر کمبار کی محد برخملہ کر دیں ، تاکہ محد کا فون مگر کے ہم اس بی مقام فیسلوں کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔ ہم آس ان سے دِ بیت اداکر دیں گے۔ مجبور ہو کر دیت اداکر دیں گے۔ ہم آس ان سے دِ بیت اداکر دیں گے۔ اس دائے برٹ بیان نے دیکر تو شیق کی کہ بی سب سے منا سِب بیال اس دائے برٹ بیان کے دیکر اس میں بر کر تو تیق کی کہ بی سب سے منا سِب بیال اس میں بر کر برت کار تا مر انجام دنیا ہے۔ دیس بیال مرز میں کار تا مر انجام دنیا ہے۔ دیست ایک بی دائے میں دائے میں کار تا مر انجام دنیا ہے۔ دیست ایک بی دائے میں کار تا مر انجام دنیا ہے۔ دیست ایک بی دائے میں دیست سے دنیا کیا میں دیست کے دیست ایک بی دائے میں دائے میں دیست کو دنیا کو دیا ہو دیا ہو

### يھ ہجرت کے لئے روانگی

پھرقوت دی ہم نے ان لوگوں کو جوایان لائے تھے ان سے دشمنوں پر بھیسے ایمان والے دشمنوں پر غالب رہے۔ ایمان والے دشمنوں پر غالب رہے۔

فَايَّدُنَا النَّذِيْنَ امَّكُوُا عَلَى عَدُوِّهِ مُرفَّاصُبَحُوا ظَاهِ رِنْنَ ٥ (سَرة مَعْ آيَت ١٢) ادھراللہ سب اور دائی و تعتالی نے سیدالکونین علیہ الصّلوۃ والسّلام کوہجرت کا حکم دیدیا۔ جیت بی بخاری شریف میں ایک تفصیلی دوایت ہے کہ ای دن نبی کریم صب کی اللہ علیہ و بہر کے وقت حصرت صدیق اکبرائے گھر تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ نے بچھے ہجرت کا حکم دیدیا ہے۔ جنا بخہ ای دات میں ہجرت کی تیاری فرمائی۔ ( بخاری شریف ۲/ ۵۸۲ ) اور صفرت جرسی این نے فرمائے۔ ( بخاری شریف کا دائ کی دات آب اپنے بستر پر خود آدام نہ فرمائے کی دات آب اپنے بستر پر خود آدام نہ فرمائے کی در داری سونی اور وائی کی دات آب اپنے بستر پر خود آدام نہ فرمائے کی در در داری سونی اور وائی کا جوقت قرار دادیں طیبا یا تھا بڑے ور اور فوز کے ساتھ اس وقت کا استظار کردہے تھے آپ نے ایک سمھی سنگرزے دیے ان سب کے سروں پر بجھیر دیے ، اور سورہ ایس کی آب ہے کریم بڑھے ہوئے در میں سے بکل گئے۔

وَجَعَلْنَا مِنُ اَبَيْنِ اكِبُدِيُ مِنْ سَدَّا وَمِنُ خَلُفِهِمُ سَسَدَّا فَا غَشَيْنَهُمُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَهُ ( سَورة البن اَيت على)

اوریم نے ان کے آگے بھی ڈکا دٹ کھڑی کردی اور اُن کے بیچھے بھی ڈکا دسے کھڑی کردی الیں ہم نے ان تو ڈھانپ لیا، وہ دیکھنے بروت ادر نہیں دہے۔

اور آنحضور صفیے اللہ علیہ وسلم ان کے مجھ کوچیرتے ہوئے نبکل کر تشریف لے گئے۔
لے گئے ۔حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کوساتھ سب رجبلِ ٹورٹسٹریف لے گئے۔
اور حببلِ ٹورٹکٹر مکر مرسے مدینہ کے راستہ پرنہیں ہے، بلکہ البی سمت پرہے۔
اور اُد معرصب گِھراؤ کرنے والوں کو آپ سے ان سے بیچ سے نکل کرجانیکا علم
موا تو مکتہ مکترر سے مبرطرف تلاش کرنے سے لیے بھیل گئے جب آپ نمار ٹور

یں تشریف فرما ہوگئے تور ہوگ غادے منہ تک پہویٹے گئے ، سکن الٹرتعالیٰنے آپ سے حق میں ان ہوگوں کو اندھا کر دیا تھا ، محی طرح آپ پرکامیاب نہوسکے۔ اب سے حق میں ان ہوگوں کو اندھا کر دیا تھا ، محی طرح آپ پرکامیاب نہوسکے۔ (انطبقات امکیری الران)

بخاری شریف میں ایک لمبی روایت ہے اسمیں ہے کرحضرت الو بکروہ کو پہلے ہی سے اندازه تفاكرنبي كرتم عليالصلوة والسُّلام اجا نك كمي وقت بحرت كاأراوه فواسكة يس. اسليم عمده ترين دواً ونول كوكمي مبينة بك كصلا بلاكرطا فتوريبالها تفاراورم اً قا رِنَا مدارعلالصلوة والسُّلام اورحضرت ابو بكرضي المُدعة في عارِتُورس تين ون يك قيام فرماياراس انتئارس حقرت عامرين فهيره رضى الله عنه جوحضرت الوبرك أزا دكروه غلام اور قدكم الاثلام صحابي بن راور مصرت عبدالشرين الى بكريم بومصرت اسمار بنت اني برشك مان باب منز كب حقيقي بهاني تقرر دونون عضرات بمراون كويرًان كيلتے جبل تورك دامن برلجا باكرتے تقے اى كے ئاتھ كھانے ہے كاشار اور بمرول كا دود هدا ت يرئا مدارعليا تصلوة والسُّلام اور مضرت الو بكر صديق ما كى خدمت من بهو كادياكت عظے . اور مثام بونے سے بہلے مكر وايس أبحاثے ، اور مصرت عبدالندن ابی عرات می بھر بہو ع جاتے، اور لوگؤں کے حالات سے حضور کو آگاہ فرماتے اور پھر سے ہونے سے قبل گھروایس آجاتے۔ ای طسرت جبل تورمی بین روزگذارد ہے ۔ اور تین دن کے بعد سیر کے روز سستدالکو نین مرلائي الدر فيق غلاج من وي كان لا كراسيكر مُن من ألمانية و كملين وال مو يكرّ

حفرت امِّ المُومنين عاكثَهُ كَلَّى والده حفرت امَّ دُمَّاكٌ كَ يَهِلِ

عامرن فهبره كالمختصر تعارف

شوہرعیدانڈری کارٹ بی سخرہ سکتے ان سے امّ دُمّان کے بعلن سے طفیسل بن عيدالله بدا بوست اورمضرت عامرين فبيره عبدالله بن حارث كي فلام عقر اور عبداللدين حارث اورحضرت الوبكرة كے درميان عليفانه دوستي موكتي . بموعيدالله ابن حارث كا أنتقال بوكيا. تو مصرت الوبكر الي بكر القرر مُنان سي نسكاع كركما- اور عامرين فهيره كوعبدالترين حارث بإالسكاميط طفيل بن عبدالتدسي فريد كرآزا و كردياآورات كي وارارقم من قيام ي قبل اسلام في التي بمرجرت مي من رہے کھر بنرمعوزیں مطانہ سے سائھ شہد ہو گئے اُن کی لاش کو فرشتوں نے اسماوں تبطرف اٹھا لیا یہ ماہرہ خود فاتلوں نے تبعدس بمان کیا بخاری شریف میں متعدّومقا مات میں ان کا ذکر موجود ہے بہر حال ہماری اصل بات سفو بحرت سے جل ری متی لیان الفت مو کو کھراسی طرف موراتے ہیں . اد موعبداللدين ارتقط حوائمي تك اسلام نبيس لا يا تمقا اوركفارك وين يرتهاء مكرنهايت امانت داراور وعده كايا بند تتخص تقاا ورمكرسے مدمز كےخفيررانتوں يرخوب وارقف تفامكرس غار لورت لي تنطف سے يہلے أن سے أبرت مے ساتھ معامله طے بوچکا تھا کہ خفیہ راستوں سے مَدینہ نک پہونجانے کی ذمّہ داری اُن ہر ہے ۔ اور حضرت الو مکر شنے سفر کملئے جن دو اُونٹول کو تنت ارکر رکھا تھا انح عبداللہ ان ارتقط کے حوال کرویا اور ساتھ میں یہدیا کہ تین دن کے بعد بیرے ون دولوں أونتوں كوليكر حبيل توريبوغ جانا اور وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوگا۔

مَدین مُناوره کی مُبارک سَرسِنر شاداب باغات کی ہوا یُں نگنے لگیں. مدینہ کی اُبادی کی مُبارک ویواری نظرائے لگیں۔ اور قت مِن بہونے کو قسینام فرمایا. اُبادی کی مُبارک دیواری نظرائے لگیں۔ اور قت مِن بہونے کو قسینام فرمایا. شرح زرقانی ۱۲۸/۲، سے ببیوں صفحات برتفی میں ہے۔ منا مَدرینہ کی ہمرتنی میں اور

مضرت انس بن مالک رضی الله تعت کی عنه کی ایک روایت ہے کہ جس دن سیدالکونین علیا نصّلوہ والسّلام مَدنتُ المنورہ مِن نشر بف لائے ہوئے سفے ، اس دن مدنیت المنورہ کی دَرو دلوار اور ہرشی میں ایک عجیب وعزیب نوری ور جمکت ہوا دکھا کی دے رہا تھا آ ورجس دن آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی و فیات ہو گی اس دِن مدینہ کی ہرشنی میں ظلمت ہی ظلمت اور تاریکی ہی تاریکی نظرا نے لگی ۔ صدیت تنریف ملاحظہ فرمائے ۔

ا مضرت السُّن فرمات بن كر مِس دن در مُسَال الله عليه ولم مديز تشريف الله عليه ولم مديز تشريف الله عليه وقلم مديز تشريف الله عليه وقالم مديز تشريف المستحدة من المنافع الله عليه وقالت موتى تو مديز كي المنافع و فات موتى تو مديز كي الله و من المنافع و فات موتى تو مديز كي الله و كان شيء المنافع و كلماتي و كلمات و كلماتي و كلماتي

عن السِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِئَ دَحَلَ فِيهُ مِ كَانَ الْيَوْمُ الَّذِئَ دَحَلَ فِيهُ مِ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

( ترمذی مشرکیت ۱۱۷/۱ ، ۱۱۰ مای مای ۱۱۷/۱ ، ۵ مسندا مام احمد بن صنبل ۲۲۱/۳ ، ۲۸۸۲۲)

## ۱۰۳ یوم الاثنین تعنی ہیر کے دِن کی خصوصیت پیم الاثنین تعنی ہیر کے دِن کی خصوصیت

حفرت عبداللَّه بن عباس كي ايك روايت ہے وہ فرماتے بي كريوم الا تنبين لعنى بركے دن كو آقار نامدارعلي السّلام كى سيرت كے سائق ايك خاص خصوصيت اور مناسبت ہے وہ فرماتے میں کر سرکے دن آئی ولادت باسکادت وفی اور سری كے دن آج كو نبوت على اور بيركے دِن جِرِاسود كو اي طكر ركھا گيار اور بيركے دن آب نے مكر مكرر سے مكرنیڈ المنورہ ہجرت كيلئے غار تورسے سفر كى ابتدار فرماني ۔ اور ببرکے دِن آب مدینتہ المنورہ مہونے اور بسری کے دِن آب کی وفات کاسًا نح میش آیار ( تاریخ ابطری۱/۵ - شرح زرقانی ۱۸۰۱ حاشیسیرت بشام ۱۸۸۷ ۵ -البدار والنهاير ٢٧٠/٢) - حديث شرلف ملاحظه فرمائے ـ

بى كريم مى ولادت ياستعادت برك دك ہو لی اور سری کے دن آٹ کونوت ملی اور بسرای کے دل آب کی وفات مولی اورسر ی کے دن آگ نے مکرسے مدرز کیلئے ہوت كالفرشروع فرما باراور بيراى كم دن أي مديز منوره بهو كاكتے . اوربرك وك

عن ابن عبَّاسِنٌ قَالَ وُلِدُ النَّبِيُّ [ مفرت عبدالله بن عبالله فرماتي م صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ والله تُناين و أَسُتُنْبَى يُؤْمر الانتنان وتوفى يَوْم الاشنان وحَرَج مُهاجرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمُلِيسَةِ بِمُ الْانْسَانِ وقَدم المدسنة يوم الاشنين وَ رفع الحجرالاكشُود يوم الاثناين (مسنداحد من صبل ا/۲۷۷، مسنداحدمرفتم حدیث ع<del>لا ۲۵</del>۰)

## المِ مَدِينَ كَيْ قِيمتُ كَي بَهَار

الصادمدسناوس اورخزرج كي اصليت يه ب كمملك يمن من باد ثناه سسبًا كى دارالسلطنت شهر مآرب واقع تفاريه بلقيس كى دارالسلطنت تفي انصار مدسن تعسنى اوس وخزرج سے باب دادا درحقیقت يمين سے اس خوشحال شهركے رہنے والے تھے جہاں قوم سنیا آباد تھی شہر مارب دوطرفہ مہاڑوں کے درمیان وا دی میں واقع تھا۔ دو نوں سے اڑوں کے درمیان سے بارش سیلاب آتا تھا۔ پرشہرہمیشہ سسلاپ کی زدمس رہتا تھا۔ بلقیس کے دُورِسُ لطنت من نهارت متحكم اورُضبوط اندا زسے یانی کا سیلاب روکنے کے گئے ایک بند (اویم) تعمیری گئی جس کوئے مآرب سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اوراس ڈیم کوامک مضبوط انتظام کے تحت اس شان کے ساتھ بنا باگاتھا كربير ديم انك سويحنط س فطاُوني ا وريحينهاس فنط چوشي انك مصنبوط دلوار ہے۔ اس سے اُوریٹے یانی مکا لنے کے لئے نتن دروارے رکھے گئے تاکہ مانی کا یہ ذخیرہ انتظام کے ساتھ شہرکے لوگوں اور ان کی زمین ویاغات کی آپ یا سٹی کے کام آتا دہے۔اور تقدر ضرورت یا تی کے لئے دَروازہ کھول دہاکرے رمت ایک و تعالیٰ نے سورہ سبکا میں ایک عجیب ثبان کے ساتھ اس کو بیان فرما یا ہے، کہ ڈیم کے دولوں جانب دوطرفہ بیہاڑوں کے

دامن برعجيب نؤت نما اندازك بإغات تتسّار موكّة ، اورسي عمده عمره بعل يردا بوتة رب حب كو التُدتب ارك و تعالى في سورة مسبًا أيت ١٥-١١ مي نبهآيت مثاندار الفاظ كے ساتھ سان فرمايا ہے۔

(مستفاد فوائدً عشمانيه / ٥٤٣ ،معسّارت القرآن ١/١٨١) حب قوم سبًا می عیش وعن رت کے تمام اسباب فراہم ، موسکتے تو فداکی نافرمانی سے دوع کر دی جس کے متیم میں اس کے اور سیلا کی عذاب مقطرد باكا - اورعداب آنے سے سلے اس زمان کے کامبنوں اور تحوملوں نے اس کی بیٹ بن گوئی کردی تھی کوئم یہ علاقہ چھوٹر کر دوسری مگر منتقبل ہوجاوز، ورنہ سبلاب کے عذاب کی زدنمیں اُجاد کے۔ جنائجہ و ماں کے قبائل

نے دوسری مگرمنتف ل موناسٹروع کردیا۔

ترمذى شرنعي معفرت فروه بن مسيك المرادى سے ايك مفصل روابت مردی ہے کہ نبی کریم صلی النّدعلیہ وسلم سے پوچھاگیا کرسٹیانس چنر کا نام ہے، کسی علاقہ ماکسی عورت کا ؟ توآس کی الترعليه وسلم نے قرما يا ك نركسى علاقه كاتام باورنه بي كسى عورت كا، يلكه ايك مردكا تام باراور اس كے دسٹس لاكے تھے۔ اور دس سے دسٹس قبسلے بن سے ان س سے چھ فبسلے ین سے مختلف علاقہ می منتشر ہو گئے۔ ان قبائل سے نام حسب ذل ہیں ۔

#### انصرًا رکا ننبِ انصر کا ننب

اب انصار کا اصل نسب رہے کرجو خار قبیلے ملک شام کی طرف روانہ ہوگے کتے ایک تافوں می دوخا ندان اوسس اور خزرج بھی مجے جن کو بنوف ایکی کہاجا تا ہے۔وہ نوگ بجائے ملک شام جانے سے مریز میں مقیم :وگئے ۔ یہ حضور کی تشریف اوری سے ایک برار مال بہلے کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت مرین يريهود كالسلط تحارجب فبلدًا وم وخزرج مدمنه مهويج تو بهود يول نے ال ت رط پر مدینه می اقامت کی اجازت دی کرحب بھی تمہارے مہاں کی کی ثمادی بو کی تو پہلی رات رکین کو ہمارے بہاں بصحنا بڑے گا۔ ان لوگوں نے مجبوری میں ای مشرط کو قبول کرنیا بسیکن واقعہ رسیت آپا کرجب شادی ہوئی تو شادی کے دن ( دلین) جبرہ کھول کر باسکل بے تجاب مجمع کے سامنے آگئی۔ تجمع من اس كے سب رست وارموجود ستے ، انہوں نے اس كو اس لے حياتى ير عار دلانی ٔ دلین نے کہا کمیں دوب مُرنا جامے کو مجھے غیر شوہر سے یامس عصي اراضي موكة منهس اس ركوني شرم وغرت نبس آني-یہ بات نیر کی طرح لگی۔ اور غمرت وحمیت کو خوشش اگا اور ان لوگوں نے تہیماً زبها کراسس ذکت کوسرگز گوارا نہیں کریں گئے ۔ اگرجنگ کی نومت آئی نومت ب*ا کرس کے خابخہ جنگ ہو*ئی آورخدا وند قدو *س نے* ان کو يهوديوں يرغالب كرديا اس كے بعد مدينے كيود اوى وخزرج سے كيا كرتے تھے كہ ہمیں نبی آخر الزمال كا انتظارے - (نصرالبادی ۱۳۸۸) جب ان کا ظہور ہوگا توسم ان کی اتباع کرمے اور ان برایمان لاکڑمکوٹمیت و نابود کردی گے۔ میودی تج نیس کرتے تھے۔ اوس وفزرج کے وگ عرب

ی طرح بیت الند شریف کا مج کرتے تھے۔ جنا پند موسیم ج میں اوس وتزرج کے کھولوگ جے کو آئے بوئے تھے حبب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول الٹرصلی اللہ عليهوسلم لوگوں كو دعوت السلام دے دہے ہيں تو ان لوگوں نے آيس من گفتگو ی کر کہیں ایسا تو نہیں کر بہود حس بنی سے بارے میں ہم سے کہا کرتے تھے یہ وہی نبي بي - اگر السام توسم لوگوں كومبود سے سيقت كرنى جائے، اور ال ير ا يمان لا نا جا سئے۔ منی من ايك گھانی ہے جس ميں اس وقت جرہ عقبہ قائم ہے۔ بحروبان برانخصرت صلى الدعليه ولم كى ان لوگول سے ملا مت اس بولى ـ . آب صبے اللہ علیہ وسلم نے ان سے سکا ہنے دعونت ایمان بیشیں کی توجھ آ دمی ا يمأن لائے ، يومدين واليس جاكر انہوں نے تبسيليغ اسسلام شروع كى ، محفر كلف رامضلام كاليرج بون لكارة نئنده سَالَ بح مح لية وه يُوك عِيم آئے تو بازاہ آ دی بعث ہوئے ۔ اس کے بعدنبی کریم علیہ السّکام نے مصعب بن عميرًا ورعبدالنَّدين ام مكتوم كومدسين متوره روانه كيا ماكه لوگول كوفران كي تعسیم دی اور النزكی طرف مبلائیں - ان لوگوں سے ما تھے رہوت سے لوگ مسلمان موت بجالكے سال حضرت مصعب بن عمر شمسلمان سے ايک حروہ كوابيخ بمراه لب كرادا رجج كے لئے مكم محرّمه لت ركف لائے جن مي مسلمانوں کے علاوہ اوکسس وفزرج کے مشرکین بھی تھے ہو ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے تھے، ملکہ زیادہ تعریداد اہتی لوگوں کی تھی مشہور قول سرمطالہ تربیعے ہو ہ

#### اور موُمنین کی مکدد کی ۔ اور ان کی تصرت وسمایت و عدہ سے بھی زیادہ کی ۔ (عمدۃ القاری ۱/۱۹۵۱ ، درسس بتاری ۱/۱۹۵۱ ، ۱۹۹۸)

#### سیدالکونین کی آمدسے اوسیس وخرزج کی عداوت دوستی میں تبدیل دوستی میں تبدیل

رشول اكرم مسكى التدعليه وسكم سح مَدينة المنوره بجرت كرك تشريف لانے سے پہلے انصارِ مدسب حویمن سے آتے ہوئے بنوقیلہ کے رطب روے دوفاندا منقين كوقبيلة اوس اورقبيد منزرج سعموسوم كياما تام الدونول قبسيلوں كے درميان صَدلوں سے عداوت وكينداور دشستى كاخطر ناك مليا جاری تھا، اورنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدین تشریف آوری سے (راج ۔ قول کے مطابق ) یا نخ سَال قتب ل اور ایک دوسری روایت کے مطابق عارمال قب ل مدسیته کی آبادی سے دومیل کے فاصلہ پر بنو قر نظیر سے علاقیں ایک مقا ہے جس کا نام مقام بعاث ہے ،اس میں دونوں کے درمیان ایک نوزونگ ہوئی ۔ یہ جنگ ان تمام حبث گوں میں نہایت خطر ناک اور اعصابی جنگ تھی۔ جو صدیوں سے متعدّد مرتبہ بیش اگی تھی، اور رہ جنگ یوم بیعا نے کے

سَردار عَروبِن نعمان بیاری اوردیگرطب بڑے سَرداران مارے گئے۔ اور اُن کے بڑے

بڑے اکا برزخسم خوردہ بھی ہو گئے جس کے بتیجہ میں دونوں طرف سے وگوں

میں عداوت و دشمنی کی آگ بھڑک دی تھی۔ اسی اثنار میں اللہ تعالیٰ نے ان

دونوں قبیلوں کے سَائھ ایسا عظیم ترین فضنل فرمایا کر دوعالم کے مستردار
فائم الا نبیارعلیہ استکام کومکہ مکر ترہے مدینہ کا المنورہ ان سے درمیان بھیجہ یا۔
دفتح الباری مطبع دار الربان ۱۳۸۶ ، فوائد عشنانہ الدی

اس مضمون سے متعلق بحث ری شریعت میں متعدّد دوا یات موجود ہیں۔ ایک مختصر دوا بہت بہاں درج کر دیتے ہیں ۔ حدیث شریعت مملاحظ قریا کتے۔

صفرت عائشة فرما قدیم کو یکات کا دِن وه دِن تھاجس کو اندتعانی اپنے بیغیرے پہلے لایا (اک بی برکی مصلحت کھی) جبائی المسلی مسلحت کھی) جبائی المسلی مسلحت کھی کے اللہ علیہ ولم مدین میں تشریعت لات توافعاً کا پرصال تھا کہ ان میں جری کھوٹ پڑی ہوئی اور کچھ زخمی ہوگئے۔ النڈ تعالی نے ای کئی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیا۔ اکٹر علیہ وسلم سے آگے کیا۔ البٹر علیہ والب البٹر علیہ وسلم سے آگے کیا۔ البٹر علیہ والب البٹر علیہ وسلم سے آگے کیا۔ البٹر علیہ والب البٹر البٹر

عن عائشة قاكت كان الله الموركة الله يوم لُعُات بُوم القَّلَا مَهُ الله الموركة الله الموركة الله عليه وسَلّم المدالله وقد المدالله الله المركة م وجُرِحُوا فقداً من الله المركة المدالله المدالة الم

اللہ تبارک وتعالیٰ نے آقارِ نامدارعلیالصّلوٰہ والسّلام کے ذرایہ سے
انصار کے دونوں قبیلوں سے درمیان صَدیوں سے جو عداوت و دشعنی می اسکو
خشتم کردیا ،اور دونوں کے درمیان نہایت خوبصورت اندازسے قبت مورت
کاسلسلہ جاری فرمایا اور دونوں قبیلوں کے لوگ آبس میں ایک دوسرے کے
کاسلسلہ جاری فرمایا اور دونوں قبیلوں کے لوگ آبس میں ایک دوسرے کے
تی بھائی بھائی بھائی بن گئے ۔ اور دونوں کے درمیان الی ساکھ قائم ہوگئی کہ دوسر
قبائل سے لوگ اور انکے دشمنا ن ان کو دیچھ کرمرعوب ہوگئے ،اور بربرادراز اتحاد
اللہ کی اتنی طری نعمت ہے جو روئے زمین کا خزار خرج کر کے بھی میشر نہیں
اسکتی تھی بھی اللہ علیہ ولم کی تشریف آوری سے انصار
اسکتی تھی بھی اللہ کے جدیب محرصلے اللہ علیہ ولم کی تشریف آوری سے انصار
کویہ نعمت جاصل ہوگئی اس کو اللہ تب ارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان

الفاظ من وُرُومايا من وَاذْكُرُ وَا بِعُمَّ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاذْكُنْ تُمُوا بِعُمَّ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْ تُمُواعِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِعِمْتِهِ وَكُورِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِعِمْتِهِ اِخْوَانَا، وَكُنْ تُمُعَلَىٰ شَفَّ اِخْوَانَا، وَكُنْ تُمُعَلَىٰ شَفَّ اِخُوانَا، وَكُنْ تُمُعَلَىٰ شَفَّ الْخُوانَا، وَكُنْ تُمُعَلَىٰ شَفَّ الْخُوانَا، وَكُنْ النَّارِ فَانْفَدَاكُمُ مِنْهُا. كُذَا لِكَ يُبَايِّنُ اللَّهُ الكُمْرُا لِمِنِهِ لَعَالَمُ اللَّهُ الكُمْرُا لِمِنِهِ لَعَالَمُ اللَّهُ الكُمْرُا لِمِنِهِ الْعَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ الكُمْرُا لِمِنِهِ الْعَالَةِ الْمَالَةُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

> ، سورهٔ آلعمران { آیت ب<u>رسال</u>

اورتم الله كى اس نعت كوياد كروجونماك أورِ مَيدُول فرما كى بي جبكه تم ابس مِي الك دوسرے كے وسمن كتے يجرمنهاك وليس مِي الله كالله واقعت بهدا كردى. لهذا اب الله كے فقل و نعمت سعة م آسب مِي الله كالله كالله

#### م فبائسے شہر مدینہ کے لئے روًا نگی

جب آب صلى الله عليه وهم مدينة المنوره بجرت فرماكر تشريف لے محے توسد مع شهر مدرز من تشريف نهي لے محمر بلكات يہلے مدرز المنورہ كے عوالى من جمال بنوغرو بن عوف آباد محق ومال قيام يزير أب اوراس كوقبار كاعلاق كما حاثا ہے ، اوراسی قیام کے درمیان آئٹ نے مسجد قبار تعمیر فرمائی رحدیث باک میں آتا ے کا ت بعد می ہر مفتر سجد قبار تشریف لیجا یا کرنے تھے۔ اور آئے نے قبارے علاقه من جوبسيس روز اور بخارى كى تعض روايات كے مطابق پرووي ون قمام فرمایا ہے۔ اور جس دن آت نے قبار میں نزول فرمایا، رائع قول کے مطابق بیرکا ون تقاراور رسى الأول كى ألا كله عاريخ تحى راور جودة دن قيام فرمانے كے بعد جعدے دن آت قیار سے تہرمد بندمنورہ کیلئے رواز ہوگئے۔ اور داست میں بنورًا لم كا محدّ يزتاب اسيس جعه كى نماز اوا فرماني . اور يداسلام كاسب سے يهلا تبعيه. اورص حكرات نے جمعه كى نماز اوا قرمانى ہے وہاں برجو محد بنائى فی بھی اس کو مجد جمع کہا جا فاتھا۔ اورآٹ نے قبارے روانہ ہونے سے سہلے بنو نجار کے یاس جو ایٹ کے تنہالی رہشتہ دار سکتے اطلاع بھی کرم مدیز منوزہ

بنونجار حضور سلی اللہ علیہ وہم کے استقبال کیلئے اس شان سے حاضر ہوئے کہ المواری حالی کے بدرائی اللہ حالی کے بدرائی اور بڑے لوگوں کی بدرائی کی صورت یہی ہوئی تھی کہ تلواروں اور نیز وں کے ساتھ استقبال کیا جائے۔ اک صورت یہی ہوئی تھی کہ تلواروں اور نیز وں کے ساتھ استقبال کیا جائے۔ اک صورت یہی ہوئی کو ان کی عز ت افرائی کے لئے اپنے بیچے بیٹھارکھا تھا جا الانکہ مضرت صدیق اکبرے یاس سواری انگ موجود تھی ایس شان سے روانہ مضرت صدیق اکبرے یاس سواری انگ موجود تھی ایس شان سے روانہ

۱۱۲ ہوئے کہ صدیق اکبڑ ہم رکاب ہیں اور قبیلہ بنونجار کے سردارا ہے ارد گرد

## خضرت الواتوب نصاري كي قسمت كي سبقت اوران کے گھر کی تاریخی انہتیت

داستے میں جتنے قبائل آتے رہے ان میں سے ہرایک نے پرخواہش ظاہر کی کہ آب بهمارے بہاں تشریف فرما ہوں اور حدمت کا موقع دیں مگرآب ال حضرات كودعا ويتے اور فرماتے كرنا فرنعنى آب كى سُوارى منجانب اللّه مامورسے، جہاں اس كوهم موكا وس يربين كى يهال تك كرناة حضرت الوالوث انصارى كم مكان ك سُامنے بیٹھ کئی ایک روایت میں ہے کہ ناقد بھر کھڑی ہوئی اور سید کی تعمیر کے یاس کئی۔ مگر بھر لوقی اور آئر ویں میٹھ گئی۔ آئے وہاں سامان اُٹر وادیا۔ بھرتی کرم منلی اللہ عليه وسلم في ان كيم مكان من حيم مين قيام فرماياء (البدايه والنهايه ١٩٨/١) تا ١٠١/١) معادیج وسیسر کی کتابول میں یہ ہے کر حضرت ابوالوب انصاری کا پیم کان جس یں آٹ نے قیام فرمایا، نمین کے با دست اہ تبتع اوّل نے حضور سلی اللہ علیہ ولم بی کے تام سے تعمیر کرا یا تھا جس کوا یک ہزار سال گذر جکے تھے۔ بتے اول نے ایک ہزار سال

ہم بہاں قیام کرکے ان کا انتظار کرنا جاہتے ہیں اگر ہماری زند تی میں البابوگ توزے قسمت ورنہ ہم آپ کے بار میں این اولا دکو وصیت کردیں گے۔ کہا جا اے كه وه علماراً وس وخروج كے آبا وا جداد تھے۔ تواس روایت كے مطابق معلی موا كرسد مآرب توط كرآنے والے سيلاب سے بحكراتنے والوں بيس وإل كا بادست و تبع اوّل تھی اپنے علمار کے ساتھ ملکٹِ شام کیطرف روانہ ہوگیا تھا. بھرانت ارسفر مدیزیں یہ موقع میشیں آیا تھا۔ تبتے نے زصرف یہ کہ ان علمار کویہاں قیام کی اجازت دی بلکہ وہ خود تھی بیب ان تھے دنوں سکتے قیام پذیرر یا اور اس تے برعالم کے لئے مستقل ايك مكان تنعير كرايا ان ك نكاح كا انتظام كيا اوراك كوبين فيمت أموال عطا کئے علمار کے مرکا نات کےعلاوہ ایک مرکان نماص رسول اللہ صلی اللہ علاق کم سنتح تباركرا باكرجب نبي آخرا لزممال مدميز بين منتقل بيول تو وه اس مكان من قيام فرمایش. اور آت کے نام اس نے ایک تحریر میسی سی اپنے اسلام اور ملاقات کے اتستیاق کا اظہار تھا۔ پر تحریراس نے ان علمار میں سے ایک رطبے عالم کے شیرد کی کا گر آت بی افزالزمان کازمانه یا بین تومیری رنتر برای می خدمت بین مین کردینا، ورزمیری یر بخریراینی اولاد کے سیرد کرنے الہیں نہی وصیت کرنا جو ہی تم کو کرریا ہوں، کہتے ہیں كرحضرت الوالوب الصاري إى رطب عالم كى اولاد من عقر اورا نهول نے نتع كى وہ بخررات كى خدمت ميں بيت كى تھى، جوان كے ياس نسلاً بعدنسل وصيت كے طور ب نتقِل مِوتَى بِيوني بِيوجَى كُفَى دايضاحُ ابنجاري ١٤٢/٣ - ازحضرت بولاناستدفيز الدين احمد م

#### باسمہتعالے اسلامی سکال کی تاریجی ابتدار

اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لیھی جاتی تھی اور سلمانوں مين تاريخ لكصنے كا دستورنهيں كفاحضرت عمرضي الله تعالیٰ عذ کے دُورِ خلا فت مطله یں حضرت ابوموسی اشعری نے حضرت عرشے یاس خط مکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں مگراک کے ال خطوط میں تاريخ لكھى ہوئى نہيں ہوتى ۔ اور تاريخ لكھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے كس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہواءاور کب مہو تنا،اور کب اس برعمل ہوا،ان نب باتوں کے مجھنے کا مدار ارک ملحنے برہے ، توحضرت عمر نے اس کو نہا بت معقول مات تھا۔ اور فوری طور برا کا برصحایی ایک میتنگ تلانی اس میں مشورہ دینے والے ا کا بر صحابٌ کی طرف سے چارفسے کی دائے سُامنے آئیں۔ مله: اكابر صحالةً كي أكب جاعت كي بدرائے ہوتى كه آتي كى ولادت كے مسال سے اسلامی سال کی است دار کی جائے۔ يد: دوسسرى جماعت كى رائے يہ جونى كرنبوت كے سال سے اسلامي سال باعث کی دائے یہ ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سکال کی ابتدارکھائے۔ کی دائے یہ ہوئی کا بچی و فات سے اسلامی سکال کی اندارکھائے۔

کی دائے سامنے آنے کے بعدان پر باضا بطریحیث م

عمرت يرفيصد مناياكرولادت يا نبوت سے اسلامی سال كی ابتدار كرنے بس اختلاف

Scanned by CamScanner

سامنے آسکتا ہے اسلنے کرآٹ کی ولادت کادن اسی طرح آپ کی بعثت کادن تطعی طور پراسوقت متعین نہیں ہے بلکا ختسلاف ہے۔ اور و فات سے شروع کرنا اسلنے مناسب نہیں ہے کہ و فات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے ثم اور صدر کا سال ہے ۔ اسلنے من اسب یہ ہوگا کہ بجرت سے اسلامی سال کی ابتدار کی جائے اسیں جارخوبت ال

ملہ: حصَرت عمر فی فرمات ہیں کہ بجرت نے حق و باطل کے درمیان میں واضح امتیاز یب داکر دیا۔

جب به به وه سال ہے جبیں اسلام کوعرِّت اور قوت ملی ۔ نظی: بہی وہ سال ہے جبیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اورمسلمان امن وسکون کیساتھ بغیر خوف وضطرکے اللہ کی عبادت کرنے لگے یہ۔

يكا در اسى سسّال معيد نبوى كى بنيساد ركھى كئى ـ

ان تمام خوبوں کی بنار برتمام صحابہ گرام کا انف اوراجماع اس بات بر ہواکہ بہرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی ابت دارہوگی یہ بوری تفصیل بخاری سنرلف بہرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی ابت دارہوگی یہ بوری تفصیل بخاری سنرلف سے ۱۹۰۸ مرب منتج الباری مطبع وادالربان مرب میں منتج الباری مطبع وادالربان مرب مرب مطبع انترفیہ دیوبند مراد اس مرب عدة القاری نسخ تو یم ۱۹۱۸ الروض الانف ۱۹۱۸ مرب موجود ہے۔

اسلامي مهينے کی ابت دار

مجراسی مجلس میں ایک دوسرا مسئلہ اٹھاکہ سکال میں بارا مہینے ہیں ،ان میں جار مہینے شہر حرام میں۔ ویقعدہ ، ذی الجری محرق اور رصب جوجادی الب انی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ (بخاری مشدیف ۱۳۲/۲ حدیث ۱۳۲۸) سّال کے مہینے کی ابتدارمیں بھی اکارصحائڈ کی منتلف آدار سامنے آئیں کہ سال کے مہینے کی ابت دارمیں مہینے سے کھائے۔

مجنا بخاس سلسلے میں اکا برصحائر کی طرف سے جا توسم کی دائے سامنے آئیں ۔ ملہ: ایک جاعت نے پرمشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینہ کی ابت دار کی جائے۔ اسلے کر رجب سے ذکی الحجہ تک چھٹے مہینے ہوتے ہیں بھر محسے رم سے رجب کی ابت دارتک چھٹے مہینے ہوتے ہیں۔

یا: دوسری جاعت نے یہ مشورہ دیا کر مضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابت دار کی جائے ۔اس کے کر مضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جبیں یورا قرآن کرم نازل ہواہے۔

علا: تیسری جماعت نے پیشورہ دیا کوٹم کے مہینے سے سَال کے مہینے کی ابتدار کیجائے۔اسلنے کرماہ محرم میں حجاج کرام جج کرے والیس آنے ہیں۔

بجائے۔ اسے دہاہ حزم یں جان کر ہے الاول سے سال کے جہنے کی اہتدار کیے جوئی جماعت نے بہتنے کی اہتدار کیے جوئی جماعت نے بہتنے کی اہتدار کیجائے۔ اس لئے اس مہینے ہیں حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع رہیے الاول میں مکہ مکر تر سے سفر شروع فرمایا اور ۸ر رہیے الاول کو مدین منورہ ہینے گئے۔ توحضرت عمرضی اللہ عنہ نے سب کی دائے نہایت احترام کے منورہ ہینے گئے۔ توحضرت عمرضی اللہ عنہ نے سب کی دائے نہایت احترام کے

ساتھ شنی تھے آنزمیں یہ فیصلہ دیا کہ مختم کے جہنے سے سال کے جہنے کی ابت دار عد کی سال سنر رہوں کی دہ خدید کر ال سال مذارین سے

عونی جاہیے، اس کی دوخوبت اب سامنے آئیں ۔ اب حدید دوراز رائز زیرور عقر سرموقع رحضوصب کرانے علیہ وسل کوروز

ملا ؛ حضرات الصارح جبیت صبہ ہے وی پر سور سے الد طبہ وم و مدہہ المنورہ ہجرت کرکے تشریف لانے کی دعوت ببنیں فرمانی تھی اوراب نے انصار کی دعوت قبول فرمانی اور یہ ذی الحجرے مہینے میں جج کے بعد مبنی آیا تھا۔ اور حضوصلی اللہ علی صلمہ نرؤ مرکے نئیر دع سے صحار رضی اللہ عند کو ہوت سیلئے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا۔ الب ڈائجرت کی ابتدار قرم کے مہینے سے ہوئی۔ اس کی تکیب لربیع الاقول میں آپ کی ہجرت سے ہوئی۔
لا ؛ حج اسلام کی ایک تاریخ عبادت ہے جوسال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے۔
اور حج سے فراغت کے بعد قرم کے مہینہ میں حاجی لوگ اپنے گھروایس آتے ہیں۔
ان خوبوں کی بنار برسال کے مہینے کی ابت لار قرم سے مناسب ہے۔ اس پرتمام
صحابہ کرام ضی اللہ عنہم کا اتف فی اور اجاع ہواکہ سال کے مہینے کی ابت دار فرم
سے ہوگی۔
سے ہوگی۔

بہندا اسلامی سال کی ابتدار ہجرت سے اوراسلامی مہینے کی ابتدار مختم الحرام سے مان لی گئی اوراسی پرامت کاعمل جاری ہے۔ حدین کیٹ نافر مل مدور ہے کہ ۲۷۹۳۔ نیتیں اس مطعور اور اسلامی منطقہ نافر

( بخاری شریف ۱/۵۹ حدیث ع<u>۳۷۹۳</u>، فتح الباری مطبع دارالرباك ۱/۵۱۳، مطبع اشرفیه دیوبند ۱/۳۴۱، الروض الانف ۱/۲۵۶، عدة الف ری نسخ قدیم ۱/۲۸۲) ۱۱۸ (۵) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْمِ

#### ہرت کے بعد دشمنوں کیسًا تھ<sup>ھ</sup>نِ مسلوک ہجرت کے بعد دشمنوں کیسًا تھ سون سلوک

والسُّلام سَارِے جِبان کے لئے مَرَا یار ہمت بناکر عے گئے ہیں۔اور آفنت اب و مَا ہتاب سے گرمی وروشنی کا فیض میرطرف ليجتاب سأكر كوني بدمخت اس رحمت عامرت فامرت فابده اور تفع مذاطهائ توقصورای کا ہے۔اگر کوئی شخص اینے اوپر روسٹنی کے تمام دروازے اور رکوناخ بندکرا تو بیرای کی دلوانگی ہوگی۔ آفت پ کی روشنی کے قبضنان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور بہاں تو رحمے "للعالمین کا حلقہ فیض اس قدروسیع ہے کہ جو محروم القسمت اس فنص سيمتنفيون مونا نه جاسے اس كو بھى محسى زكسى درجمي بے اختیار رحمت کا محتر مہوئے جاتا ہے۔ نواجہ ابوطالب نے اس عموی قبیض سے اپنے آپ کوخودی محروم کر دیا تھا ،لیکن اس فیصنان رحمت کا کچھ نہ کچھ صتہ ان کو بھی ملے گا۔ جنا نے بجنت اری مشرکف میں واقتے روایت موجودہے کہ آپ سے

دہے گا۔ حدیث مشریف ملاحظہ فرمائے۔

حفرت عباس بن عدالمطلث نے بی کریم کی اللہ علیہ وہ کم سے ہوچھا کر آپ کی طرف ہے آپ کے جہا او طالب کو کیا فائدہ بہونجے گا۔ بیشک وہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو آپ کے لئے دوسروں پر عصتہ ہوتے تھے۔ تو آپ کے لئے دوسروں پر عصتہ ہوتے تھے۔ تو آپ کے فر مایا کہ وہ مخفول تک آگ میں ہونگے آپ اوراگریں نہوتا تو وہ درکب اسفل معینی اوراگریں نہوتا تو وہ درکب اسفل معینی جہنے میں میں جوتے ۔ میں میں جوتے ۔ میں جوتے ۔ میں موتے ۔ میں موتے ۔ میں موتے ۔ میں موتے ۔

عن الديناش بن عب لله المطلب قال المنتج صكّى المعلم قال المنتج صكّى الملك عب المعلم من المان المعالم عن المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المان في الدّرك الماسك المعان في الدّرك الماسك المعان في الدّرك الماسك المعان في الدّرك الماسك المعان المعان

جب غروة اتحدی مشلمانوں کے ایک ہزار کے لئے کی بین سلول جنگ یں عین محا ذکے وقت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تین نظر سینا ہوں کو بہ کا کر والیس لے گیا، و نیا میں اس سے بڑا ہوم اور کیں ہوسکتا ہے ؟ سیکن بھر بھی رحمت عالم علیہ الصلوة والت لام نے اس کو کسی فتم کی سنز انہیں دی ۔ مگر کھر بھی محد و م القسمت رہا۔ ای طرح و شت میں علوم نوت اور تہذیب وانسانیت کے اصول کی عام اشاعت سے ہرم مو کا فرایت این شوق کے مطابق منا مدہ الحظا مکتا ہے۔ یہ اس جن می کو روکا نہیں جا سکتا ۔ اور مہت سے اندھے جو کا فرایت این شوق کے مطابق میں اس کے اس کا افرایت سے اندھے جو انکھیں بنوانے سے معالے ہیں اس سلسلے میں ان کی آئیکھوں میں بھی خواہ محواہ ایک انکھوں میں بھی خواہ محواہ ایک کی روشت کی اور ہونے جاتی تھی ، اس الے کر پورے عالم انسانی کے لئے آپ ایک ایک کی روشنی بہورخ جاتی تھی ، اس لئے کر پورے عالم انسانی کے لئے آپ ایک ایک کورجمت اور ہوایت کا فراعی خواہ کورجمت اور ہوایت کا فراعی تہرب کر معوف فرایا گیا۔ (افنی میشان کر ایس کا

ای کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاریں ان الفاظ کے سَاکھ ارت و فرمایا ہے: وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِللَّا دَحَهُمَةً اسلامِ اللهِ الفاظ کے سَاکھ ارت و مالیا ہے واللہ کے اللہ کا میں اور مُنا تِلْعَالَکِیْنَ ٥ (سورہ انبیار اُبٹ مِنْ اِسْرِیا ہِ مِنْ اِرْمَتْ بِنَ کر بھیجا ہے ۔ تِلْعَالَکِیْنَ ٥ (سورہ انبیار اُبٹ مِنْ اِ

اوراں کو حدیث پاک کے ذخیرہ میں متعدّد دیگہ اس طرح سے ذکر فرمایا مے کہ آپ علیہ الصّلوٰۃ والسّلام تودی فرماتے ہیں کہ اللہ شب ارک وتعالیا نے مجھ کو یورے عالم سے انسانوں سے لئے ہرایت اور رحمت بناکر بھیجا ہے۔ حدیث مشہرلف ملاحظہ نستہ ماتے۔

حضرت ابوا مائمہ فرماتے ہیں کہ بی کریم کیا علیہ وسلم نے فرحا یا کہ الٹرنے مجب یورے عالم کے انسانوں کے بیع مترایا رحمت اور ہرایت سبت کر مبعوست وشکر ما یا ہے۔ عن ابى أمّامُة قال قال النّبِيّ صكى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ اللّه عَنَّ و جَلّ بعثنى رحمة تلعالمان وهُرك تلعكا لم ابن والمعرفة الكير للطران برالا تلعكا لم ابن والمعرفة الكير للطران برالا مديث ٢٠٥٠، مرسندا حدين صنيت ل مديث ٢٠٥٠، مرسندا حدين صنيت ل

## آ<u>پ</u> کی زم دِ لی

فَيِمَا رَحُمَهِ مِنْ اللهِ فَلَوْكُنْتَ فَظَّا لِنُتَ لَكُمُ وَكُوْكُنْتَ فَظَّا فَلِي لَانْفَضَا فَكُو كُنْتَ فَظَّا فَلِي لَانْفَضَا فَكُو كُنْتَ فَظَّا الْقَلْبِ لَانْفَضَا فَكُمُ مَنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَشَاوِمُهُمُ وَشَاوِمُهُمُ وَشَاوِمُ هُمُ وَاللّهُ وَمُنْكُومُ فَا عَنْهُمَ وَشَاوِمُ هُمُ مَنْ فَاعُلُمُ وَاللّهُ وَال

سوالڈی کی اہی رحمت ہے جس سے آپ ان کے لئے زم دِل بن گئے ، اوراگراپ تندخو ، سنگ دِل ہوتے تو آپ کے اِردگردسے وہ لوگ متفرق ہوکر دُور بھاگئے ۔ لہٰذا آپ ان کو معاف فرمادی ، اور ایکے لئے مغفرت اور خبش کی دُعارکری ، اور دینی امور میں ان سے متورہ کری پھرجب آپ اس کا کا بختہ قصد کریں تو بھرالٹہ پر بھروس کرکے اس کام کو کرگذری بیشکل لٹرتعا تہ کل کرنے والوں سے فرت کر تاہے ۔ ر آیٹ کرنمہ اگر میرغزوہ اصریس علملی کرنے والوں سے بارے میں نازل ہوتی تھی لیکن اسکا حکم تمت م مسلمانوں کے لیے کیساں ہے۔

# بجرت کے بعد دسمنوں کیسکا تھ ہمدر دی کامعاملہ

حضوراكرم صلى الله عليه وسكم كوالتذ تعسكاني فيرسرا كإرجمت بناكرمبعوث فرمایا ۔ آبصت کی اللہ علیہ وسکم عفو و درگذر کاسمندر تھے جن توگوں نے آپ کوفت ل كرنے كا تنہتيرليا تقا اور آپ كے فت ل كوانے لئے باعث سُغادت اور ترقی كا زمیز تنجه رکھاتھا، مگرحب ہجرت کے بعد النٹر تنٹ رک و تعالیٰ نے آ ہے کو فتوحات كاشرف عطا فرمايا تواليے لوگ جب آپ كے قبضهيں آجائے تو ان کو اس طرح معاف فرمادیتے کہ جیسے آئے کے اور ان کے درمیان تھی کوئی بات ي بيش را ئي بهو- اورمعت ان كردينے كے ساتھ ساتھ ايسا برتاؤ فرك کھے جس سے دُنیا جبرت زدہ ہوجاتی تھی۔جولوگ پہلے ہی سے آپ کے جانثار اورآب كم لئ برطرح سے قربانی دینے كے لئے ستار كنے ان سے بھی احمیت معاملہ دشمنوں کے ساتھ کرتے تھے ،جو بعد میں آپ کی مائحتی میں تا سُب ہوکر داخل ت يدالكونمن عليه الصّلوة والسّلام كى مبارك زندگى بي

یہ رحمت اور مہایت درحقیقت صرف ان ہی لوگوں کے لئے ہے جو کفروشرک کی گندگیوں سے پاک ہوکر ابمان کی کسونی میں اُنز چکے ہیں ۔اسی کو الٹارنغت کی نے فٹ کرمایا ہے : \_\_\_\_\_ وَهُدَّى قَالَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

ہم بہاں عبرت سے لیئے بیٹ اور واقعت است نقل کرتے ہیں۔ شایدان سے اللہ سے میں بہت وہ کو عبرت حاسب لہو۔

# يله فيح مكرمين عَام معَا في كا اعتُ لَأن

جب النُّدتعت إلى نه آي كو دعوت المُشالام اورمُشلمالوں كوع بَّت و نشرف سے ساتھ مکٹرمکر تر کے ان خوں نوار ڈسمنوں پرفٹ اتحانہ غلیعطا فرمایا حبنہوں نے ایزاراور تسکلیف کا کوئی شوشہ باقی نہیں چھوڑر کھا تھا،ان تمسّام وسمنوں کے پارسے میں عام معافی اور سب کوسیت و بینے کا اعلان فرما ویا۔ يه دحمت عالم عليه الصَّلَوٰة والسَّلام مي كى ذات تفى جس كى دحمت ومهر كإنى كا دريًا دوست و دسمن میں براری کیساتھ بہتا رہا۔ آج مذکوئی برلہ ہے اور مذہبی کوئی انتقام كامعامله م برطرف مهرئانی اور سمدردی اور مجت كاحب م أبلتا موانظ أربا تقارحتي كم عكرمه بن ابي جهل اورعبدالله بن سعد بن ابي سرح اورصفواك بن تمية جعيے زہر ملے دستن جن سے بارے میں حکرو دیؤم سے اندریا باہرجہاں تہیں بمل حاتیں قتست ل کا اعلان کر دیا تھا مگر بعدمی انہیں بھی معت اف فرما دیا۔ فاد الوداؤد ا/ ۲۹۵ ، مجمع الزوائد ٢/١٤١ ، ٢/١٤١)

#### يك آپ كوزېردىنے كا واقعے

جب التُدتبُ ارک وتعالیٰ نے خیسر صنح فرما دیا اور آپ صلی التُدعلیہ وس نے یہودیوں کوخیرسے جلاوطنی کا حکم فرمایا تو اہل خیبرنے آپ سے گذارش کی کھیے باردی سے کام میں ہم کو تحربہ ہے ، آپ ہم کو بہاں رہنے کی اجازت و بدی ، اور تھنتی میں ہم محنت کریں گے، بیداوار کا نصف معتدآب کو دیدیں گے۔ تو آپ نے فوری طور ران کوخیرسے جلا وطن نہیں فرمایا ،ان کو وہی رہنے دیا ،اورخیر کی زمن ٹائی مے طور ہر ان مے حوالہ کر دی اور ساتھ میں یہ تھی فرما یا کہ ہم حب جا ہیں گئے تم کو بہاں سے نکال دیں گے۔ جنانچہ حضرت عربن کے زمانہ میں ان کو جز رق العرب سے باہر کال دیا گیا تھا۔ بہرحال حب میمودلوں نے دیکھا کہ آکے سلے الٹرعلیہ وسلم اورصت اب يہود ہوں كى طرف سے مطمئن ہوچكے ہیں اب عنقرب مدینہ والیس ہونے والے میں، تو یہ محروفرسب کی حال حلی کہ آپ کے باس تحفہ بھیجنے کا سلسلہ شروع کردیا۔ ینانچه ایک پیمودیه عورت زینب بنت حارث بوسسلام بن مشکم کی بیوی تھی اس کو ترت ارکما کہ ایک برا زہر میں بھون کر آئے کے باس بطور تحفہ بھیجد سے جنائخہ زہریں بھونا ہوا بکرا آپ کے پاس تحفہ کے طور رہیش کردیا ، اورآپ نے اور آپ کے ساتھ تبعن صحابہ نے ایک ایک تقمہ کھاتھی لیاجس کے زہرسے حض قبرا بورمع ورشین مو گری دور حضوصیه لرانش علا بهتیا کرز ادر دراک

بلکه این ذات سے باریس معت ف کردیا۔
اس موضوع سے متعلق بجت ری شریف میں یائی مقامات میں روایا موجود
ہیں بنجاری شریف ۱/۲۵۲۱ حدث مطابق ، ۱/۲۵۲۱ حدث میں بائی مقامات میں روایا موجود
مدیث مرمزی ، ۲/ ۱۳۲۲ حدث عند ۸۵۹/۲/۲۲۵ حدث عام ۵۹/۲ مدث موجود
دیا دہ تفصیلی روایت ۲/۲۵۲۱ حدث عام ۸۵۲۸ میں ہے۔ اور سب سے مختصر
دوایت ۱/۲۵۲۱ حدث میں ہے۔ اختصار کے لئے ای حدث کونقل
کے ترین ہ

حضرت النون سے مردی ہے کدا یک میودیم عن ا نس بن صَالكِ ا كِ عورت نے حصورا کرم صسکی التّدعليه وسلم كالودكة أتتوالنبي كالله کے یاس زہرا اور بکری لاکرمیش کردی عَلَيْهِ وَسَـكُّم لِيشًا يَةٍ مسمومة توحضور تي اسس مي سے شناول فرمايا فاكلً منها فحيئ بهكا میر اس عورت کو حضور کی خدمت میں فَقِيْلَ الْا تَقْتُلْهَا شَالَ لَا ببض كياكما اورحضور سي كمياكما كماك فكال فكازلت اعرفها في لهوات عورت كونست لكرد يحف رآج في فراما رَسُول الله صَلَّى الله عَلَبُ إِ كرنہيں تبست ل كريں ھے ( آھے نے صاف وكسكُّمه ( بخارى شريفِ كنفِيِّ فرماديا) حضرت النش فرماتين كيضو مدرت ۲۵۴۳) کی وفات تک آپ کے تالوس اس کا اثر

## يلاسخت ترين دننمنوں كومعَاف كرنا

سخت ترین من شمنوں کومعرک ٹ کردینے کے حیرت انگیزوا تعابث ہیں ان میں سے خطرناک فت سے ڈو دشمنوں کے واقعے پہاں نقتل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے خطرناک فت سے ڈو دشمنوں کے واقعے پہاں نقتل کر دیتے ہیں۔

وَاللّهِ لَا أَمُنْتُ بِكَ حَتَ مِنَ اللّهُ لَا أَمُنْتُ بِكَ حَتَ مِنَ اللّهُ لَا أَمُنْتُ بِكَ حَمَ اللّهُ لَا أَمُنْتُ بِكَ حَتَ مَنَ اللّهُ اللّهُ كَا أَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

دستاور اورمیار فرشتوں کو سکاتھ لیکر ایش اور وہ فرنستے اس بات می گوا بی دیں کو بٹکل لڈنے "کورو بناکر بھیجا ہے بھربھی میں کپ را بان نہیں لادیگا۔ سیکورو بناکر بھیجا ہے بھربھی میں کپ را بان نہیں لادیگا۔

أَرْسَكُكُ - الخ مرور (البرابروالنهايهم/١٨٤، الرون الالف مكمل تفصيل البرايه والنهايه ١١/١٥)

اتنابرا معانداور شمرد دشمن ہے۔ گرجب سنٹے گر سے سفر میں گئۃ المنکر تمہ سے بیش قدمی کرکے داستہ میں اگر اسلام لانے کی خواہش فلاہر کی ،آپ نے پچھلی سکاری باقوں کو تھیلا دیا اور ان کی ہر علقی معسکاف کردی یہی ہمار سے بیجیبر نے بھو سکھایا ہے۔ اور یہی ہمادے اسٹلام کی شان ہے۔

ئ حار**ت** المحارث المحقوم الله عليه ومم كم تحقيقي ججازا د المحال الوسفيان بن حادث بن عبد المطلب

جوني كريم صبط الترعليه وسئلم كا. دصّاعى بها بي اورمكة مكرّمه كا مشهورترين شاع تقا يحضوراكرم صلى اللهعليه وسئلم كالايسا ومشعن تقاكه نتئنية اندازسي أيكي ثمان مِن كُسِتنا خارة اورطنزيها شعاركهما عقا، اورأب كى ثنان مي بجو كرتے ميں برا فخركرتا تقاءاس كى وحبر سے أبيكوجو ذبنى كوفت اورا ذبت بہنجتى تھى وہ بيان سے باہرہے۔ دُنیا میں باعزت اور منربف لوگوں کے بہاں سب سے بڑی تکلف دہ چیز اُن کی مشان میں طنزیرًا شعار ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کی اذمیت کی وہیسے تع مكركے سفریں صحابی اعلان فرمادیا كه ابوسفیان بن حارث ص كو تھے مل جائز فرا اقت ایک با ایک و فید ترسر

تو آپ نے بچیلی تمام تکلیفیں اور ان کی طرف سے بہونچنے والی ایزائی سب تھیلادی اور دریارِ رضت کامطاہرہ فرماکر ان کومعت ف فرمادیا۔

(الاستيعاب،١٣٤/١٠ اسدالغايه ٥/٥١١)

آپ صلی اللہ علیہ وکم نے اس واقعہ کے ذریعہ سے اپنے اس ارت دیر فود عمل ہرا
ہوکر دکھا یا ہے یہ س کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مولی اشعری اور معاذ
ابن جبل کو نمین کے دو محت لف علاقے سے گور نریب کر دوانہ کرتے وقت بطور
نصیحت اور وصیت کے ارت ادفر ما یا تھا ۔۔۔۔ آپ نے ان دونوں
حضرات کو نہایت و الہا نہ انداز سے بہتھیے ت فرمائی کہ تم جس قوم کے پاکس
جارہے ہوان کے ساتھ نرمی اور مہولت کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ شکی اور
سختی کا معاملہ نہ کرنا۔ اور ان کو نیم اور کھلائی کی بت ارت اور ذونوں آپ میں
دہنا، اور ان کے درمیان نفرت کا ماحول میسیدا نہ کرنا، اور دونوں آپ میں
کسی معاملہ کی حد تک بہونجانے ہیں ایک دوسے کی موافقت کرتے رہنا۔
احت ال ف نہ کرنا۔

یہ صرف ان دونوں کے لئے نہیں بلکہ پوری اُمّنت کے لئے بنی دیمت کی وصیّت ہے۔ مدرث مششرلف ملاحظ فرمائیے ۔

صفوصلى التدعلية ولم في حضرت الومولى اور حفرت معاذبن بل رضى التدعنها كويمن دوانه فرما يا تواس وقت آيني ان سے فرما يا كرآب دونوں ، توگو تح ساتھ زمى كامعا المكرتے رہبو ، اور نگى اور سختى نے بيمؤا ورغونجرى شخص رہبو اور اور اخت لائنو اور اليس سيم تنفق رہبو ، اور اخت لائن اور اليس سيم تنفق رہبو ،

بعَتَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيهُ وَلَمُ الله عَلَيهُ وَلَمُ الله عَلَيهُ وَلَمُ الله عَلَيهُ وَلَمُ الله عَلَيهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللللللل

### يكا حَادُوكُرِنْ واله كومعَاف

رحمت عَالم صلى الشّرعليه وسلم نے ایسے ایسے خطرناک ویسم سے وشمنوں كو تعبى معاف فرماد ياجنهول نے آپ كى جان اور آپ كى زندگى كو كھ لواط بناركها تطار بخارئ سشرلف مي ابك حدث سلّات مقامات بي مذكوري-اس کا مختصر خلاصر بہاں لکھ دیتے ہیں۔ لبیدین الاعصم نے آبیصی الٹرعکی ولم كواليسخط ناك انداز سي جادوكها تفاحبس سي بكرنككنا انسان سي امكان سے کا ہرتھا، لیکن النرست ارک و تعالیٰ نے آپ نے ساتھ فضل مسکرما یا کہ وی کے ذریعیے۔ سے آپ کوست لا دیا۔ ببیدین الاعصم زرقی جو پہو دیوں کا حلیف اور منافق تھا اسس کو بہود اوں نے بھاری دولت اور انعیام دیج أتخصرت صيلے الله عليه وسلم يرجا دوكرنے كے لئے آماده كيا تواكس تے تھجور كے باغات میں ایسے کنوں میں جَادُو کی چیزی ڈال رکھی تھیں کہ اس میں سَانے، بجھ كے علاوہ انسان كى آمدورفت نہيں تھى ۔ كىس جَادُوكا اور اُپ صلى الدَّعلية م يربيغمبر بونے كے با وجود اس قدر كقا كەآپ كو ا بناكيا ہوا كام بھى ياد نه رہتا تھا۔ التُدُسِّبُ ارك وتعالىٰ نے اپنے فضل سے جادو سے نجات دلائی، اورلىبدىن الاعصم بخراكيا توأقار نامدارغليه الصكادة والسكلام مص ممانوں نے ياريار گذارش کی جب سخفی کرتے باز کنیں علیالا میں کیا ہاں اس ( بخاری فرلف ۱/۰۵۰ ، حدیث یمک بر ۱/۲۲۱ حدیث میم ۱/۲۰ مدید حدیث ۱۳۵۰ ، ۱/۸۵۸ ، حدیث ۱۳۵۰ ، ما۲۵۵ ، ۱ /۸۵۸ حدیث ۱۳۵۸ ، ۱/۵۲۵ حدیث ۱۳۸۲ ) حدیث ۱۸۲۸ ، ۱/۵۲۵ حدیث ۱۳۸۲ )

فت اباری اورعمده العت اری وغیره مین اس واقعه کی کافی وضاحت موجود ب. د فنخ امباری مکتبه اشرفیه داویند ۱۸۳/۱۰ مطبع ریان قابره ۱۰/۲۳۱، ب. د فنخ امباری مکتبه اشرفیه داویند میلاد از ۱۸۳/۱ مطبع ریان قابره ۱۰/۲۳۷،

عمث دة القارى ۲۲/ ۱۳۵/ المعجبُ الكبيره (۱۷۹)

دعوۃ وہلینے کی راہ میں اگرتم کو سختیاں اور تکلیفیں بنجائی جائیں وقدرت عالی ہونے کے وقت اس کی اجازت ہے کہ برابر کا بدلہ نے لو، سی صبر کا مقام اس سے بلند ترہے ۔ اگر صبر کروگے تو اس کا بھیجہ تمہا رہے تی میں اور دیکھنے والوں میں تنجہ نیز فائدہ ہوگا۔ دیکھنے والوں میں تنجہ نیز فائدہ ہوگا۔ نیز مظالم اور سندا کر میں میرک نا سبل کام نہیں ، خدامی مدد فرمائے تو ہوسکتا ہے کہ آدی سبتا رہے اور اُف ذکرے ، آدی جس قدر صبر کرے گا اس قدر فدا کی اماد و اعانت اس سے ساتھ ہوگا ۔ وشمنوں کے مکر وفریسے تنگ دل اور ملکا و اعانت اس سے ساتھ ہوگا ۔ وشمنوں کے مکر وفریسے تنگ دل اور ملک بین ہونے کی صرورت نہیں ۔ اس کو اللہ تعب الی نے سورہ محل میں ان الفاظ

سے ورورمایا ہے۔ وَ إِنْ عَافَبُتُمُ فَعَافِبُوا بِمِنْ لِ

مَاعُوقِبَ تَمْدِهِ وَلَبِينِ صَنَرُتُمُ لَهُوَخُنُرٌ لِلصَّرِيُنَ٥ وَاصْلِرُ وَمَاصَلُرُكُولِكُ الْآبَاللهِ وَاصْلِرُ وَمَاصَلُرُ كَالْآبَاللهِ

وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِ مُ وَلَا تُكُ

فِي ْضَيُقٍ مِنْ مَنَّا يَكُمُكُرُوْنَ ٥

اوراگرتم مکرلہ لو تو ای قدر لوکرش قدر کمکو مکلیف بہنجائی جائے، اوراگرتم صبر کر وگے توہبی صبر کرنیوالوں کے لئے بہتر ہے۔ اور آب اتنا صبر محیے جنتنا اللّٰدی مُدد سے ایس سے موسکے۔ اور آب ان برغم مذکریں، اور ان کے مکروفر سے تنگی محسوس نہ کریں اور ان کے مکروفر سے تنگی محسوس نہ کریں بیشک الندتعالی ان کول کے ساتھ ہے جو تقویٰ اور پر مبزگاری اختیادکرتے ہیں اور انکے ساتھ ہے جونیکی کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّ قُوا وَ الَّذِيْنَ هُمُ مُثَمَّحُسِنُونَ ٥ (سورة نحل آيت١٢٩ تا ١٢٨)

## ه يتقرماركررشارمبارك زخى كرنيواليكيها عدم عامله

غزوه اتحدمی مشکین تح بین افراد نے سبندالکونین علیالصلوٰۃ والسّلام پر براہِ راست حمث لہ کیا تھا۔

یا عبداللہ بن قبیت اس نے تلوار سے متر مبارک پر البیا ذور سے یکے بعد دیگرے کیار کیار وارکیا جس سے لوہے کی خود کھٹے کر مَرمُبارک بک تلوار کا نشان بہونج گیا ، اور اس کی کرای بیٹ نی مبارک کی طری میں گھٹ سگئے۔

یک عتبہ بن ابی وقاص: اس نے بیھر مارکر دندان ممبارک شہیدکر دیا۔ اللہ تب کارک شہیدکر دیا۔ اللہ تب کارک میں بہاؤی تجرول تب کارک اللہ تھا کہ عبداللہ بن تھی کو اسی سفریں بہاؤی تجرول نے ایک کارکا یہ تھا کہ عبداللہ بن تھی کو اسی سفریں بہاؤی تجرول نے ایک کارکا کہ مارکا کرائے کی طرف کر ڈوالا۔

(فنح البارى ٤/١٣٢/مطبع دارالهان مطبع اشرفي دايب ١١/٢٥)

اورعته بن ابی وقاص کومیدانِ کارزاری میں حضرت حاطب بن ابی بلنعین فیرے موت کے گھا ہے اُتاروپا۔ ﴿ مُرْحَ زُرْقانی ۴۲۲/۲) ان برنجنوں کی دُنیا اور اُخرت دونوں میں رُسوانی مونی ہے۔ دُنیا میں بھی کچھ رزمِلا اور اُنٹرت میں دَردناک

عدًا ب حكيمها ئے جائیں گے۔ الٹرنغٹ کی کا فرمان مملاحظہ فرمائے۔

اوگوں میں سے بعض السے بھی ہیں جو بغیر عِبلم سے یونہی الندکی بات میں جھگڑتے اور تھا بلہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ فِهِ اللهِ بِعَنَايِرِعِلْمِ وَلاَهُ دُّى آرائی کرتے ہیں، اور محص بغیرلیل اور بروں روشن کتاب کے کبرو تکترسے اپنی کروط مورکراع راض کرتے ہیں۔ تاکہ النزگی راہ سے لوگوں کو گراہ کردیں۔ ایسے شخص کیلئے دنیا میں رسوائی ہے اور تعیامت کے دن ہم کسس کو طبن کا عذاب میکھائیں گے۔

وَلاَحِينِ ثَمِينِهِ ثَالِثَ عِطْفِهِ لِيُصِيلُّعَنَّ سَبِيكِ اللهِ لَهُ فِي اللَّهُ نَيَا خِلْنَى فَا تُدِيْفُهُ يَوْمَ الْفِيلَ خِلْكَ النَّهُ يَقُهُ يَوْمَ الْفِيلَمَةِ عَلَابَ النَّهَ رِيُقِهِ (سُرَة عَ آب م تا 9) (سُرَة عَ آب م تا 9)

٣٠ عبداللهن شباب: أن في تقر مَاركر مُضارمُبارك اورجبن مُبارك كوزخى كرديا كفاحبس في أجسلى الله عليه وسلم يراس طح قاتبلار تحمث لدكيا سروہ قطعًامعانی اور بخشش کے لائق نہیں ہے۔ نیسکن بعد م*یں جیسب* وہ مسلمانوں سے ماتھ آیا توحضورصسلی النہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدانہیں لیا۔ بلكه أسيمعاف فرماديا ، يجراس في المشلام قبول كرليا- اورحالت السلام ين مكم مكم مرتم وفات ياني- (اسدالغابه ١٤٣/٣) يهب يبغم الثلام عليا لقتلوة والتكلام كي دريائ رحمت كرفهي اينهاني وشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان پرمعافی کا دُریا بہایا۔ بھران کے ساتھ تمام مسلمانوں کی طرح براہری کا معاملہ فرمایا۔ اللہ کے پہاں کا بیوت نون ہے کواگر کوئی شخص کتنے ہی معسّاصی اورخطائیں کرکے آیا ہو۔ اور محصیلی ٹرائی اور

#### 144

اسى والله وتعالى نے اس طرح كے الفاظ سے ادر شاد فرمايا ہے: الله مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ي قابل ممره وشي بن ترب كيسا تومعامله

وحتى بن حرمطعم بن عَدى بن خيار كا زرخريد غلام عقارا ورمطعم بن عدى كى موت كر بعد اس كا بمثا جبرن طعم ورا ثت ميں وحتى كا مالك بن گيا غز وة بدر من حضية تمزی نے جبر منطقم کا چی طعیمہ بن عدی کو قت ل کردیا تھا۔اورجبر بن مطعم کے اندر مصرت حمزة تسيء بينح جيئا كابدله لينے كيلئے جذبهٔ انتقام شباب بر تفاجما نوعزوه ا الحدك موقع يرجبين مطعم نے وحتى كو لائے ديركها كم نے ا كرمبر الح الك مداس مزه كوقتل كردماتواس كے بدارس تم كوازا دكر دیا جائے گا حضرت وستى بن حرب كا خود اینا بیان ہے کہیں نے عزود و اُحدین مشرکین کی طرف سے شرکت کی اور مرا مقصد صرف تمزه محوقت ل كرنا تتها حيث الخدمس وقتت مصرت تمزةً نے ميدان كارزار میں سیاع بن عبدالعزی خز اعی سے میارزہ فزماتے ہوئے کہا کہ او عور توں کے ختنہ كرنے والى كے بيج تواللہ كے رسول كامقا بلركرنے آيا ہے يہ كہكراك بى وَارس اسكوختم كرديا. اسوقت ميں بيتمر كى ايك جٹان كى اُرا بىں تمز ہ كى تاك ميں جھٹ اوا تفامقا بالى بتمت نهين تفي بلكه وهوكه ويخرتمزه كومارنا مقصد تفاجب تمزة أس بيفر کے یاس سے گذرنے لگے تو می<sup>ن</sup> بچھے سے آکران کی کمرکے نیے اس زور سے نیزہ مارا كرإد برسے أدہر مار ہوگیا۔ اوراسی وقت حضرت ممزہ شہید ہوگئے۔ اسس سے حضه جب بالأعاث بلك أرار الأرم بهونجا كالسطاح كالأرمرة الساسع بملرآب

معانی کی خلعت بہنائی اور بھرمیسرے ساتھ ولیا ہمعاملہ فرمایا جدیا کہ تمام میں نوں سے ساتھ معاملہ کیا جا تا تھا۔ اور آٹ نے میرے بار نمیں بلند اخلاق سے غفہ کو بی ایا ورمیری علطیوں کو بالکل معاف فرماو ما بھراسان اور نہیں سے بیش آئے۔ یہ آٹ کے مکارم اخلاق ہیں جن کے بار بیس بُرُعار کی نوب آئی تھی ان کے بار نمیں عفقہ کو دبایا۔ اور عفو ورگزری سے کام لیا ، اللہ تعالیٰ کے اس

ارمث د کا پورائمونه میش قرمایا -روز در و پردین

اور دبانے ہیں غفتہ کو اور معاف کرنے میں لوگوں کو اور اللہ تعت کی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتاہے۔ وَالْكَاظِمِنُ الْغَيْظُ وَالْعَافِلُنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِسبِّ الْمُحُسِنِئُنَ ٥ الْمُحُسِنِئُنَ ٥

(متورة أل عمران آيت ١٣٢)

کہی ہمارے سغیر کی تعلیم ہے اسلام نے ہمکوئی سکھایا ہے کہ جانی دشمنوں کو بھی معاف کردیا کریں ۔ بخاری شریف ۸۷/۲ صدیث ۳۹۲۵ میں تقریبًا یون صفی رقبت لِ جمزہ کا دَرد ناک واقعہ موجود ہے بعر کی عبارت کمبی ہونے کی وجہ سے اس کا مختصر خلاصد کم کیمدیا ہے۔

#### يحة تلوارس حكركز نوالي اعرابي كي سائقه معًا مله

عزوة دائ الرقاع جس كوعزوة نحدهی كهاجاتا ب اس سے والبحائے موقع پر دوبہر كے وقت آقار نا مدّارعلا لقبلوۃ والسّلام نے مفرات صحابہ كوامٌ كے سًاتھ ایک الیں وادی میں قبلولہ كیلئے قیام فرمایا جس بن كِئير كے درخت بہت كھے تمام لوگ درختوں كے سًار حاصل كرنے كيلئے برطرف منستر ہوگئے راور آقارِنا مدّارعلد الصّالٰوۃ والسّلام تنہا ایک درخت كے بیجے آزام فرمانے گئے۔ اور

س کے تلوار درخت کی شاخ میں مطلکی ہوئی تھی ای اثنشار میں ایک اُڈیکُ قیسم وبهاني موقع كوعنينت سجه كرانخضرت صلى الله عليه وسلم كى تلوار لسكرات برواركرا من من مورا موركار بخاری شریف ۲/۳/۹ میں اس ویہاتی كا نام غورت بن الحارف من من مورا مورکار بخاری شریف ۲/۳/۹ میں اس ویہاتی كا نام غورت بن الحارف بگھاہے۔ اسی حالت میں آگ کی آنکھ کھل گئی۔ اور اس دنیہا تی نے آپ کے اور اور اس طرح فابوحاصِل كرايا. اورأت سے كہاكہ اب آت كو كون نجاسكتا ہے . توا فار ناملا علىالصلوة والسّلام نے فرما يا كەللەركا ئىرىكا. الله تعالى كافضنل ہوا كەاتىنے ميں تلواراً س کے ماتھ سے نیچے گری توحضورضیا اللہ علیہ ولم نے تلوارانے ماتھ میں ل لی معض دوسری روایات میں ہے کرائی نے اس سے کہا کہ اب تم نوکون بحایج تواس نے کہاکہ آئے ، اتنے ہیں صحابہ کرام کا بھی تشریف نے آئے اورسلمانوں ۔ ز اس كو برطرف سے تھراؤیں لے لیا۔ اوراس كو كھ زجرو توسخ كرنے لگے آئے نے اُسے كھ كيف سے منع فرماديا. اور آت نے اس سے كوئى ندلەنہيں ليا اور زىي اُسے نحو ئى سزا وی اور نہ می کسی طرح کی دھنگی دی بلکرات نے اسے ممل طور پرمعاف فرما دیا۔ اور کسی طرح کی دَاروگیر کا مُعاملهٔ نهیں فرمایا اوراس فرمان پر خودعل کرکے دکھایا ، آت كا ارشاد ہے كہ جو تنهارے سائھ ظلم كرے تم اس كے ساتھ ظلم مت كرو بلكاس كومعاف كرديا كروررشول اكرم صلى التدعليه وسلم كے بلنداخلاق كو ديجھ كروہ ديہاتي متأثر موا اورار شلام قبول كراميآ اسى طرح كے ليے شمار واقعات بيغير اسلام علائصلوہ

#### £ خالدين ولبيداور عمرون العاص كے ساتھ معاملہ

خالدين وليدا ورغروين العاص يه دولول آقار نامدًا رعليا لصّارة والسُّلام اوراسلام ومسلمانوں کے خطرناک قیم کے دسمن تھے جب مسلمان تنگ آ کر جرت كركے حبشہ جلے گئے . تو عمرو بن العاص مشركين كى طرف سے ان مطلوم مسلمانوں كو نحاشي كى حفا ظت سے اپنے بنجے میں لینے کیلئے بدترین اِلادوں کے ساتھ حبشہ بہو تھے۔ وہاں نجانتی کے سُامنے سِنح اور حقوط، غلط اور شیح یا تیں عیش کرکے نحاتی کو دھوکتے مِن ركا كُورُ مُسلمانول كو وانيس لانے كيلئے زېردست قريب اختياركما تفايسكن خدا كافضل به مواكد نحاتی ایک نهایت دَالِنتْمندُمنصف مزاج مادسشاه تھا.اس کے انہوں نے صرف قرنش کے وَفد کی مات سنتکر کوئی فیصلہ نہیں کیا بلامظ اوم مُهاجرين كو كھی دَربار مي مُلايا "ماكه اُن كی باتيں کھی سُنی جائيں جنیانچہ در بارشاہی میں عماجرين بفي حاصر ہو گئے اور ممہاجرین کے میر قا فلہ حضرت جعفر طنیار ٹنے ایسی تقریر فرمائی کوس سے مشرکین کے وفد کی ساری باتیں جھوط ثابت ہو یں۔ اور سورہ مرتم کی جنداً بیس بڑھ کرمنا بیں تو نجاشی کی انکھوں سے انسو پہر بڑے ۔ اور حضرت جعفر طبأره كى تفرير سے نجاشى ايسے متأثر مو گئے كدان مها برين نجوعمروين العاص کے حوالہ کرنے سے انسکار کرویا ۔

تين جيزي مَاقبل كي لغز شيس مثاد بي

خالدین ولید کاحال بھی تمام سلمانوں کومعلی ہے کوغزو ہُ اُحدیں سُترصحابہ کی خادت ، اورا قارِ کامکری شترصحابہ کی شہادت ، اورا قارِ کامکرارعلیہ انصلاۃ والسَّلام کے دندان مُبارک کی منسہادت ، مُرمُبادک اور دخسار مُبارک کے لہو نُہان ہونیکا سبب اور باعث خالدین ولید

ہی تنے بیکن جب یہ دونوں حضرات آفایہ نکا مدارعلیالصّلوۃ والسّلام کی خدمت میں جا متر ہوئے تو ان سے بَدلہ نہیں لیا بلکدان دونوں حضرات کی ہمنت افر ائی فرمائی اوران دونوں نے اپنے ما قبل کی لغز شوں سے ندامت کا اظہار فرمایا۔ اس پر آپ نے فرمایا کر نمین بانیں ایسی میں جن کی وجہ سے ما قبل کی سک ری خطب میں اور لغز شیس معاف ہوجاتی ہیں۔

ا السلاه را برجب كفرونترك كى ظلمت اورگندگيون سے باك موكرايمان كى طہارت بين داخل موجائے تو تيجيے كى تمام خطائيں اورلغز شيں معاف موجائے تو تيجيے كى تمام خطائيں اورلغز شيں معاف موجائے ہيں۔
مار هجرت : رجب دارالخوف يا دارالكفرے اسلنے ہجرت كرنا ہے اكر دارالامن اور دارالايمان ميں جاكر آزا دانہ طور برجين وسكون كے ساتھ اللّر كى عبادت كى حات تو اس سے تھى ما قبل كى تمام خطائيں معاف ہوجائى ہيں ۔

سلاحیج میکروز: بر مسخص کوالٹر تعت کی ایسا نے کرنیکی توفیق عطار فرمائے میس میں کئی ہوتو ایسے کی لڑا کی تفکر ہے ، بدگوئی اور آ داب کے کی خلاف ورزی رز کی گئی ہوتو ایسے نے کے ذرایعہ سے بھی ماقبل کی نمام خطابیں معاف ہوجاتی ہیں۔
ایس نے ان حضرات کو النی تسلی دی کر ان کے دلول بر بھاری پہاڑوں جیسا جو بوجہ تھا وہ اُترکیا۔ اور آٹ نے فرمایا « الاِسٹ لکا مُرکیکا کو بھاری تعالی قب لکے ،
اسلام ایسی شی ہے کراس کے بعد ماقبل کی تمام خطابیں اور لغرشیں معاف ہوجاتی ہیں۔

مفیک اسلام ماقبل کی نمام تعز سول کو کالعدم کرد تیاہے اور مبیک ہجرت ماقبل کی تمام ٹرائیوں کو ختم کردتی ہے اور مبیک جے مقبول ماقبل کے تمیا

إِنَّ الْإِسُلَامُ نَهُدُمُ مَا كَانَّ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجُ زَنَّةَ تَهُ لِمُمَاكًا مُرَاتًا كَانَ قَبُ لَهَا وَإِنَّ الْحَجَّ نَهُ لِمُمَا كَانَ قَبُ لَهَا وَإِنَّ الْحَجَّ نَهُ لِمُ

#### منا ہوں کوفتم کردتیاہے۔

ومعم شريف الراي بشكوة فتريف الر١١٧)

بہی اسٹ لائ تعلیمات اور ہمارے بیغیری تربیت ہے کہ ڈسمنوں کے سًا تھ بھی کہی ہمدر دی کیجائے کہ دنیا کے ہرمقصد و بلان کو قربان کرکے اسلام میں واضِل معدد مائتی

## عه وشمنول كارتغنذا بوشفيان كے سَاتھ مُعَاملہ

ا میتر بن عبد شمس کا بوتا ابوشفیان بن حرب ابن امیر حضوراکرم صلی الته علیه وسلم کے دشمنوں کا سَردار اور سَرغند رہا ہے ،عزوہ اُحدی دشمنوں کا سَرخدی ابسفیان کے دشمنوں کا سَرخدی ابسفیان کھا جس نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور شدانوں کو جراسے خشریم کرنے کہا تھوں سے خشر کے ہرطرے سے بلان بنا رکھا تھا۔ اور اس جنگ میں اسی فوج کے ہاتھوں سے نشد را کہا زصحا اُنہ شہید ہوگئے۔ دندا بن مارک شہید ہوگئے۔ دندا بن مارک شہید ہوگئے۔ دندا بن

اور کھر عندوہ خندق کے موقع بر نہی وہ ابوشفیان ہے جس نے عرب کے تمام قبائل کو متحد کرکے سیدالکونین علائصلوہ والسّلام کے خلاف اتحادی محاذ بنایا تھا اور وہ مکہ مکر مرسے چار ہزار کا الشکر ہر آرا اور عرب کے قبائلی اتحادیوں کو عُیدنہ بن حِصن فرزاری کے زرِ تحت مَدینہ منورہ کی دو سری جانب سے تھے ہزار اسکے افواج کے ساتھ جملہ کوایا۔ ایک طرف حیاتہ ہزار اور دو سری طرف سے تھے ہزار اور سب کا سرخہ بہی ابوسفیان تھا۔ اور مزید اور سے بہ چالا کی کی کرشلی اول سے جھے کی جانب سے جانب سے بنو قریظ جو آپ کے عہد و بیمان بی تھا عہد سے می کرکے حملہ کرنے برا مادہ کرلیا تاکہ وہ تیجے کی جانب سے حملہ کردے جس سے مشلمان

برطرف سے گھراؤیں جو کرمشرکین کے نرغہ میں آگئے تھے جب کرمسلمانوں کی تعداد م ال کے مقابلہ من بہت معمولی تھی تھرالٹر تیبارک وتعالیٰ نے آندھی اورانسی تیسنز ان کے مقابلہ من بہت معمولی تھی تھرالٹر تیبارک وتعالیٰ نے آندھی اورانسی تیسنز موائن جلائيں جوان مح حق ميں طو فاك كى شكل ميں تقى . اور اُوپر سے سخت سُردى عنی فس سے ناکام اور مراد وائیں ہوگئے اور فیخ مکر کے موقع بر نہی ڈیمنوں کاسر عز اسلای فوج سے مگرمر میں انول ہونے سے ایک ون پہلے مرالظہران میں اسسلامی فوج كامعاتنة كرنے كيلتے جيسے جيساكرا يا ہوا تھا۔ اوراسي افٹ امين مسلمانوں نے أسي گرفت در کے حضورا کرم صلے الشرعليہ وسلم کی خدمتِ بارگاہ مِن بيش کسسا اور بهت سے سلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ و کلم سے گذارش کی کریا رسول اللہ حس قوم مے مقابلہ میں ہم جارہے ہیں اسکائٹر غذیمارے یا تھ آگیا ہے۔ اسس کا کا بہیں تمام کر دیا جائے بیسے ن آت نے آسے موقع دیا اور حضرت عباسؓ کے سُاتھ اسكادوستناز تعلق تفاصح مك مضرت عباش كے ياس رہنے كى اجازت وى . اورحضرت عباس کے بار بارکہنے پر دوسرے دن صبح کوا بوسفیان نے طوعاً و کرھاً اسلام فبول كرليارات نے اس كے سًا تھ البي رُوا دارى اورع بنت افزائى كامتعاملہ فرما يا كم عقل حبران ره جاني ہے جنائخ اعلان فرماد يا كر دوشخص مجدح ما مين اخل ہوگا اس کو بناہ دی جائے گی اور دو شخص ابوسفیان کے گھرمیں دا خِل ہوگا اُسے تهی بناه ملیگی اور چیخص اینے گفر کا دَروازہ بند کرریگاائسے بھی بناہ دی جائیگی۔ ة إن سرساني اسيء بت افرائي اور سمدر دي تقي كرالوسفيان كيليخ اس

حضرت الوہرر و سے مروی ہے کر حضور عن الي هريوة -فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَكَدُ سَا أكرم صلى الشرعليه ولم نيح الوسفيان كى عزّت افرداني كميلئ فرماما كرجوشخص الوشفيان كے مَنُ دَخَلَ دَارَابِي شَفِيانَ فَهُوا مِنُّ ، گھرمیں داخِل ہوگااس کو بناہ دی جائے گی وَ مَنُ ٱلْقَى السِّلَاحَ فَهُواْمِكِ، اور چوشخص تتصار دال دينگا اس كويناه اور وَمَنُ آغُكَنَ بَائِهُ فَهُو امِنُّ ، امان ملے گا۔ اور جو شخص ایے گھر کا دروازہ الحسيدانثء بندکرد نگااس کوآمن اوریناه ملے گی۔

(مسلم شریعت ۱۰۴/۲)

يهي وه الوشفيان ہے جواست لام كاسب سے بڑا دشهن تھا. اور آج ہم ان كو حفرت ابوسفيان صنى النرتعالي عذ يحت إلى اس ليح كروه بعدي اسلام قبول فرماكر صحيح العقيده مسلمان بن كئے تھے۔ اورايمان كى حالت بس دنياسے گذر كئے تھے ۔

يزا تحنين كرمال غنيمت فيمين كامنظراور همنول

جب الله تهارك وتعالىٰ نے عزوہ تنين ميں مسلمانوں كو كامها بي عطا فرماني نیمت میں بہت بھاری تعدا دمیں مال ہاتھ آیا ، چھے ہزار افرا د گرفتار ہو کرقیے کی مو كے بچوبین براراً ونٹ، اور جالین بزار سے زیادہ تكریاں اور تجار بزاراً وقد

اسلام کی خالفت اور دشمنی میں گذار دی تھی۔ اور حنین کے میدان کارزار میں بھی وتنمنون كيمقا بمرران نومسلمول كاكوني نماياك كارنامهم ستهاجبا نخرا بوسفيان كونتوا ونظ اورجالين اوقيه معنى ايك نزار فظللو درهم حابذي اورابوسفيان شيح سے پریدین او شفیان کو بھی نظواونٹ اور ایک ہزار تھے نظودرهم جاندی ، ان کے منظ معًا ویہ کو بھی نظوا ونٹ اور ایک ہزار کھالیو درهم جاندی، گویا ننها الوشفیان کے گروالوں کو نین تلوا ونط اور جاز ہزار آئھ سو در خم جاندی عطار کی گئی ۔ اور عيم بن حزام كونظوا ونط عطا فرمائے ۔ انہوں نے تیم حضور سلی المدعلیہ وحلم سے ماز گا تودوستواوز في على من حزام كوعطار فرمائي، اى طرنقيه سيصار ف بن كلده عبدرك كونتُوا ونظ،اورسهٰ بيل بن غمرو كونتُوا ونيط، اورسهبيل بن عمرو وي تنفص ہے جس نے صلح حدید میں سلح نامریں مُسلمانوں کے خلاف سخت ترین د فعات لکھوائی تقیں حضرت الوجندل في كوزيردسي مسلمانول كے درميان سے واليس لے كيا تھا۔ اور ويطب بن عبدالعزى كونتواونط اورعلى بن جاريقفي كونتواونط ،اورعيبينه بن حِصن كونتُواونث، اقرع بن حابس كونتُواونث، مالك بن عوف حضري كونتُواونث اورصفوان بن أمير كونتوا ونبط، يدرجمت عالم عليالقلوه والسُّلام كاان وشمنول کے نیا تھ معاملہ ہے رہواتھی ابھی وسنی سے باز آئے ہیں پیسکن مسلمانوں کو اُ ان سے ایزاؤں اور سکیفوں کا جوزخم بہونیا تھا وہ زخم ابھی تازہ ہے۔اس کے باوجود ان کے ساتھ اس قدر فیاضی اور سخاونت اور ممدر دی کامعاملہ فرمایاہے ۔ کب وُنیا کاکوئی سردار، کوئی کیڈر، کوئی سربراہ اینے نازہ ترین وسمنوں کے ساتھا کیہ اینار کرسکتاہے۔ شاید دنمانے کسی سے بھی ایسا اینار نہ دیجھا ہوگا جبکو تفصیل دکھنے م و وه حسب ويل حوالول كو ديجه سكنے بن . (الطبقات الكبرى، محد بن سُعد ١١٦/٢ ا-الروض الانف ١/٢٧١٠ - بخارى شريف ١٢٠/٢ -١/ ١٢١ \_ مين واقعم مجل طور يرموجو دسي .

جس نے آئے کو گالی دی آئے اس سے ترم گفتگو فرمائی ہجس نے آئے گائے۔
کو پامال کی آئے نے اس کوع تت دی جس نے آئے کو شانے کی نا پاک کوشیش
کی آئے نے اسکو بڑھایا جس نے آئے کا خون بہا یا آئے نے اس کومعاف کر دیا جس
نے آئے سے قطع تعلق کیا آئے نے اسکے ساتھ عبلہ رحمی فرمائی جس نے آئے برطلم کیا،
میں نے اس کوانع می دیا ، ذکوئی آنتقام نہ کوئی بکدار ، زکوئی ہے توجی ، بلکہ سب کو

میارے آفت رعلہ القبلوۃ والسّلام نے عقبہ بن عَامِرَضَی اللّٰدعنہ کو کھیے بہارے آفت رعلہ القبلوۃ والسّلام نے عقبہ بن عَامِرَضی اللّٰدعنہ کو کھیے جیب زوں کی وصیّبت فرمانی جو آبِ زرسے مکھنے نے لائق ہے۔ ملہ جوتم سے قطع تعلق اختیار کرہے تم اس کے ساتھ صبلہ رحمی کامُعاملہ کرو۔

ي جوتم كوفروم كرے تم اس كوفي بعطار كرتے رہو-

جب جعراز سی خین کی غیرت نقیم ہونے لگی تواث نے ان لوگوں کو خوب دیا،
جو ہمیشہ آپ کو خروم کرنے اورائی کو مطانے میں نکے ہوئے کفے جینا نجائی نے
سب سے بڑا سَرَغنہ ابو شفیان کو منوا اونٹ، اور اُس کے بیٹے یزید کو نظوا ونٹ،
اور اس کے بیٹے متعاور کو نٹوا و نرٹ، کل تین نشوا و نرٹ صرف ابو سفیان سے
گھرانے کو عطار فرمائے بحیم بن حزام کو دونٹوا و نرٹ، اورصفوان بن اُمیت کو
نٹوا و نرٹ عطا فرمائے ، برسی آپ کے خطر ناک و شمن کھے۔

سے جوٹم برطلم کرکے تم اس کومعٹ ف کردو، عفوو درگذر کا دامن ہا تھ سے نہ جھوڑو ۔۔۔ ہارے آقا رعلیا لقائق والسَّلام نے ظلم کرنے والوں اور آت کو مٹانے والوں کو کا اور آت کو مٹانے والوں کوکسطرے سے معاف فرمایا انسان سوچ کھی نہیں سکتا ۔

م تم ابنی زبان کو قالوی رکھاکرو، فیتنوں سے محفوظ رہوگے،
م ابنی خطاوں برنادم ہوکر اللہ تعالیٰ کے تماضے رو، روکر معافی مانگو ۔
کے تم ابنی خطاوں برنادم ہوکر اللہ تعالیٰ کے تماضے رو، روکر معافی مانگو ۔
کہ تمہارا گھر تمہاری گئی کیٹ کے مطابق ہوکہ گھراتن اطراکھی نہ ہوکہ صفرورت سے فاضِل اور زائد ہو، اور اتن انگ بھی نہ ہوکہ گھر کے لوگوں کو سکون سے رہنے میں وشواری اور ضیق و تنگی اُنظمانی بڑے۔ حدیث نشریف ملاحظہ فرمائے ۔
ویشواری اور ضیق و تنگی اُنظمانی بڑے۔ حدیث نشریف ملاحظہ فرمائے۔

حضرت عقدين عامر فينے فرما باكرميں نے رسول اكرم صلى التدعليه ولم سے ملاق ت کی تو مجھ سے آگ نے فرمایا کہ اے عقد ابن عامر استخص کے ساتھ میلر رحمی کرو ج*ں نے تمہارے ساتھ قطع تعلق کیا ہو*۔ اوراس شخص كوعطاركروس ني تمكومرو كرركها بيو،اوراس شخص كومعًا ف كروجس نے تمہارے ساتھ ظلم وزیادتی کی ہو ۔ مضرت عقدين عامر فرمات بين كر تعريس حفيور كى الدعليه ولم كى خدمت ميں حاصر مواتو مج سے فرما باکداے عقبہ بن عامرہ رسن ادرکه فالدمین کھیں اور اپ پنر

عن عقبه بن عَامِرِقَال لَفِ فَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَثَلَ فِي: يَاعَقَبُهُ بَنِ عَامِي عَلَمَ فَ قَطَعَتُ وَاعُطِ مَنَ عَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنَ ظَلَمَكَ مَلَى حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنَ ظَلَمَكَ مَلَى حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنَ ظَلَمَكَ مَلِي مَلْوَلَ اللهِ عَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّي عَلَى خَلِي مَلْكُ لِسَانَكَ وَاعْدَالَ لِي عَاعَقُهُ فَهِ بَنِ عَلَى خَطِيْدَ وَهُ لَكُ لِسَانَكَ وَ وَا بُلِكِ عَلَى خَطِيْ يَعْدَالِكُ لِسَانَكَ وَ رَسَدَه مِن عَبْلَ حَظِيْدَ وَقَلَى فَقَالَ لِي وَا بُلِكِ عَلَى خَطِيْدَ وَهُ اللهِ فَي اللهِ المَالِحَدِينَ مَنْهِ المَالِكُ السَانَكَ وَاعْدَالَ اللهِ وَا بُلِكُ لِسَانَكُ مَا يَعْدَلُكُ مَا مَالِكُ لِسَانَكَ وَاعْدَالَ اللهِ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعِلَى المَالَمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالَمُ المَالَمُ المُلْكِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ ال

## سلا نجدكے اڑیل سرداروں کے ساتھ معاملہ

نبی کرم صلی اللہ علیہ وہم وشمنوں کے ساتھ کس قدر ہمدردی کا معاملہ فرمایا کرتے کے اسی متعد د مثالیں ہم نے اس مکتوب کے اندرنفسل کردی ہیں اب لگے ہا تھا ایک واقعہ اورنفسل کر دی ہیں اب لگے ہا تھا ایک واقعہ اورنفسل کر دیتے ہیں۔ ثبا یداس سے اللہ کے کسی بندھے کو اس واقعہ کی شایا ہے ثبان عبرت کا صل ہو بجاری شریف ہیں اس واقعہ کے متعلق حدیث شریف بارا گا مقامات میں آئی ہے۔ اسکا خلاصہ اور نجو ہم بہاں بیش کرتے ہیں ، سے بدالکو نبن علی القسادہ واستکام کے باس محدی ہوئے ہے۔ اسکا خلاصہ اور نجو ہم بہاں بیش کرتے ہیں ، سے بدالکو نبن عبد اللہ میں اس کے اگر بل اور خدتی ہے۔ کے سکردا ران حاضر ہوگئے ۔

ملے عُبینہ بن مِصِن بن حذیقہ بن بدر فراری جو نبی فرارہ کا سُردار تھا۔ اور بہی وہ شخص ہے جوعز وہ اس کے موقع بر بخد کے بئی ہزار نوجوان فوجوں کو لیس کر الحادیوں کے ساتھ مِن کرسِدالکونین صبی اللہ علیہ و لم برجرطعاتی کی تھی اوراس شخص کی جہالت تھی کرا بمان لانے کے بعد مُرتد ہوگیا تھا۔ اللہ نے بھر ہدایت فرمائی تو صدیق اکبر کے زمانہ میں دوبارہ مشرف برامشلام ہوا۔ (اسدالغابہ ۱۳۷۴) علی عزوہ علی افرع بن حالیں ؛ افرع بن حالیں مشرف برامشلام ہوا۔ (اسدالغابہ ۱۳۷۴) خفد ق کے موقع برنجدے بنو تمیم کے نوجوان نوجوں کو اسکر دارتھا۔ اس نے بھی عزوہ خفد ق کے موقع برنجدے بنو تمیم کے نوجوان نوجوں کو اسکراتی دیوں کے ساتھ میلکر خفد ق کے موقع برنجدے بنو تمیم کے نوجوان نوجوں کو اسکراتی دیوں کے ساتھ میلکر خفد ق کے موقع برنجدے برنے وہوں کو اسکراتی اور فرخ حدسے زیادہ تھا۔ جنا بچ حفور پرجرطعائی کی تھی اُن میں ان قرائل بڑا کی اور فرخ حدسے زیادہ تھا۔ جنا بچ اسٹون براسلام ہوئے۔ اس الکرفی ت

(اسدالغابر ا/۱۲۸ - حاسفيديادي ۴/ ۱۱۰۵)

سل علقم بن علاً ثربن عوف الكلابي العامري : يرقبيل بنوكلاب وبنوعام كا

سَردَادِ تَهَا نِیْخُصُ کِمِی اسلام لانے کے بعد مُریّد ہوگیا تھا پھرحضرت عرشکے دُورِ خلافت میں دو بارہ اسلام قبول کر لیا تھا۔۔۔۔۔ (حاسشیہ بخاری ۱۱٫۵۰۰)

الاحت به في تمييزالصي برم/- ٥٥)

یک زیدین مہلہل الطائی یہ ان کوزیدائخسل بھی کہاجا یا تھا۔ سیدالکونین علیہ القبادہ والسّلام نے زیدائخیل کے بجائے زیدائخرکے ساتھ موسوم فرمایا یہ فیسلہ بنوط کا کردار محا۔ (حاشر بخادی ۲/۵۰۱۱، الاستیعاب ۱۲۰/۲، اسدانغایہ ۲/۱۲۹۲)

يرجارول مخدك برك برك سرداركهلات جات عقران لوكول كى عنادودسنى مسلمانون ميں سُب سے زياد وسپور تھی جب پرچاروں افراد انفاق سے ایک سُاتھ بسيدالكونين عليالصلوة والسّلام كي خدمت بارگاه ميں موجود تھے۔ اور ان لوگوں كي وسمنى كازخم برمسلمان كے دِل مِن ابھى بك نازہ تھا :رقم ابھى مندمل ہوتے نہيں ماما تفاءاسي أنت اميس حضرت على كرم التدوجرئة ني بمن سے خاتم الانبيار عليال تقلق ة والسُّلام كى خدمت بارگاؤس ايك قيمتى خالص قىم كے سونے كا ڈلا بھيجد يا اوراسكى مقدارتهی مبہت زیادہ تھی تا قارِ نامدارعلیالقباؤہ والسّلام نے اتناظراخطر مال انہیں جاروں سرداروں کے درمیال فتیم کردیا اورمسلمان اس ماہرے کو دیکھتے رے ۔ باقی مسلمانوں میں سے کسی کو اسیس سے کھی کھی تہیں دیا جسی کر بعض کمزور ايمان والے جوابھی جلدی ايمان لائے تھے انکو تر دو دھی پيدا ہوا.مگرفر بان جائے رحمت عالم صلی الندعک و لم کی رُوا دُاری اور بمدردی برخس نے آھ کے سُاتھ ظلمو

مے صرف توالدمش کر دیتے ہیں۔ عَنَ ابِي سَعِيْدٍ بِعِثْ عَلَى الْمَالِنَتِيّ صلى الله عَلَيْهِ وسَلم بِدُ هَبِّية فقسمها ببن ادبعكة الاكتشرع ابن حَابِسٍ الحنظلي ثم المجاشعِي وعُيدَة بن بكم الفَ زَامِ ى وزيد الطائئ ثم احد بنح نبهان وعلقمة بن علاثة العكا مرى تم احدبنى كلاب فغضيت قريش والانصارفت الوا يعطي صناديد اهل نجدويدعنا قال ائتما اتالفهمه ( بخاری مشرکف ا/ ایم حدمیث مستس TTT/Y 1 TTAT 2009/1

حديث ١٤٢٨ ، ٢/٢١ حدث عنهيم

91./r ، ١٠/٢ عديث عليم ، ٢ /١٩

حفرت الوسعيد خدرى فأسع مروى سبع كه حضرت على فإنتے بمين سيے نبي اكرم صلى التدعليہ وسلم کی خدمت میں تا زہ ترین سونے کا ایک برا ولا بهجا توات نے اس کو صرف جار ا فراد کے درمیان تقییم کردیا۔ اقرع بن حابس نظلي محاشعي تميمي اورعيدندين حصن ابن بدرالفزارى اور زيدين مهلهل الطاني الشبها في اورعلقم بن علالة العامري الكلالي صرف ان حادول کے درمان تقسیم کردیا جس سے بعض قریش اور بعض انصک ر اراض ہوکر کہنے لگے کہ تجد کے سرواروں کو دیدیا اوریم کو چھوٹر دیا۔ راوی فرماتے بن كرا يصف الترعليه وسلم نے الى البف تلوب كيلتة اوردل حوتي تميلتة وماتها-

> عدیث ع<u>۳۲۰ م.۲/ ۱۳۳۰ می ۱۳۲۳</u> ، ع<u>۳۲۳ ، ع۳۲۳ ، ع۳۳۳ ، ع۳۳۳ ) . ۱۱۰۵/۲ حدیث ع<u>۳۳۱ ک</u> ، ۱۲۸/۲ صدیث عا<del>۳۳ ک</del> )</u>

## وشمني ووستامي اوربغض وعناد محبئت مين تبرلي

سرصلی الله علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور حیرت انگیز اور بے شال ایٹارو قریا نی آپ کی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور حیرت انگیز اور بے شال ایٹارو قریا نی روئے زمین سرتھی انسان میں یاتی جانے کی بات توہیت دورہے بلکراسکا امرکان بھی نہیں ہے ایسے ایسے خطر ناک دیشن جنگے دِل آب کے بارے میں تغیض وعنا و ے بھر ہوتے تھے اور آب کی ترقی اور آپ کے سُا تھ مُسلمانوں کے دِن بدن ہم غفیری تعدادیں جورائے کامنظر دیجہ دیجھ کران کے دِل صَلِ مُعْن کرخاک ہوجاتے مح يسكن أب كر مكارم اخلاق يرقربان جائي كرايسے وسمن كلى منوں من أث کے ایسے جاں نشار دوست بن کیتے کرجن آبھوں کا آپ کو دیکھٹا کا نظے کا ضار سجهاجا فا تفاراب أب كود يحد كران المحمول كو تفندك من ري ب راور أب كي بانس منظر جن کے دِلوں میں آگ بھڑ کئی تھی آج آ کے نام سے ایکے دِلوں کو م کون مِل کیا اور آئے کے نام سے جن میں مرض لاحق ہوجا ٹا تھا اُٹ آئے کے نام سے ان میں شفار موگئی مینکے نزویک آٹ کی واٹ آٹ کے خاندان اوراث کا گھ اورآب كاشهر منهات بدرن تعاآج أن كے زرك أب كى ذات آسكے خاندان آپ کا گھرائے کاشپرونیا کی ہرجیبنرسے مجبوب ترین بن گیا۔اس کی جندمثالیس ذیل میں شرخیوں کے ساتھ میش کرتے ہیں۔

#### ملا ہندہ کیا کہتی ہے

ہندہ بنت عتبہ سبعہ حوالوسفیان کی بیوی تھی یہ آ قایہ نامدارعلالصّلوۃ والسّلام کی مضان میں زبر دست گستاخ اور بہت ٹری معاند تھی بہی وہ عورت تھی جس نے معرکہ اُحدیں مضرت بمڑہ کا کلیج جب لیا تھا۔اسکواس قدرُصلیں اور معجن تھاکہ حضرت يمزُّه كاكليم مُباكراني دِل كَيْ ٱلْسُجُعِانَى كَتَى مِلاحظه فرماني ـ

ہندہ نے حضرت جڑہ کے بیٹ کو جاک کوکے
ان کا کلیے لیکال لیا بھراس کو جاکر نگلنے
کی کوشیش کی برگزیکل دسی تو بھینک ٹیا۔
توحضور سلی الڈیملیٹ کی رومایا کہ اگر ہندہ
کے بہٹ میں جمڑہ کا کلیج بہوری گیا ہو الوہندہ
کو جہنم کی آگ نہیں بڑھ سکتی تھی اس لئے کہ
حضرت جمڑہ کا جُڑا س کے بہٹ میں بہوری کے
حضرت جمڑہ کا جُڑا س کے بہٹ میں بہوری

بقدت هند بطن حمرًا فأ فاخرجت كبد كا فجعك كت تلوكها فلم تسعها فلفظتها فقت الكالتي صكلت المثلث عليه و منطقة الكالتي صكلت المراكث المنتاب المراكث المراك

بناری شریف میں اسکے متعباق ایک حدیث شریف بن مقامات میں موجود ہے۔
وہ اسلام لانے کے بعد آ قارِ نا مکار علیا تصلاٰہ والسّلام سے کیا گہتی ہے وہ خود کہتی
کی داسلام لانے سے بہلے میرے نزدیک بی اکرم صلی اسٹرعلیہ و م کی ذات اور آپ
کے خاندان اور آپ کے گھر والوں سے زیادہ روئے زین میں مبغوض ترین کوئی شخص ،
کوئی خاندان اور کوئی گھر نہیں تھا جھ کو سب سے زیادہ نفرت آپ بی کی ذات اور
آپ کے گھر والوں سے تھی سب می جب میں اسلام لے آئی اور آپ کی خومت بارگاہ
میں میری حاضری ہونے لگی تو میں نے آپ سے ایسے اضلاف اور آسی ہمدرد کی اور
اہی عبت دیکھی ہے جو میں نے دنیا کے کسی انسان میں بھی نصور نہیں کیا تھا۔ اسلنے
ابی عبت دیکھی ہے جو میں نے دنیا کے کسی انسان میں بھی نصور نہیں کیا تھا۔ اسلنے
ابی عبت دیکھی ہے جو میں کے گھر والوں سے زیادہ محبوب ترین میرے نزدیک نہی
کی ذات ہے اور نہ کسی کاخاندان ہے اور نہ ہی کسی کے گھر والے ہیں۔
کی ذات ہے اور نہ کسی کاخاندان ہے اور نہ ہی کسی کے گھر والے ہیں۔
کی دات ہے اور نہ کسی کاخاندان ہے اور نہ ہی کسی کے گھر والے ہیں۔
کی دات ہے اور نہ کسی کاخاندان ہے اور نہ ہی کسی کے گھر والے ہیں۔
کی سیرالکو نین علیال تھالوٰہ والسّلام کا اضلاف اور ہے بناہ ہمدرد دی ہے کہ میں سیرالکو نین علیال تسلام والسّلام کا اضلاف اور بے بناہ ہمدرد دی ہے کہ میں سیرالکو نین علیال تسلام والسّلام کا اضلاف اور بے بناہ ہمدرد دی ہے کہ

جنہوں نے زندگی بخطم وہم کی کوئی حدیاتی نہیں کھی تھی اُن کے ساتھ بھی ایسا بلینہ جنہوں نے زندگی بخطرم وہم اخلاق کامعا ملہ اور ہمدر دی اور نرمی کا رویہ تھا کہ منیطوں میں بڑے سے بڑے وہمن کی بھی کا یا بلط جا باکرتی تھی۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائیے۔ کی بھی کا یا بلط جا باکرتی تھی۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائیے۔

حفرت عائشہ فرماتی ہیں کرہندہ بہت عتبہ حضور سلی اللہ علیہ وقم کی خدمت میں کر کھنے کئی کہ مارت میں کرکھنے لگی کہ مارشوں اللہ کردوئے زمین میں میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ترین چیز کو کی ذریق ہوئے وکھنی رہوں اور کھراج ذریق میں اس سے زیادہ محبوب تراور لیندیدہ نردیک اس سے زیادہ محبوب تراور لیندیدہ بات کو تی نہیں ہے کہ میں آب اور آئی کے فاندان کی عرف وشرف کو دیجھنی رہوں ۔ فاندان کی عرف وشرف کو دیجھنی رہوں ۔ فاندان کی عرف وشرف کو دیجھنی رہوں ۔ فاندان کی عرف وشرف کو دیجھنی رہوں ۔

ملا : حضرت کامرکیا کہتے ہیں؟ مصرت کامرکیا کہتے ہیں؟ سردار کا واقعہ ایک طویل حدیث تریف

میں موجود ہے ۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہم پہال بیش کردیتے ہیں۔ شاید اللہ کے میں موجود ہے ۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہم پہال بیش کردیتے ہیں۔ شاید اللہ کے دوانہ کی بندے کی بندے کی بندے کی بندے کیا گیا ۔ اور شری کا یہ قافلہ قبیلہ منوصنیفہ کے کیا گیا ۔ اور شری کیا گیا ۔ اور شوصنیفہ کے ایک سروار تمامہ بن اور تمامہ بن اور میں بہوئیا ۔ اور شوصنیفہ کے ایک سنون سے ایک سروار تمامہ بن اور تمامہ بنا کی گئے تشریف لائے تواس کے باس باندھ دیا ۔ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وکم جب نماز کیلئے تشریف لائے تواس کے باس

سے ہوگرگذرتے آئے اُس سے معلیم کرتے یا تما رکیا طال ہے ؟ تو وہ جواب دیے کہ
اے محر مجے خیر کی الم یہ ہے اگر آپ مجے قتل کر دیں گے توایک صاحب خون کو قتل
کر ڈوالیں گے کرمیرا اورا قبیا خون کا بدلہ لینے کیلئے آپ کے مقابل میں آسکت ہے۔
اور اگر آپ میرے ساتھ انعام کا معاملہ کریں گے توایک وفا دارٹ کر کرنے والے
شخص برا نعام کریں گے رحضرت نمامہ مین دن تک بندھے رہے اور صفور روزانہ
اُن سے اسی طرح ہو چھتے اور وہ بھی جواب دیتے رہے کھر تین دن کے بعد آپ نے
صحافہ کو سکے فرما ماکر نمامر کو بھوڈر دو۔

جب حضرت ثمامه کوچھوڑ دیا گیا تو وہ بجائے اپنے وطن لوٹنے کے سی نبوی کے سامنے حضرت الوطائي نصاري كأباع تفاجس كوباع ببيرجار مصيموسوم كياجا تا كفاراسين جا كرعنىل فرمايا كيرمسي زنوي مين داخل ببوكر كلمة شهيا دت يره كراسلام قبول فرمايار اس کے لبدا قارِ نا مدّارہ سے مخاطب ہوکر فرمایا ۔۔۔ کہ اے محد صلی الترعلیہ و کم الله كى قسم روك زمين من ميرك زديك أي كي جيرك سے زياده مبغوض اوركريم اور بَدَرِين جِيره كوئى نهيس كفارسكِن آج منظول بين ميرے نزديك آت كى صورت ونياكے تمام انسانوں كے جروں ميں سب سے زيادہ محبوب ترين جرہ ہے۔ اور الله کی قسم میرے زد مک أب كے دين سے برزين دين كوئى منس تھا۔ اور آج آت کا دین میرے نز دیک و نبا کے تمام اُدیان میں سب سے مجبوب ترین دیں ہے۔ الله كاقعيم: اكرعلاقها ربعه قد وارمل أن كاشدمه رزوك رئه سر

کیار ناچاہتے ؟ توصفور نے ٹری نوشی کے ساتھ اُس کو بشارت دی اور گرہ کرنے کا خرمایا جب حضرت نمائر مگر بہو سے تو بعض اہل مگرنے کہا کہ تما اہم بددین ہو بیکے ہو،
اینے دین سے بھر جیکے ہو توصفرت بھٹ کرنے فرمایا کہ ایسا ہرگر نہیں ہے لیکن میں اسلام قبول کرنے ہو تک مشاتھ ہوگیا ہوں ۔اورالٹر کی قسم اب تمہادے یاس مملک بما رسے کہوں کا ایک واز اسوقت مک نہیں اسکتاج ہو تک خرصی النہ علیہ وکم اجازت نہ دیں گے ۔ بہ حدیث شریف کا محتصر بی عبارت کمبی ہو تک وجہ سے نہیں تو کھی جب عب ربی عبارت کمبی ہونی وجہ سے نہیں تو کھی جب کے مساور کی متابع بی اور اللہ کا ایک وار اسوقت میں اسکتاج ہوئی حدیث میں میں جو بی تاریخی گئی جب کو دیجھت ہوئیاری مشریف کا محتصر بی عبارت کمبی ہونی وجہ سے نہیں تو کھی جب کے مساور کی متابع بی اور کا ایک و کھی جب کو کھی تا ہوئیاری مشریف کا محتصر ہوئیاری مشریف کا ایک و دیکھت ہوئیاری میں و جو سے نہیں تو کھی تھی جب کا ایک و دیکھت ہوئیاری مشریف کا ایک و دیکھت ہوئیاری مشریف کا ایک و دیکھت ہوئیاری مشریف کا ایک و دیکھت ہوئیاری میں و کھی گئی جب کو دیکھت ہوئیاری مشریف کا ایک و دیکھت ہوئیاری میں و کھی ہوئیاں ۔

قرنش کے پاس بنوصنیفہ کے علاقہ بمامہ سے غلّہ ایاکر ناتھا اب جب وہاں کے سردا راسلام میں واضل ہوگئے تو وہاں کا نظام بھی اسلام کے ماتحت چلے گا، سلئے حضرت نمائڈ نے فرمایا کرنبی اکرم صلے اللہ علیہ ولم کی اجازت کے بغیراب نمہارے باس غلّہ کا ایک حتری کرنا تھا ، وہ باس غلّہ کا ایک حتری کرنا تھا ، وہ اس غلّہ کا ایک حتری کرنا تھا ، وہ اس علّہ کا ایک حتری کرنا تھا ، وہ اس علی برشو بار قربان ہونے کیلئے نیار ہے۔

## ه المعرّفت على الله المان ليسكرائي

میں بینبراٹ ام محدی بی سیدالکونین علیہ الصّلواۃ والسّلام کا بلند اخلاق ہے کہ ب تم گروں اورظلم میں صدیعے تجاوز کرجانے و الوں کے ساتھ کیسا مقدس معت املہ ہے ؟ جو کل صورت دیجھنا بیسندنہیں کرتا تھا اورنا ) صننا گوارا نہیں کرتا تھا آج وہ سجّا عاشِق ، سجّا جاں سنت ار اور آ بیکے سامنے جان و مال سب کچھ قربان کرنے نے لئے تست ارہے ۔ ابھی آپ دارِ ارقع ہی

اگرائی کی خطیم الشان شفقت اورخیرخوابی اور دلسوزی کی لوگ قدر نزگریں تو مجھ پرواہ نہیں بہنہا خداکی ذات آپ کو کا فی ہے جسب سے سواند کسی کی بندگی ہے اور نہی کسی پر بھر وسر مہوسکتا ہے۔ اسی بلندا خلاق اور پسکر محبّت کیلئے اللہ سنے اینے حبیب سیسلے اللہ علیہ وسکم کو مبعوث فرمایا ہے۔

مه يَارَبِّ صَلِّهُ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبُلًا \* عَلَى حَبِيْبِكَ خَبْرِ الْخَلْوِكُ لِبِّهِ اَللَّهُ أَكْبَرُكُ بِبُرُكُ بِلْمُ الحَمْدُ لِلْهِ كَتْبَرُّا وَلَّبُكَانَ اللَّهِ بُكُ دَلَّا وَالْمِلْكِ اللَّهِ اللَّةِ السَّلِيلِيمِ بِمُورِجِعِواتِ

بر ورجعوات اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

#### بِنِمِ اللهِ الدَّهٰ النَّهِ بَعِي سَتِبِدالكُونِينَ عَلَيْكِ للمَّ مِصِحَ جَانِيارِسِيابِي حضرت عَبِداللَّهِ مِنْ هُ حضرت عَبِداللَّهُ مِنْ صَ

عُكَمَّدُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُكَفَّادِ مَعَدَ أَشِهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُكُفَّادِ مُحْمَدًا وَبَيْنَهُ مُ تَرَاهِ مُحْمَدُ وَرَضُونَ اللَّهِ وَرِضُونَ اللَّهِ وَرِضُواتًا فَيَ اللَّهُ وَرِضُواتًا فَيَ اللَّهُ وَرِضُواتًا فَيَ اللَّهُ وَرَضُواتًا فَيَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

ویکھے اللہ متراک و تعالی نے عشم معتیٰ سے کِس شان و عظمت سے حضرات صحابہ کرام کے تقدی اور عظمت بات کا اعلان فرمایا۔
اور حضرات اکا برصحابہ میں سے جو صف اقدل کے صحابہ کہ لائے جاتے تھے اور حضرات اکا برصحابہ میں سے جو صف اقدل کے صحابہ کہ لائے جاتے تھے اور سیندالکونمین علیدالم تساؤہ والسیک لام کے لئے قوت بازو اور مُن برخواص اور سیندالکونمین علیدالم تساؤہ والسیک لام کے لئے قوت بازو اور مُن برخواص کی جیشت رکھتے تھے ،ان میں حضرت عبداللہ بن جن شکا نام نامی بھی سرفہرست کے جیشت رکھتے تھے ،ان میں حضرت عبداللہ بن جن شک کا نام نامی بھی سرفہرست

ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ انہیں ہے ہا تھ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کی تفعیدل ہم انشار الد تعالی آئے بیان کریں ہے یہاں یر ہم صفرت عبد اللہ بن بحض کے محلے اللہ بیش کرنے جارہے ہیں بہت یہ سمی سلمان کو ان کے حالات کے مطالعہ کے بعد کچھ دہنی فائدہ بہونے گا۔ اور بعض مؤرضین اور سیرت نگا رحضرات سے سیرت صحاب اور تاریخ صحابہ کے لکھتے وقت ان کے حالات تکھنے ہیں جو مُسامحت ہوئی اور ان کی طرف خلاف واقع جو باتیں منسوب کی گئی ہیں اُن پر بھی بھیرت ہوجائے گی۔ وہ منا خلاف واقع جو باتیں منسوب کی گئی ہیں اُن پر بھی بھیرت ہوجائے گی۔ وہ منا بایا کے اور مزمی انہوں نے دین المینا محق اور مزمی حضرت اُم جیس بی اُن پر بھی بھیرت ہوجائے گی۔ وہ منا ایک ایک مخت ہوئی اور مزمی انہوں نے دین المینا محق اور مزمی حضرت اُم جیس بی اُن پر بھی بھی اور مزمی انہوں نے دین اس سب باتوں کی تفصیل آگاری ہے۔

حضرت عبدالله بمن كارشول اكرم صنى الله عليه وسيرتم محضرت عبدالله بنائة النسوي تعسكن مجد سائة النسيبي تعسكن

حضوراکم صلے اللہ علیہ وسلم سے والدکل باللہ بھائی ہے۔ ملہ حضرت عباسؓ کے حضرت ہمڑہ سے حضرت عبراللہ دیرخضور صنبے اللہ علیہ وسلم سے والدہن ر

کے خواجہ الوطالب بین کا نام عتب رِمناف ہے۔ ھے زبیر ملتہ حارف کے محب ل مدہ مقوّم ملہ صنت رار۔ منا الولہب بین کا نام عسب العربیٰ ہے۔ ملا قشیم ۔ منا عبدالکعبہ ران میں سے دنت کا نام البدایہ والنہایہ ۲۱۰/۲ میں ہے اور طبقات ابن سعد الر 22 میں ان بارہ سے نام موجود ہیں، اور ایک اور نام کا بھی اصن فرہے، وہاں کل تیزہ نام ہیں جن کی تقفیل ہم نے « عبدالمطلب کی اُولاد « کےعنوان کے تحت نفشل کر دی ہے۔ بنی کریم صیسے اللہ علیہ وسکم کی چھے بچو بچھیاں تھیں ۔

ا حضرت صفیه است حضرت ام تحیم البیضار سے حضرت عسا تکہ ۔
اس حضرت امیم اللہ عضرت اروای بنت عبدالمطلب سے برائی بنت عبدالمطلب سے برائی بنت عبدالمطلب سے برائی بنت عبدالمطلب سے برائی ہیں۔
عبدالمطلب سے حضور اکرم صنے اللہ علیہ وسلم کی یہ کل تجھ بچو بھیاں تھیں۔
ان میں سے حضرت امیم بنت عبدالمطلب کا نکاح مجنش بن دیا ب بن بعمر اسدی کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت امیم بنت عبدالمطلب کے بطن سے جمن بن دیا برائی باریا ب

على حصرت عبدالدن جحن على حضرت عبدبن جمش على عبيدالتربي م على حضرت عبدالترب جحق على حضرت عبدبن جمش على عبيدالتربي ت

ا ورمين أولاد أناث يبيدا بموسى -

مله حضرت امّ الموّمنين زينب بنت مِحِثُنُّ ملا حضرت جمنه بنت مِحِثُنُّ - لا حضرت جمنه بنت حِحِثُنُّ -ملا حضرت امّ جبيد بنت حِثْنُ . ملا حضرت امّ جبيد بنت مِحثُنُّ .

بڑے عزوات میں اسلام کا علمبردار اور لٹ کرکا سے سالار قرار دیاہے۔
انٹ ارالٹر آگے حضرت عبدالٹرین جٹ کے متعلق ہیں بارے میں مجھ مہتاں
کریں گے۔ گراس سے پہلے ان کے بھائی بہنوں کا تعارف کرانا منروری ہے۔
حضرت اُمیر مبت عبدالمطلب کے دوسے راوے حضرت عدی جش ہیں۔
یہ نابینا تھے۔ ان کی کنیت الواحر می ۔ وہ اپنی کنیت الواحرین جنس سے
یہ نابینا تھے۔ ان کی کنیت الواحر می ۔ وہ اپنی کنیت الواحرین جنس سے
یہ نابینا تھے۔ ان کی کنیت الواحر می ۔ وہ اپنی کنیت الواحرین جنس سے

اور بیسرا لود کا عبیدالند بن جبش ہے۔ اس کا نکاح بنوائمیۃ کے سیاس سیالار
ابوشفیان بن حرب بن امیۃ بن عبد شعس کی بیٹی حضرت ہم جید بنت ابی شفیان
کے ساتھ ہوا۔ اگر جہ اس وقت ابوسفیان اسلام کا دشمن تھا، گرحفت ر
ائم جید برشترٹ باسٹلام ہوگئ تھیں۔ (اسدالغابہ ۱۹۰۳)
اور مینوں صاحبرا دیوں میں سے حضرت زینب بنت جبش کا نکاح اوّلاً حفرت زینب بنت جبش کا نکاح اوّلاً حفرت زیدبن حارثہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد مدین ہ المنورہ ہجرت کے بعد صفرت زیدبن حارثہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد مدین ہ المنورہ ہجرت کے بعد صفرت زیدبن حارثہ کے ساتھ بوا۔ اس کے بعد مدین ہ المنورہ ہجرت کے بعد صفرت نیدبن حارثہ سے طلاق واقع ہوگئ ۔ بھر اللہ تعسائ نے آسانوں میں اون کا اللہ تعالیٰ نے آسانوں میں کا اللہ تعالیٰ نے اسورہ اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب (آیت ۲۰۷) میں اعلان فت کرما دیا ہے۔

اور دوسری صاحبرادی حضرت اتم جبیب بنت جخش میں ۔ ان کا نکاح عثرہ مبینہ بنت جخش میں ۔ ان کا نکاح عثرہ مبینہ مبینہ میں سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوث کے ساتھ ہوا تھا۔ (اسدالغابہ ۱۳۱۸) اور تعبیری صاحبرادی حضرت محمد بنت جنس ہیں ۔ ان کا نکاح اسلام کے سب سے بڑے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر عبدری کا کے سًا تھ ہوا ہے۔ گرغ وہ اُحد میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت سمے بعد حضرت طلح بن عبارت کے نمایت اللہ ایس میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت سمے بعد حضرت طلح بن عبارت کے نمایت کے تعدد صفرت طلح بن عبارت کے تعدد صفرت ملکے بنایا ہے۔ اُحد من حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت سمے بعد حضرت ملکے بنایا ہے۔ اُحد من حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت سمے بعد حضرت ملکے بنایا ہے۔ اُحد من حضرت مصاحب بن عمیر کی شہادت سمے بعد حضرت مساحب بن عمیر کی شہادت سمیر کی شہادت سمیر کی ساتھ ہوں ہے۔ اُحد کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ ک

#### حضرت عالله بجيش كى اپنے خاندان كے سمائھ حبیثہ ہے والیی

جب شروع اسلام میں کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایڈا رہونجانے اور سانے کا کوئی دقیقہ نہیں جبور رکھا تھا تو آفار نامدار علیہ الصلوق والسّلام نے مظلوم صحابۃ کو حبث بجرت کرجانے کی اجازت مرحمت فرمانی تھی ، تو اس موقع پر مضرت عبداللہ ابن بحث بھی اپنے سب بھائی اور بہنوں کے ساتھ بجرت کر سے حبشہ تشریف ہے گئے۔

(مسيرت ابن ہشام ۲۰۹/۳) مجروماں مجھ عرصد گرزنے کے بعد حبشہ میں یہ اقواہ اُڑ گئی کے مکر والے سب کے سب مشرف بأسلام ہوگئے تواس خبر برمهاجرین حبشہ س حضرت جعف ربن انی طالب کے ساتھ چندحضرات کو چھوڑ کر بڑے بڑے اکا برصحالہ اپنے بورے اورے خاندان كونسيكرمكه مكرم وايس أكير ، اورحضرت عبدالله بن مجنس عني اين لينول مبنوں اور ایک کھائی ابواحمد لعینی عسکہ بن حجشن جونا بنیا کھے ان کو کھی ساتھ ليكرمكه مكرمه والبس أكنئ واورحضرت ام المؤمنين اتم صديد ك شوم عبدالترين جحث حبشه مي ره كني اورحضرت الم جنيبه هي ايني شوهر نے ساتھ وي ره كين جب سلمانوں كارٹرا قا فلەمكەمكر تربهونجانومع اوم مواكد مكدوالوں كے اسلام لانے کی جوخبراً ڈی تھی وہ غلط تھی، نہاندامہا جرین صفتہ کا عظیم الثان فا فلا

## حبني والي آنے والے برے برے اکا برصحابہ

حبشه سے والیں آنے والے بڑے بڑے اکا برصحافی میں سے میند حضرات کے نام نامی بهاں دُرج کردیتے ہیں تاکہ ناظرین کو دیچھ کرعبرت حاصیل ہو ۔ ر حضرت عمّان بن عفان مرّ ابن فيميلي مح سَاته . ي حضرت الوحد نفير من عتبه من رسطيً الني فنيسلي كي ساته ويرحضرات بنوع يتمس مے افراد کھے۔ سے حضرت عبداللہ بن حجف الله عن خاندان مے ساتھ ۔ معرف عبداللہ بن حجف الله عن خاندان مے ساتھ ۔ ملا حضرت عتبه ابن عزوان يؤيه نبولوفل مي سع تقے۔ ه بنواسد میں سے حضرت زبیرا بن عوام خ ۔ مد بنوعدالدارمين سع حضرت مصعب ابن عميرظ -ی بنوعدان قصی میں سے طَلَیب این عمیر رہ -ه بنوزهره بن سے حضرت عبدالرحمان ابن عوف فر و حضرت مف دا ذاین عمر ورخ -نا حضرت عبداللراين مسعوو خ لله بنومخزوم ميں سے حضرت ابوسكمه ابن عبدالا سدحوحضرت الم المؤمنين

سلا حضرت عاداین یا سرره به عظ حفرت معتب ابن عوف غ ر يرسب كيسب بنوعز وم اوراني حلف كے لوگ تھے \_ اورتی تھے میں سے۔ شا حضرت عثمان بن مظعون أي عا حصرت فدامه این مطعول بور يبط حضرت عبدالتداين مطعون فار اور سوسهم میں سے ۔ ملك حفرت حنيس ابن حذا فرره اور بنو عدی میں سے ۔ سيت حضرت عامراين ربيعه بزر اور بنوعت مرمیں ہے سي عسدالتداين مخرمة ر يملك محضرت ابوسيره ابن ابي رهسم ينس <u>۲۵</u> حضرت سست کران ابن عمرو دیز ۔ عليًا حضرت سعب داين خوله دن . بنوحارث میں سے عظ حضرت الوعبيده الن حب تراح رما -ملا حضرت عرو ابن حسّارت من مه ع<u>29</u> حضرت سہسل ابن بیضار گا۔ منط حضرت عرواین الی سرح ف م على حضرت عبدالتراين سبيل ابن عمروج \_

یہ تمام اکابر صحابہ اپنے خاندان اور بوی بچق کے ماتھ حبشہ سے والی تشریف لائے ہوئے تھے، اور حب مدینہ ہجرت کرنے کا دقت آیا توان تمام مہاجرین نے مدسینہ کی ہجرت میں بھی سبقت فرمائی یسیان خدمشرات وہ ہیں جو تھی کی کفالت میں مگر میں داخیل ہوئے تھے۔ اوران پر غلاموں کی طرح یا بندیاں لگار تھی تھیں، وہ حضرات غزوہ بررسے پہلے ہجرت نہیں کی طرح یا بندیاں لگار تھی تھیں، وہ حضرات غزوہ بررسے پہلے ہجرت نہیں کریائے۔ بعد میں بڑی مشکلات اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد ان حضرات نے بھی ہجرت قرمائی تھی۔ یہ پوری تفصیل سے برت ابن مشام ۲۰ سے ۲۳۳/۲۳ مک میں موجود ہے۔

### حضرت المجيبين كاستيدالكونين كيساعة زكاح

حضرت أم المؤمنين أم جيب سنت الى سفيان كا نام مامى دماد بنت الى سفيان ہے - ان كى بہلى أولاد بن ايك لاكى ہے جن كا نام جيبہ ہے ۔ انہى كے نام كے ساتھ حضرت الم جيد كى كنيت يوگئى - اور حضرت الم جيد بنتا نہى كے نام كے ساتھ حضرت الم جيد بنتا ہوگئى - اور حضرت الم جيد بنتا ہے اپنى كے داوران ايك نے اپنے شو ہر عبدالله بن جمش كو نهايت جرى خواب و يحقا - اور خواب بن اپنے شو ہر عبدالله بن جمش كو نهايت جرى شكل بن من موتے ہوئے ديكھا - اس خواب كے ديكھنے كے بعد حضرت في جيد بنتا الله بن جمش كو بيد تا اور مركر وال حالت بن اپنے شو ہر كو بي خواب من عبدورت اور عبدالله بن جمش نے دين عبدورت اور دين في كو نهين يا نا ، اسلى بن دين عيسورت اور دين في كو نهين يا نا ، اسلى بن كے الحداد بن وين كو دي وار دين كو دين كو نهين يا نا ، اسلى بن كے الحداد بن ريا وہ دين في دين في الله بن كے الحداد بن من كے الحداد بن ريا وہ دين في دين من كے الحداد بن ريا وہ دين في دين من كے الحداد بن ريا وہ دين في دين من كے الحداد بن ريا وہ دين من كے الحداد بن ريا وہ دين في دين من كے الحداد بن ريا وہ دين من كے الحداد بن ريا وہ دين من كے الحداد بن من كے الحداد بن من كے الحداد بن ريا وہ دين من كے الحداد بن ريا وہ دين من كے الحداد بن من كے الحداد

يرلثان تقين ،اب حب شو ہر كے مرتد بوجائے كى بات سَامِعَ آئى وَصفرت برسب المرسية المرس المويها المؤلف الموالد المرسون المرسون المويم المرسون المويم المرسون المرس ہے۔ اسی دین اسلام کی بقار اور حفاظت کے لئے خاندان سے جمنی مول لی۔ اور اور سے خاندان سے کٹ گئیں۔ اور اپنے وطن عزیز مکتر مکرمہ کو چھوؤ کرغ پر ا لوطنیٰ کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اور پہاں بھی صرف شوہری ایک سہادا تھا۔ وه مى دين سے يے دين بوكرنصراني بن كيا۔ اورشوبركا يوراخا ندان حفيرت عيداللرن مجنش كي سائقه مكة وأبس جاجيكا تقاءاب بيهال تنها شوبر رهتا، اس کا سبارا مجی خستم بوگیا تونها میت کس میری کی حالست میں وہاں وقعت گذر ر ماعقاء اور عبیدالله این مجنش بھی برسستی سے نصرانی ہوجائے سے تھے دنوں كے بعد وناسے رخصت ہوگیا۔ اب حضرت الم جبیر سے لئے الٹرتعائی کے علاوه کسی انسان کا سبارا نہیں رہا، اورعرب کا دستورتھا کرجب بھی کمی ہوت كے شوہر كا انتقال موجاتا يا عورت كوطلاق دى جاتى تو وہ عدّت گذرنے كے بعد بلا تا چر دوسرے مردسے سٹ دی کرلیتی ، توحضرت ام جبیر انے عدت گذرنے کے بعد حضرت عسنها ن عنی اسے نسکاح کے لئے اپنے خاندان کا معزز أدمى حصرت خالدين تسعيدين العاص كودكيل منايا النيكن أنفي حضرت عبشمانًا كے متعلق گفت گوشروع ہونے نہیں یا ئی تھی محرستید الکونین عليه الطَّنَاوَة والسَّلام كى طرت سے سف وجدشہ نجائتى ہے ياس حضت حضرت بخالتی ہے یاس ایک باندی تھی شبس کا نام ابر ہد تھا، اسس کو بينك ياس بيعث م رسكاتي كے لئے بھیجا كورستدالكونين

عليه الصّلوة والسّلام كى طرف سي آب ك ياس تكاح كاينيام آيا ب- اور حضرت الم جبيد الم المحين سونے كے دوكت كن عقد اور الكيوں من سونے كے دو چھاتے منے۔ بینجر مسننے ہى ما بھوں سے دونوں كسنى اور الكلبوں سے حصة نكال كرفوشى اور فرط مسترّت من اس باندى كو ديديت اور دَربارشارى من مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع میں حضرت نجاشی سے نکاح کا خطبہ بڑھا۔ اور نبى كرم صبط الدُّعليه وسُسَم كى طرف سع حضرت نجاشى نے نكاح كا ايجاب فرمايا ا ورجا رُمِيزار درهم مهرمقر دفرمايا ، ا ورحضرت امّ المومنين امّ حبيبيُّ سے خاندان کے وقوں میں سے حضرت خالدین سعید بھی موجو دیتے۔ پھر انہوں نے خطہ ارتفاکہ حصرت الم جيئة كى طرف سے قبول فرمايا، اور حصرت نجاشي نئے مهر كے جار مبرار درهم حضرت خالدين سعية كواله كرك ذمة داربنا ديا- يعرحضرت نجافتي سنة تمام حاصرت كويركم كركها نا كهلايا كه انبيت اركى سنت بيرے كونكا ع معربي كها ناكهلا ياجائه جنائي حضرت نجاشي فتضب كوكها ناكهلا يا يحير حضت شرحبيل بن حسنة المح سائة حضرت الم جيئم كوام المؤمنين كالميثن سي عرسنة المنوره روًانه فرماد با- اورمدسنه منوره لتست رلف لاكرتمام مؤمنين كي مال بَن كرحضورصنكے الله عليہ وسلم كى زوجيت ميں دہيں ۔ (طبقات ابن سعد ٨/٤٤، اسدالقابه ١/٥١٩، البداب والنهاية ١/١٧١١، بروتی م/ ۵۲۹)

#### ابك غلط فهمى كالإرالير ابك غلط فهمى كالإرالير

مصرت عيدالدُّن مجسُّ نَهُ نا بينا تقع ، نه مصرت الم جبيب بنت الى سغبُ ان كے شوہر عقے، بلك اسلام كے ايك نامورسية سكالار اورلٹ كرامسلام كے علمبرؤار تقے یعض مصنفین کوسیرت زنگاری اورصالات و واقعات کے نعیار كرنے میں بڑی مسامحت ہوگئ ہے ۔ كسى نے حضرت عبداللہ بن تحبیث کو نابس يكه ديا ہے۔ بعض حدیث كى كت بوں بي بھی نقتل كرنے بي مسامحت اور تھول ہوگئے ہے۔ جنا نخہ زمذی سفریون میں مجی سورہ نسار کی تفسیر کے تحت بڑا مِن مصرت عبداللَّه بن مجتَّنٌ كو نابينا لكهاهد - كالانكهوه نابينا نهيں تھے \_ البتة نابيناان كركفائ عبدين فحبش متقربو ابواحدين فحبش كى كنست سر مشهود تتھے \_ فسنعج الباری مکنتبہ اشرفیہ وہوبند ۳۳۲/۸ مطبع وادالرتّانُ الرّاث ٨/١١١ ، عمدة القارى قديم ١٨/ ٤ ١٨ ، جديد ١٢/١٥ من صحيح بات واضح كردى کئی ہے۔ بہت مکن ہے کہ کا تبوں نے عدین جسٹس کے بحائے عبداللہن فجسٹس لكعدبا بو-اورلعدسے بڑے بڑے مصنفین اورسیرت زنگار اصحاب مستنہ نے کھی جوں کا توں ا ن کو نابینا لکھ دیا ہو ، چوکہ سمح نہیں ہے۔ نیزلعفن مصنفین نے حضرت عبدالٹرین فجنش کو حضرت ام حبیثٌ نبت ابی سفیان کا شوہر قرار

ہی پر بہت جلد اس کی موت واقع بوگئ تھی۔

(طبقات ابن معد ١/١٤٠١ اسد العابه ١٥١/ ١١٠ والبايد والنبايه ١١ ١١٨ ١١٠ ١٥١٥)

## حضرت عبدالمرب فجشش وادى تخلين اوائسلام كيها غنيت

حضرت عبدالتُدين جُنَّ ايك قديم الاسلام جَانباد سسبابي رسُول عقے ـ اوروہ نی کریم صیلے النزعلیہ وسلم سے نز دیک صحابی حضرت عمر جفرت مصعب ابن عميرًا، حصرت عستمانُ مصفرت عليمُ ، اورحصرت سعدين ابي وقاصٌ وغره كامرست اورمقام ركفت عقر اور بحرت جبث كم بعد حب وإل بدا فوا ه پھیلگی کتی کے مکروالے سب تا تئے ہوکر اسٹ لام میں وافیل ہو گئے ہیں تو وه اینے خاندان کو ساتھ لیکر مکر مکر مرتشدیف ہے آئے۔ اس کے بعدجب مدسيت المنوره كالبجرت كاموفع آياتو يورس خاندان كوسيكرمدسة المنوره بجرت كركمة َ اودستيدالكونين عليه النصلوة والسَّلام كي بحرت كے بعد جندي دِن گزریائے تھے کہ آٹ نے ایک تجربہ کا رسید تسالاد کی طرح حبنگی تستیا ڈیاں منروع فنشرمادي اوراطرات واكت ف مي جهوهي يطيب المشلامي لشكرون كوروانذكرنا نتروع فرماديا يحيث انخدسي رمضان المبارك مين حضرت حمزه این مطلی کی امارت می تبیتی مهاجری کوسیف البحری طرا بف البحرسے موسوم ہے۔ اور اسی سسال شوال میں محضرت عبیث رہ بن الحادث ينكى امارت مي سائط مهاجرين كومقام دابغ كى طرف دوانه فرما يا - إسى كو مربية دابغ مصور كياجا تاب- اوراس مُربيّه كا قريش كما يك قاف له کے ساتھ مقا بلہ ہوا۔ اور اس درمیان میں حضرت مقدادین غرکندی ، اور حضرت

عندین غزوان قرایش سے قافلہ سے کھے کر اس سُریّنہ میں مشابل ہو کرمدیر۔ م من من اور ای سال ذیقعده می حضرت سعدبن ابی وقاص کی إمارت مين مين صحابه كومقام خراري طوف روايذ فرمايا مقا. اس كم بعد مرسيره مَا وصفرين غزوة ابوارا ورغزوة بواط اورغزوة ذى العست يره وغره يش أي يورك يه ماورجب من ستدالكونين عليه الصلوة والتشكام في الله سے مَانَ نادسيدكالارحضرت عبداللهن فحِشْنُ كى إمارت مي صرف بارع آدمیوں کا دستنظ اونٹوں کے ساتھ مکتہ اورطائف کے درمیان وادی نخل کی طرف دوانه فرمايا - ببراك اونط يرد و و دو ادى سوار تحصر اور صفور شيف كر حظ بندكر كے حضرت عبداللہ بن مجن كے مائد من بركهدكر دياكم أس خطاكوز كھولنا رجب للم دِن كاسفرطے بوجائے تباس خطاكوكھول كريرهنا جنانج جب دورن كاسفرطے بوا، تر حضوركي بدايت كے مطابق خط كھول كر دىكھا تواس ميں بر لكھا بوا تھا۔ كرحبب تم ميرى يه مخرر ديجهو تو آگے رقصے جاؤا ورسفر كا سلسلەمسلسل حارى رکھو۔ بہاں تک کر مخد اورطا نف کے ورمیان تخلیستان میں حاکر اُ رحاد محر وماں قرنیش کے قافلہ کی گھات میں لگ جاؤ۔ اور ہمارے لئے اسکی خبروں كأيبة ليكاؤ- اس خط كے رقصنے كے بعد حضرت عمداللّٰہ ن مجش فنے اپنے ساتھ ل سے کہا کرسیں کوشہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھٹرے ہوں ، اورسی کوموت ناگوار ر امه حضات عبدالتدين محتش كي يسرد ك فرا دمیں سے حضرت سعدین ابی و قاص اور حضرت عقا غزوان دونوں ایک اونٹے میں مشریک تھے۔ اتننا پرسفران دونوں

کا اونٹ کھوگیا۔ وہ دونوں اپنے اونرٹ کی تلاش میں پیھےرہ گئے جس کی وج سے یہ دونوں حضرات قافلے سے سمجھ رہ محت اور جنگ نخلی مترکت زیر سے۔ اوربانى وسطس دفقا بحضوصلى الترمليه وسلم كفرمان كمدمطابق وادئ نخله من قرنيش كے قافل كا انتظار كرتے رہے بعیر قافله كا سامنا موار اور سوقت قا فلے کا سّامنا ہوا تھا وہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ توسمار میں تشویش بیدا ہوگئ کہ ماور جب مشہر حرام میں داخل ہے جس میں قست ال واؤائ منوع ہے۔ ميكن بمرمثوره بواكرمهد خشتم بوجكا ب مقابله وناجا بيئ جناني مسلان سابيون سيحضرت واقدبن عبداللاكي ترسة فرليش كافلط كااك آدمی عمروبن حضری کی موست واقع ہوگئی ۔اورعستنمان بن عبدالنداور پھی بن کیسان كو كرفنت اركرليا، اورفا فلے كے دوسكر لوگ سب مال واسياب جيوز كرونسرار موكة رد المعجم الكبرة /١٩٢ عديث منكلا، عجم الزوائد ١٩٨/ من ليستدميح روايت موجودي. يخالخ عبدالتدين عجش تمام مال غنيمت اوردونون قيديون كوليكر مدسيت والس ہوگئے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا مال غنیت ہے، اور بجرت سے بعد مسلمان سيابيون كم إحقول سے مب سے يہلى بار قرليش كا آدى ماراكميا تحا. ادرسب سيبلى بارقريش كافراد كوقيدى سنكرلا ياكما عقاءا وراسلام مهب سے پہلی مرتبراس قا فلر کے عال مشدہ مال کو مال غنیمت کے طور برتعت پیم كيا گيا تفارا ورسي بهلى باراى غنيمت من سيخمس نيكا لا گيا تفاريه بورى تفصيل البدايه والنها يه ۱۲۴۹ ، طبقات ابن سعد ۲/۷ بمسيرت ابن مشام مع الرون البدايه والنها يه ۲۴۹ ، طبقات ابن سعد ۲/۷ بمسيرت ابن مشام مع الرون الانف ١١/٥ ما ٥/١٤ ين موجود ہے۔

# ضهرترام من قتال

اسلام كاس باكباز فافلے نے وادئ نخلی قرلیش مے قافلے پر دھیں كا مہدنہ بورا ہونے کے بعد انزی تاریخ میں دِن چھینے کے بعد رات کے وقت میں م التي التي المارون مي المن المار المار التي المار التي الماري الماري الماري الماري المن المن المن المن الماري الماري التي المارون المنطق الماري ے۔ گذشته دِن معنعلق نہیں موتی اس لئے بیقت ال مشہر حام گذرنے

. اورت مرحرام ظاربی جن میں حضرت ابرا بسیم می شریعیت میں قتل و قتال كوروام قرار دياكيا تخا- ان جارمبينون من ايك مبينة ما ورحب م- اوردوس مهينه ما و ذلقعده ہے۔ اور مسراماه ذي الحجد اور جو تقاما و محرم - ال مهنوں من قت وقت ال جائز نہیں ہے۔ اس جنگ کے بعدمشرین نے مسلانوں برطرح طرح کی الزام تراسی کی ، کرمسلمانوں نے شہرجرام کا احترام بھی باقی تہمیں رکھا۔ حالا نكرت برحوام خستم بونے كے بعد رات من يقت ال بواتقاء تواس ير الند تبارك وتعالى في سورة بقره آيت ملا تازل فرماني كران كا قتال اتنارًا نہیں ہے جنناج االلہ کے راستے سے روکنے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور میر حرام سے روکنے اور اس کے باست ندوں کو وہاں سے نکال کربا ہر کر دنے میں بشہر رام میں قت ال کرنے سے زیا دہ ہو<del>گ</del>ے۔

حضرت عبالندن فيشنى نما بال مصوصيا

عبدالمند بن جمشش کی چندایم خصوصیات درج ویل بین ر حضرت عبدالندن محت مع حضرت او بحرازی عاد مرس س س) ندر عال

المستخدم الله المرافع المرافع

( مستدامام احدين حنيل ا/٣٠ ، ١/١٣)

ملے حضرت سعدت ابی وقاصٌ فرماتے ہیں کہ اسٹ لام میں سئی سے پہلاا میر میں کو بھا حضرت سعد پہلاا میر میں کو بندی م نبی کریم صسکی الٹرعلیہ دسکم نے منتخب فرما یا تھا وہ حضرت عبدالٹڈین جھٹن ہیں ۔ ۱ البدایر والنہایہ نہ کا ایک میں کا میں میں کا البدایر والنہایہ نہ کا دور کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک ت بی ریمسلی الدعلیہ ولم نے حضرات صحابر کرام کو مخاطب کرکے فرمایا کرمی تر بی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے حضرات صحابر کرام کو مخاطب کرکے فرمایا کرمی تمہارے نے اپنے شخص کوا میرمنتخب کرتا ہوں جوتم میں سب سے زیادہ بھوک تمہارے نے اپنے شخص کوا میرمنتخب فرمایا ۔ اور بیاس پرصبر کرسکتا ہے ۔ بیفر ماکر حضرت عبدالندین جمش پیکوا میرمنتخب فرمایا ۔ اور بیاس پرصبر کرسکتا ہے ۔ بیفر ماکر حضرت عبدالندین جمش پیکوا میرمنتخب فرمایا ۔ و الاصاب فی تبیزالت مارس

ے اسٹلام میں سے پہلا جنڈا جولہرا یا گیا تھا وہ مصرت عبداللہ بن محبض اللہ اسٹ کے بنداللہ میں سے پہلا جنڈا جولہرا یا گیا تھا وہ مصرت عبداللہ بن محبض اللہ کے باتھ سے لہرا یا گیا۔ ( الاصابہ ۱۳۲/۳)

ے ہو سے ہراہا ہے۔ ( الاصاب ۱۰۰) هے امت لام میں سَب سے بیدلا مال غنیمت حضرت عبداللہ بن مجش کا سے باتھ سے جَامیس ہوا ۔ ( البدائد دالنہایہ ۱۵۰/۷)

یل اسٹ لام میں سب سے پہلے تھٹ رکو گرفت ادکر کے لانے والا مصریت عبدالٹرین فجسٹن کا قافلہ ہے۔

( البدايروالنهاير ١٧ / - ٢٥)

#### ۱۶۱ حضرت عبدالندین شهادت کارای

ع وه كدر مين مشركين كوزير دست اور مخت ترين فيصله كن مشبكت م دو صَارِ بِونَا شِرَاتُوانَ كَا حِذْبُهُ انتقام ان كے بيتے، بور سے، مُرد دعورت ہرگفرس ہر شخف من گشت كرد ما كفارا وران كا جونقصاك مواعقا اس كا واحدسب ملك شام سے کھاری دولت لیکرائے والے ابوشفیان کے قافلے کی حفاظت تفاراس کے ملك شام سے آیا ہوا سالا مال مقتولین بدر کے انتقامی جنگ یں فرح كرنے رسے نے اُتفاق کرلیا۔ جنا بخرست میں ابوسفیان کی قیادست میں مشترکین سے تين بزارك كرجرارن مديت المنوره مي أكر د كاوالول وبار اور مدسته المنوره ي شال کی حانب بررو مرکے یا س جبل اُحدے وامن پریٹا وُڈوالدیا۔ اوراد موصنور صلح الله عليه ولم في صحابي من منوره فرما ما أفر كارايك بيزارك ك كروما تعديكر جبلِ أُحد ك وأمن يرتشرنف لے كم مدونوں ك كرمالكل أصف سًا من بوكلے -اسى اشتارس رمس المنافقين عبدالندين الى بن سلول ابك بزار ميس سع تين و رسنا ہیوں کو دھوکہ دیم واپس ہے گیا صرف تٹات سوشکمان آ ت ایرنامدار على التكلام كرما ته يا في ره كف (البدايه والنهايه ١٣/١١ طبقات ابن سعد ١١/١٠) آے نے اپنے نشکر کا خیر دو طرفہ بیہاڑی کے درمان کھائی کے اقدر لکواہا۔ اس مے بعد ایک تجربہ کارمید مالار کی طرح وشمنان است لام کے رَائے لیے کری

بحاس تبراندازول کوومان برتعینات کردیا تھا۔ (بخاری ۱/۲۶۷) میں انسس سے متغلق ایک واضح روایت ہے کہ سیدالکونین علیہ السّلام نے ان تیرا ندازوں کو پر ہدایت کردی تھی کرتمہیں اپنی جگہ سے ہرگز مہیں ہٹناچاہے تم یہ دیکھ لوکہ اللہ نے يم كوكامهاب ننادياب بأيه ديحه لوكريم كوشهيدكرديا كياراور يماري لاشول كر ورندے اور ترب بن جس ملی ہماری مدد کے لئے نہ آنا بلکر مم خود آدمی محمد بلاليس كي بيب جنگ شروع موني توانند تهارك وتعالى نے مسلانوں كونمامان كاماني سيمكنا رفرايي سأن سوملمانون كاليمولما سأكثين بزاركم مقالم مين ايسا نابت بوا كوياكة بين بزاركه مفابرين مسلما نون كانتين بزار كالشكرية اور تیکھے کی جانب سے خالدین ولید کے دسکالرنے یکے بعد و تگرے سلسل میں مرتبه حذكما مكرتبرا ندازول نے انہیں تیروں سے تعلیٰی كر دیا۔ اور قرب آنے نہیں ديابه اور برط ف سے زرّ دست مار دھاڑ كاپ لسانتروع ہواجتى كرمسلمانوں كى فوج مشركين كے كيمي سے آگے كى بہتے كئى اور لورے ميدان كار زاركے اندر مشركين كے كئے كركے درمهان زر دست كفل كى ج بحى اورمشركين كھا كنے كھ کونی بهار کی جانب کونی دوسری جانب بورانشکر تیز بیز بیوگیاراور بورا من ران جنگ منترکین سے خالی ہوگیا اب مسلمانوں نے رہے کر کڑعلیٰ کا مالی نمساتھ دیگ تتم بوتني مال عنيهت سميتنا بنروع كرديا جب تيرا ندازول نے يه منظر ديجها ت

اورمسلمانوں کے کشکرمیں زبروست اضطراب اور تما بی بیدا موتی کچد لوگ مدمنی فرار موسكة اور كيمدلوك بمبارون بربها عن كلها وركيدلوك بالمردى مد مفايدمين و في اوراس وقت أقار نامدار على القبلاة وانسلام في إس صرف نو معايد موجود تنفيح وتؤمهما برمضرت سعدين الي وقاحل اورطلحه يناهبيدالنزا ورنسات انعهار ببهقي كيحواله سع البدايه والنهايه مهر٢٧ من لقل فرما ياكر الخضرت صلى الندعامة ولم کے سُائھ گیارا انصار تھے۔ ایسی صورت میں آپ کے یاس دومہام کو لیکرتیرہ افراد تحقے. اور اسی انٹ ارمیں عبدالٹری قمیہ نے تبطی محفر سواروں کو لیکردیکا کہ آت يردكها والولديا عبدالشرب قمتهن تلوارس واركيا اورعتبين ابي وقاص فيستغ ماركر دندان ممارك شهيدكيا اورعيدالندين شهاب نے يتقرماد كر دخسار مرك اركر زخى كرديا اورصحابه كى ايك جماعت كو هرو قدت حصور صيلے الندعليہ وسلم كى جي ركنگي ہوني تفي بب خالدين وليدكم رِسَاله نے تيجھے سے تملے کردیا اُس وقت بڑے بڑے ا كا برصحابه ميدان جنگ كے اندر حضور صلى الله عليہ ولم سے كافی فاصله بر تقے جب بيافرا تنفري اس جماعت نے محسوس کی توار ٹی ہوئی پرجماعت عضور سلی التدعلیہ وتلم كى طرف دور يركى ان مين مضرت الوبكريز مضرت عمره مضرت مصعب بن عميرة مضرت عبدا نثري فحبض مضرت على وبعضرت الوعبيده بن الجراح بمحضرت ابوطلح انصاری فاحضرت مالک بن سنان فا وغیرہ کے نام نامی سرفہرست ہیں۔ جب بيعضرات آھے کے ماس سننے لگے اس سے تہکری نو صواع من سریع آرہ

الى بلنعدك ما تقد سے عتبہ إن الى وقاص كو ويس يرضم كرديا ، اورعبد الدين قرير كو يهادى برول نے مار مار كوختم كرويا اور عيداللدين شهاب كے مقدر ميں ايمان تفار السلے بعدس مشرف بإسلام ہوگئے اور عزوہ اُصریکے اس افرا تفری کے موقعه يرمنط مترصحانية تهيد موكمة. ان مين جينياسطه انصار كم اورجًا رمها جركع (۱) سيدالشهدار مضرت حمره كوومني بن حرب نے دهوكر دي شهيد كيا كر حان كي الایں چھپ کرکے ان کے بیکھے سے نیزہ ماردیا تھا۔ (۲) مفرت عبدالنڈین مجش ہ ٣١) مضرت مصعب بن عميرة جنكے باتھ مِن اسلامی نشکر کا بھنڈا تھا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت شهيد موت جب مصور الدعليدة لم يرحك كرنے والے لائے كا مقابر فرمادی تھے۔ (۴) حضرت شماس بن عثمان ۔ (عدة العبّادی ۱۱۹/۱۲)۔ اور تعض روا مات من تھ مہا جرین کا ذکر ملت ہے۔ (۵) حضرت تقیف بن عمرورن (١) حضرت خنيس بن حذا فرجوام المؤمنين حضرت حفظت كم شوم كفي العف روايات بي آياب كرحضور صلح الترعليروم كوحضرت همزه فا مفرت عبدالترن مجنش اور مضرت مصعب بن عمر ان تبنول كي شهادت سے جوصد مربهوي احقيا است الراصدمه آب كى زند كى مى كوكى بى مى كوكى بى مى كوكى بى مى كار ايات نين أياب كرحفرت حمزه فااور مصرت عبدالله بن محب كوابك بي قبرمين دفن كياكيا رجب اسلامی کشکرمد منه بہنے لگا توعورت ، مُرد، بیجے، بوڑھے سُب مدینہ کی آیا دی

تو إذا بنده فرها الدمبركيا. الديم أن سه كما كما كم بارت بحائي صف وت مبدا لمدن فرها الدمبركيا. التدب مبدا كرد في التابية فرها الدمبركيا. التدب مبدا كرد فرا المدن محد التحريف المراد والما أميد كرد بوان مدكور المناسب كما كما كرد والما بمراد في المناسب كما كما أن المراد والمداكمة والمناسبة المناسبة الم

The same of the sa

#### الميا الله الرَّحُمُ الرَّحِيْدِ وِسُمِيا لِلْهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْدِ

### حضرت ثم الانبيام كم معزات كانواركيس تق ؟ يَادَتِ صَلِّهُ دَسَلِمُ دَانِمُ البَيْدَا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْدِكَ خَيْرِالْحَلَىٰ كُورِيَ

وہ لوگ جاہتے ہیں کہ السّدے نورکی رقبی کو بھونکوں کے ذرایع بھے ان محصٰ اپنے منہ کی بھونکوں کے ذرایع سے ، حالا نکہ السّدست ارک و تعالیٰ ابنی روشنی کو ممکل کرنے والا ہے ، اگر جے من کی افروں کو ناگواری ہوتی ہو۔ وہ وی فرات کی روشی اور تی دائوں کے دائوں کو بدایت کی روشی اور تی دی روشوں کو بدایت کی روشی اور تی دی دی روشی جا ہے تا کہ اس کو باتی مام دینوں پر غالب کرد ہے ، اگر جو ترک کی میں میں کرنے والوں کو ناگواری ہوتی ہو۔ اگر جو ترک کے میں کرنے والوں کو ناگواری ہوتی ہو۔ اگر جو ترک کے دالوں کو ناگواری ہوتی ہو۔ اگر جو ترک کی دالوں کو ناگواری ہوتی ہو۔

يُويْدُونَ لِيُطُفِونُ اَنُورُاللَّهِ بِا فَوَاهِ هِمْ وَاللَّهُ مُورُونَ هِ وَلَوْكُوكَ الْكُفِرُونَ هَ هُوالَّذِ ثَى اَرْسُلَ رَسُنُولَ هُ بِالْهُدُى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ بِالْهُدُى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى السِّرِيُ وَيَنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ الْمُشْرِكُونَ هَ الْمُشْرِكُونَ هَ الْمُشْرِكُونَ هَ ( سورة صعن آبت ه

توحیدخالص اوراسلام کا افت اب حب جبک اُ کھا تومشر کانہ دعویٰ اور بے مغز باتیں بناکر اورفضول بحث کر کے نورِق کو مدھم کرنے کی کوشش کہاں سے فروغ پاسکتی ہے۔ یہ الیے ہی ہے کہ کوئی بیوقوٹ اپنے منہ سے بھونکیں مارکر حابذیا سورج کی روشنی کو بچھا نا اور ما ندکرنا چاہے۔ یا درکھونوا ہ وہ کتے ہی چلتے رہیں ۔ جلیں بھنیں خاک ہو سکتے ہیں ، مگرخدا نوراسسلام کولودی طرح ميسي للكررم كاركوني مسط نهيس سكتا - اسسلام كاغليه باقي ادمان يرمعقوليت اور حجنت كے اعتبارے ہر زمانہ من مجب دائند نمایاں رہاہے۔ باقی حکومت اورسلطنت کے اعتبارے اس وقت غلیرحاصل ہواہے اور ببوگا جبكمسلمان اصولِ استسلام كے يورى طرح يابندا ورايمان و تقويٰ كى را بوں مصبوط اور جہاد فی سبیل اللہ میں ٹابت قدم سے یا آسٹ دہ ہوں گے رجب مسلمانوں کے اعمال اور کر دار، تہذیب اصول اسلام ہے مصنبوطي سے قائم نزرہے تو صکومت وسلطنت کے اعتباد سے دنیا کے اندا اغیار پرنمایاں غلبہ حاصل ہونامشکل ہے۔ آج ڈین ایسی دیکھ رہی ہے كربهود ونصت ازى اور امريكه وبرطانه كے سامنے دسيوں سلم حكومتیں رسنام فم كرك من جهب ائے بیٹھ حانی ہیں ، اس لئے كرمسلم حكومتوں كو ا صولِ السلام اورايمان وتقويٰ كي يا ببندي كا دُور يك بھي واسط تهیں ہے۔ ورزنیغمارسلام کو الڈسٹ ارک و تعالیٰ نے جو بشاریں اور معجزات عطا فرمائية بأن وه أفنت إب اورمايتاب سے تھی زیادہ روشن بین ا درائي كا ايك ايك محزه دُنيا كى برى سے برى شير باور طاقتوں كو صفح يہتى سے مظانے کی دنسیل میش کرتاہیے۔امر کرجاند برجاسکتا ہے لیکن جاند کو دو مركم كالمرك نهي و كها سكتا. يه وه محزه بيروالتر تسارك وتعالي

معجزة شق قمرح يساند كالأونكرس بهونا

الجرت سے تقریبًا پانے سکال قبل مئردادان قریش کی ایک بھا عدم جس من وليدين مغيره ، ابوجهل بن بهشام ، عاص بن واتل ، عاص بن بهشام اسودين عبدلغوث ،اسودين مطلب ، زمعاين الاسود ، نظرابن إلحارث، وغيره برك برطب ليشرران سنامل تقية حضرت خاتم الانبيار ، سغمر تقلين مسيدالكونين عليه الصلاة والسكلام سي أكربرك اتراتي بوت كماكاج بيودهوب لات كي حاندني رات ب اگراك بيغير برح اور محرسول بن تو بهمارے سامنے جانز کو دومنکڑے کرکے دکھا دو، توا فائے نامدار علالصالی والسَّلام نے فرمایا: اگر جاند کے دو ملکڑے ہوجائی تو تم ایمان کے آؤ گے۔ توانيون في كمياء بم ايمان ك أين كروا قائد نامدار على الصلوة واللام نے اللہ سے دعار فرماکر حیانا کی طرف اشارہ فرمایا توحیا ند دو همارے ببوكرايك منكراكوه صفا أورحب ايوقبس كي طرف جلاكيا اور دوسرا مكرا كوه ِ مُروه اورحبيلِ قعان كى طرف جلاگيا۔ وادى مُكّه تے تمام ہوگ اُسس منظركو ديجه كرحيرت زده بوكئة للجن توكول كوبحث ومباحب اور بے حقیقت بات کرنی ہوتی ہے وہ کہاں سے مانے انہوں نے اپنی بات

میں یہ بات بھی ہے کہ قرابش نے دور دُراز کے قبا کل می ایک وفد تصدیق کے لت بھیما تھا بینا بخر سرطرف سے اس کی تصدیق آئی کے جاند دو فکرے ہور ایک اس کنارے پر دوسرا دوسرے کن ارے پر حلاکیا بجب تواتر اور تسلسل كے ساتھ برطرف سے لوگوں نے يہ خبرات دين، تو كافي معبداد ميں توگوں نے قبول اسکام کا مشرف حاصل کرلیا۔ مگر حن کے دلوں کے اندر الميت ان كا نورقبول كرنے كى صلاحيت ہى تہيں ہے وہ كہاں سے قبول كرتے-وہ اپنی جگہوت ائم ہے۔ پرسینیسپراٹ لام کا ایسامعجزہ ہے کرونیا كے روئے روئے سائنسداں بغیریا تلط كے دست كے ذرہ ذرہ كا مة كرنے كيد بوائي جهاز تيار كرست بين سكن جاند كسے دومكر الي تيوسكتا ہے اس کے سمجھنے میں ان کو مہتنت ار ڈالنے ہوں گے۔ اس لئے کہ سے يسغمس انسانيت كاايسامعج ببزه بصيمين خداكي طاقت شامل ہے۔ اس کی تفصیلی بجٹ الب دایہ والنہے ایر ۱۱۹ اٹا <u>۱۳۳</u> اور فسنتح الباري ٤/ ٢٢٣ حدث عليه ٣٨٤ كے ذیل میں وجھی جاسكتی

یو بکر کسس موضوع میں بے شماراحا دیث کششریفہ وار دہوئی ہیں جن کا نفت ل کرنا تفصیل طلب ہے اسلے مخصرطور پر ایک دوحد سینے نفت ل کردیتے ہیں ۔

حدریث منزیف ملاحظ فرمایتے۔

مُبَيْرِنْنِ مُطُعِيِّرِ قَالَ إِنْشَقَّ | حترت جبر بن مُطَعِمٌ فراتے بین كررسُولِ مُنْ الله عليه و مُولِ مِنْ مُوعَت لِي عَلَيْ وَسُولِ اللهِ | مرم صلى الله عليه و لم سے زمانے میں

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَى هَا الْحَبَدِ الْحَبَدِ فَقَدَّا أَكُوا وَعَلَى هَا ذَا الْحَبَدِ فَقَدَّا أَكُوا وَعَلَى هَا ذَا الْحَبَدِ فَقَدَّا أَكُوا فَعَدَا أَكُوا فَعَدَا أَكُوا فَعَدَا أَكُوا فَعَدَا أَكُوا فَعَدَا أَكُوا فَعَدَا أَكُوا الْحَبَدَ الْحَدَى الْمُحْدَد اللهُ ال

چاند دو بحرف ہوگیا جی کہ ان ہی اور کا اور ایک میں ان کے اور کی جائے کا اور مرکے بہاری طرف جالا اور مرکے بہاری طرف جالا اور مرکے بہاری طرف جالا اور اس برکورٹ کی طرف ہو اور اس برکورٹ کی مورف ہو ہوں اور کہا کہ محدث ہم کوجاد و میں مبتلاکر دیا ہے ۔ بھرکورٹ کو کو ان از کہا ہم کہ اس کی طاقت مہیں رکھ مسکنا کہ دمینا ہے کہ اس بات کی طاقت مہیں رکھ مسکنا کہ دمینا ہے کہ اس بات کی طاقت مہیں رکھ مسکنا کہ دمینا ہے کہ اس بات کی طاقت میں میں مرکھ مسکنا کہ دمینا ہے کہ اس بات کی طاقت میں میں مرکھ مسکنا کہ دمینا ہے کہ اس باری کے لوگوں سے جاد دو کرسے دا کہذا ہا ہم کے لوگوں سے معسلام کیا جائے۔

ایک صریث نشرلف اس سے بھی زیاوہ وضاحت کے ماتھ مروی ہے جس می مبرطرف سے سفرکرکے اُنے جانے والے لوگوں سے بھی معلوم کیا گیا ہے۔ حدمیث مشرلیٹ ملاحظ فرمائے۔

حفرت عبدالمدّ بن معود فرائي كرم و محرف من من جائد بي المرافق من المها التك كر و المرف الم

عَنْ عَبُواللهِ قَالَ النَّشَقَّ الْقَدَى وَقَالَ النَّفَ وَقَالَ النَّهُ قَالَ النَّهُ قَالَ الْفَقَالَ الْمُثَنَّ الْفَالَ الْمُثَنَّ الْمُثَنِّ اللَّهُ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ اللَّهُ الْمُثَنِّ الْمُثَنِينَ الْمُثَنِّ الْمُثَالِقُ الْمُثَنِّ الْمُثَنِيلُ الْمُثَنِّ الْمُثَالِ الْمُثَنِّ الْمُثَالِ الْمُثَنِّ الْمُثَالِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِيلِ الْمُثَالِقُ الْمُلِيلِ الْمُثَالِيلُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِيلُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُلِقِي الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْفُلِقُ ا

## ورخت كازمين بحادتا دوا أكرشهادت دينا

اک مدربی بک مدرف کی متد دکاوں میں میں مندوں کے ساتھ مروی ہے اور مندوں کے ساتھ مروی ہے اور مندوں کے ساتھ مروی ہے کے ساتھ مندار آپ نے اسکوانے باس کا کر فرما یا کوئم کہاں جا ناجا ہے ہو ؟ اس درباتی نے کہا کو میں اپنے تھر جارہ ہوں ۔ وآپ سے اندھارہ کے فرما یا کو اگر کم ایس کے اندھارہ کے فرما یا کو اگر کم ایس کے اندھارہ کے فرما دہ کہ وہمارہ پاس سے ایک فیری بات اسکرجاؤ ۔ واس درباتی نے کہا کہ دہ کوئی فیری بات ہے جو آپ میٹ می کا جا جائے ہیں ؟ واپ میں ایس کے ایک دہ کوئی میں ایس کے در افسان اور ایس کے در افسان اور ہے ۔

اس براس دہماتی نے کہا کراس کی سجائی برکون گوری درگا؟ تو وہال سے کھے دوری بر وادی کے کمارے کیا درخت تھا تو آ قائے ناملارعلہ الصاف والسّلام نے فرمایا کی روزخت شہادت درگا جائے آب سلی اللہ علی و مرخت کو ایٹ بارگا ہی اللہ علی و مرخت کی ایک مرزخت کا تمالا نبراسلی لندعلہ ولم کی خدمت بارگا ہیں بہب چکراس کار شریفے کی من مرزبرت ہوا دی وی اسکے کی خدمت بارگا ہیں بہب چکراس کار شریفے کی من مرزبرت ہوا دی وی اسکے بعد وہ ورخت جسے آ ما تھا و ہے ہی ابن چگر والس بہب ج گیا مضرت خاتم الانبرار بعد وہ ورخت جسے آ ما تھا و ہے ہی ابن چگر والس بہب ج گیا مضرت خاتم الانبرار بمال بر برائی نے دیکھت او برائی نے دیکھت او برائی نے دیکھت او برائی اور کی میں ایک برائی نے دیکھت او برائی نے دیکھت او برائی نے دیکھت او برائی اور کی میں ایک برائی ان کے دیکھت او برائی اور کی ایک کے دیکھت او برائی اور کی ایک کے دیکھت او برائی کی دیکھت او برائی کے دیکھت او برائی کے دیکھت او برائی کے دیکھت او برائی کی دیکھت کی مفرت کی ایک کے دیکھت او برائی کے دیکھت کی مفرت کی دیکھت کی مفرت کی دیکھت کی دی

میں بہاں سے جاکرانے قب اے سامنے پر کلم میٹیں کرونگا۔اگروہ لوگ اسکو قبول کویں گئے تومیں انکونسکرائپ کی خدمت میں حاصر پوجا وُ نسگا۔اور اگروہ لوگ قبول نہیں کریں گئے تومیں اپنے فیسیاد کو چھوٹر کو اکیلے آپ کی خدمت میں حاصر پروکر آپ بی سے سائھ رہونگا۔

بی خضرت سیدا لکونیون علیہ الصادۃ والسّلام کا جیرت انگیز معجزہ ہے کہ درخت کا زمین بھاڑتا ہوا آبجا نا بھر والیں جلاجا نا انسانی عقل کو الیمی حیرت میں ڈاینے والا ہے کہ بڑے بڑے سًا تیس دال اور ایٹی دماغ والے الیے معجزہ سے مجھنے سے فاصر ہیں ۔ اسلے کر معجزہ کا تعسلی خدائی طاقت سے ہے ۔ انسانی عقل سے نہیں ہے۔ ایک ایک معجزہ کو دکھیکر پورے پورے فیسیلے اور علاقے نورایمانی کی دولت سے سَر فراز ہونے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظ۔ فرمائے ۔

حفرت عبداللہ بعراضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکم کے ساتھ ایک سفر میں کتھے۔ اسی اشترامیں ایک دیہاتی ہی اسفر میں کتھے۔ اسی اشترامیں ایک دیہاتی ہی جب وہ قریب ہوا تو بی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوجھا کر کہاں کا ادادہ ہے ؟ تو اس نے کھرجا دہا ہون تو آئی نے فرمایا کہا تھا کہ وہ خبر بات کیا ہے ؟ فرمایا کہا تم ایسے گھرجا دہا ہون تو آئی نے لئے ایک خبری بات کیا ہے ؟ فرمایا کہا تم اس بات کی شہرت دیت کے اس بات کی شہرت دیت کیا ہے ؟ قدر دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دیت کے لائق نہیں تا دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دیت کے لائی نہیں تا دیت کے لائٹ کی شہرت دید وکر اللہ کے سوار کوئی عبادت کے لائق نہیں تا دیت کے لائی نہیں تا دیت کے لائی نہیں تا دیت کے لائی نہیں تا دیت کے لائے کہا کہ کوئی عبادت کے لائی نہیں تا دیت کے لیا تا کہا کہ کوئی عباد تا کے لائی نہیں تا دیت کے لیا تا کہا کہ کوئی تا کہا کہ کوئی تا کہا کہ کوئی تا کہا کہا کہا کہ کی تا کہا کہ کیسے کے لائی نہیں تا کہا کہ کوئی تا کہا کہا کہا کہ کی تا کہا کہ کی تا کہا کہ کوئی تا کہا کہ کی تا کہا کہ کی تا کہا کہا کہ کوئی تا کہ کی تا کہا کہ کوئی تا کہ کر تا کہ کر تا کہ کیت کے لائی کی کوئی کے کہا کہ کی تا کہ کر تا کہ کر تا کہ کی تا کہ کر تا کہ کر

عَنِ ابْنِ عُسَرُّ فَالَّهُ مَا لَكُنَّ اللهُ مُعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مُعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَعَتَ لَا اللهُ ال

وَأَنَّ عُمَدًّا عَبُكُا وَرُسُولُهُ قَالَ مَنْ شَاهَدَعَلَىٰ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ هَٰذِي السُّجُرَةُ فك عَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهِيَ بِنشَارِطِيءُ الْوَادِي مُنَا قُبُلَتُ تَغُدُّ الْأَرْضَ خَدَّ احَتَّى فسَامَتُ بَئِنَ بِدَيْدِ فَاسْتَشْهَكُهُا كُلَاتًا فشهدك أتنك كماتكال سُنَّمَّ رَجَعَتُ إِلَىٰ مُنْبِتُهَا وَرَجِعَ الْاَعْمَ إِنَّ إِلَىٰ قَدُومِم فَقَالُ إِنْ يَتَنْبِعُونِي أَيْتُكُ بهِمْ وَإِلْآدَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنْتُ مَعَكَ.

وه تنها ب اس كاكوئي بمسرتين ا ورمينيك محد صلى التدعليه ولم اسك بندي اورا سك يتح رشول بن ترديهاتى نه كها كرام كى بات يركون شهرا وت وليكا توآث نے فرما يا كرسا منے جو درخت نظر آر با سيعيمى شهساوت دليكا بميرآب صلى التعليهولم تے درخت کو اینے پاس بلایا بھالا بکہ وہ درخت وادى كے كنارے يرتقارتووه درخت زمين كر يهارتا بواآت كے سامنے أكر كھڑا بوكيا۔ بھر تین مرتبه مذکوره کلمه کی اسی طرح شیهاوت وی جسطرے آ<u>ٹ نے</u> فرمایا تھا. بھروہ درخت اپنی حجر لوط كيا تووييت تى يركهت موا ايني قوم كيطرف لوطا کو اگر قوم نے میری انتہاع کی تو میں سب كوليكرام كى تحدمت ميں هَا صربوحاوَل كار ورزمي تنها أيصلي الله عليه والم كم ياسس لوط أوُنگار بيرات بي سے ياسس ربول كا۔

(المبحم الكبيرا/ ۱۳۳۰ حديث <u>۱۳۵۸ ۱۳۵۰</u> ، مستدا يونعلي موصلي ۵/۱۲۱۱ ، حديث ع<u>سسه ۵</u> ، مجمع الزوائد ۸/۲۹۲ ایک ئبرین نصرانی انگریز کی لاش کو قبرنے نکال بھیکا

بخارى شريف مي ايك عجيب وغربيب حديث شريف مروى ہے برايك نصراني أنكريزنة اللام قبول كرليا واستع بعداس نه مؤرة بقره اورسورة العجران بحي ياد كرلى تقى. وه شخص لكيمتنا جانت عقا اسلة حضورا كرم صلى المدعليرولم قياس کے ہاتھ سے کھے چیزیں لکھوائی بھی تقیس بھروہ کمبخت فرتد ہوکر دوبارہ نھانی بن گیا۔ اور لوگوں میں پر میرجا کرتے لیگا کو محمد سلی الڈعلیہ و کم کو صرف و ہی مصلی ہے جومیں نے لکھدیا ہے۔ اور محصلی الدعلیہ وہم میں جانے ہی جو میں نے لکھ کر میش کردیا ہے۔ تھراس مُردُود کی موت واقع ہومئی تواس نے لوگوں نے أسے دفن كرويا دات گذرنے كے بعدجب صبح ہوتى تو لوگوں نے دىجھاكرزين نے اس کو قبرسے نیکا نکر باہر کر دیا ہے اس کی لاسٹس وھوپ میں بڑی ہوتی ہے۔ تو تصرانی لوگ بر کہنے ملے کو شاید بر محد مسلے کا تھیوں کی ٹیازش ہے کو انہوں تے اسكوفېرسے نيكالكرىمىنىكدىا ہوگا۔ نواسے ليجاكر دوبارہ كافی گېرى فبركھودكر دفن كرديا بجرزمين نے اُسے اپنے اندرقول بہیں كما بلكزمین نے بھيط كراس كو با ہرنیکال دیا۔ پھرلوگوں نے اسے تبسری مرتب اتن گھری قرکھودکر دفن کیا جہسکاں تک گھری قبر کھود تا میکن کھا دیکھا کو کھرزمین نے اُسے اُگل کر باہر دیا۔ درندوں اور پرندول کاخوراک سب ۔ اور مر۔

وِّلْتُ ٱشْعَانَى بِرِّي ۔

معضرت النس يمنى الثدتعت اليعنب فرماتے میں کرایک نصرانی آ دمی نے استسلام تبول كيا اوراس في مورد بقره اور سورة أل عمران تمي يا د كرلي يمر وہ عفنوراکرم صیلے الڈعلیہ ولم کے لئے تجولكم ستاك تائتفا بجروه مردود مرتد پوکر دو کاره تصرانی بن گبا. انے لوگوں میں پرجیجا کو تا تھا ک محدم كحدينس جانتا ہے صرف وي جانت اہے جو میں نے انکو لکھ کر و یا ہے کھراٹند تبارک وتعالیٰ نے اُسے موت دیدی ۔ توانسس سے لوگوں نے اس کو وقن کتا پھراس حال میں منبع ہوئی کر بقیبٹ زمین نے اسكوما برنسكال كركيبينك وباسيه

عَنْ اَنْسِ كَانَ دَجُلُ نُصُرًا فِي \* فَ اسْلَمَ وَفَتَرَأُ الْبِعَثَ رُبَّ وَالْ عِسْمُولَنَ فَكَانَ يَكُنُّكُ لِنَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وكسكتم فعسكاد نضماينتا فَكَانَ يَقُونُكُمَا يَكُورِي مُحَدِّمَّ لُوْلِامَ اكْتَنْتُ لَهُ فسَامَاتَهُ اللَّهُ فَدُوكُ فساصبخ وكقك كفظته الآئرُضُ فَعَتَ أَوْاهَٰ ذَا فعشب لُم مُحْسَمًا رُوَاصُحَامِهِ

فَاعُمَقُوا لَهُ فِي الْاَدُضِ مَنَا استَطَاعُوا فَاصُبَحَ وَحَسَدُ لَفَظَنتُهُ الْاَدُضُ فَقَا لُوا هَٰ لَا فَعَسْلُ عُمَّمَّ إِوَاصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنُ صَاحِبِتَ لِمَاهَرَبِهِ نَبَشُوا فَالْقَوْهُ فَحَفَرُ وَاللَهُ فَاعْمَقُوا فَالْفَوْهُ فَحَفَرُ وَاللَهُ فَاعْمَقُوا فَاضَبَحَ وَقَدُ لَفَظَنتُهُ الْاَرْضِ فَاصَبَحَ وَقَدُ لَفَظَنتُهُ الْاَرْضِ فَاصَبَحَ وَقَدُ لَفَظَنتُهُ الْاَرْضِ فَاللَّقَدُهُ الْاَرْضِ

( بخاری شریعی ۱/۱۱ ۵ صدیث ع<u>۴۳۲</u>)

تواسع ہوگوں نے کہا کہ دی اور اسکاراتھ ہوا کا کام ہے اسلے کہ یہ انگے یہاں سے بھا گرکم آیا ہے جبس سے انہوں نے ہماری المشن کو قریعے نکال کر بھینک دیا ہے ۔ پھران ہوگوں نے اس کیلئے کافی گہری قرکھودی ۔ آئی گہری قریھے دی جنی ان کی طاقت میں بھی ، اسکے بھر مجراس حالت میں بی جوئی کے زمین نے اسے فیرسے نکال کر بھینک دیا ہے ، تواسع ہوگوں نے بھر یہی کہا کہ یہ تحدا ور اسکے ساتھیوں کا نے بھر یہی کہا کہ یہ تحدا ور اسکے ساتھیوں کا مارے آدمی کو قبرسے نکال کریا ہر ڈال دیا ہے ۔ ہمارے آدمی کو قبرسے نکال کریا ہر ڈال دیا ہے ۔

پھرانہوں نے تیسری مرتبہ آئی گہری قرکھودی جہاں بک ان کو قدرت تھی، بھراس حال میں متع ہوئی کہ زمین نے اُسے قریسے باہرنکا ل کرڈال رکھا تھا توان کوبقین ہواکہ برکی انسان کا کام نہیں ہے۔ بھرائسے مردہ جانوروں کی طرح کوڑی پر بیجا کر پھینک دیا۔

## معراج کی صبح کوحطیم عبری کھوے مہوکر بیت المقارس کی جیزوں کی خب ر

جب آپ میں اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے والیں تشریف لائے اور لوگوں کو اس کی اطلاع دی توقر کیٹس کے لوگوں نے آپ مسلی اللہ علیہ وہلم کو حصط لایا ۔ بھر قرابش کے شاطر میت سے لوگوں ہیں سے تسی نے یہ سوال کیا

كماكراك ببيت المقدّى سے بوكرمعراج میں جلے گئے ہیں تومشسنا ہے ك بت المقندس میں سکتے ستون میں اس میں تمین کیا چیزیں ہیں جبس کے جى ميں جوآيا سوال كرمبيف تو آفت تے نامدارعليه الصلوة والسلام عليم كعم میں تشریف قرما ہوگئے۔ آپ نود بہتان فرماتے ہیں کہ انڈرتیارک و تعالیٰ نے برے لئے بیت المقدس کواس طرح سامنے کردیا تھا کوس نے ایک ایک جيزكوايى أتحفول سے ديجھ ويجھ كركے لوگوں كوبت آيا - كرمكرتم سے بيت المقال تحى ببزار كلوميشرك فاصله برب مكرالله تتارك وتعسالي في الخفرت صسنى الشرعليه وسلم كواليع منجزه كالمشرف عطا فرمايا كالريصلي الشرعليه وسلم نے اتن دور کی جیب نرکوا پنی آبھول سے دیکھ دیکھ سے بیت ان فرمایا۔ اور اسس زمانه میں آج کل کی طسرت ایسے ذرائع کا تصور می بہیں تفتساكالنان اتني دوركي فبسهر بالتقول باتقدبت اسطيرابيا معجزه كقا كرانسانى عقسل حيران ده فئى راس معجسنره كوديجه كرتعي بهيت سي لوگوں نے ایمسکان قبول کولسیا۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمایتے ۔

حفرت جابر دصی الند تعالیٰ عنه فراتے ہیں کرمیں نے نبی کریم صنسلی الندعلیہ وسلم سے مشنا کہ آپ فراد ہے بھے کہ جب قرابیش نے مجھ کو حجوث لا یا تو میں تعظیم کعبر میں جاکر کھڑا ہوگیا تو الندست ارک و تعالیٰ نے میرے لئے بہت المقدس کو السک عَنْ جَارِبِ بِنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ مِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّاكَ ذَّبَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّاكَ ذَّبَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّاكَ ذَيْ الْحَجَدِ فَرَيْشُ فَقُمْتُ فِي الْحَجَدِ فَحَدِلَى اللَّهُ فِي الْمَحَدِدِ فَحَدِلَى اللَّهُ فِي الْمَحْدِدِهِ فَطَهِ فَقُتُ الْحُدِدُهِ مِنْ الْمُحَدِدِهِ فَطَهِ فَقُتُ الْحُدِدُهِ مِنْ اللَّهُ وَمَا الْمُعَالِدِهِ منکشف اور ایسا دوش کردیاکه می ان وگون کوبیت المقدس کے ایک ایکسہ نشا نات گن گن کرمت لانے لسگا، ایمال میں کہمں ان چیزوں کو اپنی انتھوں سے دیچھ رہا تھا۔

ایسایت کانکاکنظر لکیا۔ (بناری شربیت ۱/۸۵۸ مدین ۱/۸۲۲ ۳/۸۸۳ مدین مدین ۱/۵۲۲ ۳/۸۸۳ مدین مکان ۲/۵۲۲ ترمزی شریف ۱/۵۲۲)

## مبارك أنكليول سيأني كاجتنمه

ہر: رہ العسکرب کی زمین سے نگریلی اور رشیلی ہے اورخشک علاقہ ہے كى ئى سوكلومىڭ مسافت نك يانى كا نام ونشاك ئېيىن اگر كېيى تالاب اور حبب لی شکل ہے اور بارش کا یانی اس میں جمع ہوجا ماہے تواسطے كناديدياني كى وحيدس لوك أبأ د بوجات يقد اسلة جب دور دراز كاسفركرنا يزمياتا توسائقه ميس يبينه كاياني ضرور ركصاجا تاتفا يسكن يوبابي ساتھ میں آیا جا تاہے وہ اور سے سفر میں کافی نہیں ہوسکت اعت اس بانى كے ختم ہوجائيكے تب دووباره كہيں كا في كاحاصِل ہونا نامكن تھا۔ اس کے ایسے واقعت اے بے شمار بیش ایکے ہیں کہ آفت نے تامدار علىالصلوة والتكلم سے ساتھ مقت رس صحار كرام ديني الله عترت كى جماعت

تجراس میں سسے حیثمداور فوارہ کی طسسرے یاتی بیکلت اتھا اور ہزاروں لوك ابنى حترور بات بورى كرتے تھے۔ اور يدمنظر ديجي كرانساني عف ل حیران ہوجاتی تھی۔

يرحضرت بغمارسلام ستدناعلالصلاة والتكام كمعجب روس انوارات بي جومقدس صحابر كوام ومني التدعنهم كونصيب وتريس اس سلسلي بب بناره دسي واردين بم صرف ووحد تين بهان بيس كردين شايكى كوفارته بين جائي ا ایک دفعه مدینهٔ المنوره کے مقام زورارس ايك رتن مي معمولي ماني

لا يا كليا الميس جب آي ملى التدعليه وسلم نے اپنى مبارك بھليوں كوركھد يا تو انگليوں مح درمیان سے حتمہ اور فوارہ کیطرح یا کی سکانے لگا۔ تین تکوافراد نے سیرا کی صاحبل

كى رصريث شركف ملاحظ، فرمانيے

عَنُ ٱلسِّي قَالَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الثه عَكَيْهِ وسَكَمَرُ بِإِنَّاجٍ وَهُسُوَ بالسروكاء فوضع يككا فوالإناء فكجعك المكاء كنبكع مِنْ سَكِينِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأُ الْفَوْمُ مُسَسَالَ قَتَادَةُ فُتُلُتُ لِاَشَى كُمْ كُنْتُمْ

حفرت الس رصى التدعن فراتي بس كني كريم صلی الندعليه وسلم سے ياس ايک برتن الايا گيا ا در اسوقت أب مقام زورارمي تشريف فرما تقرراس برتن مي آب نے اینا دست مبارک رکھدیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان ہے فوار و کی طرح مانی اُ ملنے لیگا وماتے ہیں کہیں نے اس سے

### مليه بندرة شوافراد كالبيراب بيونا

محد مدب کے موقع پر باتی بالکان تھم ہوچکا، صرف آپ صلی الڈعلیہ کے برتن میں صورا سکا باتی تھا، لوگوں نے آپ سے گذارش کی کراتنا بڑا قافلہ ہے ان میں سے کئی کر اتنا بڑا قافلہ آپ کے برت میں ہے ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بین ایسنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے بیٹ بوں اور فواروں کی طرح مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے بیٹ بوں اور فواروں کی طرح ماصل کی اور اپنے قومت وان میں بھر لیا۔ حضرت جابڑنے فرما یا: ولیے قومت اس وقت آپ توگوں کی تعب وارتشی تھی تو حضرت جابڑنے فرما یا: ولیے قومت ہماری تعداد بیٹ ترق موحق ، لیکن اگر ایک لاکھ افسراد بھی ہوتے کو ہماری تعداد بیٹ ترویات پوری کرسکتے ہے۔ وہ بھی اپنی تمام صروریات پوری کرسکتے ہے۔

پانی نہیں ہے مگر صرف وی پانی ہے جو آپکے
سامنے ہے۔ تو آپ اس برین میں اپنا دست
سامنے ہے۔ تو آپ اس برین میں اپنا دست
سے بڑے چشتے اور بڑے فوارے کی طرح پانی
اس سے وصوبھی کیا۔ جابر کے شاگر دفراتے ہی
کرمی نے کہا کہ آپ اوگوں کی تعدا دکتنی تھی،
توحفرت جابر نے فرما یا اگریم اوگوں کے
تعداد ایک لاکھ کھی ہوتی تب بھی کا فی
بیندر نے شوہ سو قات بھاری تعسدلاد
پیندر نے شوہ کو قات بھاری تعسدلاد

ببيغمبراسلام كى دُعا<u>سه</u> سورج كاغروب بوكروايك أنا

ایک دفتہ خبر کے سفر سے موقع پر آقائے نامدار علیہ الصّلوہ والسّلام نے مقام رصہاری میں صحابہ کے قافلہ کے ساتھ قیام فرما یا۔ طہر کی نمازسے فراغت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کو کسی ضرورت کے لئے بھیجا۔ اور حضرت علیٰ کی واہی سے قب ل نبی کرم صب ہی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کیسیا تھ اوّل وقت میں عصر کی نمازا دافر مالی۔ اس کے بعد حضرت علیٰ والیس نشریف لائے، اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ عصر کی نماز قافلہ نے پڑھ کی ہے، اس لئے والیس آتے ہی آقائے نامدار علیہ الصّادة والسلام کی خدرت بارگاہ میں حاضر ہوگئے، اور آپ صسّلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیٰ ا

کی محودیں سرد کھ کرارام فرمانے تھے۔ آپ سلی الٹدعلیہ وہم کو نین آجی جبکی وہ سے مفترت علی رضی الدی نے ذرق برابر او ہرسے او ہر ترکت بہیں قرمائی بیاں يك كرسورج غروب موكيا بهرحضوراكرم صلى التدعليه وسلم في حضرت على رفني النوع سے یو جھا کو تم نے عصری نماز پڑھی ہی خصرت علی دھنی انٹدعنہ نے فرمایا کرنہیں يرهى رنواى وفت مضوراكرم صلا الترعليه ولم في الترتعب الى سے وعارفرمائي كراب النترتيرا بنده على تيرب اورتيرب رمول صلح الشرعليرولم كي اطاعب ين اينے كوروك ركھا تھا حبكى وجہ سے عصر كى نمسّاز وقت ميں نہيں يڑھ سكار كبلندا توابين قضل سے سورج كوواليس لوطادے رحضرت اسمار بنت عبس منى الترتع الياعنه افرما في بين كرمين في ابني أبحول سي سورج كوعزوب بونے سے بعب رطلوع ہوتے ہوئے ديکھاہے ۔ حتی ك سورج پہت اڑوں اور زمین کے شیاوں سے اوپرسے دکھائی دینے لگا بھر حضرت على رضى التدعنه في وصوفرما كرعصرى نماز يرطه لى اسك بعد دوباره سورج غروب ہوگیا ۔ اورسورج کا غروب ہوکر لوط آنا سورج کی فطری رفتارا ور النباني عقل اورقت اس واصول تصخلاف ہے۔لیسکن النز تبارک وتعتالي نے مضراتِ انبتِ اعلیہ مانصلوۃ والسّلام محوبومعجر وعطار الرمايا وه ايسايى بواكر ناب بسياكه جاندك دولا يخطف بوكرابك المحطا

اسمیں تھی انسان کو اصول و تمیاس سے خلاف کہنے یا دو سرے نصوص کی مخالفت ٹی بیت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ۔ مخالفت ٹی بیت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ۔

يهى واتصردوسرى حديث ستسديف بين يكدا ورائدا زسط مروى سه كرمضو أكصط التدعيره لم كم تماذي فراقيت عاص ل كرنے كے بعد حصرت على رضى الشرتعب الى عنه واليس تشريف لاستة توحضور أكرم صلى الشرعليه والم نے معنرت علی دمنی اللہ تعت الی عمدی گود میں ایپ انترم بارکسد دکھید یا اور اسی حالت میں وہی کا نزول سے سروع ہوگیا۔ اور نزول وہی ہے موقع پر حفرت سيدالكونين عليت الضلؤة والتئلام يراليي كيفيت طاري بوجاتي مثي صير كار صلى المترعليه وهم مح أورعتى طارى بوسى بوسي بويصاب مرام زول وي كامنظ سرب ويحضة توسكة كي حالت بي بوجاتے تقراس کے حصرت علی رصی اللہ تعریب الی عنہ نے آپڑ تک ذرا بھی إو ہرسے آدہر حرکت نہیں فرمانی ۔اودای حالت میں مورج عشروب ہوگیا۔حالامک حضرت علی رصی البیرتعسکالی عنه نے ابھی پیک عصری نماز نہیں کڑھی تھی۔ جب وى نازل بوكى توفراعنت كے بعدائي كے اُورسے زول وي كى كيفيت تحستم ہوگئ کیوایٹ نے مضرت علی رحتی الٹرعسن۔ سے یو چھا کرا سے علی ! تم نے عصر کی بمنت زادھ لی ہے ؟ فرمایا کرتبیں بڑھی۔ تو تحضور الح لى النَّدعليه وسلم في النُّرْسَارك وتعالىٰ سے دعا فرمائی، كرا سے اللّٰ

اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سورج غروب ہوجا نیکے بعد طلوع ہوگیا ، اورعصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھرغروب ہوگیا . دونوں تتم کی حدثین ملاحظہ فرمائیے۔ پڑھ لینے کے بعد پھرغروب ہوگیا . دونوں تتم کی حدثین ملاحظہ فرمائیے۔

حفرت اسماربشتاعيس دضى الترتعالئ عنها سے مردی ہے کئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام "صهبار پس ظهری نماز ا دا فرمانی بهراسك بعدحضرت على دحنى الشرعسة كو كى صرورت كيلت بصحديا . بعر حضرت علي اس حال من او شے کدان سے او شنے سے پہلے بنی کریم صلی الشعابیہ و کم نے عصر کی تمار ادا فرمالى، بجررسولِ اكرمضلى الشعلب وسلم نے این ائر میارک حضرت علی کی کو دس رکھ دیا توحضرت علی نے ادھراد حر ذرای حرکت نہیں فرمانی بہاں تک کر شورج عزوب موگيا، توحضورصى التعليه و لم نفرايا كداك التدنيرك بنداع على في قريرك بي كى اطاعت من است أت كوردك ركها تفا ران از سورج كواكس ير لوطادك محفرت بار فرماتي بين كرستورج والسي طلوع بوا برسارون كي أور اورزمن ك اے ہو گئے وطنو کرکے

ما عن اسماء اسنه عَمَاس أَنْ التَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى النَّطَهُ رَبِالصَّهُ بَاءِ نَتُكَّ اَرُسَكَ عَلِيًّا عَلِيْهِ السَّكَلَامُرِ فِي حَاجَةٍ فَرَجَعَ وَعَتَدَاصَكَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُعَصُرَفَ وَضَعَ النَّبَيُّ صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَكَّمَ فِي حِجْرِعَ لِي فَلَمُرُكُحَرِّكُهُ كُمِّنَاعِتَ ابَتِ الشَّمْسُ فَ عَسَالَ الثَّبِيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُ مَّراكٌّ عَبْدَكَ عَلِثًا إِحْتَبَسَ بِنَفُسِهِ عَلَىٰ نَبِيتِكَ فَرَدِّ عَلَيْهِ شَرُّ قَدْهَا فَالدَّنُ ٱشْمَاءُ فَكُلَعَبَ

#### (مشكل الآثار ۲/۷ حدث عشد ۲۰۱۰ ۱۳/۸ مدیث علام ۲۰۱۸)

نمازعصر دوه ها ، بھرسُورج غروب ہوگیا یہ واقعت مقام صہبار میں بیش آیا۔

دوسرى حدیث شرلف ملاحظ فرمائے جس میں نزول وی کا ذکرہے۔

حضرت اسمار رصني الشرتعالي عنها فراتي بم كحضورصلي التهعليه وسلم يروى نازل ببوني لكى اس حال مي كرآب كانترمبارك حفرت علی کی گودمی تھا السی علی منے عصر کی نماز نہیں مڑھی ستی کر شورج عزوب ہوگیا بھر حضور ففرما یا: اے علی تم نے نماز راھالی ا عرصٰ کیانہیں ٹرھی ، توحصورصلی اللہ علقہ في الطرح دعار فرما في كدا حالله بشك يہ تيري اطاعت اور تيرے رسكول كي اطاعت مي مقاليذا سورج كواميرلونا دي حضرت اسمار فرمانی بین کرمیں نے سورج کو ب اوع موتے ہوئے تھی دیکھیا

سَدُ عَنْ اَسْمَاءَ النَّهُ عَمْيُسِو تَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّا مَرُكُوْحِكِ إِلَيْهِ وَرَاسُهُ فِي جِجْرِعَلِيٌّ، فَكُمُ يُصَلِّ الْعَصْرُ حَتَّىٰ عَسُرُسَ الشَّمْسُ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ صَلَّتُ بَاعَلِيَّ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ البه وَسَلَّمُ اللَّهُ مَّ النَّهُ كَانَ في طَسَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رُسُولِكَ یہی صدینشدشریف اس سے بھی وصنا حست سے ساعۃ طبرانی شریعت ہے ہوجو ہ ہے۔ ملاحظہ پرفرما ہے ۔

مُلَّ عَنُ اسْمَاءُ بِنَٰكِ عُمَيْس مَشَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَسَزُلُ عَكَيْهِ الْوَحَى كَادَ يَغْشِى عَلَيْهِ فَأَنْوَلَ عَلَيْهِ يَوْمَا وَهُوَ فِي حِبْرِعَلِيّ فَعَتَ لَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِمْ اللهُ عَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ حِسَدَّيْنِكَ الْعَصَى سِاعَلِىّ ? وسَالَ لَا مسِسًا رَسُولَ اللهِ فَ كَ عَا اللَّهِ مَ فَسَرَدٌّ عَكَيْهِ الشَّكَمْسَ حَسَىًّا صَلَّى الْعَصْرَ حَسَالَتُ فَرَأَيْتُ الشمس طَلَعَتُ يَعَـُدُهَا عَاسَتُ حِينَ رُدَّتُ حَسَىٰ صَكَّى الْعَصَرَ-

( المعجم الكبير ۱۵۲/۲۵ حديث عن<sup>۳</sup> ا ۱۵۰/۲۰ مديث من<sup>۳</sup> انجع الزوائد ۱۵۰/۶ ومنتج الباری ۲۵/۲ ۲۵ عمدة القاری ۱۵/۳۶ خصائص الکری ۱۳۷/۱۲ زرقانی م<sup>۲۸۹</sup>

وعذرت اسما مرمنين وهميس دهنى التذنعا لأعزما فواتى بين كردشول اكرمصىلى الترعلي كسلم برجب وي نا دل جوتي توآب يرعشي جيي حالت پيدا بوجا ي مني تو ايك دك أب وی نازل ہونے لگی اس حال میں کہ آیکا سرمهارك معفرت على كي كودس على . جب وحي كا سلسلختم موا تواتيصلي المثر عليروهم نصضرت على شيد يوجها: استعلى كياتم في عصرى تماريده لي م ؟ توحفر على ينف وعض كميا يار شول التذنبين أرهى تو آپ صلی الله علیه ک لم نے اللہ متارک وتعالى سے سورج كے لوٹ آنے كى دعار فرماني ، توالله تتب ارك تعالیٰ نے غروب مونے کے بعد سورج کوو اس اوفادیا، "ما آنکه عصری تمازیش هدلی حتی حضرت اسمار فراتی بیں کہ میں نے اپنی آفکھوں سے سورج كوغوب موتے كے لعد طلوع بوتے بوئے دیکھا ہے جس وقت سورج والیں لوٹمائسوقت عصری نماز پڑھی گئی ۔

ا منهاج الاسلام ابن بميته نه اين كست ب ا باك منهاج الشّنه مين ان عديثون كوكمزور قرار

وسيف كيلة قياس اوراصول سے كافى زور لكاياسيد. اورساتھ ميں راويوں كو كر ورقرار دينے كى بھى كوسشش فرمائى ہے جالا بكران حدیثوں كى سندى بوروابت كرتے والے افرا ديں وہ اليے كرورنيسي ميں جس كى وجهسے اك روا بنول كونا قت بل اعتبار قرار ديا جاسكے۔

نیزشیخ این تیمیر کے ٹیا گرد علامران فیم جوزی نے اس مضمون کی روایت كودارقبطني مشرلف سيموهنيوعات ميس نفتس كريمے موهنوع قرار دسنے كى كوسشِيش كى سبعداور دارفطنى كى روايت كى ستنديس احمدين داؤد ب ان کی بن ایراس روایت کو موضوع قرار دینے کی کوسٹیس کی ہے۔ اظرين اسكيليم جردار موجا من كريم في أوبرجوتين حدثين تقلل کی ہیں ان تینول میں سے کسی کی مندمیں احمد بن واؤد نہسس میں۔ اور جس روایت میں المحدین داؤدیں اس حدیث کے بارمیں مجھ کہنا ورست ہے اور وہ برکال ہی جس

نبرجہور محدّثین نے اِن تینول حدیثول سے بارمیں فرمایا ہے صنکوہم نے نف ل کیاہے کر ہر حدمتیں کم از کم حسن کے درجہ میں میں ۔ مام طیاہ ی رجو درایا علی زمور کی دونی میں شہری

منهاج الشيخة مي ان احاديثِ شريفي برجواعترا حنسات سيخ بيل.ام يسم كے تمام اعتب راضات سے جوابات سطیح زین تیمہ رحمت التاعلیہ سے محی رہ سال يبليه امام طمت وي رحمته التُرعليث ني اين محت اب مضكل الأثال میں نفسیل کردیئے ہیں ۔ کہ بعب دمیں آنے والے جواعتراصات کوسکتے تھے ال تمام اعتراص الت محيوا بات يهله ديدينے بيں . اور يہ ثابت فرما ياسے كرسورج كاغروب بونے كے بعيد دوباره واليس لوط أنا يمعجزه اور نیوت کے علامات میں سے ہے جس کا اِنسکار کرنا محسروی کی بات ہے۔ مضكل الأثنار يختلن حديث <u>ي ١٢٠٤ تنا ١٢١</u>٤ كا ملاحظه فرمايية \_ ينرطا فظابن حجمع قلاني شفي نجارى كى سنسرح فتح السيارى حرسف بهمالة مع تحت بحث كرتے ہوئے مشیخ ابن تیمیر اوران مے مث گرد علام ابن قیم جوزی کے اعتراصات پرسخت الف اط کے ساتھ تردید فرمانی ہے اوريه فرمايا كدان احاديث شريفه كوكمزور قرار وي كرميجزه كے واقعه كو نا قب بلِ اعتبار قرار دیناان دونوں حضرات کے خیال اور گمان کی ہات ہے جو درست نهيس سے ملك حضرت سيدالكونين على الصلوة والسَّلام كيليّے اعلیٰ درجه کا معجزه ہے۔ملاحظت فرمائے فتح الباری ۱/۹۵۱- نیزمشہورمفیر تحصيران مفتى بغدا وعلامها لوى عليارجم المقصيرة وح المعاني مين مقورة صل

اورشیخ الاسلام ابن العراقی کی تائید کھی نقسل فرمائی ہے۔

(تغييردوح المعاني مطبوعه داللفكر ١٨٥/١٣)

اس لئے سورج لوط آنے سے متعیلق جو تین حدثیں ہم نے نفت ل کی ہیں۔ وہ حسن اور مقبول حد شیس میں ۔ ان کو کمز ور قرار دینے کے لئے زور لگانا اور ملن درجہ کے مبحزہ کے انوارات کا انکاراور تردید کسی طرح زیرت انہیں ہے۔

## حضت يوشع بن نون عليالسَّلام كيائي مورج كارگارم

بخاری شریف اورمتدرک حاکم میں حضرت ابو ہر رمی وضی اللہ بحنہ سے ایک مفصّل حديث شريف تقسل فرمائي سے محصرت يوشع بن نون على الصلاة والتّلا ا كشرك فتح مع واسط جنگ كيلتے روانہ ہو سكتے. اوركٹ كرس سے برائ فق سو دایس کردیاجس نے نمی سفادی کی ہوا ور بیوی سے ملاقات کا ارا دہ رکھتا مو. اورا بسي شخف كوهي وابس كرديا بتوم كان تعمير كررما بهو. ا ورا بهي م كان كي تجيت زرى مورا ورايس فخص كو كمى وايس كردياجس نے حامله جا نورخريدام ويااس نح ياس حامله جانور موجود مواور ولادت كاوقت قرسب مورا يسے تمسيام لوگون كو وايس كردياراس كے بعد النّر تعالىٰ كے نام سے جنگ شروع ہوگئی۔ اورشهرفع كرنيكي قرب بهوسكة اوراد هرسي سورج بهي عزوب بهونيكي قرب ام نے سورج کومحاطب کرکے خدا کا یا بندہے، اور ہم بھی یا بندین کھراس کے بعیدالٹر بالیٰ سے دعار فرمانی کراے انٹر سورج کی رفتار کو رویحے ركفه جنا نجه سورج اي طرح اين حب گه تقهرا رما - اوراسي حالت مي الله تعالیٰ

نے شہر فتے فرما دیا۔ اور شہر کی فتح یا بی سے بعب داسکے ما اِی غنیمت کو اکٹھا کیا۔ اور اس زماز من مال عنينت حلال نهين كفا بكرايك جگرامطا كرديا جا تا حف كير أسمانوں سے آگ آ کراسے جلا کر خاک کردی تھی ۔ اگر جل کرخاک ہوجا تاتو قبولیت کی علامت ہوتی تھی ، اوراگر نہیں جلت تومال غنیمت ہی خیانت کی وجرس قبوليت من رُكاو طيمهي جاتي تقي بينا يخرسارا مال غنيمت ايك عِكم اكوا محردیا بھیراسمانوں سے آگ آئی مگرمال میں آگئیں مگی ۔ توحضرت یوشع بن نون عليالسَّلام مجه كني كاس مال عنيمت بن صرود فيانت بوتى ہے ۔ جن ايخ اعلان فرمادیا کے ہرایک قبیلہ کا ایک آدی مجھ سے مصافح کرے جیٹ اپنج مصافح كاسلسله شروع ہوا تو دریں انٹ امصافح كرتے وقت دئویا تین آر فی كا ما ته مضرت يوشع بن نون على الصلاة والسّلام ك ما تحد كسيا تقديم كسا تو انہوں نے فرمایا کر بھارے فیسلے سے لوگوں نے مال غینمت میں جوزی کی خیانت كى المنذائع لا كرميش كردو حيث الخرسيل كے سركے براير سونے كا ولالاكرمين كرديا كياراورجب أسيحمى مال غينمت بين شابل كرديا كيا تواك لك فكي اورحل كرخاك بوكيا مسنداحمد ين حنيل بي روايت واضح اورصاف به كرحضه يوستع بن نون عليالسَّلام سيله حيّ دن يك سورج اني حبّ مركار ماراور اسمين اس بات کی بھی صراحت ہے کرمب شہر کو فتح فرمایا ہے یہ وہ سنتہرہے جس میں بیت المقترس واقع ہے ۔

(منداحمد بن صبل ۱۲۸۸ مدیث مه ۲۹۸ فنخ الب اری ۱۸۸۸ مدیث ۱۲۵۸ مدیث ۱۲۵۸ مدید (منداحمد بن ۲۵۸۸ مدید)
اس کے بعب دسورج عزوب ہوگیا کو الله شرب ارک و تعالیٰ نے اپنے فضل
سے اپنے بیغیب روں کو مجزہ کے افوارعط ارفرمائے ہیں۔
یاور تھیے کو بھیلی اُمتوں سے لئے مالِ عنیمت صلال نہیں تھا ایکن

حضرت الوكبريره ربنى الندتعالى عندست مروى يبحكهني اكرم صلى المتدعليه وسلم كاازمشا و يكر ابسيارعليهم الصلوة والتكامي س ایک بی جہاد کے لئے روان مو گئے توای قوم میں یہ اعلان فرمایا کہ ایسانتخص ممارے ساتد حیادیں نثر یک نہوجو کسی عورت سے ٹا دی *کرکے نیانیا اسکے اعصنا مرکا مالک* ہوا ہو، اور وہ اس عورت کے سکاتھ ش بالتي كااداده ركصًا بهو حالا نكه ابھي اس في اسے ساتھ شب بائٹی نہیں کی ہے، اور الساآدمي بهي بمارك ساعة جهادس شالل نہوجس نے گھر کی تعمیر کی میواور ابھی اس کی حصت ندیری مہو ، اور ایسا آدمی بھی ہمارے سائھ سٹ بل نہوجس نے صاملہ یکری پاحا مله اومتی خریدی مو اور وه انكي ولادت كے انتظار میں مو، پر موت م اس اعلان کے بعد جہاد شروع فرماد یا

عَنُ اَنِي هُرَيْرَةً عَثَالَ عَثَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَانَتِي مِنَ الْآنُسَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتُهَعُنُنُ دَحِبُ لَهُ مَسَلَكَ بِضُعَ إِمْزَأَ لَا وَهُوَيُرِبُكُ آنُ يَبُنِيَ بِهَا وَكَمَّا رَبِّي بِهِكَا وَلَا اَحَدُّ بَنَىٰ بُنُوْتًا وَلَـُمُ يَرْفَعُ سُقُوفَهَا وَلَا اَحَدُاشَأُوكَ عَنَمًا أَوُ خَلِفًا بِ وَهُوَ مَنْتُظِرُ ولكدكعكا فغكنكاف كدنتامين الْعَتَرْبَةِ صَلَوْةَ الْعَصَب اَوُفَت دِيْبِ عِنْ ذَٰ لِلْكُ فَقَالَ مُس استَّكِ مَا مُوْدَةً وَإِنَّ مَا مُونَّ اللَّهُ مُمَّ احْسَهَا

يع يجادكرت كرت عصرى نناذ كروقت شهر سے قریب بہتے گئے ۔ یا سورے اس سے بھی غروب كيله قرب بهوكيا توحفرت يوشع بن ون علیات الم فی سورج کو مخاطب کرکے فرما ماكر توسي حكم خداكا يابندم اوريم تعبى يابندين بحيرا للرساد عافرما فأكر اين فضل سيهارك لي سورة كوروك يي چنانچەسورج كوروك كياگياحتى كراكتر تعالى في اس شهر كوفتح فرماديا - عفر برطرف سے مال عنیمت کوایک حکمہ جمع کیا۔ پھراسا سے مال عنیمت کوصلانے کے لئے ایک آگ اً فَي مُكْرِمِالِ عَنبِمِت مِن تَهِينِ لَكِي تُومِعِمْرِنَے فرما ياكد ببث كمتبارك اندر خيانت بوتي ہے۔ لبذا ہر قبیلہ کا ایک آدی میرے ما کھیے بعت کرے ۔ توایک آدی کا باتھ بیغمر کے بالطريح سانة حبك كياتو فرما باكرتمهار يقبلر ا من خيانت بولي بربلذا تمبارك بليدا

تُطَعِمَهَا فَقَالَ إِنَّ فِئْكُمُ غُلُولًا فَلَيْبَايِعُ بِي مِنْ كُلِّ قِبَيْلَةٍ دَحُبِ لُّ فَكَزِقَتُ بِكُدُدَجُلِ بِيبَيهِ هِ فَعَتَالَ فِيْكُمُ الْعَكُولَ فَ لُيْتَ بَانِعُ فِي قَبِثُ لَتُكُ فَكَنِوْقَتُ كِذُوْحِكُ كُيْنِ آوْتُلْتُهُ بِيكِهِ فَعَتَالَ فِيُكُمُ الْعَنْكُولُ فَهَا أُولُ إِبَرَأَسِ مِستُ لَ زَأْسُ بَعْسَدَة مِسِثَ السذهك فكوضعوهك فجيًاءَنِ النَّادَفَ كَكُنَّهَا تُحَدَّ أَحَكُ اللهُ لَنَا الْغَنَائِعُ ( عن ری خسر لف ۱/۲۲۰) صديث <u>۲۰۲۲</u> ، المستدرك بلفظ يوشع بن نون — مشكل الآ ناد ۲ / ۸ حدیث ال<del>ا۲۱</del>)

وگ ہمارے ہاتھ ربیعت کریں، تواس قبیلہ کے تمام افراد نے بعث کی تو دو اتنین آدمی کے التے میڈرکے ہاتھ کے ساتھ دیک گئے، تو فرما یا کرانہیں لوگوں میں خیانت ہے۔ بھران لوگوں نے جار گائے کرنر کے برابرسونے کا ڈلا لاکرمیش کردیا، بھرجب اسکوالی غنیمت میں شال کردیا گیاتو آگ اگرمال غنیمت کو نگر گئی، اورسبکو آگئے کھاکر راکھ کردیا، بھرالندتعالی نے مالی غنیمت کو ہم است محدید سے بیات ملال کردیا۔

الله تناری وتعالی نے اپنے پیغیروں کو اپنے فضل سے اس طرح معروہ کے افوارات عطافہ وائے ہیں کرحیات اسورج اپنی حکری دوز کے لیے رکارہ جا اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ادر شاد فرمایا کہ سورج رک جا نے کا معرف یوشع بن نون علیہ است لام کوعطافہ مایا تھا معرف یوشع بن نون علیہ است لام کوعطافہ مایا تھا باتی ہی تھی تھی ہے وہ معاصل نہیں موجود ہے۔ باتی می مراحت سنداح دین صنبل جھی مذکل الا نار مار میں موجود ہے۔

مدريث مشركيف ملاحظه فرمائير

حفرت الوثرره رضی النّدعنه سے مردی ہے کر حضور اکرم حسی النّدعلیہ ولم نے ارتاد فرما یا کہ ببت ک سوری کئی انسان کیلئے مرکانہیں رہاہے مگرچید دنوں کک حضرت یوشع بن نون علیات لام کے لئے مرکا رہا۔ اس درمیان میں حضرت یوشع علیات لام بیت المق س سی مہنے گئے۔ عَنْ آبِي هُرُيْرَةٌ حَتَ الْ حَالَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَشَعْ لَبَالِي سَلَاكَ اللهُ اللهُ وَشَعْ لَبَالِي سَلَاكَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي

این سورج غروب بوکر والی او طی آنے کے معز ہ کے انوار صرف آقائے امدار ستیدالکونین علیہ الصّافرۃ والسّالم کوحاصِل ہوتے ہیں۔ بیرسول اکرم صسّی الشّرعلیہ وسلم کا ایسا معز ہ ہے جس سے بڑے بڑے سائنس انوں اور دانشوروں اور الیمی اور برتی بخریات کے ماہروں کی عقل جیران رہ جاتی ہے۔ آجکل کے زمانہ ہی حضرات انبیار علیہم الصافرۃ والسّلام کے معزات کا سمحن ایہا کے مقابلہ میں زیادہ اسان ہے۔ اسی طرح انبیار معزات کا سمحن ایہا کے مقابلہ میں زیادہ اسان ہے۔ اسی طرح انبیار

عليهم الصلاة والسّلام برجووي نازل بهوتي تحقي اس كالمجهنا تيمي ببسية أسان ہے، كرحب البیٹ ما بس بیٹھ كرموبائل شبىلى فون سے امر مكيہ سے بات کی جاتی ہے۔ اور ایٹ یا اور امریکہ کے درمیان ایساکٹ کٹ اور حلق موجا تاہے جیا کر آمنے سامنے بات ہوری ہے۔ توانٹر اور رسول کے درسان وحي كاكنكثن اورتعلق اس سيجي كهبس زياده مضبوط بو گاراور حسام تك جاند رجاسكتا ہے توخدا كى طاقت كے ذريعہ سے التّر كے رسول كامعراج توبیت بے جا ناکیا حرت کی بات ہے۔ بی نیزاس سے طفر کرکٹ منی تجرکیہ كرنے والوں كا جاند بركہ ج جا نا آسان ہے، ليكن جا ندكيسے دو محرط \_ ہوسکتا ہے ابھی ان کی عفت ل اس کے سمجھنے سے حیران ہے۔ ای طسسرے <u>صلتے سورج کا کئی روز کے لئے اپنی جگہ ڈ کا رہنا یا غروب شدہ سورج کا</u> والين لوط أناان كى عقبل كوميراني مين قوال دميت البيم ميراليهم عجزات بين جوانساني عقل اورسمجه سع بلنداور بالاتربين -انساني عقل اسے سمجھنے سے قاصرہے۔ بیصرف خدا کی طاقت اور اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ اور التذك رسولول اورانبيا معليهم الصتسلوة والستكلام كى سميّانى اور برحق بمونے ير حجت بي - لات ا من ا جَلَ علامات النّبوع الخ شكل الأثاريم

صفروری گذارش جیون علیال با دمث ہ عالمگیرے اُم سناہ ملآ علیالت لام کے لئے بھی سورج نوط آیا تھا، اور بعض مفسرین نے بھی ہورہ ص آیت عالا رُدُّودُ ھیا عَلَی میں رُدِدُو ھیا کے مامور بہسورج پرمقررکردہ مُلا تکر قرارد بجر ھاضمیر کا مرجع سورج کو قرار دیجر یہ نابت فرما یا ہے کہ

سلهان عليه استلام كے لئے تعی سورج لوف آنے كى بات ب بىكن جمهور فرين اور حدثن نے مقاضمیر کام جع سیلمان علیالت لام سے عمدہ کھوروں کو قرار دیاہے۔ اور دودوھا کے مامور سے محصوروں کے خدمت کا رعملہ کو قرار دیا ہے۔ اور مبی زبادہ صحیح بھی ہے۔ الی صورت میں آیت کریمہ سے حضرت مصلیمان علدانسكام كے واسطے سورج كے لوط آنے كى بات نابت تبين ہوتى ہے۔ ننرفقه بعنب دادملا ألوى عليه الرحمت في اس آيت كريم ي تحت تقت مر روح المعاني مي اور حافظ ابن تحرعسقلاني نے مخاری مشرکف حدث مالای كے بخت حضرت سليمان عليه السّلام كے لئے سورج لوٹ آنے كى بات کی تردیدفرمائی ہے۔ کر آمیت کرمیت سے حضرت سیمان علیدالت لام کے لیئے سورج كالوك أنا نابت نهي موتا نيزاليي كوئي معترحد مثرلف تعي فابت بهيں ہے حس من حضرت سليمان عليه السّلام كے لئے سورج سے لوٹ آنے کی بات نابت ہو۔ اس لئے ہم نے جو یہ بات کبی ہے کہ مورج غرو بونے کے بعد دوبارہ لو ہے آنے کامعجزہ صرف بھارے آقا حضرت سستید الكونين عليه الصالوة والسسالام كوحاص بسهراس يركسي بهائي كواشكال اور سنت برنه مونا جا ہے۔

يَارُبِّ صَلِّهُ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبُلًا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْحَنَّقِ تُحِلِمِم

ٱللهُ ٱكَ بَرُّكَ بِأَيُّا وَالْحَمَّلُ لِلْهِ كَيْنَا وَالْمُحَانَ اللَّهِ مِنْكُولًا وَاصِيلُاه

#### ﴿ إِنْ مِ إِنَّهُ وَالرَّحُنُونِ الرَّحِيمَ ِ إِنْ مِ إِنَّهُ وَالرَّحُنُونِ الرَّحِيمَ ِ

# حضرت يرالكونين كے تبركات كيسے عال كرتے تھے؟

يَارَبِّ صَلِّهُ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِالُحَانِيَ كُلِّمِم

لَقَكُ مُنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدُ أَنْ فُسِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اَنْفُسِيمُ اللَّيْتِهِ وَيُسَرَّكُ يُرَمُ اللَّيْتِهِ وَيُسَرَّكُ مُنْ اللَّيْتِهِ وَيُسَرَّكُ مُنْ اللَّيْتِ وَيُسَرِّكُ مَنْ اللَّيْتُ وَالْحِكْمَةُ وَ وَيُعَرِّلُهُمُ الْكِنْ اللَّيْتِ وَيُسَرِّلُهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّيْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللِ

(سورة آل عمران آبيت ع<u>لال</u>)

بینگ الد تبارک تعالی نے مسلمانوں پر ٹرااصان کیا جگہ آنہیں کی جنس سے ایک عظیم الشان بینی بڑھ کر شماتے ہیں 'اور طاہری تعالیٰ کی بینی بڑھ کر شماتے ہیں 'اور طاہری و باطنی گذرگیوں سے انکی صفائی کرتے ہیں اور ان کو کتا ہے النہی اور سمجھ کی باتیں شبلاتے رہتے ہیں۔ اور بالیقین ہے تو گس آپ کی بعثت سے قبل صریح گمرائی مینی کفروشرک میں مبتلا تھے۔ قبل صریح گمرائی مینی کفروشرک میں مبتلا تھے۔

اس آیت کری کے درایوسے اللہ شہارک تعالیٰ نے مسلما نوں کو آگاہ فرایا اسٹر مسلم اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کے درائد مسلم کر بہت کے بعث اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر عظب میں اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر عظب میں اسٹر علیہ میں احسان فرما یا ہے۔ آیٹ کی بعثت سے پہلے یہ فوم سخت ترین گراہی میں مبت لا تھی۔ آپ کے ذرایع سے اللہ متب ارک و تعالیٰ نے امت میں حیرات الکی بیدا فرمادی۔ آپ کے افوار و برکات اور آپ کے احوال و اخلاق ، آپ کی سوانے زندگی امانت و دیا نت ،خدا ترسی اور یا کہاڑی احوال و اخلاق ، آپ کی سوانے زندگی امانت و دیا نت ،خدا ترسی اور یا کہاڑی

#### ہے پوری قوم بخوبی واقف تھی۔۔ ہم میں سے مستعمل کا نی سے نترک حکمال کرنر کا منظر آپ سے سیسے کی گیائی سے نترک حکمال کرنر کا منظر

التدننب كرك وتعالى في حضرت مستيدالكونين خاتم الانبهارعله القبلاة والسُّلام كواس مشان كے ساتھ بيدافرما يا تفاكرات كے كردار، آپ كے اخلاق ،آب كا حوال ،آب كا حسان يورك عالم من مم كرمينت ركھتے بي حسب طرح آب كى ذات سے تمام النانوں كو روحانى اور ايمانى فيوض صاصل ہورہے تھے اسی طرح عالم انسانیت کو آی ہے تبرکات کا فیض تھی حاصِل بهواہے۔اورص طرح تزکیرٌ نفوس تعینی نفسانی آلائشوں اور بمت مرا تب شرك ومعصیت محامراض سے شفایاب ہوكر ايمان واسلام كے روحاني انوارات كافيص انسانو ل كوحاسل ببوائية اسطرح أب عليالصلوة والسكلام كے تبركات كے ذريع حسماني امراض سے شفايا بي كا فيض مي حال ببوا ہے۔جن نفوس قد سید کو اللہ تنارک و تعالیٰ نے پیغمیراسٹ لام کے فیض صحبت سيبهره وُربهونے كامشنهرا موقع عطافرمایا نتقان كوالنّد تبارك وتعالیٰ نے ایساہی آب پرجاں نت اور آپ کیلئے گرویدہ بھی بنا دیا تھا۔ جنائح جب آب عليه الصت الوة والسَّلام وصنوفرمات توآب كے وصو كے تعلی بازیکارکی قط و تھی دین رگز نہیں کے اپنے بی قیار وکیں وک

، شریف مروی ہے۔ اس حیرت انجیز واقعیمنقول ہے۔ اس وا ق كأحاميل بيه يصكد بيب أثب عليه الصث الأة والسئن لأتم غزوة حنين اورطانف ب فارع بوكرمن م بخبرانه «مي قيام فرما يا بقا اور اسي اثناري مال علیمت مجی تقتسیم فرما با ۔ اس موقع پر ایک دیرہاتی نے آپ علیہ الصالوۃ واشلام سے اکر کہا کہ آپ وعدہ لورا تھے، تو آپ علیہ الصت اوۃ و السّلام نے فرما یا بشارت حاصل کرو، توان شخص نے اپنی حرکت کی کہ کینے نظا کہ آپ ہوت ہی بشارتين دينة رستة بن آب توسم كومال ديحة ـ اس يرآب مسلى التُدعا بروس کو بہت تکلیف ہوئی ، توات نے غفتہ کی حالت میں اس سے نا راحن ہو ک حضرت ابوموسی ا شعری ا وز بلال صبتی کی طرف متوجه موکرفرما یا کرمس نے بشارت كورُ دكرويا مي تم لوك قبول كرلو بيمرآب في ايك برتن مي ياني منكاما اس میں دونوں ہاتھ اورجہرہ مبارک کو دھویا۔ اور اس میں کلی کرکے کلی کا کا فی بھی ڈالا، تھرآب علیانت لام نے ان دونوں سے فرمایا آب لوگ اس من سے بیو اور اینے چرے اور سینز برئبا دو، اور اس کی بیث رت حال کرو ۔ منظرام تت تمین نے بردہ کے اندر سے دیکھا توحضرت ابوموشی اورحضرت بلال كوآواز ديكرفرما باكرميرب لئة تجد بحالو، جناني انهول نيحضرت المسلمة

عَنْ آني مُوسَى قَالَ كُنْتُ عِثْ لَ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ وَهُو نَازِلُ إِللِّجِعِمَّ انْدَكَبُينَ مَكَّ هَ وَ الْمَدِينَ تَرُومَعَهُ بِلَالٌ فَسَاقً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّهُ آعُوَا بِي فَعَالَ الْاتَبِجُزُ لِي وَعُدَيِ فَقَالَ لَهُ ٱلشِيْرَ فَقَالَ قُلُاكُ ثَرْتَ عَلَى مِنُ ٱبْشِرُفَا قَبْلَعَلَىٰ إِنِي مُوسَى وَمِلَالِ كُهَيْئَةِ الْغَضَانِ فَقَالَ رَدَّ الْمُشَكِّرَى فَاقَدُلَا اَنْتُكَا فَالَا قبِلُنَا ثُمَّدَعَابِقُكَ إِنْ مِنْ مُاءً فغسك يكاير ووجهة فيدومج وفيه فتقرقال إشوبكامندا فرغا عَلَىٰ وُجُوْهِكُمَا وَيَعُوْرِكُمُا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَاالُقَ لُحَ فَفَعَلَافَنَادَتُ أَمْ سَلُمَكَ مِنْ قَرَرَآءِ السَّبَ تَو

مضرت الوموسى انتعرى دحنى المتدتعالي عنه فراتين كرس حضورعليه القتلوة والسلام كياس موجود تقارب حضور في مكراور مدين كدرميان مقام جعرارنس قبيا فرماما تھا، اور سُائھ مِن حضرت بلال مجي موجود تقراط نك ايك ديها تى نے آكر كماكياآب وه وعده يودانبين كرية جو في سے کیاہے ؟ توآی نے اس سے کہا بشارت عمل كروتواس في كها ، أب كى نشارت بمير بهت بوگئ آپ تو اُنیٹر کیتے رہتے ہن تواک فيحضرت ابوموى أورحضرت بلال كي طرف غم وغصته كي حالت مين متوجه بوكر فرما يا كراس في بن ارت كور دكرديا ب أي دونو<sup>ل</sup> قبول كرلوران دونول في كها بمضرور قبول كرى گے بھرا يك بڑے بيا ادمي يا في منگا يا گيا اس میں آپ نے دونوں ماعد اور اپنے جمرہ كو دهويا اوراسمين اين كلى كا يا في والارتيم ں سے فی لو اور اینے جہرہ اور سینے يربهاتي جاؤا دربث رت حصبل كرتيهاؤ

المرا في الرده كم تحفيظ أوان

Scanned by CamScanner

## يك وضوك ياني كوبدن يرسملن كامنظر

بخارى مشريف مي ايك حديث شريف وارد بوني ب كراً قائد نا مسكار علیه الصت اوٰة والت لام کے وصو کے متعمل یانی کو حاص کر کے صحایہ کرام ا ين يورك بدن يرملة على، اور أقائ ناملار عليه الصسّاؤة والسّالم محجى اس كى ترغيب بھى دياكرتے تھے تاكر صحائركرام آپ كے تبركات سے بركت اور بشارت مصب ل كرمي رجيساكه ماقبل مي لمبي حديث فترلف ناظرين كے سُامِر آچکی ہے۔ یہاں ایک مختصر صدیث شریف میش کی جاتی ہے ملاحظہ فرمائے۔ عَنْ آني جُحَيْفَةُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا محضرت الوجحيفة فزماتيم كدايك و فعير وشول الندصلي التدعليه ولم دو بيرك وقت كال رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكُمُ وسَلَّمَ ماعة تشريف لات اور كلم مكرمرك سنكلاخ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْيَطُحَاءِ النَّظَهُرَ ميدان مي ظهرا ورعصر كي نماز دو دوركعتين وَالْعَصْرَرُكُعْتَ بَنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يرطهايش داسكة كرآب اسوقت مرافريقي يَدَيْهِ عَنْزَةً وَتُوطَّأُ فِحَكَلَ النَّاسَ يَتَمسَّحُونَ بِوَضُوعِ إِ اورآين اينسام ايك جهوا سانيزه سروك طور برگرط وا دیا ا ورآیتے وصنور قرمایا توآیکے ( بخادی سنسریف ۱ / ۲۷

وصونح متعل بإني كوحضرات صحابيرام بز

لاتبرك كحطوري البني بدك يرئيلته كك

ایک دوسری حدیث شریف بی اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے ہم ایک دفعہ حضرت بلال نے آپ کے وصنو کے مستعمل بانی کو ایک برتن میں جمع کر لیک جب لوگوں کو معسلوم ہواکہ بلال کے پاس آپ علیالصلوۃ والسّالی کے وضو کامستعمل بانی ہے توہرطرف سے دوار دواع کرصحار نے حضرت بلالً

حدیث ع<u>۴۹۵</u>)

کو اکر گلیہ لیا ، پانی بہت تقوارا ساتھا ، اسلے کسی کو مہلا کسی کو نہیں مبلا۔ اور جن وگوں کو مبلا ان توگوں نے جہاری جہاری ایسے ، عضا رپر مَسل لیا ، اور جن توگوں کو نہیں جمل پایا تھا انہوں نے اپنے اعضا کو دوسروں کے تراعضا ہے ملکر تبرک حاصل کیا ہے۔ حدیث یک ملاحظ فرمائے ۔

مضرت الوجی فرشسے مروی سے کرمیں نے رسول اکرم صلی الدهلیہ ولم کو چرشے کے شرخ خیمتیں دیجھا اور مضرت بلان کو دکھا کہ وہ مضور کے مستعمل بانی کو دایک برتن میں) النے ہوئے تھے اور لوگوں کو دیجھا کہ دہ اس بانی تھا جس کرنے کیلئے بلان کے پاس دور دور کرجارہے بین اور س خص کو اس بانی کا کچھ جیتے میلا وہ اسکو بدن میں کی لیتا ہے۔ کا کچھ جیتے میلا وہ اسکو بدن میں کی لیتا ہے۔ اور میکواس بانی میں سے کچھ نہیں میلا اس نے اپنے ساتھی کے باتھ کی تری میں سسے ساتھا کے لائے عَنْ آبِی جُحَیْفَة قَالَ رَأَیْتُ وَسَالَمُ وَسُولَ الله صَلّی الله کَالَیْ مَلَیْ وَسَالُمُ فَلَیْ وَسَالُمُ فَلَیْ الله وَسَالُمُ فَلَیْ الله وَسَالُمُ فَلَیْ الله وَسَلْمَ وَرَأَیْتُ الله وَصَوْءَ دَسُولِ الله وَسَلَّمَ وَرَأَیْتُ النّاسُ صَلّی الله وَسَلّمَ وَرَأَیْتُ النّاسُ صَلّی الله وَسَلّمَ وَرَأَیْتُ النّاسُ مَسَلّمَ وَرَأَیْتُ النّاسُ مَسْتُ اللّه وَصَلّاتِ مِنْ اللّه الله وَصَلّاتِ مِنْ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلمُلْ وَالله وَلمُوالله وَلمُلّا وَالله وَلمُوالله وَلمُوالله وَلمُواله

ایک حدیث حضرت امام الوبر بیقی نے اس سے بھی زیادہ تفصیل سے نقت ل فرمائی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی الدعلیہ وسلم وضوفر مانے لگے توحفات صحابہ برطرف سے وضوکا پائی حاصل کرنے کے لئے توشی رہے ، اور مرایک نے پائی ایس کرنے کے لئے توشی رہے ، اور مرایک نے پائی ایس کر اپنے اعضاء بدن پر مملنا شروع کردیا، اور قبن کو پائی نرم ل سکا وہ دو سرے بھائیوں کے اعضاء سے اپنے اعضاء ملنے لگے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ملیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسلم نے اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسلم ن

رز کرے (۳) اپنے پڑوسیوں کے متاتھ بمدر دی کرے۔ جس شخص سے اندر بریتن صفین موجود ہوں میجے معنی میں وی التداور الندکے رسول سے فہت رکھت ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی آفت ہے نامی کار علیہ الصلوٰۃ والسّلام کے دصو کئے ہوئے یانی سے استِعال کا عجیب منظر

پیش کیا گیا ہے۔ حدیث نشریف ملاحظ فرمائے۔

حضرت عبدالرحمان ابی قرادسے مروی ہے
کرایک دن حضورصلی اللہ علیہ و کم نے وضو
قرمایا تو سمارے صحابہ حضور سلی اللہ علیہ و کم
کے وضو کے یائی کو اپنے اعضا راور بدن پر
ملنے گئے تو حضور سلی اللہ علیہ و کم نے صحابہ ہے
کہا تہیں اس بات پرس چیزنے ابھارا ہے
توصحابہ نے ہوا باعرض کیا کر اللہ اور اسکے
رسول می عبت نے تو اس پرصفور سی اللہ اور اسکے
ماری و م نے ارشاد فرمایا کر جس شخص کو
مات الجمی گئے کہ وہ اللہ اور اسکے درگول

عَنْ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ بُنِ آَي قَرَادٍ اَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و ملی الدعیر ولم سے مجت رکھے یا الداواسے رصول اس سے مجت کریں توجا ہے کوجب بات کرے تو ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو بلا نا خیرادا کردے اور اپنے ان پڑوسیوں سے ست تھ محسرین سلوک کا معت اما کرے جواس کے اس یاس رہتے ہیں۔

رَسُولُهُ فَلْيَصِهُ لُانَ حَدِينَةُ فَ إِذَا حَدَّتَ قَلْيَبُودٌ الْمَانَتَهُ إِذَا اذْتُرَقِنَ وَلْيَحْسِنَ جَوَادَمَنَ حَبَاوَثَرَاهُ جَوَادَمَنَ حَبَاوَثَرَاهُ (شعب الإيمان للبيهقي ٢٠١/٢) مديث عسصال)

## آپ کی ناک کی رہنے سے برکت

بب صلح عدید کے موقع پر مشرکین کی طرف سے گفتگو کونے کیلئے عسروہ این معود آیا اس نے آپ سے کہا اے محمد ہا آپ اپنے ساتھیوں کے جاری مت پر طبیعے یہ مجبی آپ کو چھوڑ کر چلے جا بیس کے تواس پر صفرت صدیق آکر انے حال ایس مخترت صدیق آکر انے حال ایس مخترت صدیق آکر انے کو مسم مضرت خاتم الا نبیار علیہ الصلوٰۃ والسّلام کو چھوڑ کر چلے جا بیس گے ؟ پھوڑ وہ ابن معود کیا منظر دی تھا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وہ کھوئے ہیں تواپ کا تھوک زمین پر نہیں گڑیا تا بلکسی نہ کسی جا ب ناسے گائے ہا کہ میں گڑیا ہے۔ اور دی ھاکہ جب آپ ناک بھاڑتے ہیں تواپ کے ناک کی رینط زمین پر نہیں اور دی ھاکھ بلکسی نہ کسی صحالہ کی اسفدر اور دی ھاکھ بلکسی نہ کسی صحالہ کی اسفدر بال نہ ساری کا منظر دی ھاتو اس نے مشرکین سے ترک کہا کہ میں تمہارے لئے جا سے درج میں ہوں میں تمہارے لئے باب سے درج میں ہوں میں تمہارے لئے باب ہے درج میں ہوں میں تمہارے لئے باب ہے درج میں ہوں میں تمہارے کے باب ہے کہا کہ میں تمہارے کے باب ہے درج میں ہوں میں تمہارے کے باب ہے کہا کہ میں تمہارے کے باب ہے کہ درج میں ہوں میں اور تم میری اولاد کے درج میں ہوں میں تمہارے کی تعہارے کی تمہارے کی تمہا

مثورہ نہیں دے سکتا۔ اور تم کو یہ بات تھی معسلوم ہے کہ میں بڑے برطسے یاد شاہوں سے دربارس حاصری دے چکا ہوں ،اور دُنیا کے بڑے را فریر کاور قبصرو کسرلی نے درباری تھی حاصر ہوجیکا ہول میں نے بڑے سے بڑے میں با درے اور کی اربیاں کو ایسا جاں سنے ارنہیں دیکھا ہے جوجاں نشاری کئی با درے اور کے درباریوں کو ایسا جاں سنے ارنہیں دیکھا ہے جوجاں نشاری محرصت لی النزعلیه وسنم سے سائفیوں سے میں نے دیکھی ہے۔ اور محد کے سائفیوں سے خرکو ہوعت زت حاصل ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے باد مشاہ کواپنے درباراوں سے حاسل نبیں ہے۔ دربار بول سے میر تو دیکھنے میں آیا ہے کہ باد شاہ کے سامنے ہا تھ جوڑتے ہیں ، سرجھ کاتے ہیں، سکن پر کہیں دیکھنے میں نہیں آیا کہ بادثاه مح مخوك اور رمنط این با مقرس لی کرصاف كرتے بيوں بنگن بهاں تو تھے اور دیکھنے میں آیا کہ فحمد کے جا ان نٹارسًا بھی محرکے کھوک اور رمنط كوزمن يركر نيهب دين اوراس كوبالقول باعقاليكراي بدن ملتے ہیں۔ مخد کے ایک ایک سابھی ان کے لئے سویارجان ویے کھیلئے تيارين اسلة بهتريه بدكائم فحدك ساعة صلح كامعت المركور

حضرت مسور بن محرقرا ورمروان بن محم سے مردی ہے کہ حضور صلی الندعلیہ وسلم گذریب برکے زمانہ میں جب روانہ ہوگئے اور گذریب یہ میں قسیس فرایا وائٹ ناک نہیں جھارتے تھے مگر ناک کی رینے صحارمی سے کئی رکنی کی تبھیلی میں گرتی تھی بھراسکوا بنے چھراور مدن رکھے تھے۔

عَنِ الْمُسُورِ وَالْمُدُوانِ خَسَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُوسَكَمُ زَمَنَ الْحُكَدُيْبِ يَهِ فَسَلَمُ عَلَيْرُوسَكُمُ الْحُكِينَ الْحُكَدُيْبِ يَهِ فَسَلَمُ عَلَيْ مَسَلَّى الْحُكَدِينَ وَتَسَكَّمُ النَّيِقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحَامَةً اللَّوْفَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحَامَةً اللَّهُ وَعَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَلَى النَّيْقِ مَلِي وَجُعَهُ وَجَلَيْهِ وَحِلْكُ لَا وَالْمَالِ عَلَى اللهِ اللهِ المَالِي عَلَى اللهِ المَالِي اللهِ المَالِي المَالِينَ الْمُؤْمِدِيلِ المَالِي المُلْمَالِي المَالِي المُلْمَالِي المَالِي الم

ا کے حدیث شریف میں اس سے بھی وضاحت کے ساتھ مروی ہے بخاری شریف كآب الشروط مين صلح حدميت سيمتعلق ما طبيع تين صفح درشتل ايكفهل صدم تراف مردی سے اور اسیس صاف لفظول میں صدیث شرکف کے الفاظ وارد ہوئے مِن كرآج جب ناك جھاراتے تھے تو ناك كى رينط زمين يرنہيں گرسكتى تھى ، بلك صحابر کرام میں سے سی مرسی کی تصیالی میں گرتی تھی۔ اور اسکوانے جہرے اور بدك يرسكة كظ اورجب أي كى كام مع لنة محم فرمات توأب مع كى تعميل بن سب لوگ دور ترستے تھے اور جب آپ وضو فرماتے توآپ سے یانی کو حاصیل كرنے كيلئے أيس من الامرائے تھے اور جب آپ صلى النّه عليہ وہلم گفت گو فرماتے تو سب لوگ آب سلی الدعلنہ وسلم کے سامنے اپنی آواز لیت کر لینے اور اُسے دھیان سے سنتے۔عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کمیں نے برائے بڑے بادست ابول كوالسامف المرملت إبوانهين وتجعاب جومقام محرصلى التدعليه ولم كررًا كفيول سے محد صلی اللہ علیہ ولم کو حاصل ہے۔ اور ایسًا اعسنراز اور ایسی جاں بنٹ اری محتی سے بہیں دیجھی ہے، جو فحرسطے الدعلیہ و کم سے سائقیوں سے دیجھی ہے۔ لمبی حدیث سنٹ ریف کا مختصر اکوا ملاحظ

> نُ مُّ إِنَّ عُرُوهَ يَرُمَقُ اصْحَابَ النَّبِيِّ صِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْنُ يَهِ فَالَ فَوَ اللهِ مَا تَنَحَثَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَهُمُ فَكُ لَكَ بِهَا وَجُهَدَ وَجُلِ مِنْهُمُ فَكَ لَكَ بِهَا وَجُهَدَ وَكُلِ

بھرع وہ بن مسعود حضور کے سکا تھیوں صحابہ کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھنے رگا، کہتے ہیں الڈی تسمیم حضور نے تجبی اک نہیں جھارٹ کا گرآپ کی ناک کی رہنظ ان صحابہ میں سے تکی زکمی آدمی کی تجبیلی برگری، بھراس کو اپنے چرہ اور اپنے بدن برگری، بھراس کو اپنے چرہ اور اپنے بدن

عمس سب دور المت عقد اورح وصوفرما تتيس تواتب كمه وصويم ياني حاصل كرتيمي الررطية تقير اورص أب گفت گوفراتے تو آپ کے سامنے رکی ا داریست بوجاتی تھی ، اوراک کی طرف تعظيم كيوج سے نگاہ اٹھاكرنہيں كھتے تھے۔ بحرعروه ابن متعود اینے مشرک ساتھیوں كے ياس حاكر كھنے لگا اے قوم النزكی قیم بقيثابي وتياك بادمشا بول كرياس حاضری دے چکاہوں - اورقیصر وکسری نجاستی کے دربارس تھی صاضر ہوچکا ہوں یں نے کبھی کسی بادرشاہ کو الیانہیں دیکھا ہے کہ اسکے ساتھی اور درباری اسکی اتنی نظيم كرتي مول حتنى تعظيم محدك ساعتي محدى ساكة كرتيب.

رَهُ مُرواذًا تُوضَّاأَكَا دُوا مَخْفَضُوا أَضُوا مُنْ عِنْدُهُ وَمَا يَحَدُّهُ وَنَ إِلَيْهِ النَّظُوتُعُظِ لَهُ فَ رَجَعَ عُرُولًا إِلَىٰ أَصْحَابِ فَقَىٰ اَكُ تَوْمَرُ وَا تَثْبِ كَفَكُرُ وَفَكُرُ عَلَىٰ الْمُ كُولِ وَوَفَ لَدُثُ عَلَىٰ قيصكرةكسراى والنتحا ينح وَاللَّهِ إِنَّ وَأَيْتُ مَلِكًا قَطَّ يُعِ آصُعَابُهُ مَايُعَظِّمُ اَصُحَابُ عُـُ مُدَدِ عَيْدًا- الحِديث ۲ بخادی نترلیف کتاب السنشر وط (149/ acci 21047)

## مستعل ماني عارل ريمين الأني كامنظر

حضرت محمودا بن الربع واصاغ صحابیں سے میں حضرت سیدالکونین علیہ استالم نے کلی کا بانی ابحے چپرے پر مہایا تھا۔اسلتے دوسرے لوگوں کی برگاموں میں انکا بڑا اعت زاز رہاہے۔ اور حضرت مسود ابن محرفہ می صحابی رشول ہیں۔ یہ دو نوں مضرات ایک ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدالکوئین علیالصلوہ والسّلام وضو فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدالکوئین علیالصلوہ والسّلام وضور مناہ کرنے تو آب کے وضور صحابہ کوائم ہا کھوں ہا تھ لیکرانے بدن میں ملا کرتے تھے اور آب کے وضور کے وقت صحابہ کے درمت ال آب عجب کھلسلی نیے جاتی تھی۔ اور آب کی النّد علیہ ولم کے وضور ترک جا تی تھی۔ اور آب کی النّد علیہ ولم کے وضور ترک جا جاتی تھی۔ اور آب کی النّد علیہ ولم کے وضور ترک جاتے ہیں آب میں اللّ برائے تھے۔ حدیث تعریف ملاحظ مرماہے۔

حضرت امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھ کو محود ابن الربع نے ستالایا اور وہ وہی صحابی رسول ہیں جن سے چہرے پران کے خاندان کے کنویں سے پانی نسی کررشول اکرم صلی الشرعلیہ و کم نے اور اس وقت ابن کی کا پانی ڈالا تھا ، اور اس وقت ابن محرر شریع نسور بریم خرمہ ذیل کی حدر نے اور مساتھ می اور حضرت محسور بن محرمہ ذیل کی حدر نے بین کرمضرت محمود ابن الربع اور حضرت محسور بن محرمہ ذیل کی حدر نے بین کرمضرت محدود ابن الربع اور حضرت محسور بن محرمہ ذیل کی حدر نے بین ایک دو معرب کی تصدیق بیان کرنے بین ایک دو معرب کی تصدیق بیان کرنے بین ایک دو معرب کی تصدیق

عَنُ إِبُنِ شِهَا بُ قَالَ اَخَارَ فِي عَنُ إِبُنِ شِهَا بُ قَالَ اَخْدَى مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِهِ وَهُوعَ لَامَّ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِهِ وَهُوعَ لَامَّ مِنْ بِبُرِهِمْ وَقَالَ عُرُوهَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بِبِبُرِهِمْ وَقَالَ عُرُوهَ عَلَيْهِ مِنْ بِبِبُرُهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ عُرُوهَ عَلَيْهِ الْمُسْتَورُوعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَا تَوَضَّا أَلْنَهِ مَنْ مُنْ مُنْ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَا تَوَضَّا أَلْنَهِ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْوعِهِ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ وَمُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ وَمُوا مِنْ الْمُنْ وَمُنْ وَالْمُوا مِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُ وَالْمُوا مِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُوا مِنْ اللّهُ مُنْ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُوا مِنْ وَمُنْ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُوا مُنْ وَالْمُ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُوا مِنْ مُنْ وَالْمُوا مُنْ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُوا مُنْ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُوا مُنُوا مُنْ اللّهُ مُنْ وَالْمُ وَالْمُوا مُنْ الْمُوا

# وصنو سے متعل کیاتی سے شِفار یَا بی

> عَنُ جَابِرٌّ بَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ يَعُودُ فِي وَ أَنَا مَرِيُضٌ لَا اعْفِ لُ فَتَوَصَّا وَصَبَّعَلَى مِنْ وَصُوءِهِ فَتَوَصَّا وَصَبَّعَلَى مِنْ وَصُوءِهِ فَعَقَلُتُ وَسَلَّا مَا اللهِ

> > ( بحاری شریف ۱/۳۲ حدیث ع<u>۴۲</u>)

حضرت جائز فراقی کی میں مخت مرض میں مبتلارتھا جس سے بھے خشی طاری ہو نیکی وجہ سے بوش وجواس باتی نہیں کھا رسول وجہ سے بوش وجواس باتی نہیں کھا رسول المرصل المرسل المرصل المرسل المرسل والاس سے مرسل میں وجواس درست ہو گئے۔

میرے ہوئن وجواس درست ہو گئے۔

ا یک اور صدیث منترلف اس سے بھی واضح الفاظ کے سکا تھ مروی ہے بلاحظ سے فرمائے۔

عفرت حابرٌ فرمات بن كرتي كريم على الله عليه ولم اورابو بكرصٌ دبن بريدل جل كرمبرك مَنْ حَابِرٌّ قَالَعَادَنِي النَّبِيُّ عَنْ جَابِرٌ قَالَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكْوُنَكُمْ

فِي بَنِي سَلَمَةُ مَاشِيدِنَ فَوَجَدُ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أَعْقِلُ فَكَ عَامِمًا عِ فَنَوَضَّا مِنْهُ ثَنَّمَ رَشَّ عَلَى فَا فَقَتُ -مِنْهُ ثَنَّمَ رَشِي عَلَى فَا فَقَتُ -( بَارِی شریف ۱۸۸/۲ حریث ۱۳۳/۲ ترمذی شریف ۲۹/۲ ما

ایک دوسری حدیث شریف حضرت سائب ابن پزید سے مجھ اور انداز \_ سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کرمیرے سئرس بہت سخت درد تھا تومیزی خالہ نے مجھے آقائے نامدار علائتلام كى خدمت بارگاه ميں بين كرديا اور خاله نے فرمايا كرمير يحانج مح سَرمِيں سخت ورد ہے تواب صلی الله علیہ و کم نے میرے سَرریا کھی میرا اورمیرے من برکت کی وعار فرمانی بھیرائے نے وصوفرمایا اور وصوکے متعلیانی کو میں تے بی سیا۔ اس سے بعد مرے سرمیں قبھی ور دنہیں ہوا۔ اور نوں کر میں نا بالغ بحيَّه تقااس ليح آ زاد تقاء كمي بات كي بابندي ميرے أوير نهيں تقي . اس كے جب سُركا دَردحتم موا تومیں إدہر أدہران سے جاروں طرف تھومنے رنگا بھرآپ کے تیجھے کی طرف جا کرآپ صلی الٹرعلیہ و لم کی نبٹت مسک ارک میں دونوں موندطھول کے درمرے ان خاتم نبوّے کو دیجھا۔ اسس حدیث

حفرت سائب بن برنگر فرماتے ہی کرم کی خالہ نے مجھ کور سول اکرم سلی اللہ علیہ ولم کی خدمت بارگاہ میں جیسی کرنے فرمایا اے اللہ سے رسول میں جیسی کرنے فرمایا اے اللہ سے رسول میرے جانچ کے سرمیں در دھے تو ایس نے میرے سرم رہا تھ بھیراا در میرے سائے میں نے ایس کے وضو کا پانی کی لیا (افاقہ میں نے ایس کے وضو کا پانی کی لیا (افاقہ باکس کے دونوں مونڈ صول کے درمیاں مائم نبوتہ ایس نے میرکھ طبی کھنٹ کی ایس کے درمیاں خاتم نبوتہ ایس نظر از ما تھا جیسے جیسے کھیلے کھنٹ کی کھنٹ

عَنْ سَائِبِ بِنِ يَرِيْدِهُ يَعَلَّهُ وَلَهُ وَهَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

## حضرت قتاده بن نعمان كي بيولي بوئي أنكه صحيح بوكئي

ایک عجیب وعزیب واقع مین کیاجا یا ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان فراجلہ صحابیں سے ہیں عزوہ احد سے کھ پہلے ان کی شاد کی ہوئی تھی بی نئی شاد کی کا زمانہ تھا اور ہو کی سے بہت گہری عجت تھی نئی شاد کی کا دمانہ تھا اور ہو کی سے بہت گہری عجت تھی نئی شاد کی کے زمانہ میں نوجوانوں کا یہی حال ہوا تھی کرتا ہے بسیکن ان کوجوانی بیوی سے مجت تھی وہ مجھ جھالگانہ تھی۔ ای اشت رمیس عنزوہ احد میں صفرت سب ید انکونین علم العت لوہ والسّلام سے مُنا تھ تمرکت فرمانی ۔ حدیث میں آپاہے کہ حضرت قت اوہ ابن فعان رہ بھی انہیں بجی اس تیرا ندازوں میں سن بل تھے جن کو آئے نے نوان والی سے اندہ ابن کے جن کو آئے نے

جبل دماة يرتعبنات كرديا تفاجب فالدابن وليد مح جنف فيح كى جانب م وحد کردیا تھا اسس سے صحابہ کرائم میں زبر دست افراتفری پیدا ہوگئی تھی اسی گفتم گفت م*ین حضرت ق*ت اده ابن نعمان می ایک ایک انجوی ایسیا صرب لسگاکه ان کی آنکوانی جگرسے بکل کرجبرے پر لط کھنی انہوں نے حضوراکرم صلی اللہ عليه والم سے گذارسش كى كويا رسول الذم اگر ميرى يرا محصلي كئى توميرى بوى كو نفرت ببدا ہوسکتی ہے میں یہ ہیں جا ہت احمیری بوی میں نفرت بیدا ہوجاتے۔ اور من اس سے بہت مجتث كرتا ہوں توحصوراكرم صلى الدعليه وهم نے اپنے دست مُبارک سے ان کی آئن کھ کواپنی جگہ رکھ کر درست کر دیا۔ اس سے الٹر تبارک وقعا کی نے اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ تو بصورت بنا دیا اور پہلے سے زیادہ مضبوط کردیا۔ اور دوسری کے مقابلہ میں اس آنکھ میں روشنی بھی زیادہ بیدا فرمادی۔ اور کھر مجھی زندتى بحراس انحمين محسى فيسمى بميارى لاحق نهيس مونى بير يأقائ نامدار علالت الم ى بركات كافيض ہے. يهديث شراف حديث كى مختلف كت ابول مي مختصرا ورمفصت وونوں طرح موجودہے۔ بہدم بہاں برمت مدرک ساکم كى مفقت ل روايت كا ايك طيكرا نقسل كرديت بن \_

> وَشَهِلَ فَتَادَةٌ بُنُ نَعُ مَهَانَ الْعُفْبَةَ مَعَ السَّبِعِ أَبُنَ مِنَ الْآنصَادِ وَكَانَ مِنَ السَّمَاةِ الْمَذَنُ كُوْرِيْنَ مِنُ اصْعَابِ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدً

حضرت قباده بن نعمان مؤانصار کے ان ستر ماکجاز نفوس قدر پر پس شامل کھے بہوں بیعت عقبہ میں شرکت فرمائی تھی اور آپ کے اصحاب میں عزوم اُصر کے توقع پر جو ستر تیرانداروں کو تعینات کیا گیا تھی۔ انہیں میں یہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے عزوة بدرس بھی شرکت فرطانی اور غرفه اور مرکت فرطانی اور جنگ اصر کے دول ایسائیر لسکا کو انتھ کی گیت ہی اور جنگ انتھ کی گیت ہی اور بائے گئی اس سے غوں اور بائی گئی اس سے غوں اور بائی کی گئیت ہی اور بائی جی کی اور خوا کی کا اور بائی جی کے اور بائی جی کے دول اور بائی ہے ہی کہ اور بائی ہی ہوی ہے جس سے میں میرے باس ایک لیسی بوی ہے جس سے میں مرکت مجت کرتا ہوں اگراس نے میری انتھ کو کہ اور شول اگراس نے میری انتھ کو کہ اور شول اکر مسلی اللہ علیہ وہ کو اور شول اکر مسلی اللہ علیہ وہ کو ایسی موری ہے خطرہ ہے کہ اور شول اکر مسلی اللہ علیہ وہ کے کہ اور شول اکر مسلی اللہ علیہ وہ کے کہ ایسی جو کہ سے ایک کھی کو اپنی میں انتہ کہ کہ ایک کے کہ ایسی میں ایک کھی کو اپنی انتہ کے دست میارک سے ایک کھی کو اپنی ایسی کے ایسی کی کے دست میارک سے ایک کھی کو اپنی کے دست میارک سے ایک کھی کو اپنی

جگرلوٹا کر درست کردیا۔ اور آنکھ اپنی جگرصیح ہوکرلوط آئی اسکے بعدائے بوڑھا ہے تک انکی دونوں آنکھوں میں سے یہی آنکھ زیادہ صنبوط اور زیادہ سے رہی ہے۔ دونوں آنکھوں میں سے یہی آنکھ زیادہ صنبوط اور زیادہ سے رہی ہے۔

ایک طریب شریف کچے مختصر ہے اس میں اس طرح کی وضاحت ہے کہ حضرت قت دہ بن نعمان کی اسکھ اپنی حکہ سے نیکل کر رُضار پر گرگئی حضور ا نے اس کو لیسکر اپنی حکہ پر رکھ دیا تو وہ اسکھ پہلے سے زیادہ خولصورت ہوگئی۔

عد*یث م*نت رکین مملاحظ فرمائے۔ روین

حضرت عاصم ابن عمرابن قت وه فرماتے بن کواتحد سے دن قت ادہ ابن نعمان کی آنکھ پرسخت صنرب رنگا حتی محدا نکھ ابنی جگہ سے نیکل کرر ضمار برگر کئی تو مصنوراکن صلی لیند عَنْ عَاصِم نُبُعَمَّرَ مِنْ قَتَّادَةً كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

272

علیہ ولم نے اس کواپی جگر لوطادی ذوہ آنکھ دونوں آنکھوں میں زیادہ خولصور ست۔ موکنی ۔۔ وَمَسَلَّمَ فَكَا لَنُنْ الْحُسَنُ عَيْنُ بُهُ. (اردالغانِ فَلَمُعَوْدَ الصحابِ ٤٠/٠٥، الطبقات الكبري لابن سعد٣/٣٣٣ بالفاظِ دُنِّرَ الاصابِ ٥/١٩٣)

#### ر اقاکے کعاب دین سے شف ار

جنگ نعيبرميں بوائم ترين فلعه تقا و كسى طرح فتح نہيں ہويار ہائھا ايك دن شام كواً قائع نامدارعليه الصّلاة والسّلام نه يهاعلان فرما ياكل اليصّخص كے باتوس حجنظا دباجا برگا كرالله تعت الى جس كے باتھ پرفتے یا بی عطافرما پرگاوہ اللہ اور الندك رسول سے مجت ركھتا ہے اورا كنداور الندكے دسول كھي اس سے مجت رتحقة بن رجب شام كوات تے اعلان فرما باتو تمام صحابیّے اس فکرمیں را ہے گذاری کروہ شخص کون ہوگا جس کے بارمیں التراورالتر کے رسول سے مجبوب ہونیکا علان کیا جار ماہے اوراس مجبوب سے باتھ پرانٹد تعبانی کا میا بی عطا قرما يتن مح توضيح صبح برك برطيا اكابرصحا يمحضور سلى التدعليه ولم كى خدمت بين حاجز بوكئة اورسب كويدا متيد كقي كوست يدحجندا بهماري والخدمين أيركا ليكن

آ بچوی ڈالا اورالٹر تعت کی سے ان سے واسطے دعاریمی فرمائی تواسس سے مضرت علی رضی اللہ عنہ کی انکو میں مجھی مخترت علی رضی اللہ عنہ کی انکو میں مجھی ورد تک نہیں ہوا ۔ یہ آت سے نامدار علیہ الصلوۃ واست لام کے مُسب ارک میں المحموں کی برکت کی ایسی شف ہے جو وائنی ہے ۔ بھراس میں مجھی زندگی مجر علاج کی ضب مرورت نہیں ہوئی ۔

بہرحال بھرحفٹ رت علی رضی الٹرعند سے باتھ میں جھٹ ڈا دیا گئی الٹر وجہئے اسٹر دہبہئے اس مقد سے خیرسے رکی فتح یا بی سے جمکٹ ارفرطایا ۔ حدیث سنسریف کا فی کمبی ہے ۔ اسس لئے حدیث سنسریف کا صدرف وہ حِصّہ نفت کی محد کے ۔ اسس کے حدیث سنسریف کا صدرف وہ حِصّہ نفت کی محد کے ۔ اسس کے حدیث سنسریف کی شف ارسے ہے ۔ حدیث شریف ملاحظ۔ فرمایئے ۔ حدیث شریف ملاحظ۔ فرمایئے ۔

کیورصفوراکرم سلی الدعلیہ ولم نے فرمایا کوعلی
ابن ابی طالب کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا
یارسول اللہ مانکی دونوں استحصوں میں
سخت تعلیف ہے توصفور نے فرمایا کرائی کو
گلاکے لاوکھوان کولایا گیا توحضور نے انکادیا
دونوں آنکھوں میں ابنا تعاب دہن لگا دیا
اوران کیلئے کا میت بی دعمار فرمائی
تواس سے ایسے صحت یاب ہو گئے گویا کہ
ان کوکوئی در دمی نہیں کھیا ۔

فَقَالُ دَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْنَ عَلَى بَنُ اَيْ طَالِسِ فَقَالُواْ هُوكِ ارَسُولُ اللهِ كَنْسَكِرُ عَيْنَيْهِ فَسَلَّمَ فِي اَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ به فَبْصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا مَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَلَارًا حَتَى كَانَ لَهُ مَيْكُنُ بِهِ وَجَعَعٌ - (بَحَارِی شَرِیفِ ۱/۵/۲ ) وَجَعَعٌ - (بَحَارِی شَرِیفِ ۱/۵/۲ )

#### ۲۲۵ زخم بردستِ مُبارک بھیرنے سے شِفار یا بی

سجهى ايسائهي بواسي كركسى صحابي كوسخت زخم لنكا بواسع يا ملرى يؤط كتي يية حضرت خاتم الانبيار عليالصلوة والتكلام كم باتديصيب دييني وجرسه البي شفایا لی بوکئ کرس سے ایسالگت اتھا کرند کھی اس جگر پرزخم ہواہے اور نہ تحبی ازی من کوئی صرب لسکائے ملکر دوسرے اعضار سے بھی زمادہ مضبوط اور طا قتورعضون جكام يصفرت عبداللدب عتيك كوجب الورا فع بهودي كي سركوبي سيلخ روانز تمامخيا تفأا ورحضرت عبدالترب عتيك اسكح فلعرك انذر داخس ہو گئے اوراس کی قیامگاہ کئی منزل اُونجائی پر بھی جب اسکا کام تمام کرتے زرنہ سے نیج اُڑنے لگے توزیزے نیج گر کران کے بیری مڑی ڈھ گئی ای حالت میں تحتی طریقے سے اپنے ساتھیوں سے ساتھ بارگاہ رسالت میں حساحت ہو گئے اور آپ کی خدمت میں بیر کی ہڑی اوسنے کی شکا بت کی تواپ نے فرمایا کرتم اپنے بیٹ رکومیری طرف کھی لا دو کھرآپ صلی الٹرعلیٹ رہلم نے اسکے ب رزاینا دستِ مبارک تھیب رویا تو فرمانے ہی کہ وہ بیرانسانیج ہوگیا كر تحبي أنسس بيرمين تحسي حي حوط بي نزلكي مور حديث مترلف كافي لمبى ب اسلة صرف وه حِطَّه نفس ل كرت بي حبين يندلي لوطين كا واقعت ہے ۔ حدیث شریف ملاحظے فرمائے

حضرت عبدالترین علیک فرماتے ہیں کر کھر میں محل کا ایک ایک در وازہ کھو استا ہوا نیجے کو اُڑنے لیگا یہاں تک کراسکی اُنٹری منزل تک بہنچ کیا بھر میں نے اپنے بیرکو

غَنْ غَبُدِادِلَّهِ بِنِ عِشِيكُ صَكَالَ فَجُعَلُتُ افت عِ الْاَبُوابَ بِاللَّا حَتَّىٰ انْ تَهَدِّيُ إِلَىٰ دَرَجَةٍ لَكَ فَوضَعُنْتُ دِجُعِي ُ وَاكْدَارَجَةٍ لَكَ

يهجه كردكعا كرمي زمين تكرميني عي بهول. جاندنی دات تھی جب میں نے اس ا را دہ مصاينا بيرد كعيا تو مجريدًا. تواس مع ميري ینڈلی کی بڑی اوط حی تومی نے اسینے عامرسيداس يريى بانده لي كيرم سخسي طرح جل كردروازه برجا كربيط كيا يمريس نے کہا کومی آج رات اموقت تک بہیں بكلون كاجبتك كاس بات كالقين نهوجاء كرمين نياسكوقتل كردياسي كيرموب فبيح مرع فياذان دى توقلع كے فصيل يرموت كا علاك كرنيوالااك العنبا ظيس اعلان كرر ما تقعاكم ابل حجاز كاتا جرا بورا فع بلاك بوگرا يرصنكر میں اینے راکھیوں کی طرف جل ٹڑا کھر میں نے کہا بچو بچو مِٹ اللہ تعالیٰ نے ابورا قع كوقتل كردياب كيمن نے نبي كيم صلى الله عكيهوكم كى خدمت بي حاصر بهوكر يورا واقعه بهان كرديا توآث نے فرما ياتم اينا پيرکھيلادو

راني فَكُ إِنْتَهَا يُتُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَقَعُتُ فِي كَيُلَةٍ مُّفْحِرَةٍ فَانْكُسَرَتُ سَاقِيَ فَعَصَبُتُهَا بعكمامك يتنتم إنطلقت حَتَى ْجَلَسْتُ عَلَى الْسِيرَابِ فَقُلْتُ لَا آخُرُجُ اللَّكُ لَهُ لَكُ حَتَىٰ اَعُلَمُ اقتِلتُهُ فَكُلَّمَا صَبَاحَ الدِّيُكُ قَامَ اللَّنَّاعِيُ عَلَى السَّوْرِ، فَقَالَ انعِيْ إَيَا دَافِع شَاجِراَهُ لِما لِجُسَادِ فَانُطَلَقْتُ إِلَىٰ اَصُمْحَا لِيَ فَقُلْتُ النِيافَقَ ذُقَتَلَامَتُهُ ٱبكَادَافِعِفَائَتَهَكَيْتُ إِلَى النبييي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فخُكَذَّ شُنُّهُ فَقَالَ ٱبْسُطُ دِحُلَكَ فَبَسَطْتُ دِحْبِلِيْ فمستحها فكأتها لماشتكها

#### ۴۲۷ گعاب دین سے زخم کی شفار

حضرت سلمان الا کوغ فرماتے ہی کرعنسنروہ فیبرمیں ان کی پنڈلی میں سخت زخم لگا اور زخم است بڑا تھا کو اس کا رہنان تا حیات باقی رہا وہ فرماتے ہمی کرجب است بڑا تلوار کا رخم جس کی تاب لا نامشکل تھا اور لوگوں کو رہقین ہوگیا تھا کوسلم ابن اکوغ اسی زخم سے وفات یاجا پئرگا اُ قائے نامدار علائیا ا نے اس زخم پر مین مرتب تھو کا جب آب سی اللہ علیہ وہم کا لعب بردین اس زخم پر سگا تو ایس معلوم ہوا کو زخم ہوا ہی نہیس تھا۔ اور اس وقت سے بھر عمر سر کھراس جب گرمی قیس کی تعلیف یا درد یا شرکایت می موس نہیں بودئی۔

پیمفنرت بغیب دِاسلام جنُ اب محدرسُول النّدَ صسکے النّدعلیہ وسلم کی برکات کا حبب رِت انگیب زفیض ہے جِس کی منت ال دنریّائے کہیں نہیں دبھی ہوگی۔

تعدیث نثریف ملاحظہ فرمائے ۔

عَنْ يَزِيُدِ بِنِ آئِئُ عُبُيُدٍ فَكَالَ دَائِنَتُ اَنْ وَصَرْبَةٍ فِي سَافِ سَلَمُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رزید من ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے صفرت سلم من الاکوع کی بنا کی میں الوارک دخم کا اگر دیجھ کر اوجھا کرا سے اوفرمایا کریہ وہ زخم کی کنیت) پر سیارخم ہے تو فرمایا کریہ وہ زخم ہے جو میری بنا کی میں عزوہ فرمایا کریہ وہ زخم لگا تھا تو لوگول میں شور ہوا کہ سکمہ اس زخم کی مصیدیت سے فوت ہو نیوالے ہیں۔ کچرمی صفوراکرم صلی الدعلیہ ولم کی خدمیت بیں حاضرہوا توحفتوڑنے اسپیں بیٹ بازھوکا اس وقت سے آجے کا سمیس کوئی تعلیف محسوس نہیں ہوئی ۔۔ فَنَفَنَ فِينُهِ شَكَّاتُ نَفَتَاتٍ فَهَا اشْنَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ ١ بَارَى شَرِلِفِ٢/٥٠٢ صِرِثِ مَدِّى

#### يكى بركت ايك صاع آماكى رونى سے ايك بزارا فراد كى آسودگى

أي صلى الشرعليه وللم كى بركت سے ايك صماع أطاكى روني سے ايك ايك ہزار أدميون نے بیط تجر کر کھایا بھر کھی کھانا جوں کا توں باقی رہا بینانچ عز وہ خندق کے موقع پرجب خندق کی کھدا تی ہوری تھی نہایت عشرت وننگی کا زمانہ کھا لوگ محنى كئي روزست فاقركررب يحق بحفنوراكرم صلى الشرعليه ولم بهي كفوك اورفاقه كى وجهس ايسے كمزور موسكتے كرائي كى أواز بھى كمزور يڑگى اورسبط كا حال ايسائقا كانترال خثب بوكئين بيبط خالي بوكيام لسل تين دن تك كسي نے کوئی کھانے کی چیز جہیں تھی اور سیط پر سچھر باندھ لئے تا کہ تھرکے ذرایعہ سے يجهستهادا مل جائے حضرت جابرتنی الله عنه فرماتے بن کر سمارے گھرمیں ایک بكرى كابحيت تفااور ايك صاع بحوكاة الانفاس نے اپنى بوي سے جاكر كہاتم آٹا گوندھ لواتے میں میں نے بری سے بیتہ کوذی کرے ہانڈی برطھا دی۔ بهربارگاه نبوت میں جا کرگذارش کی مربار شول انتد صلی الشرعلیہ وہم صرف ایک

را الجها کھانا تیارہواہے سب لوگ جلو بجب مفتورا کوم صلے اللہ علیہ وہم نے یہ اعلان فرمایا توحضرت جارات بیرون تطے زمین بکل می اوراد ہرسے بوی نے جاتے وقت کہا تھا کواس بات کا خیال رکھنے کر کہیں زیادہ لوگ نہ آجا بئن حضوراكرم صلى التدعليه ولم كرسامني بمين ذِلت أعقاني يربوات بيال معامله رعكس بوگيا كرايك بزاراً دميول ميں اعلان بوگيا۔ اورسي حضور سلے الدعلہ ولم ہے ما تھ حل روے ای نے حضرت جارات فرمایا کاتم مانڈی کو دو لیے رسے مت آثار نا . اور آٹا گوندھ کر رکھ لیٹ اربکانے کا سلسلہ شروع نہ کرنا بنائ " قتائے نامدارعلیالیصلوۃ والسّلام بنفس نفیس تشریف کے گئے۔ گوند نظ ہوئے آئے میں ایت العاب وہن ڈالکررکت کی وعب ارفرمانی ۔ اور مانڈی میں نگے اب دہن ڈالکر برکت کی دعت ارفرمانی۔ اس سے بعب دایک رونی سكانے والى كوملا با كليار كيسسراس كے بعدد ولي كينے كاسلسله شروع ہوا۔ لوگوں سے لئے دسترخوان بچھادیا گیا۔ بانڈی پس سے تنالن زِیکا لیے جلے سے اور رو بی بیتی جلی گئیں ایک ہزارا سے بھوسے لوگوں نے کھا کرآسودگی حاصِل کی ،جنہوں نے تین دن یک کھ کھا یا بیت انہیں تھا۔ اب اندازہ لگایا جاسکت اہے کر تین دن سے بھوسے لوگ کمٹنا کہت کھاتے ہوں گے۔ ایک ہزار آ دمیوں میں سے ہرایک نے کھانا کھا لیا۔ ماندی میں ستان جوں کا توں باقی۔ اور گوندھے ہوئے آئے کی حومق ارتخی

حفرت جائز فرماتي مي كرمي في حفوراكو صلى التدعلية ولم كى خدمت من حا مِنر مِي گذارش کی کریم نے اینا ایک بری کا تھوٹا بجددع كردياب اورايك صاع توكام ال كونده لياب يبي بمارك ياس تفاللذا جندا فرادكوايف تناته ليكرتشريف لاسترر منكر حضورت ترورسے آوازدی ۔ فرمایا اے اہل خذق منے کے جابڑے کیکاں بڑا اجھا کھانا تیار مواہے کہذا سب لوگ جلدی حِلُو كَوْمِ حَضُورٌ نِے فرمایا كه تم ای ها ندای كو نیجے نہ آتارو اورآئے کی رونی بھی نہنانا يهان بك كرمن فودا جاؤن مضرت جاريخ فرماتے ہیں کہ میں بینع گیاا ورحضور کھی لوگوں ك أكر الكر تشريف لي أت حتى كري یں ای بوی سے پاس مبنع گیا تواسنے مجھے داتنے لوگوں کا کیا ہوگا) تومی نے کہا، میں كى خدمت من آخا نيكا لكرميش كما اسميس أي في الماب وين والا اور ركت كي وعار

حديث شريف ملاحظت فرمائ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبُدِاللَّهِ فَصْلُتُ يَارَسُولَ اللهِ ذَبَعُنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحِنَتُ صَاعًا مِنْتُ شَعِيْرِكَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالُ اَنْتَ وَنَفَرُمَّعَكَ فَصَكَاحَ النَّيِيُّ صَِلِّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقتَّالَ يَااكَهُ لَى الْخَتَّنِ كَانَ رِانَّ حِارِرًا فَ كُنْ صَنَعَ هُوْرًا فَحَى آهَ لَا بِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلِهُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ رَامُ رَأَتَى

فرمانی بھرمانڈی میطرف متوجہ ہوئے. اسس مين تميى لعاب وين والا اوربركت کی دُعارفرمانی بھرفرمایا ایک روقی پیکانے والى كوللاو وه ميرك باس مبيرك روالي يكات اور باندى من سے براجمت با مورب سے سالن نبکا لتے جاؤ یا نڈی کو نيح نرأ تارو اوركھانے والے افرادكي تعداداك بزارهي من الدكي قسم كماكر كهتا بون كربقيتاب لوگوں نے برط بھر بمركز كها كح تصور دما اور كهانا كها كرابك

بُنْغَلَٰفَ أَدْعُ خَابِرَةٌ فَلَتَعَبَرُ مَعِیُ وَاقُدُی حِیْمِنُ بُرُمَتِکُمُ فَ لَاتَ أَزِلُوْهَا وَهُ مُرَاكُفُ فَأُفْسِمُ بِاللَّهِ لَا كُلُوا حَسَتَى تتزكُّوكُ وَانْحَرَفُواْ وَإِلَّ كُرُّ مَتَ نَالَتَغِظُّ كُمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيَخُازِكُمَا هُوَ ( بخاری شریف ۲/۹۸۸ مدیث

طرف ہو گئے اور بیٹ ک اس حال میں ہماری بانڈی اپی جگر بھری ہوئی اسی طرح آبل رى كقى جيد سيد تقى اور منك بمارا كوندها بواآ طانسى مقدارس اى طرح بافي تفا جس مقدار سے روئی بیکا نا نثروع کیا تف

بنرواقعیات بمترت میشیں آئے ہیں کرمعمولی سَاغلّہ کا بعريئ اس سيمنون لنول تول تول كردما گيا مگرغته كافت حضرت سيدالكونين اور مودلول كا كافي وط

كنوارى تقين حبكي شاديون كاانتط مسرر يتفا اوراس قرض كالجعار مترسة ا مارنے اور بہنوں سے اخراجات پورا کرنے کا سارا مدار باغ کی فصل تیا، یونے پر تقسار جب فصل تنسیار ہوگئی توسیدًا وار مبیت کم تنی اور ا دہرسے قرض نوا ہوں کوجب معسلوم ہوا کو سب کا دارمہت کم ہے اس سے قرضرک ا دا بہسیں ہوسکت تو مجھے آکر رئیٹ ان کرنا مشروع کردیا ہے اسس ذمرداری کی وجبہ سے برطسرف سے اندھیرا ہی اندھیسسرانظر آرہا تھا أيزميس برنشان بوكراس مقصدس حاحز ببواك ميرك يهال معنوراكم صلے الشرعلیت وسلم تشریف لائیں سے ۔ تو قرص خوا ہوں کی ظہرف سے مطالبہ کی سنترت میں کمی آئے گی ۔اس لنے بارگاہ بیوت میں حاصر مہوکر گذارش کی توات بنفس نفیس باغ بس تشریف ہے آئے جب قرض خواہوں نے آپ کود بھی۔ا توان کی طرف سے مطالبہ کی ٹنڈٹٹے ہونے کے بحسکائے اور زياده بموكئ اورميس برجابت اتها كركسي طراف سي قرض فوابول كومطمتن کردیا جائے اور مجھے اور میری بہنوں کے کھانے اور انواب اے کے لئے کھی باتی ندرہے جب حضوراکم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرض نوا ہوں کی سترت اپن آ بھے ویکھ لی تواٹ نے مجھ سے کہا کہ تم ہرقب کی جھور کا الگ الگ ڈھیر لكادو بيت الخرحفورا كرم صلى الترعليه ولم ك يحم كے مطابق ابک كنارے يرالك الك وتصرل كاديا - آب صبلے الته علیہ ۔ وکم نشہ لف لا محصل ہے ایک ہمتام قرض خواہوں نے اسی فرھیرسے است قرض وصول کولیا، مگراس فرھیرمیں ذرائی بھی تمی نہیں گائی۔ میں قرصرف اتنا چاہت سے اخراجات کے لئے بھر بھی باتی نہ رہے۔ سیکن آسے ناملار عیر الصلاۃ والت لام برقر مَان جائے کو آپ سلی الدعلیہ ولم کی علیہ الصلاۃ والت لام برقر مَان جائے کو آپ سلی الدعلیہ ولم کی برکت سے اللہ تبراک و تعت الی نے تمام قرضتہ ادا فسے رما دیا اور علر کا ڈھر حوک کا توں باقی رہا۔ یہ صدیث شریف بحث ادا فسے رما دیا اور کافی لمبی ہے۔ اسلئے عسر بی عبارت نقس نہیں کی ہے۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث شریف اار مقسا مات میں موجود ہے جبکو د کھنا ہو بخاری شریف ار ۲۸۵ حدیث نمسنے کے دبھے نے وہی سے سے ارب

## أيك كيابية اورموئه ويمبارك بركت اورخوشبو

حضرت سدالکونین علیالتقیلوہ والسّلام سے جبداطہرسے جوبید نیکلتا تھا وہ مُنٹک سے بھی زیادہ خوست ودار ہو تا تھا۔ جب صحابہ کام آپ کی مجلس میں صاحر ہوتے وہرضخص کو یحسوس ہوتا تھا کو مجلس عطرسے معطر ہے جفاص طور پروہ زماز جبیں بسید زبکلا کر تا ہے اسمیس اسکا منظر زیادہ بیش آتا تھا۔ اس لئے مضرات صحابہ کرام کوشیش کرتے تھے کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس لئے مضرات صحابہ کرام کوشیش کرتے تھے کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیدیۂ مُبادک کا ایک قطرہ کسی طہرے سے جا صل ہوجائے۔ اسی طرح آپ کے موتے مشر ارک کا ایک قطرہ کسی طہرے سے جا صل ہوجائے۔ اسی طرح آپ کے موتے مشر ارک (آپ سے سرح سے جا صل ہوجائے۔ اسی طرح آپ کے موتے مشر ارک (آپ سے سرح سے جا صل ہوجائے۔ اسی طرح آپ کے موتے مشر ارک کا ایک حاصل کوئیکی

فیکرمیں رہتے ہتھے۔ اگر اس صیلے اللہ علیث وکلم کا کوئی موتے مراک ( بال ) سي توحاميسل بوجاتا تواس كوشيشي مي محفوظ كركے دكھ لرس جاتا. اوراسمیں یانی ڈالکراسس یانی کوعطری جگرراب بیعمال کیاجاتا اس مومنوع پراحادثیث شریفت کا براا ذخیب مره موجود ہے۔ ہم صرف مختصراندا زسنعے تین حدیثیں نفٹ ل کرتے ہیں۔ يا اس حديث كاخلاصت يهب كرمصرت آم مسليم رضى الدّ تعسالي عنها حضوراكم صيلے الله عليه ولم كى رضت عي خاله تحقيق أمي تحيى ان كے بهت ال تشریف کیجا کر قب اوله فرمایا کرتے تھے۔ ایک وقعہ دومیر کواتی ملی الڈعلہ وسلم تشريف لے گئے۔ توحضرت اتم سليم دشي التُرعنهانے ايک جيڑے كا بستر بجها دیا۔ آئے نے اس برا رام قرما یا۔ گرمی کی وجہ سے آئے کا کیسینہ مراس منتھے ہوئے چراے رہمع ہوگئے۔ اور آھ کے مونے مبارک تھی اس جرائے پر ركرك موت عقر بب أي صلى الله عليه وللم فياوله سے فارع موكرا عظ توحضرت ام سلیم رضی الندعنهانے آپ کے اپنے اور آپ کے بالوں کو ایک میسی میں جمعے كرنستا بحراس عطر كي سيشيشي مي منتقِب ل كونيا بحراس كوعط سرى جيگه استعال كرني مكيس بحضرت انس يضى التُدعنه نے وحفرت أاسليم رضى التُدعنه ت کے بنتے ہی حضور اکرم صلے اللہ علیہ و کم سے بسینہ کوعطر کی سے بیشی میں

گتی صحابہ کام اور سے برکت بھی حاصیسل کرتے تھے۔ اورخوشبو بھی حاصیل کرتے تھے۔ اوراس کی برکت سے شیطان کے مکرو فربیب سے حفاظت بھی ہوتی تھی ۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیتے۔

مفرت الس سعمروى بي كمعفرت اجميم ومى الدعنها في كريم صطالة دعليه ولم يمين جرط كابستر جهاويا كرتى تقيس توصفوركم صطاله عليهوهم اس جراء كابستررقبلوله فرماماكرت تع جب أي قيلوله سے فارخ مورا كالمع جات توحضرت ام سليم آث سے يسينه اوراك بالون كوليكرا كم صحلاس م جع كبتين كيراسكوعطر كي شيشي معفوظ كوليتي تقيس جضرت انس كي شاكر دنمامه فرماتے بی کرجب حضرت انس کی وفات كاوقت أباتو مجھاس بات كى ومتيت کی کواسی عطر کی سیسٹی سے تسیکراکٹ سے کفن می عطر کی جگہ لیگا دیا جائے بیٹانچ حفرت انس کی وفات کے بعد آگ کے

عَنُ ٱنْسِّ أَتَّ ٱلْآسُكُ لُدُم كَانَتُ تَكِيسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلِّى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطِعًا فَيُقِبُ عِنْدَهَاعَلَىٰ ذَٰ لِكَ النَّطِعِ فَاذَا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ أخَذَ تُهِنُ عَرَقِهِ وَشَعُرِهِ فجمعته في فارورة شَمَّحَمَعتُهُ فِي ُسُكِ قَالَ: فَ لَكَمَّاحَضَ دَ اَسْ بَنَ مَالِكِ الْوَفَاكَةُ أَوْصَلَى إِلَى آنُ يَجُعُـكُ فِي ْحَكُوْطِهِ مِنُ ذٰ لِكَ المُسُّكِّ تَحْعَكُ فِي حُنُوطِمٍ ( بخادی خرلعیہ ۱/۹۲۱ صريث عيبيس)

عله ایک حدیث شریف اس سے بھی واضح الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ خفر ام سلیم صنی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیدینہ مبارک کو جذب کرکے اکٹھاکرکے گلاس میں بھرنے لگیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دیجھ کرفرایا ئے برکیاکر رہی ہو؟ توحضرت اسلیم نے فرما یا کہ یا رسول اللہ میں آئے اس کیسیدے مبارک کوعظر کے کام میں استعمال کروں گی ، تو ایس سلی اللہ علیہ وسلم صفرت اسلیم کی بات سن کرخوب مہنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مہنے کو بھی مبارک فرمائے۔

حفرت اس بن مالک فرماتے بی کرمفنو کرم صلی الدعلیہ ولم ایک جمراے کے اوپر لیسے ہے۔ ارام فرمانے مکے تواپ کے جبدا طہرسے ہے۔ ایک بدن اور چراے سے صاف کرے اکتا ایک بدن اور چراے سے صاف کرے اکتا اگیس۔ تو معنوراکم صلے الدعلیہ ولم سے اگیس۔ تو معنوراکم صلے الدعلیہ ولم سے وام سیم فنی الدعنہا نے فرمایا کر آب صلی الدعلیہ ولم سے بید کو نوشوں کی جب میں استعمال کروں گی بیصن کرآپ صلی الد علیہ ولم بنس رطے۔ عَنُ اَسَّ بُنِ مَالِكُ اَنَّ النَّبِيَّ مَالِكُ اَنَّ النَّبِيَّ مَالِكُ اَنَّ النَّبِيَّ مَالِكُ اَنَّ النَّبِيَّ مَالُكُمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّلَحُعَ عَلَيْ يَطِعِ فَعَرَى فَقَا مَتُ المَّسُلِمُ عَلَيْظِعِ فَعَرَى فَقَا مَتُ المَّسُلِمُ عَلَيْظِعِ فَعَرَى فَقَا مَتُ المَّسُلِمُ النَّاعَ فَعَالَمَ النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّبِيَّ مَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّبِي مَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّبِي مَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّبِي مَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّبِي مَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّبِي مَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّيْ مَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهُ فَا النَّهُ عَلَيْهُ فَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّ المَّالِمَ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ مَالِكُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّه

عته ایک اور حدیث مشریف مجھ مختصرا نداز سے مروی۔ عتب ایک اور حدیث مشریف مجھ مختصرا نداز سے مروی۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی الڈیملیہ ولم حضرت امسلم سے پہسک ا تشریف بیجا یا کرتے تھے وہ آپ سے لئے ایک جمڑا بجھا دیا کرتی تھیں ۔ اسی برائٹ فیلولہ فرمانے تھے تھے حضرت م سیم آپ کا عَنْ أَشِ بُنِ مَالِكُ عَنَ الْكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَانِسُطُ لَكَ يَلُهُ فِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَا أَخُدُ لَكَ يَطِيبُهَا فَيَعْ فِي اللَّهُ فِي طَيْبِهَا فَيَعْ فَنَا خُدُ اللَّهُ فِي طَيْبِهَا فَيَ عَلَيْهِ فَنَا خُدُ اللَّهُ فِي طَيْبِهَا فَيَ عَلَيْهِ فَنَا خُدُ اللَّهُ فِي طَيْبِهَا

(السنى الكرى للنسائى ٥/٧٠٥ حديث يمري

بسینه حاصل کرسے اس کوابی عطب رکی مشیشی میں محفوظ کرلیا کرتی تھیں تھرآپ صلی اللہ علیہ ولم سیلتے ایک جیائی بجھا دیتی تھیں رامیں اس برنماز بڑھ نسسے کوئے وَ تَبْسُطُ لَهُ الْنُحْمَرُةَ فَيُصِسِلِّ عَكَبْهَا- (مندانم احدين صنبل ١٠٢/١ عَكَبْهَا- (مندانم احدين صنبل ١٠٢/١ حديث مسلسل الل

### أيك بياله دوره ستمام اصحاب فقركي أسوركي

اہل صفر کی تعبداد سنتراور اللّی سے درمیان میں تھی۔ ان کے باس کوئی کارویار کوئی مکان نہیں تھارسب مبحد نہوی سے متصل صفہ کے جبوزے پر مڑے رہے كقے ۔ اور حضور اكرم صلى الله عليہ وم سے حدیث سنا كرتے تھے يو باتح رسول اكرم صلى الته عليه ولم كے مدارت كے طلب ارتھے اور ساتھ ميں حضوراكرم صلى لند علیہ ولم کے بیماں کے مہمان تھے۔اگر حصنور کے بیماں کہیں سے کوئی تحف کے تحائف یا کھانے کی چیز آنجاتی تو وہاں سے جو کھو آنا تھا اصحاب صفہ وی کھاتے تحق لیجمی ایرانجی مونا تفا کولوگ اینے گھروں سے کھے لیکا کراصحاب صفہ کیلئے بهيجد باكرت تفي اسطرح جوآتا تفا كهاليا كرتے تھے۔ نہيں آتا تف اتو بھوکے رہتے تھے۔ای اثنارمیں ایک دفعہ ایسا ہوا کو کہیں سے کوئی کھانے سے کی چیز جہیں آئی اسی میں تئی وقت گذرگئے ۔ اور مجوک کے مارے اصحاب

قومیرے سامنے سے حضرت ابو بکڑ گذرنے لگے توہی نے اس ادا وہ سے ایک آیتِ رئیر توجه لی کاوه مجھے اپنے ساتھ لینے جائیں سے لیکن وہ آیت بتلا کو علے سے بھوضورت عمر کا گذر نبوا ان سے بھی آیت یو بھی وہ بھی آیت بلاکر صلے کے محراس كم بعداً قائمة نامدار عليات للم وبال سے گذرنے لگے تو مجھ ويجف مُسكرانے تكے راور تھے سے كہا الوير رئيرہ إلى تومیں نے كہا ليسك مارسول الندم إ حضور تجو كواپنے ساتھ ليكر گھرميں داخِل ہو سے ۔ گھرميں ایک بيالہ دُو د دھ كا آیا ہوا تھا توخضور سلی المدعلہ ولم نے پوچھا کریہ دود دھ کہاں سے آیا ہے ؟ تو گھروالوں نے بتایا کوفلاں نے صدیہ بھیجا ہے۔ توحضوراکم صلی الترعلیہ ولم تے جھے سے کہا اے ابو ہر رہ جاؤتمام اہل صفت کو بلا کرتے او بیل سمجھ گٹ ا معنوره مب كويلانے سملئے بنھا بن كے۔ اور تجھے بى بلانے كا فكم فرمائيں كے۔ اورمبرانمبس تعدين أتبكا - مجھے بہلے ہی سے فیکرسوار ہوگئی بہنانچہ تمام إلى صفت كولا بُن سے بنظاد ما گيا۔ اور تجھ سے كہا كراك طرف سے بلاتے جاؤ میرے اُوربیت گران گذر رہا تھا کومیرا مزلجب میں آئیگا بیت نہیں کچ يح كالحمى يانهس يسكن واقعت السابيث أيا كرتمام المي صف في سيط بجر کرمیرانی حاصل کرلی اس کے بعد میں نے سال کیا کو حضور کے باتھ مين ركهديا يحصنور ميري صورت كى طرف و يجھنے لگے راورسالد كواسطرح لساك گویا کوخود سنے والے ہم ایکن حضورنے نہیں بتا اور میرے ماتھ میں دیا.

ایک بیاله تر ره سے مین شوا فراد کی آسودگی ایک بیاله تر روسے

ترمذی شریف میں ایک کمبی روایت ہے اسکا حاصل یہ کے حضرت الس ابن مالک فرماتے ہیں کران کی والدہ ماجدہ حضرت المسلیم رضی الشرعنہ انے رشول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت بارگاہ میں ایک بیال حیس تعینی حریرہ میرے ہاتھ روانہ فرمایا توحضوراکرم صلی الشرعلیہ و لم نے جھ سے فرمایا کو اُسے رکھواور فلاں فلاں فلاں کو بلا واور داستہ میں جو بطے اُسے بھی گلاؤ جنا بخہ ہوتے ہوتے بن شوا فراد ہوگئے تواس محمولی سے حریرہ میں سے بین شوا فراد نے بریطے بھرکراسودگی حاصل کی ۔ اوراس کی مقدارانی جگر باتی رہ تی ۔ بیر صفرت سیرالکونین علا الصلاق والسلام کی بڑکات کے انوازات کا فیص ہے جواس امت سیرالکونین علا الصلاق والسلام کی بڑکات کے انوازات کا فیص ہے جواس امت سیرالکونین علا الصلاق والسلام کی بڑکات کے انوازات کا فیص ہے جواس امت سیرالکونین علا الصلاق والسلام کی بڑکات کے انوازات کا فیص ہے جواس امت میں ملاحظہ فرمایش ۔

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُوْدَائِمُّا اَبَدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْنِكَ خَايُرِالْخَلِقَ كُلِّهِمٍ ۗ .

#### (٩) دِئيرِ اللهِ الزَّمْنَانِ النَّهِ غَيْمِ المُنَّتَ كُو بَارِتُهُ بِالوَلِ كَى تَصِيحَتُ المُنَّتَ كُو بَارِتُهُ بِالوَلِ كَى تَصِيحَتُ

على حَبِيْبِكَ خَكْرِ الْحَكِّنِ حَصِّلِهِمَ المائيان والو : كيابي ثم كو ايك البي عبارت بتلادوں ؟ جوثم كو درد ناك عذاب سے كائے ۔

مه يَارَبُ صَلِي وَسُلِمُ دَائِمُ اَبُكَا اللهُ اللهُ

انسان و نیا میں حصول منافع کیلئے سینکروں طرح کے ہوبادا ور تحبارتیں کرتے ہیں اور آئندہ منفعت حاصل ہونے کی غرض سے اسب کل سر مایہ تجارت میں لگادتے ہیں اور اُن کو یہ امتید ہوئی ہے کہ اس کے منافع کے ذریع تجارت میں لگادتے ہیں اور اُن کو یہ امتید ہوئی ہے کہ اس کے منافع کے ذریع سے بذات خود اور اہل وعیال تنگدستی اور افلاس کی تلخیوں سے محفوظ رہیں گئے مگر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر مومنین کو ایک دوسرے موط کی طرف قوجہ دولائی کی مؤمنین اپنے جان و مال کا سرمایہ اس اعلی تجارت میں لسکائیں جس کے ذریعہ سے صرف جند روز کے افلاس سے نہیں بلکر آخرت کے دردناک اور تباہ کن خسارہ سے محفوظ اور مامون ہوجائیں گے۔ اگر سلمان سے تھے تو یہ تجارت و نیا کی سب تجارتوں سے بہتر ہے جسکا نفع کا مِل مغفرت اور جنت کی ایک نفتہ ن کی صورت میں ملہ گا

ر سیدالکونین کی الٹا علیہ وسلم نے امت کو بطور شفقت باڑھ باتو بھی نصیحت فرمائی ۔ان میں سے نمین جیزی ہلا کت میں طوالنے والی ہیں ۔ ان سے بچنے کی نصیحت \_\_\_ اور نمین جیب نری ہلا کت سے نجات دینے والی ہے۔

ا ور من چنرس گنا ہوں کیلئے کفارہ بے۔ اور مین چنری درجات بلند ہونیکا وربعين ، ان باره جيرون كويسك اجمالاً بيش كرتے بين واس كے بعد عمل حديث ترلف مع ترجم کے نقتل کریں گئے کھراس کے بعد ہرایک تفییمت کوالگ الگ شرخوں سے واضح کریں گے رانشارالنڈا متیدہے کران سے سلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ (١) شُكُلَاثُ مُّهُمِلِكَاتُ ،

تين چيزس اليي بين جوانسان کو ملاکت ميں ڈالدین*یں ہ*ں۔

تین چنرس اسی من جوانسان کو بلاکت سے نكال كرنجات كے زينوں ريع معادي ميں۔ میں چنزی الیم بی جوانسان کے گنا ہول كيلے كف ارہ نبتى ہىں -تین حینریں البی ہی جن سے انسان کے در جات بلند ہوتے ہیں۔

(٢) شَكَلَاثُ مَّنْجِياتٌ ،

(٣) شَكَلَاثُ كُفتَّا دَاتٌ،

(٣) شَكَلَاثُ دَرَحيَاتُ

محمل حديث نثرلف ملاحظ فرمايخ

عَنْ عَبُلِوا لِلْهِ بُنِ عُرِي فَالَ قَدَالَ قَدَالَ قَدَالَ مُ سُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ

حضرت عبدالتدي عرشن فرما ياكه وسول التد صلى التعليموهم كا ارشاد بع كرتين جيزي ہلاکت کی بن اور تین چیزی ہلاکت سے ۱۱) ایسی خودغرصنی حس کی میروی کی جائے۔

(۲)ایی خوابش نفس حس کا اتب ع کیا جائے۔ رس) آدمی کی خود لیندی و خود سستانی ر بهريطال تين نجات كي چنرس ريس راغضه اور نوشي دونوں حالتوں میں عدل وانصاف كى مات كرنا ملا تنگ دى اورخوشحالى ميس بزح كرنے بيں مياز روى اختنسار كرنار رس خلوت اورحلوت میں اللهرسے ورنا ساور بہرال گناہوں سے تقارہ کی تین چنری رہیں ہ را ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار كرنا سرسخت سردلون مين كامِل وعنوركرنار ٣ دُور ہے جل کرمسجد کی جاعت مین شرکت مرنار اور درجات بلند ہونے کی تین جنری ين را مهانون اورغزيون كو كهانا كهلانار يرسلام كوعام كرنا سررات مين اسوقت نوا فِل مِن مُک جانا جب سب لوگ

وَأَمَّا الْمُنْجِياتُ فَالْعَدُ لُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّصْبَاء وَالْقَصَّلُّا إِنْ الْفَقُرُوَالُغِنَى وَخَشَيَةُ اللهِ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَاَمَّا الْكُفَّا دَاتُ فَإِنْتِظَارُ الصَّاوَٰةِ بَعَثُ لَ الصَّاوٰةِ وَإِسْبَاعُ الْوَضُوعِ فِي السَّبَكَاتِ وَنَعَثُكُمُ الْاَفَتُ دَامِرِ إِلَى الْجُدَمَاعَاتِ وَاَمَّا الدَّدَحَاتُ فَإِطْعَامُر الظَّعَامِرِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّالُولَةُ بِاللَّبُ لِلهِ التَّاسُ بِنيَامٌ ً-(المعجم الأوسّط ١/١٥٣ حديث ع<u>٥٤٥٠</u> واطراف فی شعب الایمان ۵۲/۵۷ عديث عصب خوالايمان الميم عديث ٢٥٢ غ

مذکورہ حدیث نتر لف میں ستدا لکونین صلی النّدعلیہ وہم نے بارہ چیزوں کو بطور وسیت سیکان فرمایا ، ان میں سے نین جنری بلاکت کی، اور مین حبیب ریں نجات کی، اور تین چیزی گنا ہوں سے کفارہ کی ، اور نین چیزی رفع درجات کی ہیں۔ اِن سب کوعلی التر تیب الگ الگ شرخیوں سے واضح کیا جارہا ہے ٹاکر نا خاری کو فائدہ اُٹھانے میں آسانی ہو۔

تْلاتُ مُنْهَدِيكَاتُ : رسُولِ اكرم صلى الله بلاكت كي من جبيرا السّان كو بلاكت مِن وال وتني بين .اس كنّے ان جير جن تین چیزول کونی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے بلاکت میں دانے والی بتلانی بی این میں سے سے سوکی خطرناک چیز شنج منطاع ہے۔ ایسی حرص اور ایسی خودع صفی میں کی خاطرانسان ہرگناہ میں مبتلار ہونے کیلئے نتیار موجا آبے، جنائجہ آقار نامدار علیہ اتکام نے ایک دفعہ ارتباد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تین چیزوں سے سیشہ دور رکھنے کی كوششش كرو \_\_\_\_(۱) تم انے آپ توظلم سے دور ركھو، اس لئے كرف امت کے دن ایک ظلم کی وجہ سے بہت ساری خلامتوں اور تاریخیوں کا سامنا کرنا طریکا۔ \_ (٢) تم اینے آپ کوید گوئی سے دور رکھا کروراس کے کرالٹر تمارک و تعالیٰ بانقصدیا بٹکلف بدگونی کرنے والے کو پ ندنہیں کرتا ثم اینے آپ کو برص اور نودغرضی سے دُور رکھا کرو۔اسلے کر نودغرصنی آسی خطرناک چیزہے کراس کی وجہ سے انسان سی تھی قیسم کی ٹرائی میں مبتلار ہوسکت ہے۔ آگ نے فرمایا کر بنی اِسرائیل (میود ونصاری) خودغرضی کی بنار پر تبین

چھور دیا . اور اگر غرض پوری نہیں ہوتی نوہرطرح کے ظلم را مادہ ہوجاتے . چھور دیا . اور اگر غرض پوری نہیں ہوتی نوہرطرح کے ظلم را مادہ ہوجاتے . (۳) خود عرضی کی نیار پر جھوٹ بولنا اور گالی بخیا آسان ہوجا ٹا تھا۔ اگر عرض پوری ہوگئی تو خبر در نہ عرض بوری ہونے کیلئے جھوٹے بولنے کی صرور سے بنش أجائے تو جھوٹا الزام لگاتے اور اگر جھوٹا گواہی دینے کی صرورت ہوجائے و جموتی گوای دیتے تھے اس طریقہ سے بھی این غرض بوری ہوجائے اسکواخترا كرنے كيلئے تيار موجاتے تھے اس ملى الله عليه وسلم نے التت كواہمام كے ساتھ نصیحت فرمانی کرخود غرضی ہر رائی کی جرائے میں سے بناہ مانگو۔ اورجہال یک ص من من من مناحظه فرمائے۔ موسكے اس سے اپنے آپ كودور ركھو \_\_

حضرت عبداللدن عروب العاص واس مروى بے كەرسول أكرم صلى التدعليه ولم كا ارتباد ہے کہم اینے آپ کو جرص اور نؤو غرضی ہے دور رکھا کرو اس لئے کر تھیلی امنت خور عرضی کے مرض کی و حبے سے ہلاک ہو چی ہے، اگر خود غرضی نے انہیں خلم ريآماده كميا توطلم كربيتي اوراكراك كو رشتدنا تا توڈنے پراتما دہ کیا تورٹ نہ نا ٹا آماده كما توجهوط بول ليتح كقيراور

عَنْ عَبُواللهُ بُنِعَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّوَ اللهِ صَلَّوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ النَّاكُمْ وَالنُّتُحَ اتَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَيُلَكُمُ اَمَرَهُ مُ مُ بِالظُّلُم فظلموا وأمرهم بالقطنعة فقطعُوا وَأَمَرَهُمُ مِالْفُجُ وَر فَفَحَبُرُوا وَإِنَّاكُمُ وَالظَّلُمَ

كرنا يركيكاد اورتم افي آب كويدكوني اور بے جیاتی سے دور رکھو اسلے کرالٹرتعالے بدکلامی کرنے والول اور بے حاراوگوں كولىندىنى كرتا-

بالفاظ دير ١٩٥/ ١٩٥/ ١٩٥٠ بنور موت ١/١٥ صدت ٢٩٢٠ - صرف ١٢/١ مدرث عم<u>سه</u> بالضاظ دير شعب الايمان ميهقى ٢/٢١ مرت ١٨٥١٤)

النحود غرصني اورحب رص اليها

زبر ملام عن ب كراسي وحد سے عزیزوں اور دوستوں اور خاندانی لوگوں سے تعلقات توڑوئے جاتے ہیں۔

حتی کواسی خود غرصنی کی بنار برمیان بیوی کے تعلقات بھی ختم ہوجاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قران کریم میں فرمایا کہ لوگوں کے درمیان بوڑا ور تعلقات يب اكرنيكي جرصلح اورصفا في ب اوسلح كرنے من خيري خير پوني ہے۔ مگر جب

خودغ صنی غالب اُجائے توصلے کی بنار پر جوخیرو خوبی سامنے آئی ہے وہ سب صم

ہوجاتی ہے \_\_\_ اللہ کا ارمث وملاحظہ فرمائے ۔

وَالْصَلَحُ خَايْرٌ وَالْحَصِرَبِ الْأَنْفُسُ اور سلح كرفي فيرى فيرم إوراوكول الشيخ الآية وسورة ف رآيت مالا) كولون برخود غرضى غالب آجاتى ہے-

رحص أور فودغ صنى دنيا كى ہر مرائى كى جراہے الله نتبارك و تعالىٰ اس مرص

سے ہم رب کی حفاظت فرماتے۔

خودغ صنی کا علاج | خودغرضی ایک خطرناک قسم کامرض ہے۔ اسکی وج

مرول کے جانی مالی تقصہ

بتلایا به اورفرمایا کرمن جنری خود خوصی کاعلاج بین ، حیب انسان کی زندگی می وه بین جنری داخل موصائی تو بچرانسان خود غرصی کے امراض کا شکار نہیں ہوگا۔
علیہ مَنْ اَدِّ کَیٰ النَّر کُوٰ کَا : جَوْ شخص ذکوٰ ہی ادائت گی میں کو تا ہی نہیں کر تا ہے ملکہ فراضد کی اختیار کر تا ہے تو اسکے اندرخود غرصی کا مرض باتی نہیں رہ سکتا۔
علیہ وَقَدَ رَی الفَّیْفُ : جو شخص فراضد کی سے مہمان نوازی کردیگا اس میں خود عند رضی کا مرض و احسان نہیں ہوسکتا۔

٣ وَأَعْظَى فِي النَّائِبُ وَ: جوشخص راهِ حَق مِن مصيبت مِن مبتلا ہونے والے وگوں پرتوج کرتا ہے وہ بھی نودغرضی کے مرض کا شکارنہیں ہوسکتا۔ حدیث بنٹریف ملاحظہ فرمائیے۔

عَنْ فَالِدِ بْنِ زَيْدَ بُنِ جَادِيَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ ثَلَاثُ مِنْ كُنَّ فِيهِ وُقِيَ شُخَّ فَنْسِهِ مَنْ أَدَّى الزَّكُوثَةِ وَقِيَ

قَرَى الضَّيْفَ وَاعُظى فِي النَّارِئِبَةِ

( المعجم الكبيريم/م مراحديث عديم)

حضرت خالدین زیدین جا دید قرماتے ہیں کہ بنی اکرم صلے الدیملیہ کے ارسٹ دفرمایا کے سی کرم صلے الدیملیہ کو کم نے ارسٹ دفرمایا کے سی موجود مہوں گئی میں کو اپنے نفس کی خود خرصتی سے بچالیا جا تا ہم کا رہوں گئی کرتا ہے مسلے مصیبت زودہ مہماں نوازی کرتا ہے مسلے مصیبت زودہ دیگوں پڑھی کرتا ہے ۔

مل ملاکت کی دوسری جیزوایس برسی استی ایمولیاکه مسلی الدعلیه ملاکت کی دوسری جیزوایس برسی استی ایمولیاکه جوچیزی انسان کوملاکت اور بربادی میں دالتی بین اُن میں سے دوسری جینه کھوی منتبط ہے بعنی ابی خواہش نفس جسکا اتباع کیا جائے جسکو ہمارے محاورہ میں خواہش برستی کہاجا تا ہے نفس جوجا ہے بلا تر دو وی کیا جائے محاورہ میں خواہش برستی کہاجا تا ہے نفس جوجا ہے بلا تر دو وی کیا جائے

اورانسان كانفس تمجى انسان كوانجقه كام كى دعوت نہيں ديما، بمشرمعصيت طغناني اورسكشي مين مبتبلا كرتاب اورجو شخص خواس نفس كي بيروي كرتاب مسيخيي خداكي اطاعت كي توفيق نهين موتي واس سے مرطرف ظلَّرت ي ظلمت اور تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ اُسی میں گھرا رستاہے۔ اسے مجھی نور کی روشنی نظر نہیں آتی، اسلے ظلمت اور معصیت کا کام اس سیلنے آسان موجا تاہے۔ سينا دنجينا اشيلي ونزن اورفحش فلمين دنجينا انتراب بينا الجوط بولنا عنيت كزنا ا غيروم عورتوں سے گھکے ملے رہنا، اس كيلئے آسان اور تطف كى چنزے بسكن نماز يرصنا، روزه ركھنا، يح بولنا، النّد كا ذكر كرنا، "ملاوت كرنا اس كيلئے نهايت د توار أور شكل كام ب راسلية كرأسكانف أسالندكي فرما نبرداري اورالله كي عبادت كاموقع نہيں دنيا،اس كانفس أس يرغالب ہے۔ ایک صدیث شراف میں آیا ہے کرآئے سے دو جزوں کے بارمیں سوال کیا گیا۔ عد ونیا میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقلمندا کرمی کون ہے۔ ملے ونیامی سب سے زیادہ کمزور اور نا تواں آدمی کون ہے ۔۔۔ تو آٹ نے دونوں سوالوں کا جواب برى عرشت ك اندازى ديائ بسيلے سوال نما حواب دما كه دنما كے اندر سے زیادہ موسٹ اور تھیلار آدمی و تخص ہے جوانے اعمال کاحائزہ لنتیا س صبحہ سرخامہ کر کتبنی نیکہ ان ہوئی ہیں او کتنی ٹرایئران ہوئیں، اگر نیکہ ال

نوش ہوکر سکون کی نیز سونا ہے۔ اور اگر نقضان ہوا ہے آوا سے دات بھر مزیز نہیں اف ہے کہ انر یہ نقصان کیسے ہوا ؟ کہیں جسا ب یں تو غلطی نہیں ہوئی یا کسی نے کین دین میں دھوکہ تو نہیں دیا ؟ ای بے جنی سے دارے گزارتا ہے ، ایسا ہی اس حض کا حال ہے کہ اگر نیکیاں ہوئی ہیں تو اللہ کا مشکر ادا کرتا ہے اور سکون سے سونا ہے کہ اگر نیکیاں ہوئی ہیں تو اللہ کا مشکر دارے کو اس افسوس میں دارے کو مندین نہیں آئی ہے کہ آنر دیگناہ تھے سے بھوا ؟ اور دات کھر اللہ کے دار اس کی مزارت کے دارتا ہے۔ در بارمیں نادم ہو کہ گرز وزاری کرتا ہے اور بے جنی سے دات گذارتا ہے۔ ور بارمیں نادم ہو کہ گرز وزاری کرتا ہے اور بے جنی سے دات گذارتا ہے۔ اور آئی نے در کرتا ہے کہ میں ایسا گناہ نہیں کرونگا۔ اور آخرت کی تیاری اور نیکیوں میں اپنے آپ کو مشغول کردیتا ہے۔ سرکار دوعا کم صنے اللہ علیہ ولا من اور نیکیوں میں اپنے آپ کو مشغول کردیتا ہے۔ سرکار دوعا کم صنے اللہ علیہ ولا من

محزور وبيعث كون مين الموال كاجواب يردياكر محرور وبيعث كون مين المناكم اندرسب سے زیادہ كرور

اور نا توان اور غافِل آدی و قصف ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشاتِ نفسانی اور نا توان اور غافِل آدی و قصف ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشاتِ نفسانی کے تابع کر دیا اور بھرا و برسے اللہ سے اتبدیں بھی باند صت رہتا ہے۔ تو آ ق بر مدنی صلے اللہ علیہ وسلم نے ارسٹ و فرمایا کہ دنیا کے اند رسب سے تا تو اس اور کمزور اور برترین انسان و ہی ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشاتِ نفسانی کے تابع کر دیا ہے ۔ صرت سے رہے ملاحظ فرمائے۔

مضرت شدادین اوش سے مروی ہے کرآپ صلی اللہ علیہ ولم کا ارت و ہے کر رہے زیادہ عقلمندوشخص ہے جو قیامت کے حساب و کتاب سے بہلے اپنا کا سسئہ خود کرتا ہے۔

عَنُ شَكَّ اَدِبنِ اَوْسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلكِيشُ مَنُ دَانَ وَسَلَّمَ قَالَ اَلكِيشُ مَنُ دَانَ مَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَابِعَثُ لَ اود مابعدالموت کیلئے تیاری اود عسبل زاجہ اود سب سے زیادہ بے عقل کمزود وڈ خص ہے عبس سے اپنے آگے بغش کے نابع کردیا ہے۔ او الندنعت الی سے تمث ارکھتا ہے۔ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُمَنَ انَّتَبِعَ هَوَاهَا وَتَسَمَنَّىٰ عَلَى الْلَهِ. ( ززی شراین ۱/۲۲)

فتتذكر زمانهم فانواءش نفس سے دور رہو

امام طرائی نے المجسم الکیرس مضرت الومالک اشعری سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہرسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ارمث دفرمایا کہ جب آسمانوں سے فترزا آراجا آئے تو فتنہ کے ساتھ ساتھ انسان کی ازمائین کے لئے دوجیت ہیں جیجی جاتی ہیں۔

ا انباع نفس؛ فتذک زمانی جوانی خواہشات اورنفس کا آباع کر لگا اور کوفتنہ میں دہشت گردول اور بلوائیوں کے باتھوں مارا جائے تو اسی نعش الدک نزدیک سیا و نعش ہوتی ہے۔
الدک نزدیک سیا و نعش ہوتی ہے جو ستی جہنم ہوتی ہے۔
اللہ کے نزدیک سیا تھ ساتھ صابح صبر می اُر تا ہے ۔ بہندا جو شخص فقہ: کے زمانہ میں صبراور خستیل سے کام لیت ہے اور اعتدال سے ہشتانہیں کی بلوائیوں اور دہشت گردول کے باتھ مارا جا ناہے تو اُس کی لاش اللہ کے نزدیک سفید اور دہشت گردول کے باتھ مارا جا ناہے تو اُس کی لاش اللہ کے نزدیک سفید الش ہوگی سیستی وہ شہیدول میں شار ہوگا سے معلی ہوا کرخوا ہش نفس کا اثبا تا کرنا ایک مصیب سے کرفینیا کی آرام وراحت بھی باتھ سے گئی اور آخرت میں کھی المراخ ہی اور آخرت میں کہا گئی سب کی مسی کی اسامناکر نا بڑرگا۔ اس سے اللہ تعالی تم سب کی حفاظت فرنائے ۔
عفاظت فرنائے سے حدیث مضرت او مالک اشعری فر فرمائے ہی کہا عن آب کہ مالیک الکری فرمائے ہی کی عفرائی کے اور اُسیک کے اور اُسیک کے اور اُسیک کے اُس کی فرمائے ہی کی کے ایک کرنا کی مالیک الکر شکوری فرمائے ہی کی کے اُسیک کی کو کرنا کے ہیں کہا عن اُسیک کی کو کرنا کے ہیں کی کو کور کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کرنا کے ہیں کی کو کرنا کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کرنا کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کرنا کی کی کی کی کی کی کو کرنا کی کی کو کرنا کی کی کو کرنا کے کی کو کرنا کی کی کو کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کے کرنا کے کرنا کی کو کرنا کے کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا

رشول اکرم صلے اللہ علیہ ولم کا ارمث دسے کر بین کے فتنہ اس حالت بر کھیجاجا کا ہے کراسکے ساتھ خواہش نفس اور صبر کئی تھیجے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہو تحص خواہش نفس کا آنباع کر لیگا تو اسکی مقتول لاش سے اور ہو تحص صبر اور فرد باری کا اسب ع کر لیگا تو اسکی مفتول لاش سف رہوگی ۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ النَّ الْفِتُنَةُ نَرُسَلُ وَ يُرُسُلُ مَعُهَا الْهُولِى وَالْصَّابُرُ يُرُسُلُ مَعُهَا الْهُولِى وَالْصَّابُرُ فَعَنِ النَّبِيعَ الْهُولِى كَالنَّتَ بَعَ النَّهُ وَمَنِ النَّبُعَ قَدَ لَمَ يَهُ اللهُ وَمَنِ النَّبُعَ النَّهُ وَمَنِ النَّبُعَ الصَّابُرَ كَانتُ فَتَلتُهُ بَيْضًاءِ (المِعَ الكِيرَ المَالِيَةِ المَهِ المِدنِ عَلَيْهِ المَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةِ المُعَالِمَةِ المَالِيةِ المُعَالِمِيةِ المُعَالِمُ المُعَلِمَةُ النَّهُ المُعَالِمِيةِ المُعَالِمِيةِ المُعَالِمِيةِ المُعَالِمِيةِ المُعَالِمِيةِ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللّهِ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْل

#### يس بلاكت مي دا لينواني ميري چيز خود کيسندي

اعجام المرع بنفسه: ادمی کی خود بسندی اور نودستانی جوانسان کواترام سط اورعزورس طوال دی ہے۔ بیانسان کیلئے ملاکت اور بربادی کاسبب ہے۔ اسلنے ستیدالکو نین صبلے اللہ علیہ ولم نے امت کو اگاہ فرمایا کہ برجیز ملاکت میں ڈالنے والی ہے اپنے آپ کواس سے بجاؤ۔

. نورپندی نیکیوں کو جُلاکررکھ دہی ہے

اوریقیناً خود پیندی نیکیوک اسطرے جلار خستم کردیتی ہے جبیاکہ اکساریندصن کی لکڑیوں مجلاکر خاک کردیتی ہے ۔ العُجُبُ كَياكُلُ الْحُسَنَاتِ حَسَمَا تَأْنَكُلُ النَّالُ الْحُكَطَبَّ -رِشْعِلْلِمِيان مِنْ 2 دوايت عِنْ 12) دشعِلْلِمِيان مِنْ 2 دوايت عِنْ 12)

## كنافسيناهم رحمت كالتبدار اور خود ليندغضر باللي كامنتظر

نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوشخص اپنے گنا ہوں اور کمز ور لوں سے نادم ہو تاہے وہ اللہ کی رحمت کی اُمتیدا ور تو قع رکھتا ہے ۔ اور چوشخص خود بسندی اور خود ستائی اور اِ تراہر طبی مبتلا ہو تاہے ۔ وہ اللہ کے عینط وغضب کا انتظار کرتا ہے ۔۔۔ حدیث مشہر لف ملاحظ و مائے ۔

عضرت عبدالله بن عباش فرما با كه حضور كالله عليه ولم كاارشا د ب كرجوشخص اپنے تما ہوں سے نادم ہونا ہے وہ الله كى رحمت كى توقع ركھتا ہے اورجوشخص عجب اور خود ليندى ميں مبتلا ہے وہ اللہ كے غضر اور خود ليندى ميں مبتلا ہے وہ اللہ كے غضر اور خوض كا انتظار كرتا ہے ۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ النَّادِمُ يَنْتَظِرُ الرَّحَمَّةَ وَالْعِبُ يَنْتَظِرُ الْمُقَتَّ سَدَ رَشُعِلُ الْمُقَتَّ سَدِ الْمِانِ هِ ١٥٣/ مِرَثُ ١٥٣/

## جب تودبيندى عام بروجائة توتم لوكول سرالك بروجاؤ

ترمذی شریف اور الوداؤد شریف می حضرت الو تعلیخشنی شریب روایت مروی ہے کہ سیدالکونین شنے اترت کو کھی فرمایا کرتم اُمْر بالمعروف، نہی عن المن کر بعنی لوگوں کو بھلائی کا کھی کرتے رہو اور قرابیوں پر بحیرکرتے رہوا ور پسلسلہ بھیشہ جاری رکھو ہے بہانت کہ ایساز مانہ آجائے کہ جس زمانہ میں تم جارفت می براینوں کو دکھ لولوتم اپنے آپ کو لوگوں کے ماحول سے الگ کرلو، اور تنہائی میں جاکہ اللہ کی عبادت کرو، اور یہ زمانہ ایساز مانہ ہوگا کہ اُس میں دیں بڑھ کمرنے والوں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ہرطرف سے سایا جائے گا تا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کو ترک کرئے انہیں کی عراج ہیں مبت لا ہوجائیں اس زمانہ ہی افر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا معیوب جھاجا ئیسگا، انکو حقیرا اور بیو توف تھی اجائے گا، اور سیدا لکو نین سی اللہ علیہ وہم نے ارتباد فرمایا کہ اس زمانہ میں وگوں کی ایڈار در سیا کہ روسپر کرنا ایسا تعلیف وہ اور شکل ہوگا حبسا کہ مم السکارہ المالی میں وگوں کی ایڈار در سیا کہ مواہے۔ ایسے کو باتھ سے ہو نا شکل ہوتا ہے۔ ایسے کو باتھ سے ہو نا شکل ہوتا ہے۔ ایسے کو باتھ سے ہو نا شکل ہوتا ہے۔ ایسے کو باتھ سے کے برابر اجرد یا جائے گا۔ اور وہ چار برابر دیا جائے گا۔ اور وہ چار براب میسارک سے اور وہ چار برابی زبان میسارک سے اور وہ جائے ہی زبان میسارک سے بیان فرمانی ہیں وہ صدیب ذیل ہیں۔

المشخ مُطَاعٌ: البي خُورغ عنى من كى بيروى كى جائے گى اور تحبيلوں اور

خودغرصنوں کی حکومت ہو گی ۔

٣ وهوی مُتَبعُ ؛ خواہشاتِ نفس کی بیروی کی جائے گی اور خواہش پرستی عام ہوجائے گئ اور خواہش برستی عام ہوجائے گئ اور حکومت اورا قتدار خواہش برستوں کے ہاتھوں بس آجا تیسگا سے ہو فائند کی دین کے کاموں پر دنیا کی سے بہی نظراً تیسگا کہ لوگ دین کے کاموں پر دنیا کی مال ودولت اور عزت وجاہ کو ترجیح دیں گے۔ مال ودولت اور عزت وجاہ کو ترجیح دیں گے۔

۱۷ و اعتصاب کل دی دائی برائیه : هرصاحب رائی این این دار اور سمجھ بر ناز اور تحبر کریں مجے اور خود ستائی اور خود لیندی کا دور دُورہ ہوگا، اور حکومت اور اقتدار ایسے ہی توگوں کے ماتھوں میں ہوگا، اور وہ اپنی اِتراہے اور عُرور میں نازکریں گا

جب بیرجار قسِم کی بُرائیاں امّت مِیں عام ہوجائیں گی تو اُمْر بالمعسرُ و ف

نہی عن المنکر کام آنے والانہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کیسے کے کوئی موقع نر ہوگا بلکا ایسے لوگ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے ان کو بیوتو ف اوراجتی تجھاجا نیسگا جب ایسا دُورا جائے کھرتم کو عام لوگوں کے ماحول میں زندگی گذائے کی صرورت نہیں۔ اینے آئیہ کوائن سے الگ کرلو۔ اور تنہائی میں رہ کر اللہ کی کے خوراور خیرالقرون اللہ کی عبادت کرو۔ اور خیرالقرون کے زمانہ کی بحراج الدر فی کے زمانہ کی بحراج اللہ کا در الدر خورالقرون کے زمانہ کی بحراج اللہ کی اللہ کی اللہ کی بحراج اللہ کی اللہ کی بحراج اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی بحراج اللہ کی اللہ کی بحراج اللہ کا در اللہ کی بحراج اللہ کی اللہ کا دورائی کے درام ہوگی۔

دیجھونبی کرتم صلے اللہ علیہ ولم نے خود لبندی اور اِ ٹراہرٹ کوکتنی ٹری ظیم ظیم ترین عرائی فرار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی خود لبندی اور اِ ٹراہرٹ سے حفاظت فرمائے ۔۔۔۔ حدیث سنسرلف ملاحظہ فرمائے۔

حفرت الوامت شعبانی فرماتے بی کرمی سنے
الو تعلیہ خشنی ہوسے وجھا کراک وگ اس ایت
کرید کے باریمین کیا طرزعی اختیار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا قول اسے ایمان والو: تم اپنے نفس
کی حفاظت کرو ان لوگوں سے تہیں کو لی فقصان نہیں بہونچ گا جو گھرای میں مبتلا ہی فقصان نہیں بہونچ گا جو گھرای میں مبتلا ہی جب تم ہا بہت پر مت تم دمولی کے وقع خوالی دات رسولی کی اس آیت
کے متعلیٰ مہت خبرر کھنے والی دات رسولی کی صلی اللہ علیہ وجھا تھا او آپ نے فرطا یا میں اللہ کے فرطا یا میں اللہ کے فرطا یا دات رسولی کی اس آیت
کرایسا نہیں ملکم کے کہا ان کا حکم کرتے رہو اللہ کا حکم کو حکم کا حکم کو حکم کا حکم کو حکم کا حکم کرتے رہو کہا کا حکم کرتے رہو کہا کہ کی حکم کا حکم کرتے رہو کہا کہ حکم کا حکم کی حکم کی حکم کی حکم کی حکم کی حکم کی حکم کا حکم کی حکم ک

عَنْ أَبُ أُمَيَّةُ الشَّعْبُ إِنْ الْمَثَّةُ النَّعْبُ إِنِهُ أَمَيَّةُ النَّعْبُ الْحَنْثَى فَعَلَمْ الْحَنْثَى فَعَلَمْ الْحَنْثَى فَعَلَمْ الْحَنْثَى فَعَلَمْ الْحَنْثَى فَعَلَمْ الْحَنْثَى فَعَلَمْ الْمُثَنَّةُ الْمَثَلَمْ الْمُثَنَّةُ الْمَثَلَمْ الْمُثَنِّ الْمَثْوَا عَلَيْكُمْ النَّفُسَكُمْ الْفُسَكُمْ الْفُسَكُمْ الْفُسَكُمْ الْفُسَكُمْ الْفُسَكُمْ الْفُسَكُمْ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْمُثَنِّ الْمَثَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُثَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زمانه آجائے حس میں تم خودغرضی کی حکومت اور بيروى ويجهلو اورخوامش نفس كى بيروى ويكه لور اور دين برونياكورجيج دينے كود كھ لو اور سر صاحب رائے کواپنی رائے پرارٹرائے ہوئے وکھ لو. تولم اين أي كوتنها في كيليخ خاص كرلو اور عام لوگوں کے ماحول کو چھور دو۔اس لنے ک تمهادب بعدا يسازمانه آنے والاہے جس ميں مصاتب كوهبيل كرصبركرنا إيسامشكل كام يوكا حبیاکه منفی میں چنگاری رکھی گئی ہو۔ اس زمانہ یں نیک عمل کرنے والے کو پیشے س عمل کے برار اجروتواب وبإجائيكا حَتَىٰ إِذَا رَأَمُتُ شَحَّا مُّطَاعًا وَهُونَى مُنتِّبُعًا وَدُسْا مُؤْثَرِةً وَإِعْجَابَ كُلِّ وَى دَأِي بِرَأْبِهِ فعككك بخاصك تفسر وَدُعِ الْعَوَامَرِفِإِنَّ مِنَ وَرائِكُمْ اَتَبَامًا الصَّهُرُ فِيهِنَّ مِثَلًا الْقَبُضِ عَلَى الْجُهَرِللَّعِسَامِلِ فِيَهِنَ مِثْلُ ٱجْرِخَمُسِكُنَ رُحُلُدُ يَعَمَلُونَ مِثْلُ عُمُلِكُمْ -۱ ترمذی شرلف ۲/۱۳۹۱ ،

الوداؤد شركف ٢/٥٩٤)

### سي برُّا جامِل كون ؟ اورسَب سے اجھا عَا

الترك زديك سي براجابل كون ب وحضرت عبداللدين معقود كاافريد التدك زديك سب سے براجابل و ہخص ہے جوانی جو ديندي كي و حب سے إثرا تاب اورالترك نزديك سب سے اتجھا عالم وہ شخص ہے جواللہ سے ورتا ہے۔ایسای امام مسروق کی ایک روایت ہے وہ فرماتے میں کرآدمی کے عمدہ لمئے انت کا فی ہے کہ وہ اللہ سے درے اور آدمی کی

Scanned by CamScanner

بِعَشْيَةِ اللهِ عِلْمًا، وَكَفَىٰ الْجَفَاعَا، وَكَفَىٰ الْجَفَاعَا، وَكَفَىٰ الْمُعْنِرَارِ بِاللهِ عِلْمًا، وَكَفَىٰ الْمُعْنِرَارِ بِاللهِ عَلَمًا اللهِ الإيمان الإيمان

اتھا عالم ہونے کیلئے اشناکا فی ہے کہ فراکی خشیت میں رہے ، اور آدمی کے الشرکے بہاں جابل نابت ہونے کیلئے آشاکا فی ہے کہ فود لیندی اور از اہمت میں مبتلار ہوجائے۔ اور امام مسروق فرماتے ہیں کر آدمی کے اتھا عالم ہونے کیلئے اتناکا فی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرے اور آدمی کے جابل نابت ہونے کیلئے اتناکا فی ہے کہ وہ خود یہ ندی اور آزاہ بط

اللہ کے بندوں میں کھونڈر کھی ہیں اور کھ اللہ سے ڈرنے والے کھی،اوراللہ سے ڈرنے والے کھی،اوراللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی عظرت اور جلال اور آخرت کے بقت رو دُوام اور ڈنیا کی بے نبا فی کو سمجھتے ہیں اور اپنے برور دگار کے احکام اور ہدایات کا علم حاصل کر کے متقبل کی فکر کرتے ہیں اور جس کے اندر پر مجھاور علم جس درجہ کا مورجہ میں دوجہ میں وہ اللہ سے ڈریگا ورجب میں خوف خلا نہیں وہ جا ہے کا موگا۔اس درجہ میں وہ اللہ سے ڈریگا ورجب میں خوف خلا نہیں وہ جا ہے کہ وہ خوار ہے اللہ تعالی کے مالم کی صفت یہی ہے کہ وہ خوار ہے اللہ تعالی کے مالم کی صفت یہی ہے کہ وہ خوار اس ہوا ور مروقت خوف خلا اسکے دِل میں ہو۔ اس کو اللہ تعالی اسے کہ وہ خوار اسکے دِل میں ہو۔ اس کو اللہ تعالی اس

بنیک اللہ کے بندوں میں سے اللہ تمارک وتع کی سے وی لوگ ڈرتے میں جو علمار بیں بنیک اللہ نیارک وتعالیٰ زبر دست ہے اور بختنے والاہے۔

إِنْكُما يَخْهِ فَى اللهُ مِنْ عِبَادِ مِعِ الْعُلَمُولُ إِنَّا اللهُ عَسنِدُنِهُ الْعُلَمُونُ هُ غَفُونُ هُ ( سورة فاطرات شك)

### نجات کی تین چیزی

تُنَالاً ثُنَّ مُنْعِجِيَاتُ: رسُولِ اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا كرتين چيزي بلاكت سے نجات دلانے والی ہیں ۔اسلنے ان چیزوں کو ابنی زندگی کا جز سب لینا جا سینے۔

ملا نجات كي كم يميز عضاور نوشي من انصاف في ي

اَلْعَكُولُ فِي الْعَطَيْبُ وَالسَّصَاء : عَصِّراورَ نِوشِي اور راضی اور ناراضگی ، دوستوں اور وضمنوں اور اپنول اور غیروں کے درمیان ، ہرحال میں انصاف اور حق کی بات کرنا ، نجات کا ذریعہ ہے شعب الایمان کی ایک روایت میں العُکُولُ فِی الْعَصَبِ وَالسِّصَاء کے الفَاظ الْعَصَبِ وَالسِّصَاء کے الفَاظ مِی الْعَصَبِ وَالسِّصَاء کے الفَاظ مِی اعْتَدِی جَالَت میں اور خوشی کی حالت میں ابنوں اور غیروں کے درمیان حق میں اغتصاد کی بات کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ (شعب الایمان الایمان مورث ۵۷)

ی بات رہا جات کا در طیہ ہے۔ اور شعب الایمان کی ایک روایت میں اُلْعَدُن کی جگریر القول بالحق فی السّ ضاء والسّخط کے الفاظ آئے ہیں کہ خوشی کے ماحول اور نالا صنگی کے ماحول میں دوستوں اور دشمنوں کے درمیان حق کی بات کرنا نجات کا دراعیہ ہے۔

(شعب الايمان ۵/ ۲۵۳ حديث ۲۵۲۷)

انسان کوجب غصّه آنام تو وه حالت اعت ال برباتی نهی رسّام ساور غصّه کی حالت میں انسان حَدستے تجاوز کرکے کوئی بھی غلط کام کر بیجھتا ہے۔ تو اب ایسی حالت میں انصاف اور حق کی بات کرنا ہرسٌ وناکس کے بس کی بات نہیں یہ وہی کرسکتا ہے جوابنی تمام خواہشات اور ابنے اغراض اور جذبۂ انتقام سب کچے قربان کردیتا ہے۔ یہ انسان کیلئے بہت ٹری قربانی اور مجاہرہ ہے۔ اسلئے ملئر نے اس کو نجات کا ذریعی بہت یا ہے۔

عصر کا نفضان عصر کا نفضان موتی ہے جوبعض دفعہ انسان کی انکھوں اور

رون کی ف رک سے طاہر ہوجاتی ہے۔ حدیث باک کے اندر سینی بونے ارشاد فرمایا کہ غضہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان تو آگ سے بردا کیا گیا ہے اور شیطان تو آگ سے بردا کیا گیا ہے اور آگ کو بانی سے جھیایا جانیا ہے کہا جائے ہوتا جس می موقعہ کو غضہ آتے وہ فورا وصور کے اور آگ کی صفت پونکر آوپر کوجانا ہوتا ہے اس اور آگ کی صفت پونکر آوپر کوجانا ہوتا ہے اس اور عضے کا ایک علاج بھی ہے کہ آدی اگر کھوٹے ہونکی حالت میں ہوتو بیٹھ جائے۔ اور عضے کی حالت میں ہوتو بیٹھ جائے۔ اور عضے کی حالت میں ہوتو بیٹھ جائے۔ حدیث نشریف ملاحظ فرمائے۔

معنوت من فرماتے ہیں کرنی کرم میں الد طبہ والم الد طبہ والم الد فرما یا کرغضہ انسان کے قلب میں ایک جنگاری ہوتی ہے کیا تم نہیں دیجھتے ہو ایک جنگاری ہوتی ہے کیا تم نہیں دیجھتے ہو غصہ والے آدمی کے بڑول کے بھول جانے کو ؟ اور اسکی آئی میں ترقی کو ، یہ اسی بین کاری کا اثر ہوتا ہے لہا دا جو شخص اسس بین گاری کا اثر ہوتا ہے لہا دا جو شخص اسس طرح غصہ کا کچھ اثر محسوس کرے تو اگروہ کھڑا موتو بیرہ جائے ۔ اور اگر بیٹھ اپولی بیرہ جائے۔ موتو بیرہ جائے۔ موتو بیرہ جائے۔

عَنِ الْحُسَنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الرَّالْعَضَبَ جَمُرَةٌ فِي قَلْبِ أَبِي أَدُمُ اَلَمْ تَرُو اللَّ الْبِيفَاجَ أَوْدَاجِهِ وَجُمْرَةً عَيْنَ مِ وَمَنْ حَسَّمِن ذَلِكَ شَيْئًا فَكِي كَانَ قَائِمُ الْفَلْمَعَ عُلْمَ الْمُ الْمُ اللهِ كَانَ قَائِمُ الْفَلْمَعَ الْمَا الْمُلْمَعِ عَلَى اللهِ قَاعِلًا الْفَلْمَضَطِحِعُ .

(شعب عن<u>۱۲/</u>۰۱۳ حديث ع<u>ن ۸۲۹</u>

ایک دوسری روایت می حضرت عطیہ سعدی سے اسطرح سمے الفاظ مروی ہیں عمر تعطیہ علیہ علیہ علیہ علیہ میں الفاظ مروی ہیں عمر تعطیہ سعدی فرماتے ہیں تر عظیہ تعدی فرماتے ہیں تر النّبِیّ عَصِلْی اللّٰہ عَلَیْهِ وَسَدَیْمَ اللّٰہ عَلَیْهِ وَسَدُیْمَ اللّٰہ عَلَیْهِ وَسَدُیْمَ اللّٰہ عَلَیْهِ وَلَمْ سے اللّٰہ عَلیْهِ وَلَمْ سے اللّٰہ عَلَیْهِ وَلَمْ سے اللّٰہ عَلیْهِ وَلَمْ سے اللّٰہ عَلَیْهِ وَلَمْ سے اللّٰہ عَلَیْ وَلَمْ اللّٰہ عَلَیْ وَلَمْ عَلَیْهُ وَلَمْ سے اللّٰہ عَلَیْ وَلَمْ سے اللّٰہ عَلَیْ وَلَمْ عَلَیْ وَلَمْ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَاللّٰہ وَ اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰہ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَال

فرماتے ہوئے مشناہے کعفتہ شیطان

كى طرف سے بوتا ہے اور شيطان آگ

سے سراکیا گیاہے، اور آگ یا تی سے کھائی

جاتی ہے۔ للبذاتم میں سے حبیتی کو غصراً کے

يَقُولُ: ٱلْعَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشُّيطَانُ خلق مِنَ السُّادِ وَ النَّارُتُطْفَأُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضَبَ أَحُلُاكُمْ فَلْيَتُوضَا -

(متعبيل يمان و/داس حدث ما ٢٩١١)

توجا من كروضوكرليا كمد . اور مم شریف کی ایک روابیت میں اس بات کا ذکرہے کرجب تم کو غضه آصائے تو أعود ما لله مِن الشبيطان الرّجيم المره الراكرو - حديث شريف ملاحظه ومائر.

حضرت سیامان بن صُرُّد فرمائے ہِں کرنی عَنُ سُلَيْكَانَ بَنِ صَرُد عَسَالَ صلی الله علیہ ولم کے سامنے دو آدموں نے غقه كى حالت من ابك دومىرے كوسخت سست کہاتو ان میں سے ایک کی انتھیں سرخ ہوگئیں اوراس کی گرون کی سف رگے جول گئی تواسي نے فرما یا کہ میں اسکے علاج کی ایک بات جانت ہوں اگروہ کلمہ کیے گاتواس سے وہ غفته دور بوحا تبكاجو اینے اندریار ہاہے وہ م أعود بالله مِنَ الشَّيطن الرَّجيم من سيطان

اِسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ التَّبِي صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ آحَكُ هُمَا تَحْمَدَّ عَنْنَاكُ وَ نَنُنَفِغُ أُودُاحُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّى لَاَعْمِ ثُ كَلِمَهُ كُوفَالَهُا لَذَهُبَ عَنْهُ الَّذِي عَيدُ أَعُودُ مَا لِلَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِـ يُمِرِ-

Scanned by CamScanner

یا جب غقد آجائے اگر کھڑا ہے تو بہلا جائے اور اگر بیٹھا ہے تولید جانے اس سے غقہ میں تھی آجائی ہے ۔ سے غشہ میں یا وضور کرنے ۔ سے غنسل یا وضور کرنے ۔

عَدَّ اعْدُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِ النَّهِ عِيمِ مِا اللَّهُمَّ إِنِّ اعْدُدُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَ الرَّحِيم الرَّحِيمِ وَبِرُه لِهِ الشَّارِ اللَّهُ تَعِمَا لَيْ إِنَّ الْوَرِ كَ اصْلِيارُ كَمْ يَعْقَدُ جَانُا رَهِبِكَار عصد أيمان كو بكار كركه و شاعي المنظم المنظ

صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ غضہ انسان کے ایمان کو اسطرح بھارہ کر رکھ دیما ہے جب اکرسٹہدمیں ایلوا مرل جانبکی وجہ سے شہد کا مزہ بھڑجا ناہیے۔ حدیث سنٹ دیف ملاحظہ فرمایئے۔

حضرت بہزین عیم اپنے باپ سے وہ اپنے دا دا سے نقسل فرمانے ہم کر انہوں نے آب کی اللہ علیہ ولم کا ارمضاد نقتل فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرما یا غقد انسان کے ایمان کو اسطرح برگاڑ کررکھدرت ہے جبیا کہشہد میں ابلوا جل جانبی وجہ سے شہد کا مزہ مجرط جاتا ہے۔ عَنُ بَهُ ذِبْنِ حَكِيدُم عَنُ أَشِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ حَثَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُوكُم إِنَّ الْعَضَبُ لَيْفُسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسُلَ . رَحْدَالِمِ مِانِ ٣١٢/٩ طَرِينَ عَلَيْدِي

### ئات چېزىي شيطان كى طرف سے

حصرت علی سے ایک روابت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کر شیطان کیطرف سے انسان کے اُور سٹات جیزوں کا علبہ ہو اے اگران چیزوں میں انسان کو شیطان برکامیانی حاصل ہوجائے تو انسان کی خوش نصیسی ہے۔

مِدُ شِيكًا لَهُ الْغَضَبِ -

ئا مِشَدَّىٰ الْعُطَاسِ ـ ئا مِشَدَّىٰ الْعُطَاسِ ـ

٣ شِكَّ لَا النَّكَ الْكَالَّكَ الْكُوبِ. ٤٤ الْفَقَّ -٤٤ الرُّعَاف.

لا النَّجُوٰى.

كَ اَلنَّوْمُ عِنْدَ الدِّ كُرِد

ایساسخت غقد آجاناجسیں آدمی کا ہوش وجواس باقی نزرہے اوراعت ال سے ہمط جائے۔ باد بار زور زور سے جھینک آناشیطان کیطرف سے ہے لیکن پر بادر کھنا جاہئے کہ بھی کھا تھینک آناشیطان کیطرف سے بہیں ہوناہے بکہ الٹر کی طرف سے ہوتا ہے۔

یار بار زورے جاتی آنا ۔

تے اورمتلی آنا اسیں بھی شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ ماکت نکسیر کھوشنا اور سلسل کے سُاتھ ناک سے خون جاری ہونا اس میں جی شیطان کا دخس ل

ہوتا ہے۔

بینی دوسرول کے سامنے وقو آدمیوں کا ابس میں مرکوشی کرنا آسیں بھی شیطان کا دخل ہوتا ہے۔
اسکی دجہ بہ ہے کہ اگر کہیں بیٹن آدمی ہوں انمیں سے دقو آدمی مرکوشی اور کا نابھوی کرنے لگیں تو میسرے آدمی کوست بہ اور تردد بیدا ہوسکتا ہے کہ اگر کیوں بات کررہے ہیں۔
اکٹر کے ذکر کے وقت نیندا نا اسیں بھی شیطان کا دخل ہوتا ہے کہ آداب وکریں سے یہ بھی شیطان کو اور جب کا دخل ہوتا ہے کہ آداب وکریس سے یہ بھی ہے کہ بوت نے کہ اور جب نیندا نے لگے گی تو دھیان باتی نہیں رہے اور جب نیندا نے لگے گی تو دھیان باتی نہیں رہے اور جب نیندا نے لگے گی تو دھیان باتی نہیں رہے اور جب نیندا نے لگے گی تو دھیان باتی نہیں رہے اور جب نیندا نے لگے گی تو دھیان باتی نہیں رہے اور جب

مضیطان بہی جا ہستاہے۔ اے اللہ ہم سب کی شیطان مُردود سے مفاظت فرمایئے ۔

ٱللَّهُمَّ احْفَظْنَامِنَ الشَّيْطُنِ -

حفرت علی نے فرمایا کرشیطان کیطرف سے
سے ت بجیزی ہوتی ہیں۔
ملا سخت ترین عفقہ ۔
ملا سخت ترین تھیں کہ انا۔
ملا سخت ترین جہائی آنا۔
ملا سخت ترین جہائی آنا۔
ملا شخت ترین جہائی آنا۔
ملا توسروں کے سامنے سرگوشی کونا۔
ملا دوسروں کے سامنے سرگوشی کونا۔
ملا دوسروں کے سامنے سرگوشی کونا۔
ملا دوسروں کے سامنے سرگوشی کونا۔
ملا ذوسروں کے سامنے سرگوشی کونا۔

رشول اكرم صطيالته عليه وسلم كا

صريف شريف ملاحظ فرماية قَالَ عَلَيْ سَبُعٌ مِّرْتَ الشَّيْطَانِ شِكَّةُ الْعُصَبِ وَ شَكَّةُ الْعُطَاسِ وَ شِرَّكَةً وَ الشَّتَ الْحُطَاسِ وَ شِرَّكَةً وَ الشَّتَ الْحُطَاسِ وَ شِرَّكَةً وَ وَالنَّتَ جُوْى وَالنَّقِ وَالنَّقِ وَالزَّعَافَ وَالنَّتَ جُوْى وَالنَّقِ وَالنَّقِ وَالزَّعَافَ النَّا جُوْى وَالنَّوْمَ عِنْكَ النَّا جُوْدَ النَّا المَّارِدِ

حديث ع<u>٣٩٣٠)</u>

غطه بي حانے في فضيلت

ارشادہ کرجوسخص اپنے عُصّہ کو مطابق علی کرنے پرقادرہے کرجوسخص اپنے عُصّہ کو پی مائٹر نے خوف پر جانا ہے اور وہ اپنے عُصّہ کے مطابق علی کرنے پرقادرہے بھر بھی اللہ نے خوف سے اُس نے اپنا عُصّہ نا فذہ بہیں کیا ہے تواللہ تعالیے قیامت نے دن تمام مخلوق کے سامنے اُس کو اس بات کا اختیار درگا کر حنت کی جوروں میں سے جو ہوا ہے

ے حاصہ کی وہ جاتا ہے ان استان کردیا کہ جست ہی ورہ اختیار کرلے ۔۔۔ حدیث نترلف ملاحظہ فرمائے ۔

حضرت سہبل بن معسّا ذاہینے والدسے نقل فرماتے ہیں کرنی کریم صلی الدعلیہ وسلم عَنْ سَهُ لِ بُنِ مُعَاذِعَنْ أَبِيُهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدُومُ نے ارمناد فرمایا کر جوشخص اپنے غفتہ کو اسس حالت میں بی جاتا ہے کہ وہ اسس کو نافذ کرنے پر قب در ہے تو اللہ تعب الیا تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیب ر دیسگا کہ جتب کی حوروں میں سے جو جاسے اختیب ارکرسے ہ

قَالُ مَنْ كَظُمْ غَيْظًا وَهُوَفَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَذَ لَا دَعَا لَا اللّٰهُ مَا عَلَىٰ رُعُوسِ الْحَلَائِقِ وَمَ الْفِيلَةِ عَلَىٰ رُعُوسِ الْحَلَائِقِ وَمَ الْفِيلَةِ عَلَىٰ رُعُوسِ الْحَلَائِقِ وَمَ الْفِيلَةِ عَلَىٰ رُعُولِ الْحَدَدِ الْمَالِيَةِ فِي أَيِّ الْحَوْدِ اللَّهَاءَ -(الوراؤد ٢/٩٥٢، شَعَالِهِ مَا مُسَاعَدً

عصه برضبط كرنبوالاالتركاست برامجبوب

عدیث پاکس ایا ہے کررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جار آدمی بہت زیادہ مجوب ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ زیادہ بسند ہیں۔ ملا وہ شخص ہوغفتہ کا گھونی مبتاہے اوراس برکنٹرول کرلیت اسے وہ اللہ تعالیٰ

کا جبوب ہے۔ کا اللہ کے نزدیک وہ خص زیادہ مجبوب ہے جومصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ بی لیتا ہے اور اپنے آپ کو بے صبری سے کنٹر ول کر لیٹ اہے۔ ملا وہ شخص اللہ کا مجبوب ہے جو اللہ کے خوف اور خشیت سے آنکھوں سے السوں گاتا ہے۔

یک وہ شخص جواللہ کی رضار کیلئے اللہ کے داستہ میں شہید ہوجا آ اپ وہ بھی اللہ کا محبوب ہے ۔۔ حدیث نثریف ملاحظہ فرمائے۔

مصرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے مِن کررسُولِ اکرم صلی الله علیہ وظم نے ارت دفر مایا کرسی بندہ نے ایسا کوئی گھونٹ نہیں بیاہے جس کا ابر

عَنِ ابْنِ عُهَرِّقَالَ قَالَ دُسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ: مَاجَرَعَ عَبُدُّجُ عَدُّ اعْظُرِ

آجِرًّا عِنْدَا لَلْهِ هِنْ جُرِّعَةِ عُبُظِ كَظَمُهَا ابْنِعَاءَ وَجُهِ اللَّهِعَنَّ وَجَلَّ (نَعَ الْهَانِ لِمَا عَرِيْ اللَّهِ عَنْ عَنِ الْمُسَنِ قَالَ حَسَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَة احْبَ إلى وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَة احْبَ إلى اللهِ مِنْ جُرْعَة عَيْظٍ كُظُهَا وَجُلُّ اوْجَرُعَة احْبَ الْمَا وَصَيْبَة وَمُّا قَطُوةً احْبَ اللَّهِ مِنْ الْمَالِلَّةِ مِنْ قَطُوةً وَمُع مِنْ الْمَالِلَّةِ مِنْ قَطُوةً وَمُع مِنْ الْمَالِلَةِ مِنْ قَطُوةً وَمُع مِنْ الْمَالِلَةِ مِنْ قَطُوةً وَمُع مِنْ فَ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

(شعالا مان ۱۱۲/۱۱ صديث ميسم)

النُّدِ كَ زُدِيكَ بِهِت بِرُّاسِ مُن عَمَّدِ كَ النُّدِكَ رَاسَ عَمَّدِ كَ النُّدِكَ رَاسَ عَمَّدِ كَ النَّدِ گُفُونِ شِی سِی مِنکوا دِی النَّدِ کی رضار جو کی کے لئے یکی لیتنا ہے ۔۔ یکی لیتنا ہے ۔۔

اور مفرت من فرمائے ہیں کرسول اکرم ماکا
ارمنا دہے کہ اللہ کے نزدیک اس عقد کے گھونا
سے زیادہ محبوب ترین کوئی گھونٹ نہیں ہے جبکو
اُدی نے کی لیاہے یا اُس صبر کے گھونٹ سے
زیادہ کوئی گھونٹ میں ہے جو مصیب ت
زیادہ کوئی گھونٹ میں ہے جو مصیب ت
کے وقت بیاہے ۔ اورالٹر کے نزدیک اس قطرہ
سے زیادہ محبوب ترین کوئی قطرہ نہیں ہے جو اللہ
کی خشیت کی وجرسے اُنسول کی شکل میں بہتا ہے یا
اُس قطرہ سے زیادہ محبوب قطرہ کوئی نہیں ہے جو
اللہ
اُس قطرہ سے زیادہ محبوب قطرہ کوئی نہیں ہے جو
اللہ
اُس قطرہ سے زیادہ محبوب قطرہ کوئی نہیں ہے جو
اللہ کے دائے میں شہادت کے خون کی شکل میں بہتا ہے یا
اللہ کے دائے میں شہادت کے خون کی شکل میں بہتا ہے

سے بڑا مہلوان کون ؟ مسلمشریفیس، کی روابت متعدد انفاظ

كِسَاكَةُ مُروى مِن كُمَّا قَارُنَا مُدَارَعَلِمُ السَّلَامِ فَصَحَالُ السَّلَامِ فَصَحَالُ السَّكِمِ مَعِلَمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدِولَمُ اللَّهُ عَلَيْدِولَمُ اللَّهُ عَلَيْدِولَمُ اللَّهُ عَلَيْدِولَمُ اللَّهُ عَلَيْدِولَمُ اللَّهُ عَلَيْدِي اللَّهُ عَلَيْدِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُولُهُ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَ

تم اپنے میں بہدلوان کس کو شمار کرتے ہو، تو ہم نے کہا وہ تعفی جب کو لوگ کھیار مرسکیں تو عضور نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے ، سیکن بہواں وہ ہے جو غصر کے وقت اپنے نفس کو قابو میں کرلیت اپنے ۔

مَانَعُدُّ وَنَ الصَّرَعَةُ فِيكُمُ فَ الْ قُلْنَا الَّهِ مِي لَا يَصُرَعُهُ الرِّحِبَالُ قَالَ لَيُسَ بِدُ إِلَى وَالْكِنَّهُ الَّذِي مُلِكُ نَفْسُهُ عِنْدَ الْعَصَرِبِ -مُملِكُ نَفْسُهُ عِنْدَ الْعَصَرِبِ -(مَعَمِ شَرِهِ مِي ٢٩٧/٢)

اور پر حدیث نثریف حضرت ابو تمریزهٔ سے دوسرے الفاظ کیساتھ مُروی ہے۔ ملاحظہ فرمائے ۔

> عَنْ اَبِي هُرُكُرُةٌ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُوسَكَّمْ قَالَ لَـ بُسَى الشَّدِيدُ بِدُ بِالصَّرْعَةِ إِثْمَا الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ بِي مَلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَاالِثَّدُيدُ الْكَذِي مُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضْدِ

اکرم صلی النّدعلیہ وہم نے ارشاد فرما یا کہ بہلوان بچھاڑنے والانہیں ہونا ہے بیشک بہلوان وہ شخص ہے تو غصّہ کے وقعہ

بہلوان وہ شخص ہے جوعظتہ کے وقعت میں اپنے نفس کو قالومیں کرلیت اہے۔

حضرت ابوم رمرة سند مُروى ب كررسول

رسلم شرف ۱۷۲۱/ کاری فریشی اسی این نفس کو قابومیں کرلیت ہے۔ حاصل رہے کر غفتہ کی حالت میں انسان اعتدال برنہیں رہت ہے بلکہ حَد سے تجاوز کرکے جنون کی حالت میں زبان پرجو آیا کہدیا اور ہاتھ اور بہر کوجدھر چاہا جھوڑ دیا، ہوش و تواس کھو بیٹے شاہے۔ اب اگر کوئی ایسے حالات میں اپنے اور کنٹ ول کرلیتا ہے۔ اور عدل وانصاف کی بات کر تا ہے اور موافیق اور مخالف کے ساتھ کیسانیت کا متعاملہ کرتا ہے اور صحیح اور حق بات کرتا ہے تو ایک فط ہم ترین مجاہدہ ہے اور اپنی نفسانیت کو قر با ن کرنا ہے۔ اسلتے آت قار نامدار علیہ استام نے اس عمل کو ہلاکت سے نب کا وربعہ قرار وہا ہے۔ اور راضی اور نوشی کی حالت میں انصاف کی بات کرنا

روں کے درمیان حق کی بات کرناکوئی مشکل کام نہیں

غقة کی حالت میں فرانشکل کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشدا عشدال اور تی برفائم رکھے اور ایسے عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو نجات کا ذریعیہ ہنے ۔ ملا نجات کی دورسری جیز خوضحالی اور نگی میں میان روی

الفقصة أفي الفقي والعنى سيالكوندي الدعلية ولم في ارشاد فرما يكه الماكت سي خات بافي دوسرى جيز روي كه آدى نوشحا لى اور تنگدى دونوں حالتوں ميں اللہ كے راسته من خوج كرنے ميں ميانه روى اختيار كرے ، نه عیش وعشرت اور خوشحا لی کے زمانه میں خوج كونے ميں ميانه روى اختيار كرے ، نه عیش وعشرت كو فراموش كرے ، اور ميں خواكو بھو لے ، اور نه بي الله كى راه ميں ابى گخالبش كو فراموش كرے ، اور الب الله كى راه ميں بي گخالبش كر مطابق خوج كرتا ہے اور كيف كے زمانه ميں بي گخالبش الله كى راه ميں توج كرتا ہے اور الب لوگوں كيلئے الله تمارك و تعالى نے البى البي تاركر كومى ميں جو زمي كے دار ميں توج كرتا ہے اور الب لوگوں كيلئے الله تمارك و تعالى نے البى البي توج كرتا ہے اور الب لوگوں كيلئے الله تمارك كرومى ميں جو زمي كے دل ميں آس كى نوعيت و كرتا ہے البى البى البى البى البى الله كا اور زمي كان سے شنا ہوگا اور نه كسى آسكى در كھ سے ديجا ہوگا ، اور نه كلى الله خوالي كريم ميں ان الفاظ كيسا تھار شا دفر ما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔ ديجا ہوگا ، اس كواللہ نوما يا ہے ۔

وَ سَادِعُوْا إِلَىٰ مَغُوْرَةِ مِنْ فَرَى اللهُ الله

### و میں ۲۹۶ امنے کی تین صمیں

الله تعالیٰ نے مغیر کے لعدا بنی کتاب کیلئے امت محدید کو وارث بنایا ہے اور را است تعالیٰ نے مغیر کے لعدا بنی کتاب کیلئے امت محدید کو وارث بنایا ہے اور را مت تمام اُمنوں سے بہترا ور بُرتر ہے البندامت کے سب افراد کیساں نہیں ان موہ بھی ہیں جو باوجود محمیح ایمان کے گئے ہوں میں مبت لار موجاتے ہیں اُن کے باریس اللہ نے فرما یا خیمہ مُن خطال کے گئے اُن فیسہ ۔

كرامت بن سے كھ لوگ اپنے اُوپر زیادتی كے شركار ہوئے، اورامنت میں كھ اوک وہ بن جو میانہ روی سے رہنے بن زگنا ہوں منہک اور نہی بہت رہے يزرك اوروني كامِل ان كوالله تعالى في ومِنْهُ مُعْقَتَصِدُ كالفاظ مع مادفها ہے۔ اور امّنت میں کھ لوگ وہ کھی ہی جوالٹر کے کامِل بندے ہیں اس کے فضل و توفيق سي أسكر بره يره كرنيكيال سيطية اور تحصيل كمال من مقتصدين سيهبت آگے بہوئے جکے ہیں، وہ ستیب جیزوں کو بھی نہیں جھوڑتے اور گنا ہے نوف سے محروه ننزيهي اور تعبض مُباهات مسيحي بربيزكرت بن راعليٰ درجه كي رزگي اور فضيلت أن كوحاصل ہے ، ایسے لوگوں كوالٹرنے" وَمِنْهُمْ سَابِقَ مِنِاللَّهِ مِنْ الْحُلُوكِ بِإِذْ بِهِ اللهِ سے ارشا وفرما ما ہے ۔ توحاصل برنکلاکه امت محررتین قسموں رہے۔ مل وہ لوگ جو صحیح ایمان کے باوجود گئت ہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں ۔ لوگ جو مت از روی اوراعت دال میں رہتے ہیں ۔ مِلْ كُرِنْے مِن آئے رقوں كر حصّہ ليتے ميں جنكو ولا سبقت كرنايه دونول جزس ملاكت سے نحات دلانے والی ہیں

اسطرح كے الفاظت ذكر فرما ياہے۔

ثُرُهُ أَوْرَثْنَا الْكِتْبُ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ مُّ فَتَنَصِلاً وَمِنْهُ مُ مِنْهُمُ مُّ فَتَنَصِلاً وَمِنْهُ مُ مَا إِنَّ مُنْفَتَصِلاً وَمِنْهُ مُ مَا إِنَّ مُنْفَتَصِلاً وَمِنْهُ مُ مَا إِنَّ مُنْفَقَعُ الْفَصَلاً وَمِنْهُ مُ ذُلِكَ هُوالْفَصَلُ الْكَبِيرُهِ (سورة فاطرابت على) (سورة فاطرابت على)

کھریم نے کتاب کا دارت ایسے لوگوں کو بنا یا ہے دبئو ہم نے اپنے بندوں میں سے جن جن کی اس است میں کا اس المت کیلئے انتخاب کیا ہے ، پھران میں سے کوئی بڑا کام کرے اپنے اور بطلم کر ناہے۔ اور ان میں سے کوئی میا نہ روی اختیار کرتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی میا نہ روی اختیار کرتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے بیکیاں جا لِی اللہ کے جم سے بیکیاں جا لی اللہ کے بیکیاں جا کہ اللہ کے بیکیاں جا اِس کے بیکیاں جا کہ ایک ہے بیکیاں جا کہ ایک ہے بیکیاں جا کہ ایک ہوا ہے بیکیاں تا کی جا کہ ہے بیکیاں جا کہ ہوگا ہے۔ بیکیاں تا کی جا کہ بیکیاں تا کی جا کہ بیکیاں جا کہ بیکیاں تا کہ بیکیاں تیکیاں تا کہ بیکیاں تا کہ بیکی

سَيَانِهُ رُوی نبوت کا ايک بُرْزے امام سيانه رُوی نبوت کا ايک بُرْزے ا

حدیث نشریف نقل فرمائی ہے کرتین چیزی انبیار کی صفات میں سے ہیں۔ یا الھکڈی الطکالئے: ایسی سیرت اور ایساطر لقہ جود نیا کے انسانوں میں سب سے اچھاا وربہ ترمجھا جا تاہے۔ اسلے کہ حضراتِ انبیار کی سیرت اور ان کا طرزِ زندگی تمام انسانوں سے بہتر اور ملبت دوبالا ہوتا ہے۔

یر الدَّبَهُ تُ الصَّالِحُ : اَسِی عادت جونہایت اَتِقِی اور تمام انسانوں کی نسگاموں میں قابلِ تعرفف ہے۔اسلئے کہ حضراتِ انبیار کی عادت تمام انسانوں کی عادتوں سے بہتر اور بلند و بالا ہوتی ہے۔

یکا الوقنیصاد: مرمعامله اور برحیب رس افراط و تفریط سے بالاتر ہوکراع تدال اور میاندروی سے کام لینا رالٹد کو میاند روی بہت بیندہے، خرج اخرجات میں میاندروی ، اورگفت گویں اعتدال، لین وین میں درمیانی راسته اختیار کرنا ، دوستوں اور شمنوں کے ماحول میں اعتدال میں رمینا اور خوشی اورغفت

یں اعتدال میں رمینا بخرص کرمیاندروی اوراعت دال انسان کو ہر ملا کست سے نحات دِلانے كا ذريعه بے اسليم أقار نامدارعليات لام نے ارشاد فرما ياكن اور نوشي وونوں حالتوں میں میاندروی اختیارکرنا مجات کا ذریعیہ ہے۔ حدیث شریف

حضرت عبداللرب عباس سع مروی ہے وہ فرماتے بی کرنی کریم صلی الله علیہ ولم نے ارشاه فرمایا که نیک هیئیت اور نیک سیرت اختىيا دكرناا وراجقي عادت اوراتيتي سيرت بناليب اورمياز روى اختب ركزنا بنوت کے بیش اجز ارمی سے ایک جزرہے <sup>م</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٌ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْهَدَّ الصَّالِحَ وَالسَّمَتَ الصَّالِحَ وَ الإقتضاد الصالح جنء منحسة وعِشْرِينَ حُنْ وَامِّنَ النَّبُولَةِ -(ابوداؤدشرلعيت ١/ ٢٥٩ ، مستداحرا/۲۹۷نسخ مرقم <u>۱۲۹۸</u>)

ایک دوسری حدیث مشریف الفاظاور مضمون کے کھ فرق کے ساتھ مروی ہے۔ ا میصلی الدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کرتین چیزی نبوت کے پوبین اجز ارمیں سے ایک

عله التَّمَتُ الحسنُ ؛ الجِمِّى عادت اور للبنداخلاق انبيار كى صفات بس سے بیں۔ يل النَّهُ وَدُودُ وَقَارِا وَرَسكون سے كام كرنا كِسى كام مِن عجلت زكرنا - يوجي انبيار

نَّالِنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: السَّمَتُ الْحُسَنُ وَالشُّوَّدُّ كُمُّ وَالْإِنْ يَصَادُ جُزُءُ مِنْ أَدْبِعَ إِنَّ وَالْإِنْ مِنْ أَذْبِعَ إِنَّ وَالْمِنْ الْرَبِعَ إِنَّ عِشْرِينَ جُنَءًا مِنَ النَّهُولَاء (ترمذی ۲۱/۲)

مروی سے کرنی اکرم صلی الندھیلہ وہم کا ادمشا وسي كراتيي عادت را ورمشكون وتفار اوراعت رال وميانه روى ، نبوت کے چوبیشن ابودارمیں سے ایک

ان تمام روایات سے بربات واضع ہوگئ کرانٹر کے نزدیک اعتدال اور میاندروی نهابت پسندیده بین بے ۔ اورجو آدمی میاندرو اورمعتدل ہوتاہے اس سے ندمسی برطلم ہوتا ہے۔ اور نہی محی معاملہ میں حدسے تجاوز کر جاتا ہے۔ انصاف كے دائرہ بن رہ كربركام كرتا ہے اس لئے اس كونجات كا دربعب قرار دیا گیاہے ۔ اور مرملنے والا انسان اسکوعظمت اور وقار کی نبگاہ سے دیکھے گا، اورعظمت اور وفارحضرات انبرار كى صفت ہے. اسلے ان صفات كوصفات نبوت كابرز قرار دياسے -

مضرات انبياعليهم الشكام كمه اخلاق فاضله كونبوت كے ابر اركها كيا ہے اوراكس

انك شيركا ازاله بارميس بي شيار روايات يوحنين انبيا عليهم السلام مح عدة ترين صفات كي تعبدا دبیان کی گئی ہے انعض روایات میں ۱۲۸ لعض میں ۲۵ ربعض میں ۲۶ر اورتعض میں ۲۷رتعیض میں بہرتعیض میں مہرتعیض میں ۵مراور تعیض میں ۲۸ بلندوبالا اخلاق فاضله یف کے الفاظ اس قدر مخت لف کیوں ہیں ؟ اس کی وجہ رہے ک بض مخصوص يهلوك اخلاق كويبش نظار كهكر ٢٢ ركهدما

اور دوسری روابت میں کچھ اور بہاوے اخلاق کو متر نظر دکھ کر 79 کہدیا۔ اور تیسری روایت میں مسی اور بہاوے اخلاق کو بیش نظر دکھ کر 79 با بھریا ، دوغیرہ تیسری راستے اس تعداد کے اختلاف کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں کہدیا گیا۔ اسلتے اس تعداد کے اختلاف کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں دفع الباری ۳۹۲/۱۲ تا ۳۹۸ مکتبہ الریاض)

### سر نجات کی نمیسری چیز خوفسبه خدا

وَحَفَيْدَةُ اللّهِ فِي السِّرَوَ الْعَكَدِينِةِ : سِّدَ الكُونِينُ عَلَى الشَّرَعَلِيرُومَ فَي الرَثُ وَمِا ياكُم اللّهُ عَلَيْهِ وَالْيَ نَيْسِرَى جِيرِ خَلُوتِ اورَ حَلُوتِ مَنْهَا فَي اورَ تَجْعِ فَرَمَا يَا مَعِ مِنْ اللّهِ سِي وَالْيَ نِيْسِرَى جَيْرِ خَلُوتِ اورَ حَلُوتِ مَنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَوَى الْمِيرِ وَ الْعَلَيْدِ فَي اللّهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### كيا خدا كي يا دمي گراگزانه كا وقت نهين آيا

بھیلی امّدت کا صال برتھا کہ جب اُن کے پاس اللہ کے دسُول اور نبی تشریف لاتے اور کست ب و شرکعیت بھی سا کھ میں لاتے ہووہ لوگ نبی کی زندگی میں آسسانی کتاب اور شرکعیت بھی سا کھ میں لاتے ہووہ لوگ نبی کی زندگی میں آسسانی کتاب اور شرکعیت برعل کرتے تھے ،اور نبی کے بعد جب کھے عرصہ گذرجا تا تو دینِ حق کے بار ممبیں اُن کے دِل سخت ہوجا یا کرتے تھے ،اور نبیر کست جاتم اور نبیر بیٹ سار جاتی کر آنچر میں مہتلا ہوجا یا کرتے تھے ،یسک سار جاتی کر آنچر میں اللہ تعالی نے اپنے بہارے جب بیارے جب بیا رہے بہارے جب بار سے جب بیا رہے بہار میں اللہ تعالی کرتے ہے ۔

كورشول بناكر دنيا مي بجيجا، اب المت محتريكي بارى آنى بيكروه اين بغيره كي صحبت من ره كرزم ولي تح سائم الندا ور رشول مح تا بعب مارين ما يتن اهدال سے ذکر سے خشوع وخضوع اور اس کی خشیت کی میفات سے منصف ہوں اور م بلندمقام پرمپوسیخ جہاں کوئی امّت ندمہونی تھی بھرانند تبارک و نعیا لی امتت كومخاطب تحريم فرمارها سي تم تجعلى المت ميميطرة بركزمت بونا بكدامان اور تابعداری میں قائم رہنا، تہاری ایسی صفیت ہونی چاہیئے جوتم سے بھی فیدا نه ہونے یائے اورالتر تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنبھوڑ کر فرمایا کیا ایمان والوں كينے أبھى بك وه وقت نبيس آيا ہے ؟ كان كے دِل قرآن اور الله كى ماد اوراس کے ستے دین کے سامنے تھیک جا بیس اور یادِ خدا کی وجہسے اُن کے ولوں میں لرزہ بنیدا ہوجائے اور زم ول ہوكر كے فراكرانے تھے كيام لمان أتجي تك خواب غفلت مين مبتلاين ؟ الرايسا يوكاتو يادر كفوكر عيلي المت كا كباحال موا دنجه لو،اسك خلوت اورجلوت برحال میں خوف خلاکی وجرسے تنهارے أوپر كرئير طارى ہونا جا ہيئے۔ اسس كوالٹر تعالىٰ نے قرآن كرنم ميں ان الف أظ كے سائقدارسٹ وفرمايا \_

اَلُهُ بَالِيَ اللَّهِ اِلْمَالُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّلِمُ اللللللللِّم

کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا ہے
کرجبیں اللہ کی یادسے اور اس بُرحق قرآن
سے جو اُتراہے ان کے دِل کُرو گڑا اُس اور ان
لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو اس سے پہلے کتا ہی
ملی تقییں بھران پر لمباع صد گذرا تو اُن کے دِل
کتاب و شریعیت کے خلاف بخت ہوگئے اور ان
میں سے بہت سے لوگ فابری اور نا فرمان ہوگئے

# خوف خوا کی جب سے خلاکر را کھ کرنیکی وصیّت اور نجات

بخارى اوسلم مين مضرت حذيفه اور مضرت الوم رمره اور مضرت الوسعيب دخدري رصنوان الدتعا لي عليهم سے ايک لمبي حديث نثريف مروى ہے بحديث نثريف كا خلاصه برب كحبيلي المت من الكشخص ايسا تفاحس كوالله في دولت كمي اور اولاد مھی دے رکفی تھی اس کواین افزی عرمیں یہ احساس بیدا ہوا کرمیں نے تو بهت رطب رطب گناه کرد کھے ہیں،اگرا للہ نے میرے اُوہر قدرت یا لی تو کو میری خيرنيس، يرزنيس كما كما اوركس تمس طريق سے مجھے عذاب ديگا ؟ جب اس كى موت كا وقت أيا يو اس نے اپنی اولاد توجع كركے كہا كہ بتاؤ میں تمہر کا اكسا باب ہوں ؟ توسب نے كہا، بہت اچھ باب ہيں . توباب نے ابني اولاد كواس بات کی وصیت کی کرمیری موت کے لعد تنہیں یہ کام کرنا ہے کہ لکو یاں اِ کھٹا کرنے میری نعش کوجلاکر را کھر دینا، کھراسیں سے کھے حصتہ بحر سمندرمیں بکھیر دینا اور کھ حصته كوجب تينر ہوا ھے تو ہوارمیں اُڑا دینا نا كر ندميري لائل اورندميراجيم باقي رسكا اورزی میرے اُورخت اکا عذاب ہوسکے گا۔ تواس کے مرنے کے بعدا کس کی أولادنے وصیت مح مطابق اسی طرح عمل کیا۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ ولم فرماتے میں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اس کے تمام اجز ارکو چمع کرکے اس کو زندہ کریگا کے التدنعالي أس سے يوجھے كاكر تونے رحركت كبول كى ؟ تووہ كيے كاكرات التر تخف سے سے قدر درتا ہوں ، میں ہے ایسا اس کئے سے ، تواللہ تہارک وتعبالیٰ کہے گا کہا گرمہے خوف

وخشیت کی وجہ سے تم نے ایسا کیا ہے تو میں تہراری مغفرت کردیتا ہوں اور یہی خشیت تمہارے لئے مغفرت کا ذریعہ ہے \_\_\_\_ برحدیث شریف بخاری تریف میں انجھ مقامات میں اور سلم شریف میں دومقام برموجود ہے اسمیں سے ابکے تصر طرح ایبہاں نقتل کردیتے ہیں \_\_\_\_ ملاحظہ فرمائے۔

عَنْ إِنِي هُرَسُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ دَجُلٌ لَمْ يَعُلُ خَيْرًا فَطُّ إِذَا مَارَ فَا حَرِفُ وَهُ وَ اذروهِ نِصْفَهُ فَا اللهِ لَيْنُ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَوَ اللهِ لَيْنُ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَو اللهِ لَيْنُ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيْعَرَ فَي مَا لِي فَعَدَا لَيْ لَا يُعَلِيْهِ الْبَعْرَ فَي مَا لِي فَعَدَا اللهِ فَعَدَا اللهُ عَلَيْهِ الْبَعْرَ فَي مَا لِي مَنْ خَدُنُ يَعْدَا اللهِ فَعَدَا اللهُ فَعَدَا اللهِ فَعَدَا اللهُ فَعَدَا اللهُ فَعَدَا اللهُ فَعَدَا اللهِ فَعَدَا اللهُ فَعَدَا اللهُ فَعَدَا اللهُ فَعَدَا اللهُ فَعَدَا اللهِ فَعَدَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

۱ بخاری شریف ۲ / ۱ ۱۱ احدیث مسید ۱ / ۹۵ مین مدیث م<sup>۳۳۹</sup> یه ۱ / ۹۹ می حدیث منتسب یه ۱ / ۹۵ مین م<sup>۳۳۳</sup> یه عدیث منتسب یه ا/ ۹۵ مین م<sup>۳۳۳</sup> یه ۲ / ۹۵ مین م<sup>۳۳۲</sup> یا ۱ / ۹۵ مارد

حضرت الوم رواه سع مفنوصلي الشرعليه ولم كا ادسشاد مَروی ہے کہ آت نے فرمایا کہ کھیلی امّت میں ایک شخص نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا،جب وه شخص مُرا تو اس كى وحتيث كيرطالي لو كول نے اس کوجلا کررا کھ کردیا اور نصف دا کھٹنگی میں اُڈا دی اورنصف جعتہ سمندرمیں بہب دیا توالتدكي قسم اكرالتداس يرقادر موجائ تواس ابساعذاب دريگا كامحلوق من سيحسى كوايت عذاب بنيس ديكا توالله سمندر كو يح كريكا تووه انے اندر کے تمام ذرّات کو جمع کردیگا اور شکی کو مح کرنگاتوه کھی انے اندر کے تمام ابر ارکو جمع كرديكي يحرالله تعسالے اسس سے یوجھے گا ۔ وتعالے اسکی مغفرت کرد لیگا۔

حدثِ المام ١١١٨/٢ عديث عندي يملم فرلف ٢٥٩/٢ ، ٢٥١/٢)

### مبین جبزی گناہوں کے لیئے کفارہ مین جبیزی گناہوں کے لیئے کفارہ

گلا شاکف دائی، سیرا لکونمی نے ارفتها و فرما باکر مین چنرس انسان کے مرابی میں چنرس انسان کے مرابیوں کیلئے کفارہ اورمعافی کا ذریعہ میں اس لئے آپ سی اللہ علیہ وہم نے ان جیزوں کو ملی زندگی میں داخل کرنسی ترغیب دی ہے اوران میں سے ایک ایک جیزوں کو ملی زندگی میں داخل کرنسی ترغیب دی ہے اوران میں سے ایک ایک کی برشار فضیلتیں محنت اف مواقع میں بیان فرمائی ہیں۔

انتظارالصّلولابغلالصّلوة سيدالكونين على التدعير ولم

ما تنابون سے کفارہ کی بیلی جیز

نے تین چیزوں کوگنا ہوں سیلئے کفارہ اورمعافی کا ذریعہ تبلایا ہے۔ ان میں سے سیا چیز ایک بنا ذکے بعد دوسری نماز سیلئے انتظار کرنا ہے۔

ا جدبیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص سی میں ما وضو میڈ کرنماز

نمازت انتظارت كازكا تواب

كانتظاركرنام تواش كاير بورا وقت نمازمين شار بوگاراور نماز كا بورا بورا تواب أس كوها صل موگا .....هريث شريف ملاحظه فرمايئ به

حضرت ابو تمریزی رشول النیسلی النیعلیہ و کم کا ارمٹ دنقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ تمومن کو اس وقت کس نماز میں شمار کیا جا برگا جب بک سجد میں بیٹھ کر نمن از کا انتظار کرتا ہے بشرطیب کہ اس کا وصور باقی رہے حدث لاحق نہ ہو۔ عُنُ آبِي هُمُ يُرُةَ شَالُ صَلَّالُهُ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلَوْةٍ مَا كَانَ فِي الْمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ مَا لَمُ يُبِحِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ مَا لَمُ يُبِحِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ

( بخاری شریف ۱/۳ حدیث ۱۲۰۰

## نماز كاانتظاد كرنيوا ليحيلني ملائكه رحمت كي مغفرت كي عا

بخاری شریف من ایک حدیث شریف متعدد مقامات می مذکور ہے ۔ رسول اكرم صيلے الله عليه وسلم قے ارمث و فرما ياكم ملا تكر دهمت بنده مؤمن كے لنة اس وقت تك رحمت كي دعا كرتے ہيں جب تك وہ اپنے مصلے يركما وضوم ما رہے۔ اور اس طرح دعا کرتے ہیں : اے اللہ اس مندہ کی معفرت فرما ، اے اللہ اس بنده يردمت نازل فرمام حديث شريف ملاحظه فرماتير.

عَنْ أَنِي هُونُ وَلا أَنَّ رَسُولَ الصَّوالَ الصَّرت الويريَّة سعم وى سع كرسول كم كاارشاد ہے کہ بیٹیک ملائکہ رحمت تم میں سے کسی کیلئے اس وقت تك رحمت كي دعائين كرتے بن جب تك كر وہ اس فیلی رموجودرہے حبیب اس نے تمازادار كى ب اور رحمت كى دعا ركايسلىلاسو تنت تك ما في ربيكا كرجب تك اس كوحدث لاحق نہ وجائے۔ اوران الفاظ سے دعار کرتے ہیں . العانتدا تحمغفرت فرماء الطالتراس يررحت نازل

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: انَّ الْمُسَلَّدُ ثِنَكَةُ تَصَلِّيْ عَلَىٰ أَجَلِكُمْ مَادَامَ فِي مُصَلَّاكُ الَّذِي صُلَّى فِيُهِ مَالَمُ مُحْدِيثُ تَعَسُّولُ ٱلتَّهُمَّ اغْفِي لَهُ ٱلتَّهُ مَّ ارْحَمْهُ - ( بخارى فرلفِ ١٣/١ حديث ۲۵۰ م ۱۰/۱ و حديث ۲۵۰)

ہوگوں کو قبامت کے دن عرش کا سکایہ حاصل ہو۔

کوسات باتوں کی وصیت سے عنوان سے ذبل میں نقتل کیا ہے۔ اس میں ایک خو وہ بھی ہے جو ایک نماز سے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اور وہ کاروار میں مشغول رستا ہے اور اس کا دل نماز سے انتظار میں سجد میں اظ کا رہتا ہے۔ تو اللّٰہ تعالیٰ ایسے شخص کو قبیامت کی ہولنا کی کی حالت میں عرش کا سُایر عطا ون سے رمائے گا۔

# يل گنابول سے کفارہ کی دوسری جیز بطاخیانی سے وضور

واسبّاغ الوضوء في السَّابُرَاتِ : سبّد الكونين عليه الصَّالوة والسَّلام نه ارشا د فرما يا كرسخت تربن مردى كے زمانہ ميں خھند ہے يائی سے كائل وضورنا گئت ہوں سے كفت اره كا ذريعہ ہے ۔

تين جيزول سے گناه معَاف اور درمَات بلند

مسلم شریف اور ترمزی شریف می ایک روامیت مردی ہے، آقائے نامزار علیہ الصلوٰۃ والسّلام نے ارمثا دفرما یا کرنمین فیتم سے اعمال سے اللّز نبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے گنا ہوں کومٹ دیتا ہے۔ اور ان کے درجات بلند کرتا ہے ، اورجنت سے اعلیٰ مقامات ان کوعطا فرما تا ہے۔

عل السباغ الوضوع على المكادة: سخت ناگوارى اور شفت كى حالت مين كامِل وضور كرنا، جيسا كرسخت سُردى كے زمائز میں تھنڈے بانی سے وضوكرنا بڑى محنت اور شفت كاكام ہوتا ہے۔ اسليم اللہ نے اس كا اجربھى مہت بڑا معت تررف شرما اہے۔ ش وَی فَرَدُهُ الْمُنطَا إِلَی الْمُسَاجِلِ المسجد مِن وُومِت جِل رَا الْمِبْنَ وُورِت جِل رَا الْمُوكِ النّابِي ثُوابِمِنِ اصافه بوكاراكِ الكِين قدم بَرَاكِ الكِيناء من ويا ما الله بيا الدراكِ الكِيناكِ والله للمنظمة المنافع الله المنافع الله المنافع الله الله الكِيناء

ت و انتظار الصّلوة بعن الصّلوة : ایک نمازی بعد دوسی نمازی التصلوة : ایک نمازی بعد دوسی نمازی انتظار کرنا عب آدی ایک نماز پرهر کرا ب کا روارمی شغول موجائے اور اس کا دل دوسری نمازے انتظاری مسجدی الشکا رہنا ہے تو اس کی وجہت الشکا دہنا ہے تو اس کی وجہت الشکات تعالی اس کے درجات باندکرتا ہے۔

مدمیث مشرای ملاحظه فرما ہے۔

عَنْ آبِ هُرِيْ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمُ قَالَ اَلاَادُ ثُكُمُ عَلَى مَا يَسْحُوا اللهُ بِهِ الْحَظَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ اللهُ رَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهُ رَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ عَلَى الْمُكَارِةِ وَكُفَّرُ الْمُ الْحُصُلُوةِ عَلَى الْمُكَارِةِ وَكُفَّرُ الْمُ الْحُصُلُوةِ إِلَى الْمُسَاجِدِ وَإِنْ يَظَارِالصَّلُوةِ الْمَ الْمُسَاجِدِ وَإِنْ يَظَارِالصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَذَ لِكُمُ الرَّبَاطُ

( مسلمشىرلىن ۱۲۷/۱ ر ترمزى شىرىين ۱۸/۱

حضرت الو برارة النه مردی ہے کہ رشول اکرم مسلی الندعلیہ دستم کا ارت ادبے : کیا میں تم کو البی چیز نہ مبتلا و کہ جس کے ذریعیہ سے الند تعتالی تمباری خطاو ک اور محنا موں کو مثادیکا اور درجات کو بلند کردے گا۔ توصحاب نے کہا کیوں نہیں یا رشول اللہ! صرور ارمث و فرمائیے ۔ تو حضور سے فرما یا سخت سردی کی ناگوادی می کامل وضور کرنا اور مجدمی دور سے حبل کر کامل وضور کرنا اور مجدمی دور مری نماز گانتظار کرنا ، اس کی نضیلت کا وہ مقام کا انتظار کرنا ، اس کی نضیلت کا وہ مقام سے جو سرتعد اسلام کی حفاظت کا ہوتا ہے ۔

### ملا كنا بول كفَّاره كي سيري جيزيدي جيكرجاعت من مركزت

وَنَقِيلُ الْأَفْتُدَامِ إِلَى الْجُهَاعَلَةِ: سَيرا لَكُونِين عليه الصَّاوَة والسُّلام . ارشاد فرمایا که گئت بهوں سے تحقارہ می تیسری چیزیہ ہے کہ پیدل چلکوم پر م اکرچاعت کے سَاتھ نماز ڈرھی جائے۔ بخاری شریف میں حضرت النسن سے ایک لمبی روایت منقول ہے کر قنب کے بنوسکار مبنوسکار مبنوسے کا فی دور رستا تھا، ان کا قبيله اس مبكراً باوتهاجهال برر اس وقت مسجدِ بلتين قائم ہے۔ حجاج موم جہ مدسنتة المنوره بهونجية أبي وه محرقبلتين نفي جاتي بي بنهال يربيت المقدس كى طرف منسئاز يُرْهَى جارى عتى اور اثنار صلوٰة قبله بدلينه كاحكم نازل مبوا تونمازی سے اندرکعبۃ الٹرک طرف دُٹ چیرلیاگیا۔ اس قبیلہ نے رسول اکر م صينے الله عليه وسلم سے گذارش كى كريا رسول الله يم لوگ مجد ينوى سے كافي وور ربية بين برنماز وبال سي كرات كي يحي أسّاني سي تبين يره سكة - البذا أب تم كواجازت ديجيئة تاكرمسجد بنوى سة فريب أكريم لوك أباد موجاتين اور بانحون نمازی آپ سے بیچے پابندی کے سُاتھ کے مصلیں ۔ تواس پر آپ نے ارسے و فرمايا المع بنوست لم كالوكو إتم اين علاقه من آباد رمو، اور ومان سع حيل كر اً نے کا تواب تم کو الگ سے مِلا کریگا۔ اورتم کو ایک ایک قدم کا فواب اللہ تعالیٰ

یه حدمیث نثریف بخاری نشریف میں کئی مقامات میں موجود ہے۔ بیہاں صرف اُردو ترجمہ اور مفہوم مکھودیا۔ مر

ایک حدیث شرنف بخاری مشربین بخاری مشربین

جماعت كى فضيلت أوركنا بوڭ كفَّارە

معدد مقامات میں ہے اقار نامدارعلیہ العتب او استکام نے ارت دفرمایا سرجاعت کی ایک نماز کا تواب ایسے گھرا در دہائش گاہ کی نماز سے ۲۵ درج برصابوا ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے تنہائ کی ۲۵ نمازوں کے برابر تواب ملتا ہے۔ اور بخاری کی ایک فروایت میں ۲۰ نمازوں کے برابر تواب ملتا ہے۔ اور بخاری کی ایک فروایت میں ۲۰ نمازوں کے برابر تواب وضور کر کے جماعت کے ساتھ نما ذکے ادادہ سے محبد کے لئے دواز ہوجائے و ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ بلند موگا اور ایک ایک گفاہ معاف کر دیا جا تھی جب تک وہ اپنے اس کے لئے اس وقت تک رہمات کی دعار کرتے دہتے ہیں جب تک وہ اپنے اس کے لئے اس وقت تک رہمات کی دعار کرتے دہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلے پر بہتھا رہیگا۔ یا نماز کا انتظار کرتا رہے گا۔ اور اس طرح سے دُعاکرتے مصلے پر بہتھا رہیگا۔ یا نماز کا انتظار کرتا رہے گا۔ اور اس طرح سے دُعاکرتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلے پر بہتھا رہیگا۔ یا نماز کا انتظار کرتا رہے گا۔ اور اس طرح سے دُعاکرتے اس بندہ پر رہمت نادل فرما، اے اللہ اپنے اس بندہ کی دعام خرما، اے اللہ اپنے اس بندہ کی دعام خرما، اے اللہ اپنے اس بندہ کی دعام خرما، اے اللہ اپنے اس بندہ کے داخل نے۔ منظرت فرما ۔ صدرت ملاحظ دئے ماسے۔

عَنُ إِنِي هُرَيْرَةٌ كَيَّ فَكُولُ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ عَسَلُولُهُ الرَّحُبُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تضعفُ عَلَى اللهُ عَلَى فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَ لِكَ انَّهُ إِذَا تَوْضًا فَا حُسَنَ الْوُصُوءَ اذَا تَوْضًا فَا حُسَنَ الْوُصُوءَ الْاَالصَّالُونَةُ لَـمُ خَطُحُلُونَهُ الْاَالصَّالُونَةُ لَـمُ خَطُحُلُونَةً

حفرت او ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلحی الدعلیہ وسلم کا ایسٹ دہے کہ اُدی کی جاعت کی ایک نمس ز اُس کے کا میک نمس ز اُس کے کا در کر کر کے کا میک نمس ز اُس کے بازار کی رہائیش گاہ کی نمس ز ہر ہر اور اُس کے بازار کی رہائیش گاہ کی نمس ز بر ہر اور میں طور پر ہے کہ جب اجھی اجھی میں اور یہ اس طور پر ہے کہ جب اجھی طرح وصور کرے کیجسسہ مسجد کمیطرف صلے کے کیا تھی او وہ صلے کے گئے او وہ کو کی قسام نم نمازے کے اور دہ کو کی قسام نے کا کا میں اُن میں اُن میں کے گا

اِلْآرُفِعَتُ لَهُ بِهَا دُمَ جَهُ وَ وَحُطَّاعَهُ مُهَا خَطِيْتَ ثَخَاذًا صَلَّىٰ لَمْ تَزَلِ الْمُلَا بِكُرُ ثُصَلِّىٰ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمَّةُ وَلَا صَلِّى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمَّ الْحُمَّةُ وَلَا صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمَّةُ وَلَا مَا انْتَظَرَ الصَّلَوٰةَ -مَا انْتَظَرَ الصَّلوٰةَ -مَا انْتَظَرَ الصَّلوٰةَ -مَا انْتَظَرَ الصَّلوٰةَ -مَا انْتَظَرَ الصَّلوٰةَ -مَا الْمُعَلِيْمِ الْمُهُمَ مِلْانِ مِلْانِهُ الْمُهُمَّ الْمُعَلِيْمُ الْمُهُمَّةِ الْمُعْمَلِيْنَ الْمُعْمَلِيْنَ الْمُعْمَلِيْنَ الْمُعْمَى الْمُعْمَلِيْنَ الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِعِمِيْمُ الْمُعْمِعِمِيْمِ الْمُعْمِمِيْمِ الْمُعْمِعِيْمِعْمِعِمِيْمِ الْم

## يتن عم كے اعمال سے دریجات بلند موتے ہیں

ﷺ کُلَاثُ دُدُجَاتُ : سیدالکونین علیہ الصّلوٰۃ والسّلام نے ارشا دفر مایا کرتین قیم کے اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک غریبوں اور مہمانوں کو کھا نا کھلانا اور دوسرا سکام کو عام کرنا اور تمسیرا رات میں نوافیل پڑھنا۔ ہرایک کی تفصیل ترتیب وارملا حظ فرائے۔

عل درتات بلندوي مهلي حير على درتات بلندوي مهلي حير سيدالكونن عليه الصلاة والسكلام في ارتضاد فرما يا كرغو يبول ، مسكينول اورمہانوں کو کھا نا کھلانے سے انسان کے درجات بلندہوتے ہیں۔ اور کھا نا کھلانے والے کو یہ مجھنا چاہئے کہ میراکوئی احسان ان لوگوں پرنہیں ہے جن کو کھا نا کھلا یا جارہ ہے بلکہ اللہ کا فصنل ہے ، اور انہیں لوگوں کا احسان میرے اور انہیں لوگوں کا احسان میرے اور جہ کہا ن کا رزق تو اللہ نے پہلے ہی پیدا کر رکھا ہے۔ اور اللہ نے مجھے ان کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے ۔ یہ اس کا فصنل ہے اور ان لوگوں کا اون میرے اور یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق ان کے لئے مقر دفر مایا عقا اس کو انہوں نے میرے اور یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق ان کے لئے مقر دفر مایا ۔ ان کا میرے یہاں آنا میرے یہاں آنا میرے یہاں آنا دومیں میرے اور احسان ہے ۔ ورن یہ اپنا رزق کی اور حبار سے حال کر لیتے اور میں میرے اور یہ اس انہ ہوگا تا ہے۔ ورث یہ اپنا رزق کی اور حبار سے حال کر لیتے اور میں اللہ تعالیٰ اللہ تو اور ان کے لئے میں اللہ تعالیٰ اللہ تو ان کے لئے ان کے درجا ت بلند فرما تا ہے۔ درشول اکرم صلے اللہ علیہ وسئم نے ان کے لئے ان کے درجا ت بلند فرما تا ہے۔ درشول اکرم صلے اللہ علیہ وسئم نے ان کے کے ان کے لئے ایس دی ہے۔

# م مهانوازی کرنے والے کیلئے جنت کے یے نظر کھیاوں کی بنتار

منداحدین صنبل اور الوداؤدی ابوسعید خدری سے ایک حدیث کروی ہے کہ خاتم الا نبیار صنبے الدعلیہ و کم ایراث دفر ما یا کرتین قت م سے نوگ روئے خوش نصیب ہیں ، اور النّد کے بہاں ان کو بے شال نعمتوں سے نو از اجا میں گا۔ عرض نصیب ہیں ، اور النّد کے بہاں ان کو بے شال نعمتوں سے نو از اجا میں گا۔ عربی مؤمن کی بیاسے مومن کو بانی بلاکر سیراب کر لیگا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن الیے عمدہ ترین مشروبات سے اس کا اعزاز کر دیگا ہو کھی تعالیٰ قیامت کے دن الیے عمدہ ترین مشروبات سے اس کا اعزاز کر دیگا ہو کھی کسی انسان کے دل پر گذام ہوگا نہ کسی کان نے مشنا ہوگا، ذکسی انجھ نے دیکھا ہوگا۔ اور وہ مشروبات اسے خالیص ہوں گے کہان کا ہر گلاس سر جہر ہوگا۔ ہوگا۔ اور وہ مشروبات اسے خالیص ہوں گے کہان کا ہر گلاس سر جہر ہوگا۔

سله وه مؤمن جومي مجو كيمسلمان كوكها ناكهلا تاب كسس كوالشرتبادك تعط جنت سے پے نظیر اور پے متال پیل کھلا ٹرگا۔ على جومى مؤمن تحى اليدم كمان كوكيرابيب الاسيرجولياس كامحاج بري الله تعبّ الماجنت محرب بربياس مصاس كااعب نرا زكرك گا-صريث مشربيت ملاحظه فرمانتے -

حضرت ابوسعيدخدري سيرمروى بنى كرىم صبلے التّدعليه وسلم كا ارت دے جویعی مؤمن محمی مومن کو ساس کی حالت میں پینے کی چیز ملا دست اے اللہ تعالیا قیامت کے دن اس کو ایسے خالص اورعمده ترین مشروب بلاتر گاجر سے ہرگلاس سے مہرمہوں گے۔ اور چو بھی مؤمن کسی مؤمن کو بھوک کی حالت بين كصا تا محطلاتا ميدالله تنعالي اس كوجنت كے يے مثال تھيل كھلائر كا اوروهم مؤمن محسى ننگے اور صنرور تمن

عَنُ اَبِيُ سَعِيْدِ إِلْحُنُكُ دِيٌّ عَنِ النِّي صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْشُمَامُؤُمِنِ سَقَىمُؤُمِنَ شَرُبَدُ عَلَىٰ ظَمَارُ سَقَاءُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِدَامَةِ مِنَ السِرَّحِيْق المكخنوم واكتمامؤه كطع مُوْمِنًا عَلَىٰ جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنُ بِثِمَارِا كَجُنَّاةٍ وَاُحِسُّمَا مُؤَمِّنِ كُسَامُؤُمِنًا ثُوْلًا عَلَىٰ غُماى كَسَاكُ اللَّهُ مِنْ بَحُصْبِ الحكنكة

## جادتهم كولوكول كبيك جنت كاعلى ترين الأفاكي بشارت

ترتدى مغرلف اورسندامام اسمدين عنبل مي ايك تفصيلي مديث شريف كرايك دفعهستيدالكونين عليالصلوة والتسلام فيصحابه سيفرما باكرجنت میں ایک بالافارہے۔ وہ عجید غریب عجائیات کا حامل ہے۔ اس سے اندر سے باہر کی سب جیزی نظراً تیں گی، اور اس سے باہرسے اندر کی سب جیزی نظر آين كى رابسات اندارا ور دلفريب موكاكر سرد يكفنے والا اس كو ديكھنے كے بعد ہرجیبے زمجول جا نیرگا جیب آگئے ایسے بالاخانہ کا تذکرہ فرمایا تو ایک ديهان تے كھوے بوكر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے سوال كياكم الله كرسول! الساعدة ترين بالاخان كس كے لئے ہوگا. وہ كولنے توش نصيب لوگ ہیں جو اس کے مالک ہونے والے ہیں۔ تو آسے سلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا کرجا ر وسمے ہوگوں کو اس طرح سے بالا فانے نصیب ہوں گے۔ سل من اطابَ الكلام : جوشخص عمدہ بات كرتا ہے اور اس كى گفت گوسے

ہر ایک کوخوشی ہوتی ہے،اورسرامک کو فائڈہ ہوتا ہے، کسمی دلخراشی کی بات

عَلَى مَنْ أَطْعَهُ مَرَالطَّعَامُ: بَوْتَحْص تُوكُول كَي مِهَان دارى كر يَا جِهُ اورغربيول اور پڑوئے یوں کا خیال کرتا ہے، تھی مہمان سے آنے پر کبیدہ خاط نہیں ہوتا ملکہ خوکشش ہوجا تا ہے۔

على وَأَدُامُ الصِّبَامُ: اكثر ومبيث ترنفل روزه ركف كا عادى ، مبين من آيامٍ بیض کے تین روزے۔ تیربوی ، چود صوبی ، بیندر صوبی تاریخ کو ایام بیض کہا جا "اہے۔ اور بیراور معرات کا روزہ - ان ایام کے روزوں کی صدیث یاک میں

بے شارفضیلت آئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سلسل سے ساتھ دوزہ رکھا جاسے۔ بکد ہن کی ممانعت آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن ایام میں دوزہ رکھنا حدیث سے نابت ہے، یابندی سے ساتھ ہمیشہ ہر مہینہ کے ان آیام میں دوزہ رکھتا رہے۔ جیساکہ اوپر ان آیام کاذکر کیا جا چکا ہے ۔

صر*یت منت ملاحظہ فرمایتے۔* عَنُ عَہٰلِیِّ قَالَ قَالَ دُسُولُ اللهِ صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَسَلَّمَ دسین الله

إِنَّ فِي الْجُنَّةِ غَمَّافًا سَسُرَى ظُلْهُ وُدِهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونِهَا مُنْ خُلُهُ وُدِهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونِهَا مِنْ خُلْهُ وُدِهَا مُنْ مَا أَنْ تَكَاوَلُهُا وَبُطُونُها

مِنْ ظُهُوْدِهَافَقَامَ اَعْسَرَابِي فَعَسَالَ لِمَنْ هِي يَادَسُوُلَ اللهِ

فَقَالُ لِمَنْ إَطَابَ الْحَكَلَامَ

وأُظْعَمُ الطَّعَامُ وأَدَامُ الصِّيا

وَصَلِمَ إِللَّهُ لِإِللَّهُ لِإِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بنيام مج

(مستداماً) احمد بن حنبل ۱۹/۲)

حصرت عسلی سی مروی ہے وہ فرماتے بين كردستول أكرم صسلى الشرعليه وسلم كا ارمشاد ہے کہ بہث کے جنت میں ایک السا ولقربيب بالاخارة بي كراس كاندر سے باہر کی چنزی دکھائی دیں گی، اور باہر سے اندر کی چیزی دکھائی دیں گی ، تو ايك ويباتى كفرك ببوكر كين لك كراك الشريے دشول ركيس مستم كے لوگوں كے ليئے م توات نے فرمایا اُن بوگوں کیلتے ہے جو اچھی باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو کھانا كهلاتين اوراكر روزه ركهتي اور رات بیں اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں حکدست توگ سوگئے ہوں۔

### مہمکان،میزبکان کی کھوج کو ٹیریڈ کرے

حدیث میں آیا ہے جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے پہاں بطورمہرا ن قام رے تومہان کے لئے یہ روانہیں ہے کہ میزیان کی روز گارمے متعلق کھوج سورے جب مہمان کو رہمسلوم ہے کریمسلمان ہے اور اس کی محمالی سے بارے میں اندرونی کمیا معاملات ہیں، تو ایسی صورت میں مہمان کے لئے رکھی طرح مناسب نہیں کرمہمان ،میزیان کے بارے میں کھوج کرید کرے۔ ملکہ و کھی کھانے ى جيز سامن بيش كرك اس كوطلال سمجه كرخوشى سے كھالے . اور يركفوج نه رگانیں کریس کمائی کا کھانا ہے۔ کیس فیشم کی آمدنی سے حاصیل ہواہے۔ ں ملے کی باتوں میں نزیڑے۔ چیپ جاپ کھا لے۔ اور جب تھے مشروبات پیپنے ے بے بیش کے جائیں تواس کے بارے میں یہ نہ اوجھا جائے کرکس وسے سے يت سے لايا اور كس قيم كى محمائي سے ماس كريا ہے۔ اس طرح كى محد ج ميں رط نا مہمان سے لئے جائز تہلیں ہے۔ بلکمہمان کے آداب میں سے یہ ہے کرمزیان ئى عزنت ركھے جسب طبع ميز بان ، مہمان كى عزنت كا خيال ركھتا ہے جومثروبات سامنے آجائیں اُن کو بلا ترقود ہی ہے۔ ہاں البتہ اگر مخصوص کھانا یا مخصوص مشروبات كايربيز ب توركها نه اورنه يني بي كوني مضائقة نهين ر

حدیث مشریف ملاحظه فرمائے۔

حضرت ابوشررة كنے فرمایا رسول اکرم کی اللہ علیہ وسلم کا ادرت دہے کرجب تم میں سے کوئی اپنے مشلمان بھائی کے بیہتاں بطورمہمتان بہوئے جائے بھروہ سلمان عَنْ إِنِي هُ رَبُونَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ إِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ اَحَدُكُ كُمُ عَلَى اَخِبُهِ الْمُسُلِمُ فَا طَعَمَهُ عَلَى اَخِبُهِ الْمُسُلِمُ فَا طَعَمَهُ کھا ناہیں کرے نواں کے کھانے میں سے جا ہے کہ ضرور کھائے، اور میزبان سے آن میں کھانے کہ ضرور کھائے، اور میزبان سے آن میں میں کھانے ہے اور کہا ہے۔ اور اگر کچھ ہینے کے مشروبات میں ہے آیا ہے۔ اور اگر کچھ ہینے کے مشروبات میٹ کر دے تو اس میں سے ضرود کی لے اور میں اسے میں ایسے ہے۔ یہ نواس سے آیا ہے۔ یہ نواس سے آیا ہے۔

طَعَامًا فَلَيَاكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسُالُهُ عَنْهُ فَإِنْ سَفَّاهُ شَرَابًا مِنْ ثَنَرَابِهِ فَلْيَسَشُوبُ مِنْ ثَنَرَابِهِ وَلَا يَسُأَلُهُ عَنْهُ ومنداح بنصبل ۱/۳۹۹ مرت احرب صبل ۱/۳۹۹

### تين دِن كي مهَان دَاري اوريومُ الجائزه

حدث باک میں آیا ہے کہ مہمان واری کا سلیسلہ تین ون میک رہنا جاہتے۔ يرميز بان كا فريعند ہے كرتين ون كك ايك مهان كى مهان دارى كرے ألابة مہمان خودی رہنا نہ جا ہے، ایک دن یا دودن کے بعد حلاجا تاہے تو یرمہمان كواختيار بدر اوركسي كواصرارك اور دباؤ والكربطور مبمان روك ركضائهي مناسبنہیں ہے۔ کیا خرے کہ اس کے سیھے اس کی کمیاکیا ضرور مات ہیں ۔ اس مے کوئی جلدی جانا جاہے اس کو اختت ار دیدینا جاہئے۔اور وشاخلاقی سے اس کو رخصت کر دینا جا ہے۔ اور اگر کوئی مہمان تین دن مک رستا ہے تو اس کی مہمان داری کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دن کھلانے پلانے میں مجھے يرتكلف انداز اختيار كماجائ كرميزيان كربهان روزاز كمعمول كمح مطابق جو کھا نابنت ہے،س سے عمدہ کھانامہمان کو پہلے دن کھلایاجائے۔ اسلے مہان داری کے پہلے دن کو یوم الحارزہ کہاجا تاہے ( انعام اور تذاری کا دن) يُرتكلف كها تا كهلا ناتجي انعت م اورندرانه ہے۔اوراگر ميزمان فريد

ہے کہ رسکتا ہے تو وہ اس کے اختیاد میں ہے۔ اور اس کے بعد دوسہ ۔ اور اس کے بعد دوسہ ۔ اور سے ۔ دن معمول کا کھا نا کھلا یاجائے جو روز از میز بان کے بیماں مبت ہے۔ ایک بعد جب مہمان رخصت ہونے گئے تو اشٹ پر سفر کھانے کے لئے ایک دن کا تو تر با پر تھار اس کو دیدیا جائے۔ تاکہ راک تدمیں کھانے پینے میں شنگی نہ ہو۔ اور آگر کوئی مہما ن میں دن سے زائد رہتا ہے اور میز بان اس کو بخوشی کھلا تا بلا تا ہے تو وہ صدقہ کے درج میں ہے۔ مگر مہمان کو بھی بہنہ میں جا ہے کہ کسی کے مہمان کر دج سے شنگی میں جانے کا سوال نہ ہمو، اور میز بان اور اسکے گھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں میں نہ دید اور اسکے گھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دج سے شنگی میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دوج سے شنگی میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دوج سے شنگی میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دوج سے شنگی میں دید اور ایسے کھر والے مہمان کی دوج سے شنگی میں دید اور ایسے کھر والے میں دید اور ایسے کھر دید ہمان کی دوج سے شنگی میں دید دیا تھا تھا کہ دور ایسے کھر دید اور ایسے کی دید کھر دید ہمان کی دور سے دید کی دید ہمان کی دور سے دید دید کھر دید کی دور سے دید کھر دیا ہمان کی دور سے دید کھر دید کے دور سے دی کھر دید کے دور سے دید کھر دید کھر دید کی دور سے دید دور میں دید دید کھر دید کھر دید کی دور سے دور سے دید کھر دید کھر دید کھر دید کے دور سے دید کھر دید کھر دید کھر دید کھر دید کھر دید کھر دید کے دور سے دید کھر دید کھر دید کھر دید کے دور سے دید کھر د

مبتلا ہوجا میں ۔ حدیث شریف ملاحظہ جنہ مائیے۔

حفرت الوشرع عدوى فرمات بى كررسول اكرم صلی الندعلہ و کم سے ایک حدیث اس حالت میں شنی ہے کراس وقت میری آعمول نے آب کو د کھا ہے اور حس وقت آپ نے کہا تو میرے کانوں نے آپ کی بات شی آپ نے فرما باكر وتحض الثديرا يمان ركهناه أنزت پرایمان رکھت ہے تو چاہتے کر اسے مہمان کا اعزاز کرے یوم الحیارّہ کے ڈرکعیر لِصلات كا وه صدقه بوكا -

عن ابي شريح العسك وي النَّهُ قَالَ الصرت علينَا ي دَسُول الله صَكَّى اللهُ عَلَيْرِوكُم وسمعتُه أُذُنَّا يَ حِيْنَ تَكُلُّمَ يه قَالَ مَنْ كَانَ يِوُمِنُ سَا لِثْنِي وَالْيَوْمِ الْأَحْدِ فَلَيُ كَثِيرُمُ ضيفَهُ جَائِزة قَاكُوْا وَمَا حَائِثُزُة تَالَ يُؤُمُّ وَلَتُ لَدُّ فَالَ وَالصِّمَافَةُ خَلَاثَةً

ایک دوسری روایت میں ہے کہ مہمان ،میزبان کے بہاں پڑانہ رہے جسسے میز بان سے گھروالے شنگی محدس کرنے لگیں۔ روایت ملاحظہ فرمائیے۔

مصرت ابوشرع فرماتے ہی کرشول آکرم صلی لئد عیدو کم کا ارت وہے کرمنیا فت بین دن ہے اورجائزہ بینی پر بحلف ممت از مہمان داری ایک دن ایک رات ہے ۔ اور تین دن کے بعد جو بچو خرج کرنگا وہ صدقہ ہے اور مہمان کے سئے یہ بات جائز نہیں ہے کروہ میز بان کے بہاں بڑجائے بہاں کک کرمنر بان کے سکیف بہونچنے نگے ۔ سکیف بہونچنے نگے ۔ عَنْ آبِى شَرَبْحِ الْسَكَعْبِى آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطِّيافَةُ ثَلَاثَةً وَسَلَّمَ قَالَ الطِّيافَةُ ثَلَاثَةً اَيَّا هِرِوَجَا مِنْ ثَلَهُ بَعْ لَا فَيْ اللَّهِ اللَّهُ ا

## حضرت ابرابهيم عليالتكام كي مهما نداري

هن اُسْكَ حَدِيثُ صَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُتْكُومِينَ . (سورہ ذرليت آبت الله)
(كمياآپ كے پاس محفرت ابراہ بيم عليالصّلوۃ والسّلام كے باعزت مہما نوں
کی بات بہنچ ہے۔) — حضرات انبرت اعلیم الصّلوۃ والسّلام میں حضرت
ابراہیم کی مہما نداری بہت زبا دہ مشہورہے ۔ اورتف پری کتا بوں کے اندر
حضرت ابراہیم علیہ السّلام کی مہما نداری سے متعلق کمے کمیے واقعات مذکورہیں۔
تعنب رقرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہ ہم علیہ السّلام سب سے پہلے وہ انسان
ہیں جنہوں نے مہما نداری کی سنت کو رائج فرما یا ہے ۔ اسلیم مہما نداری حضرت ابراہیم
علیہ السّلام کی اہم اورشہور ترین صنتوں میں سے ہے۔ بغیر مہمان کے حضرت ابراہیم

کھا نانہیں تمت ول فرماتے تھے۔ اورسورہ ذاریات کی میں آیت بریم کا اورجوالہ
دیا گیا ہے اس میں ملا ٹکر کی ایک جاعت کی مہما نداری کا ایک عبرناک واقعہ
ندکو دہے ،جوسورہ ذاریات کی متحد دا یتوں کو مضابی ہے۔ (نفیہ زرطبی ۱۹۲۹)
نیز حدیث باک کے اندرحگہ حگہ مہما نداری اورمہما نوں کے اعز اذکو ایمان
کی شرط قرار دیا ہے۔ جیت انچہ آپ نے فرما یا جوشخص الٹر اور اخرت براممیتان
کی شرط قرار دیا ہے۔ جیت انچہ آپ نے فرما یا جوشخص الٹر اور اخرت براممیتان
کی شرط قرار دیا ہے۔ جیت انجہ آپ نے فرما یا جوشخص الٹر اور اخرت براممیتان

حفرت الوہر تریجہ سے روایت ہے کآپ صلی الدعکیہ ولم نے ادریث و فرما یاکہ ج شخص اللہ اور آخت کرت کے و ن پرانمان رکھست اسے اس کومہمان کا اعت زاز کرنا جاہئے ۔

مهمانداري كأعبرت الجينرواقعه

بخاری شریعی ایک حدیث متعدّد مقامات میں مذکورہے۔ اسکا خلاصہ یہ ہے کہ آپ میں ایک حدیث متعدّد مقامات میں مذکورہے۔ اسکا خلاصہ یہ ہے کہ آپ میں ایک شخص اگر کہنے لگا کہ تھوک اور بیاس کی شدت نے پکوٹر کھا ہے، تواثب نے اپنی ازواج مطہرات کے باس بھیجا کہ ان میں سے کئی کے بہاں کھانے کی کوئی چیز ہو تواس غریب کو کھلا دے، مگر ازواج مطہرات میں سے کئی کے گھر میں کوئی الیی چیز نہیں ملی جواس مہمان کو کھلائی جاسے، نہ کوئی بھیل ملا، نہ کوئی کھیورملی، نہ روڈی کا چیکڑا اور نہ ہی کو کھلائی جاسے، نہ کوئی بھیل ملا، نہ کوئی کھیورملی، نہ روڈی کا چیکڑا اور نہ ہی کوئی است و کا گلاس ، آپ میسلے اللہ علیہ دستام کے نوم کا نات میں سے ایک میں

بھی کوئی چیز کھانے کی موجود نہ تھی۔ بیٹری عبرت کی بات ہے۔ بالاً فرجھنو صالہ عليه وسلم نے صحابہ سے درمیان اعلان فرما دیا کہ آپ میں سے کوئی ایسانتخص سے جوصرف آنج کی دات اس ایک شخص کی مہمان داری کرسکے ۔ اور چی شخص مہمیان نوازى كرديگا الله تعسّالي اس يرديمت كى بايش نا زل كريگار آپيسلى الله عاريا كے اس اعلان سے ایک انصاری کھڑے ہو کر کھنے لگے یا رسول النز اسس کی مهانداری میں کرونگا۔ خیانچہ اس کوا سے گھرلیجا کربیوی سے فرما یا کہ بیرسٹول ال صيط الشرعليه وسلم مح مهمان بين ان كا اعز از محيح ، اور ان سع بحاكر كوني جيز من نرمجے۔ توبوی نے کہا اللہ کی مستم صرف بخوں کے کھانے کے لیے تھوڑی کی چیزہے،اسکے علاوہ گھرمیں کھے بھی نہیں ہے۔ تو بیوی سے کہا کردیہ بخے شام کو محصانا مانتكف لكين توان كوبهلا يحسلا كرمشلادو، اور وتحق ہے اس كومهمان كے سًا من رکھ دو، اور جراغ تھیک کرنے کے بہانہ سے جراغ بجھا دینا اور مہمان اندهيركمي كهاتا جأئے ،اور تم لوگ بيٹ ميں مجھ كيرا وغيرہ بانده كر راست كزارس كي حيث الخير الكاطر لقير مسيج كفريس تقامهان كو كصلاديا ، بيون كو بحو كا مصلادیا، اورمیان بیوی دونوں نے اینے پیط پر مجھ کیڑا وغرہ باندھ کر رات كزارى رحبب بيرانطبا دى صحابى صبح كورسول اكرم صنصلے الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوئے توحصور صیکے اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ فلاں مُرد اور عورت سے التدبيبت خوش ہے۔ اور أنہيں محص میں اللہ نعالیٰ نے سورۃ حشر کی ہے آیت ل فرما في: كُوَيْتُودُونَ عَلَى ٱنْفُسِيهُمْ وَكُوكَانَ بِهِمْ خُصَاصَةٌ ابني جان اود مندميون – يه انصاري صحابي مضرت الوطلحه انصباري رضي التيجنر ا وران کی بیوی حضرت امّ سشلیم تھیں۔

حدیث مستصریف ملاحظ فرمائے۔

مضرت الومررية فرماتيين كرامك خص بى اكرم صلى الشرعلية ولم كرياس وكيف لكا كه كليوك برياس كى مشقت مجھ لاحق ہے۔ آپ نے ازواج مطرات کے پاس تھیجا تو ان کے یاس کوئی چیز بنملی توسطفور سلی الشرعکی ولم نے . فرمایا، ہے کوئی شخص جواج کی رات اسس آدمی کی مہما تداری کرے۔اللہ تعالیٰ اس پر رتم كرنگار توانك انصارى صحاتى كفرطے موكر كيف ملك ميس تعيار مول أوانهو ل نے اپنی بیوی کے پاس لیجاکر بیوی سے کھا كررشول التدسي الشرعكية ولم محمهان بين ان کا اعسنراز کیمتے ان سے کوئی چیز بحت كرن ركھتے - بوى نے كہا كرميرے یاس بحول کے کھانے سیلنے کھوری می جنرہے اس كےعلاوہ كھے نہيں۔ نوشو سرنے كہاجب يجّ شام كوكھا نا كھا نا جابس تواك كو بهلاكر شلا دو-اوركها أالاكرمهمان كرمامني وكفرحراع بحفادو تاكهمهمان بلاترة لھانے اور ہم لوگ ج کی رات بیط مس كيارا اندهكر كزاري كتي جناني بيوى نے ايسائ

عَنَ أَبِي هُمَ يُوكُ أَتَّكَالُ أَتَّى دَجُلُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيَارَسُونَ اللهِ اصَا بَنِي الْجُهُدُ فَأَرْسَلَ إلىٰ يِسَائِهِ فَلَمْ يَحِدُ عِنْدُهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَدَحُبُ لُنَّ يُضِينُفُ هٰذَااللَّهُ لَهُ يَرْحُمُهُ اللهُ فَقَامَ رَجُلُهِزَالِأَنْصَارِ فَقَالُ أَنَا يَارَسُوْلُ اللَّهُ فَذُهَبَ إِلَىٰ آهُلِهِ فَعَتَ الْ لِامِنْ وَالْبِيهِ صَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُّخِهِ يُهِ شَيْئًا مِنَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَاعِنُدِي إِلَّا مِنْ وَتُ الصّسة حسَّالُ فَإِذَا أَدُادُ

به مشیح توجب حضور کی الله علیه ولم کی خدمت بین به و پخے تو آپ نے فرط ایک الله تعریب الله فلاں مرد اور فلان عورت سے بہت نوش بے . اوران سے نہیں رہا ہے بچرالله تعالیٰ تے میورہ حضر کی یہ آبیت نازل فرمائی کروہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو ترج حدیثے ہیں اگرچہ اُن کیسا تھ صرورت اور کھوک لاحق ہو اگرچہ اُن کیسا تھ صرورت اور کھوک لاحق ہو

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُوَّمَ فَقَالَ لَقَدُعِبَ اللهُ الصَّحَكَ مِنْ فُلَانِ وَفُكَا نَهِ فَا أَنْزُلَ اللهُ وَيُسِقُ شِرُوُلَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ اللهُ وَكُوْكَانَ بِهِمُ خَصَا صَدَةً \* (بَمَارَى شَرِيتِ ١/ ٢٥/٤ مَدَثِ مَنْكَ بِمَارَى شَرِيتِ ١/ ٢٥/٤ مَدَثِ مَا اللهِ ٢

### مهمان کی خاطر نفل روزہ تورٹے کی امیازت

اللهٰ کے بہاں مہمان کا است بڑا اعز ازہے کہ اس کی خاط نفسل دورہ تورفیخ کی اجازت ہے کہ اگر مہمان کو تنہا کھانے میں نسکھنے کا اندلیشہ ہے ، اور میزبان سے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں مہمان کو کوئی تسکیف نہوگی وہ خوشی کے ساتھ کھا نا کھائے گا تو الیی صورت میں سنسر بعیت کا حکم بیہے کہ میزبان اپنا نفنل دوزہ تورف کر مہمان کے ساتھ کھانے میں شرکبہ ہوجائے اور بعد میں ایک دوزہ قضا کرلے ۔ کس مضمون کی ایک لمبی حدیث شرلف بخاری سنسر لیف می مفرت او الدردا ریضی الشرعنے کے بہرک اس مہما نداری سے متعلق ہے بعضرت او الدردا ریضی الشرعنے کے بہرک اس مہما نداری سے متعلق ہے بعضرت او الدردا ریضی الشرعنے کے بہرک اس مہما نداری سے متعلق ہے بعضرت او الدردا ریضی الشرعنے کے بہرک اس مہما نداری سے متعلق ہے بعضرت او الدردا ریضی الشرعنے کے بہرک میں شرکت فرمائی ۔ (بخاری شریف ۱۱/۱۰) مدن الله کا دائے میں شرکت فرمائی ۔ (بخاری شریف ۱۱/۱۰) مدن الله کے داقیعتی شریف کی ایک دوایت نقل کرتے ہیں ۔ تو نصب الرابہ میں موجود ہے ۔

عَنْ جَابِرُ بِي عَيْدِ اللهِ قَالَ صَنعَ دَحُولُ مِنْ أَصْعَابِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَ دُعَا النَّنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَأَصْعَاسِهِ فَلَمَّا اَ فِي كَا لَطَّعَا مِرْتَ نَحَى دُحِلٌ مِنْهُمُ فَعَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ مَالَكُ أَ قَالَ إِنْ صَائِعُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاهُ رَّنُكُلُّفَ أَخُولَكَ وَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ تَفُولُ إِنَّ صَائِمٌ! كُلُ وَصُهُمْ يُوْمُّامَكَاتُهُ -( تصب الرابع ٢/ ٥٢٥ ، داقطني كماك المريد المديث المدام المرام المرام

مفرت جا برسے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہی كحضور في لنظروم كاصحاب سهابك نے مجھ کھانا تیارفرمایا محرحفور کی لندعلیہ وسلم اورآت کے محاب کو کھانے کی دعوت دی۔ جب كھانا سامنے لا باكرا توانيس سے ايك شخص الك موكرا يكسطرف موني لكا. توآب صلی الشرعلرولم نے اس آدی سے کہا کت بات ہے چہیں کیا عذرہے کا تواس آومی نے کہاکس روزہ دار ہوں توات نے فرمایا کرتمهارے بھائی نے برتکلف کھانا تب اركياب عرم كية يوكرمين روزه دار بول كبس روزه تور كر كها او اس كي جگرىسى ايك روزه ركدلين ا

نیزمہمان کے لئے بھی پہنچم ہے کہ جس کے مہاں مہمان بنا ہواہے اسس کی اجا زت کے بغیرنفنل دوزہ نہ رکھے ، اوراگر دوزہ رکھ لیتنا ہے تو اس کی دلجوئی کے لئے روزہ تورڈ دے اوربعد میں ایک دوزہ کی قصا کرنے ۔

حديث مشترلي ملاحظه فرمايتے۔

عَنْ عَائِشَهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَالِمَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْلُ اللهُ عَلَى قَوْمٍ وَلَا يَصُومَنَ تَطُوعًا إِلَا عَلَى قَوْمٍ وَلَا يَصُومَنَ تَطُوعًا إِلَا اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

مفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جوشخص کی قوم کے بہرساں مہمان بن جائے تو وہ ہر گزنفسل روزہ نہ رکھے، ہاں البتہ میسنہ بان کی بخوشی اجازیت سے رکھا جا سکت اہے۔ بخوشی اجازیت سے رکھا جا سکت اہے۔ یہ ساری تفصیلات اور تشریات سیدالکونین علیہ الصّاوٰۃ والسّلام کے اس مختصر جملہ کی وضاحت ہے بہت میں آپ صبطے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تین چیزوں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں ان ہی سے ایک چیزا طعنام کر تین چیزوں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں ان انسان کے درجات بلند موتے السّطَعام ہے۔ مہمانوں اورغریبوں کو کھا نا کھلانا انسان کے درجات بلند موتی کئی آئش عطا فرمائی ہے وہ آئی گئی آئش کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللّٰہ نے جب کوجتنی گئی آئش عطا فرمائی ہے وہ آئی گئی آئش کے دائرہ میں رہ کرحتی الامکان مہمانوں اور محوکوں کو کھا نا کھلاتے کی کوشش کرے ، اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نیک عمل کی توفیق عطار فرماتے۔

## يد درجا بدندمونے دوسری چیز سکلام کو عام کرنا

إفنَّهَاءُ السَّكَةِ م : التُّرْكِ عبيب سَلَى التُّرْعلية وَلَمْ نِحَادِ شَادَ فَرِما يَا كُومُ لَا مُ كُو وگوں كے درميان عام كرنے سے انسان كے درجات بلندموتے ہيں۔ اب ہم اس كے ذيل ميں سَلام سے متعلق جند صروری چیزوں ذكر كرتے ہيں۔ شايداس سے مسلمان مجا بَيُوں كو فائدہ يہونچے -

سكلام كوعام كرو ابنى كريم سلى الدعلية ولم خدارت وفرسايا كرم ابنى وميان آبس مي سكلام كونوب دارج كرود اس سے تمهارت دلوں مي جوڑ بيث ابدوگا۔ اور آب نے آبس ميں مجتب اور تعساق كو ايمان كى مشرط قرار ديا ہے۔ اور سكام كے ذراعه سے آبس ميں مجتب طرحتی ہے، اس لئے تم مسلمانوں كے درميان سكلام كونوب بھيلا تے دمورات مراب حدمات مواجات مبلمانوں كے درميان سكلام كونوب بھيلاتے دمورات مراب حدمات ملاحظه فرائے۔

مفرت الوجرية فرمات به کرد تول اکرم کاند عليو هم نے فرما يا کر اس دات کی تسم جس کے قبطد قددت ميں ميری جان ہے کہ م اس وقت تک جنت ميں داخل نہيں ہوئے جب تک مؤمن زبن جاؤگے اورتم اس وقت تک مؤمن نہيں بن سکتے جب بک آبس ميں مجت کا ماحول بيدا ذکر دعے ميں تنہيں ايک ايس عمل صرود بت لاؤنگا کرجب تم اس عسمل کو کرگذروگے تو کرجب تم اس عسمل کو کرگذروگے تو تمہمارے درمیان مجت بیدا ہوگی وہ مسلم برہے کرتم آبس ميں سلام کی خوب است عت کرتے رہو۔

# مئلام سے دِلوں کی صفائی اور آبس می محتبت

حضرت سنید الکوندی علیہ الفرکاؤة والسکام نے اُمّت کوئی طب
کر کے ادرت و فرما یا کہ نمہارے اندر بھیلی اقت کی ٹرائیوں میں سے دوسہ
کی زہر ملی ٹرائیاں اس طرح واضل ہوجا یکن گی کہ ہراکوئی میں وہ دو توں
ثراشیک نظر اُنے لگیں گئے۔ آپس میں لین دین میسل جول، دہن مین ہر
قدم ہر وہ دو توں ٹرائیک ک آپس می ارے درمیان میں بھی داخل ہوجائیں گئی۔
عدا الحصد : دو مرے کی نعمت ہر تصدر کرنا کہ تھے ملے یا ذرطے جو نعمت اس کو

حاصِل موتی ہے اُس سے زائل موجائے ،اس کی آرز وکوحسد کہا جاتا ہے ۔ پر نہایت خطرناک چیزہے۔اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عَلَّ ٱلْبَغْضَاءُ وَهِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحُلِقُ الشَّعِرُولِكِنْ تَحْلِقُ السِّينِ السِ كالغض وغاديرانت خطرناك مرض بيجومو نلركرركد دتباب مين ينهين كهتا بول كربالون كوموند كرركد وتباسئ بلكردين كوموند كرصفاكر دبت اسير ا بیں میں تغض وغیاد رکھنے والے کو دین سے کوئی مجتب اور تعلق نہیں ہوتا ۔ اوراس تغض کی وجہ سے برترین قیم کی بے دینی آجاتی ہے ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے \_\_\_\_ بھرآپ صلے اللہ علیہ ولم نے قسم کھا کرفسہ مایا کہ وخول جنت كيلي ايمان شرط ب يغيرا كمان كح جنت مين نهين جاسكتار اور اسى طرح مومن كامل مونے كيلئے أبس كى مجتت شرط ہے ، اگر تمهادے اندر ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے توتم مجھی مومن کا مل نہیں بن سکتے بھر حصنور صلح التدعليه ولم نے فرما يا كه وسمى اور تغبض وعنا داور حسد كم مض كو دور كرنے تحيلت بهترين علاج يرب كأتم أبس مين ايك ووسرے كے درميان سُلام كوخوب راع كرور اورسكام وسمنى كے مرض كوخستم كرنے اور عبت كا ماحول بسدا كرنسكانها بت خونصورت علاج ہے - الله باكسين اسى توفيق عطا فرمائے ـ . حدمث منت منت ملاحظه فرما ہے۔

نُ ذُكُونُن الْعَسَوُّا مِعَين | حضرت زبيرٌ سے مُروى ہے كرى كرم على لله اوربغض مونذكر ركفنے والي جنزبه اورمين يزبين كهاكه بالون كوموند كرصًا ف كرفيا

الشِّعُرُ وَلِكِنُ تَعُلِنُ السِّيْنِ السَّيْنِ وَالْمَانِ الْفَالِمَانِ الْمُلَوَّا الْمُلَاثَدُ حُلُوا الْمُلَاثَدُ حُلُوا الْمُلَاثَدُ حُلُوا الْمُلَاثُدُ حُلُوا الْمُلَاثُ وَلَا الْمُلَاثُ اللَّهُ الْمُلَاثُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْل

امت كوسكات جيزول كاحسكم التي الله عليه ولم نے امت

العباد قاله ويض المراس ويروس المحلى المعانى كالميعت خراب بواور بمار برجات والحك عيادت كيلئ وين المرسلمان براسلامي فرلضد المرسم والحك عيادت كيلئ بحانا اوراس ولج في كرنا برسلمان براسلامي فرلضد بيد ويحفين المحلى المرسم المان براسلامي فرلضد بيد ويحفين من شركت كرنا اوراس بيها ندگان كوتستى وينا يهي اسلامي فرلضد بيد من شركت كرنا اوراس بيها ندگان كوتستى وينا يهي اسلامي فرلضد بيد منون بيد و تشري المحافي المناه المرسمة و المحميلة منون بيد و المحميلة منون بيد كرائح مناه الله الله تعالى تهمين سيدها داسته و كهات و المحميلة مناه الله الله تعالى تهمين سيدها داسته و كهات و الكوتستي كالمحافية بي المحمية والمحمية وا

ه و مصرالم طلوم: مظلوم كى مدد الركمي رطل بورياب تومظلوم كى مدد كرنا لازم به الله و المائية المائية و المائية المائية

عُنُ بَرَاءِ بُنِ عَازِبُ مِسَكَلَ اَمُونَااللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِسَبِيعٍ بِعِيَادُ فِي الْمُرْتِينِ وَإِسِّيَاعِ الْجُنَازَةِ وَنَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَابْرَادِ الْقَسَمِ الْعَاطِسِ وَابْرَادِ الْقَسَمِ وَنَصُرِا لَمُظَلُّومِ وَافْشَتَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الشَّاعِيَ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الشَّاعِيَ ابْرَارِي الْمُثَلَّامِ وَإِجَابَةِ الشَّاعِيَ

براربن عادب سے مروی ہے انہوں نے قرمایا کرنی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ہم کوشات چیزوں کا حکم فرمایا سامریض کی عیادت کرنا، ملا جبازہ کی تجہیز و تحقین میں شرکت کرنا، ملا جیسیکنے والے کا کرجائے اللہ کے ذریعہ جواب دینا سامت محاسنے والے مسلمان کو قسم سے کری کرنا رہے منطاع کی مدد کرنا، ملا مسلمان کو تسم سے کری کرنا رہے منطاع کی مدد

مُنَالُومُ كَاطِ لِعِيْرِ مُنَالُومُ كَاطِ لِعِيْرِ مُنَالُومُ كَاطِ لِعِيْرِ مُنَالُومُ كَاطِ لِعِيْرِ

ر سلام كرنيكامسنون طريقه برب كان الفاظ كيسا كاسلام كباجائے اكستكاده و عَلَيْكُووَكُرُهُ مَنْ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُ لهُ اور جواب دینے والے بھی اِسطرے كے الفا ظ كيسا تھ يواب دي وعكينكم السَّلام ورُحْمَة اللهِ وَبَحْ اللهِ وَالْمُصَانَة ملام كم الفاظ كوخوب ظاہر کرکے زورسے سلام کرنا جاہتے۔

ے ہر ان انفاظ کے ساتھ سلام کرنے سے تعیش نیکیوں کا اعلان ہے ، اوران الفاظ

كىساتھ جواب دىنے ميں تھى كم اذكم تيسٌ نيكياں حاصل ہوتی ہں۔

<u>س</u>ے سکام کرنامسنون ہے اورسلام کا جوا ب دینا واجب ہے۔

لك سلام كرنے والا اللہ كے زرد يك جواب دينے والے سے زيادہ افضل اور

زیا دہ مجبوب ہوتا ہے۔

ترمذى منسريف بس ايك روايت عمران بن حصين سي مروى هے كر حضوراكم صلط الشرعليه والم ك ياس الكشخص في أكركها السلام عليكم حضور في كهاوال نيكبول كاوعده ب. دوسمراتفض أياكها إسلام عليكم ورمية الترحضوري كها اس کوبیش نیکیاں حاصل ہوئیں تبہتے۔ استحص آیا اس نے کہا است لام علیکم ورحمة الشدور كانة عضورن كهااس كوتين نيكب ال حاصب ل موتس حدیث شریف ملاحظ فرمایتے ۔۔ (ترمذی مشریف ۱۹۸/۹) ه الرئسي علب من مسلمان اورغر مسلم ملے صلے بال أو يورے مجع كو مخاطب كركے السكلام عليكم ورحمة التدويركا فترتحهد بإجائ اور دل مين مسلما تول كوسلام كزيكي (49/4 Sir)

حدمت مشترلف ملاحظ فرماييت حضرت انس نے فرمایا کہ میں ٹی کریم صلی اللہ ضَّالَ اَنْسُ كُنتُ مَعَ السنِّي عليه ولم كے ساتھ تھا آت بحوں كے ايك مع من سے گزرے توات نے ان کوسلا) کیا۔ الصِّبِيَانِ فَسُلُّمُ عَلَيْهِ - (رَنْرَيْمُ) سے مانوں میں دو جگر رحم فرمایا ہے کہ گھروں میں داخِل موستے وقت سلام کیا كرورجب غيرون كے كھرون ميں داخل موسى ضرورت ہو توسى بعدد بھرے مين مرتبه سلام كرس اوراسكاط لقريب السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُمُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مِين فلاں نام کا فلاں آدمی ہوں مجھے آنے کی اجازت ہے ، اسکے بعد اگراجازت میل جائے تو دروازہ پر داخِل ہوتے وقت دوبارہ اسکاد مُعَلَيْكُمُ وَرُحَمَةُ الله وَرُكُاتُهُ کے ، اوراس کے بعدصاحب مکان اوران کے گھروالوں سے ملاقات کے وقت تيسرى بار السَّلَام عَلَيْكُمُ ورُحْمَةُ اللَّهِ وَبُرْكَاتُهُ كَمِ اور اگر میلی بارسکام کرنے کے بعد گھروا لوں کیطرف سے کوئی جواب نہ آئے تودوباره سلام كرسئ اس كے بعد تھي اگر كوئى جواب نہ آئے تو تيسرى بارس كرمئ اوراگر تيسري بارتھي سلام كرنيكے بعد جواب نہ ملے تو بھر گھروا لوں سكو یراث ان نزکرے بکرخامونٹی کے ساتھ واپس جلا جائے۔اس مضمون کی روایت

Scanned by CamScanner

آدى نہيں ہے . يا گھركے لوگ سب كھانا كھانے ميں مشغول ميں يونكوسلام كرنا منع ہے . تواسيس داخِل ہوتے وقت سلام كرنىكاط لقيريہ ہے كران الفاظ كيسا تھ سلام كرے اكتسكا هُرَعكيدُنا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِيْن الفسيرا بن كثيرس اسكو امام قت ادة سے مرسلًا نقت ل كيا گيا ہے ۔

۔ نیز حب آدمی اپنے گھرمیں کا خِل ہوجائے تواسوقت بھی اپنے گھروالوں کو سکام کرنامسنون ہے تفسیرابن کنیری عہب دست ملاحظہ فرمانیے ۔ سکام کرنامسنون ہے تفسیرابن کنیری عہب دست ملاحظہ فرمانیے ۔

حفرت قدت ادہ نے فرمایا کرجب تم اپنے گھرمیں داخل ہوتو ان کومسلام کرو اور جب کسی ایسے گھرمیں داخِل ہوجہ کساں کوئی نہیں ہے تواس طرح کہو، تم ہر اور الٹرکے نیک بندوں پرسلامتی ہوکیونکہ تہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔

وَقَالُ فَتَادُهُ إِذَ ادْخُلُتَ عَلَى الْمُلِكَ فَسَلِمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دُخُلُتَ عَلَى الْمُلِكَ فَسَلِمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دُخُلُتَ الْمُلِكَ فَسَلِمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دُخُلُتَ الْمُلْكَ فَسَلِمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَتْ لُلُ السَّلَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَتْ لُلُ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْحَدُّ اللَّكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْم

اس کوالٹد تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں شورہ نورآبیت مالا میں اسطرح نے الفاظ سے رفید دفید است

ارمشادفرمایاہے۔

فَإِذَا دُخُلُتُمُ بُنُوْنَا فَسُلِمُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ يَجْتَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُسَلِمُ لَكُمُّ طَلِيّةً كَنْ لِكَ يُبَايِّنُ اللهُ كُكُمُ الْايْدِكَعَلَكُمُ تَعْفِيلُونَ هَ

( سوره نور آبت علا)

کیردبہ تم گھروں میں داخیل ہونے لگو آوا نے لوگوں کو سلام کرد۔ یہ الٹرکے یہاں نہایت پاک صاف برکت والی نبک دُعاوَں میں سنسمارہے ایسا ہی اللہ تعک الی تہارے لئے ای بالوں اللہ تعک الی تہارے لئے ای بالوں کو کھول دیتا ہے تاکہ تم سجھ لو۔

#### مرىزىمى رسُول الدُّصلى الدُّعلى وسُلِم كى بېلى تقرمىي مرىزىمى رسُول الدُّصلى الدُّعلى وسِلِم كى بېلى تقرمىي سَلَام كى ترغيب \_\_\_\_سَلَام

حضرت عبدالله بن سسكام رصني التذعب مدمية متوره تے بہود لوں مسر سب سے بڑے عالم تھے، جن کو الندشت ارک تعالی نے عفت ل سلیم اور بهوش مندى اورتشه أفت كااعلى مقام عطا فرمايا تقاء اورانهول سأز رشول اكرم صئيط الله عليه وسلم كو ديجھنے كے بعد المثلام لانے میں كتی سم كا تردّد اور تا تیرنہیں فرمانی بیران کی اسی خوش تصیبی ہے ہوگئی دوسے کے مشكل سے حامیل ہوسكتی تنتی ۔ وہ فرماتے ہیں كہجب حضرت ستيدالكونين عليه الصّلوّة والسّلام بحرت كرك مدسنة المنورّه لتشرلف له أير تو مدينها وراطراف مدينهم أكب عليهالصلاة والسكلام كي تشريف آوري كي شهرت بوكئ راور آب كو ديكھنے كے لئے ہرطرف سے آنے والے انسانوں كا سيلار نظرار ما بها، اور سرخص کی زبان سے پر الفاظ مشنائی دے رہے تھے کہ اللہ کے رسٹول مدست تشریف ہے آئے ہیں۔ بیر صنکریں بھی توگوں کے ہجوم میں رسول اکرم صب الترعلیہ وسلم کو دیکھنے سے واسطے پہوئے گیا بمرے دل میں يرتشوك على تحقى كرفن كى تست رلف أورى كى شهرت ببورى ب وه الله ك رسول ہیں بھی یا نہیں ہے۔ میں نے وہاں پہنچے کر آٹ کے جہرہُ انور کو دیکھیا

ماركات كى تشريف أورى مونى تومدسيت المنوره كى دُرود لوار اور سرشى مي نور بى نور حميكت ابود نظراً ربا تقارا ورجى دن أب كى دفات بوكئ تومدين كى در و داوار اورسرشی سے تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی تھی ۔ ا قائے تا مدارعلیم الصلوٰہ والسّسلام کی ذات بالرکات سُرایا توراور رکست سے لبررز تھی جہاں تشریف ہے گئے وہاں برکت ہوگئی اور وہاں برایت کا نور حمكنة لنكأ ببرحال مفرت عبدالترين مسكلام رصني التدتعب الماعنه فرماتي بن خرجب بم آپ کی خدمت میں میرونے توآٹ نے سب سے پہلی ہوتھ رفرمائی ہے اس میں تین بالوں کے اسمستام کا سحر فرما یا۔ عل أفشوا السَّلَامَ: سلام كوعام كروج بي سُامِ أَجائ اس كوالسُّلام ورحمة التروير كانه كباكرو- طاب سط سيطان يجان كا أدمى بوما انحانا، ہرایک کوسکلام کیا کرو۔ اس سے آیس میں تعبلق اور محبت بیدا ہوتی ہے۔ علَد وَأَطْعِمُوا التَّطْعُامَ: لُوكُول كُوكُمُ ا تَا كَصَلَا يَاكُرُو- أَنْ تَعَا فَ وأَلِي مهمانوں اورغربیوں اورضر ورت مندوں کو اور اینوں اورغیروں کو کھانا کھلایا کرو۔مہان داری الی خوش نصیبی ہے کہ حس کے بہاں مہا تداری کا سلیدجاری ہے اس کے بیال محمی فقروفا قد کی مصیبت نہیں آتی ہے۔ اور د نما اہے باد کرتی رمہتی ہے۔ ( b. 1: 4 11 17 6 9.17 . 9 15 11 61 7 00 Te

سَا تَهُ اعْوادُ کیا ہے۔ اللّٰہ سِیَارِک و تعالیٰ بھی تم کواعز از کے ساتھ جنت کا اعلیٰ مقت معطا فرما نیسگا۔

صرث مشترنف ملافظ فرمائيے۔

متقرت عيدالترن مستسلام دحنى الترعسة فرمات بين كرحيب دسكولي أكرم صبيلے التند عليهوكم مدسيت المنوره تشريف لاك تولوگ سیلاب کی طرح تیزی سے آکیے ياس جع بونے لك، اور برطرف سے يرأواز مصناني دے رہي تھي كرائٹر كے رسول صلي تم عليه وهم تشريف لے آئے ہيں، تولميں بھي لوگوں کی بھیریں وہاں بہرے گیا تاکہ آم كود كي لول حيب أب كاجهره ميري سامنے ظاہر ہوا توس نے بہجان لیاکہ آب کاچره کی جھوٹے اور گذا کے چرہ نہیں ہے۔ اورسبسے پہلے جو بات آیے ارث دفرمائی ہے وہ بہے۔اے وگو! سلام كويميلاؤ- اورعام وخاص برطرح کے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور اس حالت مي نماز پڙھا کرد حب لوگ خوا پ عفلت مسورے ہوں، تو تم سلامتی کے سًا تقصِنت من داخل بوجا و كم \_

عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٌ حَالَا كممَّا قَدْمُ رَسُولُ اللهِ طَوْلِيَّا لِمُكْالِكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُو يَعُنِي الْكَوِسُنَةَ إِنْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيْلُ قَدْمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَيْثُتُ في التَّاسِ لِإَنْظُرَ إِلَيْهِ فَسُلَّمًا استنشت وكشية دكسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ عَرَفَتْ اَتَّ وَجُهَةُ لَيْسَ بِوَجُهِ كُذَابِ وَكَانَ أَوَّ لَ شَكَّ تُكُلُّمُ مِنْ أَنَّ لَكُمْ مِنْ إِنَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفَسَلُوا الستكلامَ وَأَظْعِـمُواالطَّعَامَ وَصَلُّواْ وَالسَّاسُ نِيَامٌ تَذَنُّكُوا الْحَدِّ لِمُ اللهِ

مديث ياكيس وارد مع كروب ايك مسلمان دوسرے سلمان سے ملاقات

سلام كے ساتھ مضافحہ

سرے توسلام کرے۔ اور ساتھ میں مصافح بھی کرسے۔ اسکنے کرمصافی کے ذریعیہ سيسلام تحمل بوتاب

حديث تشريف ملاحظه فرمائح ر

حفرت إلوا مامرة سعم وى بدكر رسول اكم صلى الترعليه ولم كاارشاد ب كرم ريض كي عادت كى تكيل اس سے ہوتى ہے كرتم عي سے كونى مريض كے ياس جائے توا ينا با كام ريض كى يشانى يردكه بااسك باته يرد كه يو مريين سے یو تھے کیا حال ہے۔ اور آئیس کے سلام کی تكيل مصافح كے وربعرے ہوتی ہے۔

عَنُ أَلَى أَمَامَةُ أَنَّ رُسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّكُمُ فَالَ مِّنُ ثَمَامِ عِيَادُةِ الْمُرْضِ أَنْ تضع أحدكم لدكا كاعلجه علام وْقَالَ عَلَىٰ يَدِيهِ فَيُسْاَلُهُ كَيْفَ هُوَوَتُمَامُ تَجِيَّتِكُمُ بِنَيْكُمُ مِنْ يَكُمُ المُصَافِحةُ ﴿ ( زَنْرَى ٢/١٠٢)

ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کرسلام کی عمیل ایک دوسرے کا بالفة يراكرمصافي كي ذراحه سع بوتى ب معلوم بواكر بغيرمصافي كم سلام كا حديث نثريف ملاحظ فرمائے۔ مقصد بوراتهين بوتا بديرارا

حضرت عبدالتدين مسعود بي كرم صطالتدعل وسلم سے نقسل فرماتے بیس کرآپ کاارشا و عَنِ أَبْنِ مُسْعُودٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مِنْ تُمَامِ الْمِحْدَةِ الْأَخْدُ الْأَ

ضرورت پوری ہوجائے اور واپس ہونے لگے تو دو بارہ سکام کرے اور پہلے سلام کی فضیلت دوسرے سلام کے مقابلیں زیادہ نہیں ہے بلکدوولوں کی براہر ہے. اور سائھ میں حدیث کو ملا لیجنے کر بغیر مصافحہ کے سلام کا مقصد ہورا نہیں ہوتا ہے رہانداجسطرے بہلی ملاقات بس سسلام کے ساتھ مصافحہ ہوا ہے۔ اسى طرح واليى من تھى سلام سے سًا تھ مصافى مونا جا ہے ۔۔۔ حدیث ملاحظ فرائے۔ حضرت ابوم رية سع مروى ب كحضور سلى لند عليهوهم كاارشاد بي كرجب تم مين سے كوئى مجلس من بہونے توجائے کرسلام کرے بھراگراس کو ببيطفنا مناسب نظهرآت تومحلس من بخدجائے كيرحب واليي سينت كفرا بوتو دوباره سلام كرك اسس لنے کر پہلا سلام دوسرے سلام کے مقابلي زياده فضيلت نهيس ركضار اورحضرت ابن مسعود فرمات بال كرحضوراكرم

صبلح التدعليه وللم كاارسث وسع كرنغب مصافح كے سلام مكتل تبيس ہوتا ہے ۔ (بلندادونون سلام مين مصافح كزناجائية)

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْزُةٌ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عكنه وكسكم حشال إِذَا انْتَهَىٰ اَحَدُكُمُ ۚ إِلَىٰ عِمُ لِيسِ فَلَيْسَكِمْ فَإِنْ بَدَأَ لَرُأَنْ عُلِيسَ فلينجلش ثنتم إذاقام فليسلم فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقُّ مِزَلَلَا خِرَةِ

(11./1 (30)) (٢) عَنِ ابْنِ مُسْعُودٌ تُعَنِ النِّي صَلَّا اللهُ عَكُهُ وَسُلَّمُ قَالَ: مِنْ سَكَمَامِ ا لَيْحَتَّ زِالْاَخُدُ بِالْبَدِ. (1.4/10207)

رخصتي مصافح كي امك صريح حديث تنريف حضرت عبداللدين عمر سے مروي

عفرت عبداللہ بن عراسے مروی ہے فرماتے یں کہ جب ب بنی کریم صبلے اللہ علیہ ولم کا معول یہ تھا کہ جب کسی آدی کو رخصت فرماتے تو مصافح میں اس کا ہاتھ پیرطتے تو پھرا سکو اسوقت تک بہیں چھوڑتے جب یک وہ آدی حضور کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھتا، اوران الفاظ سے دعار دیتے تھے بیں تہدارے دین اور تہاری امانت اور تہدارے عمل کا انجام اللّٰد کے بیران ودابعت رکھتا ہوں ۔ عَنِ ابْنِ عَسَرُقَا لَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا وَثَعَ رَجُلًا اَخَذَهُ بِيدِهِ فَلَا يَلَعُهَا حَتْى يَكُولُنَ الرَّجُلُ هُوكَ لَكُمُ وَسَلَّمُ يَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اَسْتُودِعُ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَامَا انْتَ كَ وَأَخِرَ عَمَلِكَ. وَامَا انْتَ كَ وَأَخِرَ عَمَلِكَ.

یر صدیث نشریف رخصتی مصافی کے ثبوت نیں صریح روایت ہے۔ عرب الحری مصافی مصافی کے بیس مصافی مصافی مصافی مصافی مصافی مصافی مصافی مصافی دوسرے مصافی مصافی مصافی دوسرے

مسلان سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرے تودونوں کے ہاتھوں سے گئت ہ جھڑجاتے ہیں المبندا اگرایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے توایک ہاتھ سے گئت ہ جھڑی گئے اور اگر دونوں ہاتھ وں سے گناہ جھے مصافحہ کی اور اگر دونوں ہاتھ وں سے گناہ جھے میں داور ہملا قات میں مصافحہ کرنا ہر مرتب گناہوں کیلئے گقارہ نے گا۔ لہندا جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو فرورصافحہ کردیا کرے ۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ دونوں کے مصافحہ کے بعد جُدا ہونے سے بہلے پہلے دونوں کی معفوت ہوجانی ہے ۔ مدیت ملاحظ فرمائے ۔ سے بہلے پہلے دونوں کی معفوت ہوجانی ہے ۔ مدیت ملاحظ فرمائے ۔ سے بہلے پہلے دونوں کی معفوت ہوجانی ہے ۔ مدیت ملاحظ فرمائے ہیں کو رسول گئی معفوت ہوجانی ہے ۔ مدیت ملاحظ فرمائے ہی کورٹول کے گئیڈو کا ایک قال کا ایک کا ایک کا درت دے کہ کورٹوں کا ایک کا درت دے کہ کورٹوں کا دیک کورٹوں کے کہا دیک کا درت دے کہ کورٹوں کا دیک کورٹوں کا دیک کورٹوں کے کہا دیک کورٹوں کے کہا دیک کورٹوں کے کورٹوں کی معفوت ہوگئی کورٹوں کی معفوت ہوگئی کورٹوں کی کورٹوں کی معفوت ہوگئی کورٹوں کے کورٹوں کی دونوں کی معفوت ہوگئی کورٹوں کی معفوت ہوگئی کورٹوں کے مصافحہ کے دونوں کے کورٹوں کی دونوں کے کہا دیک کورٹوں کے کہا دیک کورٹوں کے کہا دیک کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کے کورٹوں کے کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کے کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کے کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کورٹوں کے کورٹوں کے کورٹوں کے کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کی

(ازمزی ۱۰۲/۲)

وومسلمان السيس ملاقات كرسي مصافح نہیں کریں گے عرودونوں کے جرا مونے سے سیلے بہلے دونوں کی مغفر ہوجاتی ہے۔

اورامك دوسرى حديث ترلف شعد كردونوں كے بالحقول سے اس طریقہ سے گناہ جھڑھاتے ہیں جسطرح خریف حضرت حذیفہ مے مروی ہے وہ فرماتے من کر بى كرم صب السرعليدولم نے فرمایا كرجب تومن دوسرے مؤمن سے ملاقات کرے اور ایک دوسرے کا ہاتھ برطار مصافر کری تو دو نوں سے گناہ اس طرح جھر جاتے ہیں جیسا کرخزاں كے موسم میں درختوں كو ولانے سے بتے تھر حاتے ہی الركوني تضمض انع دوستول اورعز بزول

ورخت كومركت دنے سے تعظم عَنُ حُذَٰ نُفُهُ قَالَ :قَالَ النِّبِي مُ لِحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا لَـِقِيَ المؤمن المؤمن فقبض احدها على يُدِ صَاحِيهِ تَ نَاثَرَتِ الخطايا منهما كمكا تنافراوداق الشَّحِرِ- (شعلِ بِمان ٢/١٧٧) سكلام كے سَاتھ مُعالقہ

سے دُور درازے آیاہے اور برطا قات بھی لمیازمانہ کے بعد درسنہ ملاقات ہے اور ایک دوسرے سے ملاقات کے يهلي سيربهت زياده مشتاق رہے ہیں۔اسس شوق ملا قات کے زما نہ توایک دن اچا تک ایسے وقت میں گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیاجہیں عمام طورسے آپ کی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، مگر آپ کھٹ کھٹا ہٹ کی آواز شنکر نہا ہت عجلت کیسا تھا اُن کی طرف بڑھے اور نبیان بھی بہن نہیں یا یا متھا بلکہ ننگے بدن کبڑے کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حفرت زید ابن حارثہ بڑسے معی نقد فرمایا اور اُن کو بوت دیا

ملاحظە فرمائے -

حضرت عاتث فرماتی میں کرزید بن حارثہ فی ماریہ
اسس حال میں تشریف لائے کہ رسول اللہ
صلے اللہ علیہ ولم میرے گھرمیں موجود تھے بینانج
حضرت زید نے اگر دروازہ کھیٹ کھٹا یا توحضور اُن کی طرف ننگے بدن کی حالت میں ایب کیٹرا
میسینے ہوئے اُن کھ کھڑے ہوئے اور اللہ کی
اس کے بعد نشگی حالت میں دیکھ اور نہ
اس کے بعد نشگی حالت میں دیکھ اور نہ
اس کے بعد نشگی حالت میں دیکھ اور نہ
اس کے بعد نشگی حالت میں دیکھ اور نہ
اور اُن کو بوست دیا ۔

بوقت ملاقات ایک دوسرے کا بوسر لینا

حضرت زیدن حارثہ ملے واقعہ سے پربات واضح ہو بھی ہے کہ بوقت ملا قات فرط بحت میں ایک دومہرے کا بو ئرلدیت مسئون ہے۔ ترمذی اور ابود اؤد میں حضرت عائث میں ایک کمبی حدیث مَروی ہے اسیس حضرت عاکشہ فرمانی ہیں کہ حضرت فاطرخ عادات ، خصائل ، اور حن خاتی اور و قار اور طور طراتی میں اور اُسطینی بین اور اُسطینی اور روش نزندگی کے ہرا عتب ارسے رسول اکرم صلے اللہ علیہ وہم کے مشابہ تھیں جب حضرت فاطر ہونی کریم صلی اللہ علیہ وہم کے باس تشریف لا بین آو آب بین جگر جبور کر اُن کی طرف آئے بڑھ کرانکا اور کہ لیتے اور این جگر جبور کر آب میلی اللہ علیہ و کم خود اُن کے باس تشریف لیجائے تو وہ اپنی جگر جبور کر آب میلی اللہ علیہ و کم خود اُن کے باس تشریف لیجائے تو وہ اپنی جگر جبور کر آب میلی اللہ علیہ و کم خود اُن کے باس تشریف لیجائے لیتیں اور آب کو این جگر جبور کر آب میلی اللہ علیہ و کم کی طرف آگے بڑھ جائیں اور آب کا اور می جو گئی کہ بیشا فی اور باپ بیٹی کے تعلق اور جب کے اسکاب میں یہ داخول ہے کہ ایک و سے کی بیشا فی اور ماکھے پر ملاقات کے وقت او سکہ دے سے صریف شریف ملاحظ فرمائے ۔

عَنْ عَائِسَتَ أُمِّ الْمُؤْمِنِ فِي فَالْتُ مَا زَانِتُ أَحَدًا اشْنَدَسَمُتُ اودَّلاً وَهَدُيًا بِرَسُولِ اللهِ فِي فِتْيَامِهَا وَفَعُودُهِ هَا مِنْ فَأَطِلَهُ بَنْتِ رَسُولِ اللهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ وككا نَتُ إِذَ ادَخَلَتْ عَلَوالنَّبِيَّ صَلَّمَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهِمْ قَامَ الْمُهَا فَقَيَّكُهُ أَوْ أَحْلُسُهَا (4.1/10)

وَالصَّلُوٰةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيام المستبدالكونين علالصّلوه والسّلام نے شَكَّاتُ وَرَجَاتُ کے الفُ طَاکِسا تھ یہ فورمایا ہے کہ تین جنری درجات کے بلند ہونے کا وریعہ ہیں۔ ان میں سے مسری جنروات میں ایسے وقعت بہجدا ورنوا فیل میں مشغول ہوانا مرحب سب لوگ سونے کی حالت میں ہول ۔

رجب جب المام المام المام من المام ا

یک دَسَرُ کُولُ اَنْصَدَّقَ بِصَدَ قَیْدِی نَفِی اَمِنْ شِمَالِی: دوسراوه آدمی جواسطرح بلا دَسَرُ کُولُ اَنْصَدَّقَ کِرَا اَسِ کِرَدَا اَسِ مِا تُقْدِی کِیا دیا با بین ما تھ کو معلوم نہیں مطلب بہ ہے کواسطرح خفیہ طور پر صَدقہ کرتا ہے کہ اپنے ساتھ مِلنے والے دَا بین بائیں کے بوگ ،گھر کے بوی بجے ، دوست احباب سی کو خبر نہیں ۔ ایسے شخص سے النہ تعالیٰ

بہت مجتت کرتا ہے۔

" وَدَجُلُ كَانَ فِي سَرِنَةِ فَانْهَمْ اَصُحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ الْمِيتِ وَوه شخص ہے جوکسی مبنگ میں دشمن کے مقابلہ برہے اور دشمنوں سے شکست خوردہ ہوکراُس کے تمام ساتھی تیجھے کو بھاگ بڑے مگر شخص بید بیر موکر دشمنوں کے مفابلہ برجل بڑا۔ ایستخص کھی اللہ کے نزدیک بہت مجبوب اور بیندیدہ ہے۔ اور ب شخص کو مجبو بہت کا درجہ حاصیل ہوجائے اللہ نصالیٰ اسکے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ اس لئے حضور نے فرمایا کہ جوشخص لوگوں کے سونے کی حالت میں راست کو انظام کرنفنل اور تہجد میں مشغول ہوجا تاہے۔ اللہ تعب الی اس کے درجات بن کردیتا ہے \_\_\_\_ حدیث منزلف ملاحظہ فرمایئے ۔

مضرت عبدالله بن معود عضور صلی الله علی و الله علی و الله علی و الله علی و الله علی الله علی و الله علی الله و الله و

عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٌ عَنِ المُنجِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ : شَلْتُهُ يُحِبُّهُ مُدُ اللهُ رَجُلُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بَتُ لُوا كِمَّا بَاللهِ وَيَهُمُ لُلْيَلِ بِيتُ لُوا وَيَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَالنَّهُ الْعَدُقَ وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَالنَّهُ الْعَدُقَ وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَالنَّهُ الْعَدُقَ اصْحَابُهُ فَالسَّنَقُبُلُ الْعَدُقَ الْمَحَابُهُ فَالسَّنَقُبُلُ الْعَدُقَ ورَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَالنَّهُ الْعَدُقَ الْمِحَالِكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُكانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

خوشی وسکامتی سے دخول حبّت کی جَارجیزی

تے ارچنریں آبی ہیں حبن کو وہ چنریں عامل ہوجائیں اس کو اللہ کے پہّاں بڑا اونچا مقام اور اعز از نصیب ہوگا ، اور جنت میں دخل ہونے یک اسے یونی خطرہ نہیں رہے گا۔ نہایت سکائٹی اور بے فسکری کے ساتھ اس کو حبّت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ بہرشم کے نوف وخطرسے محفوظ ہو کرحبت میں داخلہ کا اعب نراز حاصیل ہوگا۔

حفرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عد جوا یک بهت بر عبدالقد می الله بین علیه الفت الوق والت الام مدین المنوره تشریف کے است و مدید سے المنوره تشریف کے است و مدید سے وق درجون اور مرطوف آب کی آمد کا بر جوا اور شہرت ہوگئی اور الله بین میں آب کو دیکھنے بی میرے براز برا الله بین میں الله بی میرے براز برا کے ایک ایم و میکھنے بی میرے براز برا کے ایک ایم و میکھنے بی میرے براز برا کے ایک ایم و میکھنے بی میرے براز برا کی کا جمرہ بوسکتا ۔ ابسا جمرہ الله کے بیئے دشول کے ایم و میکا جمرہ بوسکتا ۔ ابسا جمرہ الله کے بیئے دشول کے بین میں بین جو نقر دین دمائی ہے اس میں بین جو نقر دین دمائی ہے اس میں بینے جو نقر در بین دمائی ہے اس میں بینے جو نقر در بین در بین

چارچنزیں خاص طورسے ذکر فرمائی ہیں -چارچنزیں خاص طورسے ذکر فرمائی ہیں -(۱) گفشوا السک لائم: سرکلام کو عام کروجو بھی سَامنے آجائے اسکوالسلام کیم دیں میں میں میں میں کا میں میں میں سرمیان بہجان کا آدمی بیوبال کا نا۔

ورجت الندوركانة كهاكروجائب ببطي سيط المعان بهجان كاأدى بهوبا انجانا. مرايك كوسلام كمياكروران سيأنس مين تعسكن اور محبت برفضى ہے۔

 (۲) وَأَطْعِهُ وَالنَّطُعَامُ : لُولُونُ كُولُهَا نَا كُهلا بِالرو- الْمَعْ وَالْمِهمَا لُولَ غ بيول ، صرور تمست دول اور ابنول اور غيرون كو كھا نا كھلا ہاكرو -

مہان داری سے گھریں برکت ہوتی ہے۔

، من ورق کے سرور کے سرور ہے۔ اس کے ساتھ (۳) جب توالار کی کا معت مذکرو۔ اس سے اعزار اور رشت نہ داروں کے درمیان صلہ رقمی کا معت مذکرو۔ اس سے اعزار اور رشت نہ داروں کے درمیان رمٹ تہ نا تامضبوط ہو کرمجت کا ماحول میدا ہوتا ہے۔ (۷) صَدَّوا وَالنَّاسُ نِبَامٌ سَنَدُ حُلُوا الْجَنَّةُ بِسَلَامٍ ، ثم اس حالت مِي بن رئي المرفود من الله كوتهجدى نا و برها كر وكرجب لوگ ففلت كی نمیت دمی سور ب موں والله كوتهجدى نا ور النها كی عبادت بہت بست بست دمی سے آدی سے اندر زبادہ سے زیادہ اخرار منا من النه اور عبادت كا شوق بب ام بوتا ہوتا ہے۔ اور تعلق مع النه اور عبادت كا شوق بب ام بهت ارى زندگى میں داخل موجا تیں توسلامتی كيسا تھ بينا دول جب نه بن اگر تم بہت ارى زندگى میں داخل موجا تیں توسلامتی كيسا تھ بينا والله من داخل ہونے كا عزاز ملے گا۔ حدیث منرب ملاحظ فرائے ۔

حفرت عبرالترين مسكلاتم سع مروى ب وه فرمات من كرحيب رسول اكرم صلى الله عليه ولم مدينة المنورة تشريف لايخوسيلا کی طرح برطرف سے ہوگ آپ کے ہاس جمع ہونے لگے، اوربرطرف برآواز مُنابي دے رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلے اللہ علر وسلم تشرلف الم أترين توم عي لوكون كى بيغريس وال يميع كيا الكيب كود كورك يعرجب أب كاجرة مبارك أب كرسامن فاير مواتوس فيهجان لياكرايكا جروكس جعوك اوركدّاك جرونيس ب. اورسي بهطيويات أيفارت وفرائى وه يهدي كراك لوكو سلام كويجيلا باكرو اورعا وخاص برطيح

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٌ قَالَ لَــُهُا قَدِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المكوشكة المجكفل قلكة فككنثث فِيْمَنُ الْجُفَلَ فَلَمَّا زَانِتُ وَجُهَاهُ عَرَفَتُ ٱحْتُهُ لَيْسَ بِرَجْعِ كُدَّابِ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ٱلنَّهَاالِسِنْكَ اسُ أظعِمُوا النَّطَعَامَ وَأَفْتُنُوا السَّلَامَ وَجِهِ لُوا الْاَدْحَامَ وَصَلُّواْ وَالنَّاسُ رِنْسِيَامٌ حَدُّفُكُوا ٱلْجُنَّةُ بِسَكَامِ ـ ( مسنداحدین حنبل ۱/۵ ۲۵ عدمیث <u>۱۳۲۱ م م</u>نت ابن ماجه /۱۳۳۲ ، المعجم الاوسكط قديم ٦/٥/١ حدث مريبه

کے لوگوں کو کھا نا کھلا یا کر و اورعز بزوا قارب درشنددادوں کے ساتھ صلاحی کا معاملہ کیا کرہ ، اور آس حالت میں نماز بڑھا کروکر جب لوگ خواب غفلت میں سود ہے ہوں، توتم سکامتی کے سیا تھ جنت میں داخشیل ہو جہا و کے۔ مليليفون برنسسكام

نبلیفون آنھاتے وقت ہیں وہ کے بچائے اسکام علیکم کہنا میون ہوگا ای طرح جانبین میں سے بؤ پہلے سلام کر لگا اسکوسلام میں ابتدار کونیکا وار بجی الگ سے ملیگا۔ اور بربات بھی واضح ہو کہ سلام کی ابتدار کون کر لگا؟ اسکا ہواں ہے ہے کہ سلام کی ابتدار اسی کو کرنا چاہیے جس کی طرف سے گفت کو کی ابتدار ہو اور اجمل کے مان میں ٹیلیفون انسانی زندگی کا بین بنتا جاریا ہے اور ایسا لگت ہے کہ دمیمات کے کہاں بھی کھیت میں موبائیل سیکرجائے لگیس کے راور ایسا بھون انسان کی ملاقات کا ایک ایم ترین فرایعی ہی ہے۔ اور آسے سے سے ملاقات کا مدل بن گیا ہے۔

المب ذا ڈوا دی کے درمیان آشنے سَامنے ملا قات کے وقت مِطرح سلام کا پھم ہے اسی طرح فون برملا قات میں بھی سلام کا وی پھم ہوگا۔ اور میں نیزی کے ساتھ شیلیفون برگفتگوعام ہوتی جاری ہے اسی نیزرفت اری سے شیلیفون برسلام کو بھی عام کرنے کی صرورت ہے۔ آب س میں ملا قات کے وقت گفتگو سے پہلے شریعیت نے سلام کا مسنون طریقہ اختیار کرنیکی تعیلم دی ہے۔ جنانچے حدیث میں آیا ہے کہ گفتگوسے پہلے سلام کیا کرو۔

حدثيث شركف ملاحظه فرماييخه

الله عند فرمات عبر من الله عند فرمات عبس الله عند فرمات عبس الله عند فرمات عبس الله عند فرمات عبس الله عند من الله عند المنظم في الرث و المنطقة ومن الله المنظمة المنطقة ومن المنطقة ومنطقة ومنطقة ومن المنطقة ومنطقة ومنطق

ایک جدیث شریف بی اس بات کاذِکرہے۔ آپ نے فرما با کو اللہ تعالیٰ کے زویک وہی شخص زیادہ مجبوب اور الندسے قریب ہے جوسلام میں ابتدار کرہے۔ زویک وہی شخص زیادہ مجبوب اور الندسے قریب ہے جوسلام میں ابتدار کرہے۔

حديث نثريف ملاحظه فرمايخ

حفرت ابوا مامرضی النه بخدسے مروی ہے کہ حضوداکرم صلی النه علیہ ولم نے ادشاد فرمایا کہ وگوں بہتے وہی تخص النہ سے زیادہ قربیب ہوتا ہے جوسلام ہیں ابت لام مح تاہے۔ مَلَّ الْمُأْمَامَةُ قَالُ حَسَّالُ عَنْ اَبِي الْمُأْمَةِ قَالُ حَسَّالُ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَّلَمُ إِنَّ اَوْلُى النَّاسِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مَنْ بَدَ اهُمُ بِالسَّلَامِ -مَنْ بَدَ اهُمُ بِالسَّلَامِ -( الوداؤد شربت ۲/۲،۲)

دوسری حدیث شرنف اس سے تھی واضح ہے ملاحظ۔ فرمایتے۔

حضرت ابوا ما مرسے مروی ہے کہ حضور سے بوجھا گیا کہ ہار شول الند جب دوا دی آبس میں ملاقات کریں توسلام میں ابت دار کون کرابگا ؟ توحضور نے فرما یا کہ است دار وہی کرے گا جو الندسے زیادہ فرمیب ہوگا۔ عَنْ آبِ اُمُامَةٌ فَكَالَ قَيْلَ يَارَسُوُلَ اللهِ الرَّبَعِ كَلاَهِ يَكْتَقِيكِ اَنْكُهُ مَايَنَكُ السَّكَرِم فَعَنَكُلُ اَوْلاَهُ مَا يَنْكُمُ السَّكَرِم فَعَنَكُلُ اَوْلاَهُ مَا يَنْكُمُ السَّلَامِ ارْمِذِي مُرْفِ 1/99)

كى كورېشىيموسكتا سەكراگرشىلىفون

انجائے میں غیرمسلم کو فون پرمسکام

یں ایک دوسرے سے جانکاری حاصل کرنے سے پہلے سلام سے ابتدا کہجائے تو تحبی ایسا ہو سکتا ہے کہ جسکا طبلیفون آیا ہے وہ غیرسلم ہو۔ نوغیرسلم تو انجائے میں سلام کرنا لازم آ جائیگا۔ تواسکا جواب یہ ہے کہ انجائے اور بے خبری میں غیرسلم کوسلمان سجھ کرسلام کرنے میں کوئی گٹاہ اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسلے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سے بہترین سلمان وہ ہے جوہر شخص کو سلام کرنا ہو پر بسکوجا نت ہے۔ اسکوتھی سلام کرنا ہو، اور جے نہیں جانت آسے ہیں سلام کرنا ہو۔ اور جے نہیں جانت آسے ہیں سلام کرنا ہو۔ لہد داغیر سلم کو بے نجری بن سلمان سجھ کرسلام کیا جائے تو نداخت اور نرمی کوئی گناہ ہے ملکہ سلام کونیوا لے کو اپنے سلام کا تواب جھی مہلجا کہ گا۔ حدیث نشریف ملاحظت فرمائے۔

حضرت عبدالتّد ب عمرُوسے مروی ہے کہ اکمیشخص نے بی کیم صلی التّدعلیہ ولم سے سوال کیا کری سا اسلام سے بہترہ ہے ۔ تواہی التّدعلیہ ولم نے قرابا کاسلام کی بہتری خوبی یہ ہے کہ تم کوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اورہ کوجائے ہوائے جی سلام کرویب کونہیں جائے ہو اسے بھی عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرَةُ اَتُّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّا الْمِسْلَامِ عَلَيْ وَسَلَّمَ النَّطُعِمُ النَّطُعَامُ وَتَقُرُّ السَّلَامَ عَلَى مَزْعَى فَتَ وَمَنْ لَكُمْ تَعْمِنَ فَ وَمَنْ لَكُمْ تَعْمِنَ فَ وَمَنْ لَكُمْ تَعْمِنَ فَيَ

ہاں البتہ آگر پہلے سے معلی ہے کہ جسکا شیلیفون آنبوالا ہے وہ غیرسلم ہے یا اب خود غیرسلم ہے یا اب خود غیرسلم کے طبیقون کر رہے میں توانسی صورت میں سلام سے ابتدار تر بہائے ہے کہ انجاز کے حربی میں عورت کو سلام کرنا کے جبری میں عورت کو سلام کرنا کے جبری میں سلام کا ابتمام کرنا کے جبری میں سلام کا ابتمام کرنا کے جبری میں سالم کا ابتمام کرنا کے جبری میں سلام کا ابتمام کرنا کے جبری میں سالم کا ابتمام کرنا کے جبری میں سلام کا ابتمام کرنا کے جبری میں سلام کا ابتمام کرنا کے جبری میں سلام کا ابتمام کرنا کے جبری میں سالم کرنا کے جبری میں سالم کا ابتمام کرنا کے جبری میں سالم کا ابتمام کرنا کے جبری میں سالم کرنا کے جبری کا ابتمام کرنا کے جبری کرنا کرنا کے جبری کرنا کرنا کے جبری کرنا

کیا جائے توہمت کمکن ہے رہیکوسلام کیا جار ہاہے وہ نا جوم عورت ہو۔ واس شرکا ازالہ ہے کرغرخوم عورت کواسوفت سلام کرنا ممنوع ہے جب بہجان اور فینڈ کا خطرہ ہو اور اگر سبجان اور فینڈ کا خطرہ نہ ہو توسلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور سلام کرنبوالے کو سلام کالوا ہے جب ملجا کہ تکا۔ اسی طرح ہے جبری اور لاعلمی میں نامجرم عورت کو سلام کیا جائے تو کوئی قباحت اور گناہ نہیں ہے بلکہ سلام کرنبوالے کو سلام کا تواہر بہر جال ملجا بڑگا جیسا کہ ماقبل میں بخاری کی طيليفون كي هنشي دروازه يردستك ينے كے درجيس

اگر شیلیفون کی تھنٹی کو دروازہ پروٹنگ دینے کے درجیس ما ناجائے توشریعیت كالحكم يبهدي كرونتك دبنے والے يرتبلام كے ساتھ ومنتك وبنے كا يح بيميليسل تين مرتبه سلام كسائده اجازت ما محضن كالحكم يد ورتبسري مرتبه كم بعد وابس بوجا تبكا حکم ہے ترمذی اور کم میں حضرت الوموسلی اشعری کی کمبی جدرت شریف ہے۔ اسکا مخضرخلاصه ببهي كمضرت الومولى اشعركا في حضرت عمر كى خدمت من حاصر موكر اسطرح إجازت ما على « السَّلام عليكم طفراً عبد النَّدين قبيس إلى الوكول برسلام بوير عبد الله بن قيس اجازت جايت اسع » أسلم شري روسرى روايت من ہے . اَلسَّلاَهُ عُلَيْكُمُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ر بن برخ فته لف اس تھی وضاحت کساتھ مروی ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وحل

ا دخل المربی اوگوں برسلامتی ہوگیا ہیں اندر آسکتا ہوں ؟ (ترندی شریف ۱۰۰۱) حاصل بربجلا کو امحر شیلیفون کی گھنٹی کو دستک کے درجہ میں جی تسلیم کرلیا جائے تو وہاں بھی گفت گوسے سلام کا محم ہے۔ توشیلیفون میں جانبین میں سے جو کلام میں مہیں کورنگا۔ وہی سلام میں بھی مہیل کورنگا۔ ایس وقت علماری وقت واری یہ ہے روش بیٹری کے ساتھ شیلیفون انسانوں میں عام ہوتا جارہ ہے۔ اسی بیڑی کے مرساتھ علاً اور قولاً شیلیفون میں سکلام کو بھی عام کیا جائے۔

حضرت حابرتك واقعدت اشكال عزوه احدكه وقع برمصرت جابرتك والدمبت ساما قرضه

يَادَبُ صَلَّةً وَسَلِّمُ وَائِمًا أَبَدًا : عَلَى حَبِينِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم -

#### ۳۲۰ المِ قبور کومسُلام کیسے کریں ؟

جس طرح زنده مسلمان کی ملاً قات اور زبارت محموقع برایک دوسرے كوستلام كرنامنون ہے۔ اور آئيس س ايك دوسرے كے درميان محبت اور موالست کا ذریعہ ہے،ای طرح مسلمانوں کے قبرستان پرحا صربونے یا قر كى زيارت كرنے يا قبرسنان كے ياس سے گذرنے كے وقت الى قبور كوكى سلام كرنامسنون ہے۔ اور يركلام بھي مردوں اور زندوں كے درميان محتت و موانست كاذربعه ہے۔ اور ماقبل میں زندوں كوستلام كرتے كا طريقہ بتايا كياتها اوراس كالفاظ يربتائ كي عق السَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَيُكَانَّهُ مكرسوال يرسيدا موتا ب كدابل قبور تعب في جو بمارے بھائى د تيا سے گذر حكے ہيں اور قرون مي مدون بي ان كوكس طراقة سے اوركن الفاظ سے سلام كيا جائے. تو اسسلسلمی احادیث شریفید کے ذخیروں میں مختلف انداز اور مختلف الفاظ کے ساتھ کیٹر تعب دادمی مردوں کو سکلام کرنے کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ہم ان میں سے چودی وست کے الفاظ بہاں ریفت ل کر دیتے ہیں ان میں سے مسيمي الفاف الاكسانة الل قبور كوسلام كرتے سے سلام كى سنت حاصل ہوجائيگى بعض مسئلام مي الفاظ كجه زماده بي اورتعض مي تجه كم بين ا ورتعض سلام مي سكلام كاساكة سائة سكلام كرف واله كالغ اورايل قبورك لف وعساء في من مستلام ميش كرسے ملاحظ فراتے ۔

تم دسلامی مواسعه و منون اوزسلمانون می مواد و این می مینون اور و این مین مینون این مینانون می می و اور دانود اور مومنون اور مومنیک احوال ندید ندیا با تومهد مینون اور مینون اور مینون اور مینون اور مینون اور مینون این مینون اور مینون این مینون این مینون اور مینون این مینون این مینون این مینون اور مینون این مینون این مینون اور می

موال کرتے ہیں۔

ابن ماحب: الرا۱۱) ۱۲) مسارشریف، نسانی شریف اورمصنف عبدالرزاق میں کچھ اور اصافہ کے ساتھ ۲۷) مسارشریف، نسانی شریف اورمصنف عبدالرزاق میں کچھ اور اصافہ کے ساتھ سکلام کے الفاظ وارد ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے۔

سلامتی ہومومنوں اورسلمانوں کے گھروں سے رہنے والوں رقب روں ہیں بسنے والے نومنوں اورسلمانوں) پر النٹرتعالیٰ ہم سے پہلے جانے والوں پر اور بعد میں جانبوالوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور انتسار النٹر یفتیت ہم تم سے اسلنے والے ہیں ۔

اَلْسَلَامُ عَلَىٰ اَهُلِ الْسَلَّا يَادِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَكُوْمَعُ اللَّهُ الْمُسْتَنَقِيدِمِينَ مِستَّلَا وَكُومَعُ اللَّهُ المُسْتَاخِرِثِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَاءًاللَّهُ بِمُ المُسْتَاخِرِثِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَاءًاللَّهُ بِمُ المُسْتَاخِرِثِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَاءًاللَّهُ بِمُ المُحِقُونَ - ( مسلم شريف الهمام، تعانى فريف ( ۱۲۲۲ مصنف عبدالزاق ۲۲۲۲ مصنف

لَامُ عَلَيْكُمُ الْعُلْ السِيِّ يَادِمِنَ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِلَّى

اِنْ شَاءُ اللَّهُ بِكُمُ لَلاحِقُونَ

آسُأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَمَا فِي قَدْ

رسلم ترب ۱/۱۲ برول عادث م<mark>ه ۱۹</mark>

حدیث م<u>کامینی</u> ۳۱) اورمسلم شرکت مصحح ابن حیان اورمث کوٰۃ شریف میں الفاظ بدلکر تھوٹے مختصرا ندار سے بیرالفاظ بھی وارد مہوئے ہیں۔

تم پرسلام ہوائے دومنوں کے گھروالو ( اسے فبرستان کے ایمان والو) ایکی ہے تمہارے باس وہ چیز جبکائم سے وعدہ کما گیا ہے جوکہ کل ایک مدت کے بعدتم یاؤگے اور مبث ک

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ دُارَقُوْمِرُمُّ وَمُوْمِنِيْنَ وَاتَاكُمُ مَّانَوْعَدُونَ عَنَكُمُ لَا اللَّهِ مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّاإِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ وَحِقُونَ - (مَمْ شَرْفِ، ١٦٣ بِروْقَ صِينَ مِنْهُ مِنْ مِنْ حِلْنَ مِن وَرِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مِنْ مِنْ حِلْنَ مِن وَرَبِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الم (مه) ترمذی شریت اورمٹ کواہ مشریف میں مختصراندا زسے بیالفاظ وار دہوئے

ائے قبروالوتم پرسکلام مود الند تعالیٰ ہم کو اور تم كو كخش وي تم بم سه بهل ديسين محكم بو اورم تمهادے ویکھے ویکھے ارسے یا -

ہیں ۔ ملاحظ وشہمائے۔ اَلسَّكَلَامُ عَلَيْكُمُ يَااَهُ لَ الْقُلُوْرِ يَغُفِرُاللَّهُ لَنَاوَلَكُمُ أَنُكُمُ أَنُكُمُ أَسُلَفُنَا وَنَعَضُ بِالْاسْبُو- ١ تِمِزَى ثُرِيبُ ٢٠٣/

مت كوة شريف (١٥١)

۵۱) نسائی شرایب اور صحیح ابن حبان میں دوسرے انداز کے ساتھ سے الف اظ وارد ہوئے ہیں . ملاحظ فرماتے -

سلام ہوتم یراے مومنوں اور سلمانوں کے گھر والو (اے قروب میں رسنے والے مسلمانول) اورمنيك انشارالله تم مسه أعلنه وال میں تم ہم سے پہلے جانے والے موتم تہارے وليحق بتجفي أني والدين مين الترتعالي س البغ لية اور منها رك لية عافيت كا سوال ک<sup>و</sup>نا ہوں ۔

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الدِّ بَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِ أَنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءُ اللَّهُ بِكُمُ لِا حِقُونَ -اَنْتُمُ لَنَا فَرَطٌ وَنَعَنُ لَكُمُ تَبَعُ اَسُأَلُ اللهُ الْعَافِيَةَ لَنَاوَكُكُمُ-( نساق نزید: ۱۲۲۲میج این حیان ۹۹/۵ الشين الكبرى لِلنسالي ١/١٥٢ صريب الم

(٢) مصنن ابن ماج مشرليت ميں تجھ الفاظ بدل كرب الفاظ وارد موتے ہيں -برسكام ہواسے ايمان والول كے كھووالو

سلام ہوتم براے ایما ندار قوم کے محصروالو (اے قرستان کے بینے والے مومنوں) اور بیک ہم تم سي مطنع والي من الدالتراب ميكوا تع اجرو تواب سے محروم زفرمائے۔ اور انکے بعدیم کو آزمانش مي مبت لارن فرمايتے۔

(٤) مسندا مام احمد بن صنبل من مجمع على تبديلي كيساته بيالفاظ واردم ويمين اَلسَّ لَهُمْ عَلَيْكُمُ دَارَقُوْمِرَّمُ وُمِينَانَ وَإِنَّا بِكُمُ لَاحِقُونَ اللَّهُ مُ لَا عُمِيمُنَا ٱجُرَهُ مُ وَلَانُفُتِنَّا بَعُدُهُمُ. (مستداماً) احدين منبل ١/١١١ صريث عسيرة)

٨١) مندام احرين حنيل مي ايك اورجگه مزيد تبديلي كے ساتھ يرالفاظ وار د

ہوتے ہیں۔ملاحظ فرمائے۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دَارَقُومِ مُوَّوَمِ مُؤْمِنِ أَنْ وَ إِنْ تُمْ لِنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ٱللَّهُمَّ لَا يَحُرِمُنَا ٱجْرَهُمُ وَلَا تَفُتِنَّا بَعُدَهُمُ

(مندانا) احدين صنيل ١/١٤ حديث ١٩٢٩)

ئلام ہوتم رائے ومنوں کے گھروالو (اے قبرتا يس بسنة والع ومنول) تم يم سع آسك جانے والعبواورمب كمم مع أصلة والعين اے التراب م كوان كے الروتواب سے محروم نه فرمایتے اور ان کے بعب رمیسکو آذمائیش میںمبتلارنہ فرمایتے ۔

(٩) مندام احدين صنبل من محيوت ديلي كرسًا عديه الفاظ بعي وارد موتي -

سكلم بوتم راے ايماندار قوم مے گھروا كو۔ (استقرمتان کے بسنے والے دومنوں) ہم تم سے أطن والع بن الدائب بمكوا عكام و تواسي محرم نه قرمائية اوران كے بعديم كو آزمانش مي مبتلارنه فرمايتے۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَقُوْمِرَةٌ وَمُومِنِيْنَ وَإِنَّابِكُمُ لَاحِقُونَ ٱللَّهُ مَرَلًا (مسندانًا) احديث حنيل ٢/١٤ عديث ع<sup>0.4</sup>٢٢)

١٠١) ابو داؤد شريف اورضح ابن حبان مين مختصر طور پريه الفاظ وارد بموت بي-

تم برسلام ہواے مومن قوم کے گھروالو (اسے قرستان میں بینے والے مومنوں) اور بیث انشار التريم تم سع بقيث أسلنے والے

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَقُومِ مُّؤُمِّنِ أَنَ وَإِنَّاإِنَّ شَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ -(ابودا وُدشرلف ۲/۲۲٪

مندام) احدين حنيل ٢/٥٥٦ صديث ١٥٠٨م)

(۱۱) المعجم الكبيرس مبرت مختصرالفاظ كے ساتھ حدیث شریف و ارد ہوئی ہے۔

ٱلسُّ لَامُ عَلَى ٱهْلِمال لِدِّيَارِمِنَ المسؤمِنِينَ - (المعِمالكِيرًا/٢٦/مديثُ)

مؤمنین سے تھے۔ روالوں پرسستام ہو ہے۔ ہیسنی قرستان سے بسنے والے مُؤمنین

(۱۲) أَتِجِمُ الكِيمِينِ ايك اور انداز كے ساتھ بيا لفاظ وارد بوتے ہيں۔ ملاحظ فرائيے۔ قروالول يرسكام يوتم ميس سعيومومنول اورسلمانوں میں بن تم ہم سے بہلے جانے والے ہواور ہم تمہارے تیجھے بیچھے ہیں.اللہ تعالیٰ ہم کواورتم کوعافیت نصیب فرمائے۔

اَلسَّلامُ عَلَىٰ اَهُلِ الْقُلُورِيمَ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِينَ اَنُهُمُّ لَنَا فَرَطُّ وَتَحَنَّ لَكُمُّ مَنَعُ عَافًا نَااللهُ وَإِيَّاكُمْ-

(المعج الكبر ١٩/١٩ ١١ مع حديث عمر ١٠٨٣)

(۱۳) اورالمعج الكبيرمين فجه شبد على كے ساتھ سرالفاظ بھي وارد ہوتے ہيں ۔

برسلام مواسمال قبور "اك مومنول اور يبطي جانبوا بيموتم تمهارت بيجع بيحي أنوايس (۱۴) نسائی شریف می تھوڑی تب دلی کے ساتھ اور الفاظ وارد ہوئے حسیں ۔

سلام ہوتم براے قبروں مرمکین و موں اور شکیہ ہم اور تم آئندہ کل کے وعدہ پر سینجینے والے ہی اور ہم ایکدوسرے برشفاعت سے سلسل سی محروبہ کرنبوالے ہی اور مرت کے انشار کندیم تم سے آملیے والے ہیں۔ ملاحظه فسرماينے-اَلسَّكَدُمُ عَكَنْكُمُ دَادَ فَوْمِرُمُ فُومِنِيْنَ وَإِنَّا وَإِنَّا كُمُ مُنْتَوَاعِدُ وَنَ عَكَا وَمُتَوَكِّلُونَ وَإِنَّا إِنَّ مِثْلًا عَدُونَ عَكَا وَمُتَوَكِّلُونَ وَإِنَّا إِنَّ مِثْلًا عَلَيْنَ بِكُمُ لِاحِقُونَ - (نَانَ تَرْبِقِ الإس)

# كيا قبروالے سُلام كا جوابّ ديتے ہيں ؟

جب ابل قبوراورمردوں کو زندہ لوگ مسکلام کریں، توجہورامت کے نزدیک قبروالے اس کو سننے ہیں۔ بخاری شرکف میں غزوہ بدر کے بخت اس مسسئلہ کو کا فی اہتیت کے سَائھ مِیان کیا گیاہے۔

پھر دوسرا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر مُردے زندوں کا سکام سنتے ہیں، تو
کیا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ ؟ قواس کے بارے میں حدیث کی گیا ہوں
کے ذخیروں کی جھٹان بین کرنے کے بعد میات نیا بت ہوئی کو سکام کے سننے
میں جہورا متت کے درمیان اخت لاف نہیں ہے، مگر مُردے سکام کا جواب
دیتے ہیں یا نہیں، اس سلسلہ میں اخت لاف ہے۔ بعض علمار نے لکھا ہے کہ مُردے
زندوں کا سکام سنتے ہیں مگر جواب دینے برقاد رنہیں۔ اور بعض دوسرے
علمار نے برفرمایا کو مُردے سکام سنتے بھی ہیں اور سکام کا جواب بھی دیے ہیں
مگر زندوں کو اس کا احماس نہیں ہوبا تا۔ اس کی مجھ تفصیل ملاعلی قاری نے
مرقاق کت اُر ایون کر اُردی اُرین نفت ل فرمائی ہے۔ (رفاہ قدیم ہیں۔ جدید ۱۳۷۷)۔

ہمیں اپنی کر وری کی وجہ سے اس سلسلہ میں صبح اور معتبر ترین حاریث وستیاب نہیں ہوئی۔ باں البید دو حدیثیں اپنی مل تعبق جوادیجے درجہ کی نہیں ہیں ، بلکہ نیجے درجہ کی کمز ورحدیثیں ہیں۔

(۱) امام ابو بکربیبتی نے آبی کتاب شعب الایمان میں حضرت ابوم برہ رصنی الدیمنہ سے یہ صدیث سف دلف نقتل فرمائی ہے۔ کہ صفرت ابوم برہ رصنی الدیمنہ نے فرمایا کہ جب آدمی کئی قبر کے باس سے گذرے بھرصاحب قبر کو سکلام کرے قوصاحب قبر اس کوسلام کا جواب دیتا ہے۔

یه حدیث نترلیف مفترت اگومگر ره رصنی الندعن پرموفوت ہے۔ حضورصلی لندعلیہ علہ دسلمی طرف منسوب نہیں ہے۔ حدمت مشہریف ملاحظ فرمائے۔

حفرت ابوہری فرماتے ہیں کرجب کو می ایسی قرکے کیا ہی سے گذرہے حب کو وہ جا تتا ہو کھر اس کو سلام کرتا ہے توصاحب قبرست لام کا جواب بھی دیتا ہے اوراسکو بہجان بھی لیت ہے۔ اوراسکو بہجان بھی لیت ہے۔ اورجب ایسی قرکے باس سے گذرہ ہے۔ اورجب ایسی قرکے باس سے گذرہ ہے۔ اورجب ایسی قرکے باس سے گذرہ ہے۔ وہ توصاحب قبرصرف سلام کا جو اب

عَنْ آبِي هُ رَبِّ وَالْهِ الْمَالَةِ الْمَرَّ فَالْمَالَةِ الْمَرَّ فَالْمَالَةِ الْمَرَّ فَالْمَالَةِ الْمَرَّ فَالْمَالَةِ الْمَرَّ فَالْمَالُهُ السَّلَامُ وَعَمَافَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَمَافَهُ وَالْمَدَّ الْمَرَّ بِقَلْهُ إِللَّا يَعْبُ وَفُهُ وَالْمَالَةِ السَّلَامُ وَعَمَافَهُ وَالْمَالَةِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُ اللَّهُ ال

(۲) دوسری صدیت سرلف امام طبرانی علیدالریمة نے المعیم الکیرمیں نفشل فرمانی ، اور وہیں سے امام الو بحر بہتی نے بھی الزوائد میں بھی نقل فرائی ہے۔ مگر وہ صدیث سف دیف نہایت کہ ورہے۔ نیز ریہ صدیث عام مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ضہدا یہ اُصد کے بارے میں ہے۔ اور وسے ران و

منتيف ين جمياء كم إسكايها فرما إكروه لانده يها. محر زنده السانول كواكي لالدكر كالما عود الساب به والدين كالمعال صديد بيات كيه عدواسيا الديكار والمرجل ولنس أندسة والول اوف المح لومضرت صعب بن عير اوران كيماتهون ك ياس المراب ووكرفروا ياكه تم الله ك نزد ك زنده بو يوصور في مت كلهاكر فرما باكر بموضف الناجهها بالوست المربيكا بيشهدا والن كوفهامت بك

سئلام كابواب دين الي تكرون الشريف فنرلف ملاحظه فرمايند.

معنرت عبداللدن عيرفراتي بي كرمت وصلى الله عليه وسلمب أخدت لوفي لكي توحض تصعب النافيرينياس سكندك توآب الكاورانك ساتقيول كي إس كفي وروزان لكري اس بات كي والي وينا دول كرم التدكي زوي زنده موتهيراني معاب الفرايالان شورام سو اللى شهادت كى جارون يراوطاكر لاؤ اورائكى مارجناره يرمفو بحيرفها ماس ذات ياك كام جس ك قبضة قدرت م محرك حان ب ان كو كونى سالام بين كريكا كررسلام كرنے والے كو قیامت کے جواب دیتے رہیں گے۔

عَنْ عَبِدِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللاعال الله علية وسلم علاقصعب ابن المير حيان تجع ومن أحدي لَوْقَافَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصَعَابِهِ فَهُوَ إِلَىٰ أشهدا نكم احباء عنارالله فردوهم وَصَافُوا عَالَيْهِمْ فُوالَّانِ فَي نَفْسِ مُعَمَّالٍ بسيايه لأنساهم عكيم الأردواعك إلى يُوم المقالمة -(المعمرالكا مرالطبراني ٢٠/٢٠ ١ عديث عن ٨٥٠

عجع الزوائد ٣٠/٣)

# 

آ قار نا مدارعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عقبہ بن عَامرُ کو نہاست پیار و محبّت اورخر خواہی سے ساتھ سات یا توں کی وصیت فرمائی کو ان زندگی میں ان باتوں میں سے کوئی بات تمہارے ہاتھ سے نہ جانے ہوائی کہ ان میں سے لیمفن چیزوں سے بارے میں امام طہرانی کی المعجم الاوسط میں بہت بڑی فضیلت نقل کی تی ہے کہ ان برعمل کرتے سے قیا مت سے دن اللہ سے مہاں صافی کتا ب مہمت اکسان ہوجائے گا۔ ہم سب سے پہلے بوری حدیث سے ریف نقل کردیے ہیں۔ اس کے بعد ہرائی کی تفضیل ترتیب واربیش کریں گے۔

حدیث مشربی ملاحظہ فرما ئیے۔

معزت عقبه بن عامٌ فراتے بین کریں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرکے گفتگو کی ابتداری بھیریں نے حضور کا ہاتھ بکراکر کہا کہ یارسول اللہ مومن کی نجات کا ذریعہ کیا ہے ۔ اور جانے کی اس کا فرانعہ کیا ہے گئی ان کا ذریعہ کیا ہے تھا ہے گئی ان کی حقاقات کر و ، اور جانے کہ حقاقات کر و ، اور جانے کہ تنہا دا گھرتمہارے لئے گئی انسن رکھتا ہو اور اپنی خطاق ں پر رویا کرو ۔ اور اپنی خطاق ں پر رویا کرو ۔ اور اپنی خطاق ں پر رویا کرو ۔

عن عقبة بن عَامِّرُفَّالَ كَفِيْتُ رَسُّولَ اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا بِتَدَ أَسْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا بِتَدَ أَسْتَهُ فَا حَدْثُ بِيدٍ لِا فَقُلْنَتُ فَا حَدْثُ بِيدٍ لِا فَقُلْنَتُ مَا رَسُّولَ الله مَا نَحَبَالًا العَوْمِنِ قَدَالَ يَا عقبَ لَهُ المَّذُومِنِ قَدَالَ يَا عقبَ لَهُ المَّذُكُ لَيْسَعَكَ بَدُنْ لَكُ عَلَيْظِ لِمَنْ اللهِ عَلَيْظِ لَمُنْ اللهَ

وعضورتني الدعليه ولم في جوت الافات في بيرا ما تديد مي مي كالفظار كا بت دار فرماني وفرمايا الشيء عقيرين عاثمز بين تنهيين تين السي سودول كي نولي منرور بسلاؤنسكا جوتورات مين ، انجيب لي ، ربور مين ، اور قرآك عظيم مين نادل وي بي ـ ين نے کہا كيوں نہيں إالندتعالے مجھے أب برقربان فرمائے توانیمسنی اللہ عليهوسلم سنف يجع شورة تسك هوانله اور قَلْ اعود برب الفائق الد قل اعود برب الت يس، يوها في ، اور تعرفت وامال عقباك سورتول كوكبحى زيجولت إور کوئی دات تہااری ایسی ندگذرے مس میں تم رسورتیں زمر حور حضرت عقد فرماتے ہی کرجب سے صورتی اللہ عليث وللم سے میں نے پرشنا کہی میں ان سورتول كونهي محولا، اور مجى كوني رات الیمی ندگذرنے دی بحق کر میں نے ان سورتوں کو راھ بیتا، حضرت عقبدهنى الدعنه فرماتين كديم ميس نے حضوصلی اللہ علیہ ولم سے ملاقات کی

خَالَ لَقِيْنِي رَسُولُ الشَّي فَا بُتَدَأَنِي ضَاخَذَ بِيَدِي فقتكك ياعقبة بنعتامير شُوَي ٱنْزِلَتُ فِي السَّسُوْرَاةِ والانجيُٰلِ وَالْسِزَّابُوْدِ وَ الفشرقكان العظيعرفشكال قىلت بىلى جىكىلنى اللهُ فسدَاكَ قسَالَ ضاقرأً بي قُلُ هُوَاللهُ أَحَدُنُ ، وَقُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَسَاقِ وَ قُسُلُ أَعُنُوذُ بِرَبِّ التَّاسِئُ ثُمَّدُ ثَالَ كَاعِقْدِ سِهُ لانتسأهن ولاتبت لكُلُة حَنَّىٰ تَقَ رُهِنَّ تَ الَ فَمَا نسستكن منذو ال عقبة لقنت رسول اورای کا باتھ بحواکر گفت گوی ابت ار کی میں نے کہا یارسول الد صلے الد علیہ ولم نجھے سُب سے افضل ترین عمل بت لا دیجئے ؟ واسی ملی الد علیہ ولم نے فرمایا، ای وگوں کے ست تھ حسال رحی کرو جو تمہادے سُاتھ فطع تعلق کریں ملا اوران لوگوں کو توب دو جو تہمیں تحری کردیں میڈا وران لوگوں کو توب دو جو سیلنے سے گرز کرو۔ اور معاف کروجوتم برطام کریں۔ فَابُسَدُهُ أَتَهُ فَاخَلَاتُ بِيلَةٍ فَعَسَلَتُ بَادَسُولَ الأَعْمَالِ الخبرني بفواضلِ الإعمَالِ فَعَسَالَ ياعقبه حِسُّلُ هَنُ فَطَعَسُكَ وَاعْظِ هَنُ حَمَّلُ هَلُ وَاعْمَضُ عُمَّنُ ظلَمَكَ. وَاعْمَضُ عُمَّنُ ظلمَكَ. ( مهذا مام احرن منبل ۱۲۸/۱۱۱) نود وتسم عملاميل)

اس صریت پاک کے اندرستیدالکونین علیہ الصّلُوۃ والسّلام نے حضرت عقبہ بن عامرہ کو مخاطب کرکے سات چیزوں کی نصیحت فرماتی۔ اور بیدنصاع بوری امّت کے لئے درسسی عبرت ہیں۔ اب ہم ہرا کی نصیحت کو الگ الگ الگ مُشرخیوں سے مرتب کرکے بیان کرتے ہیں۔ مشاید اس سے مسلانوں کو وٹ مُرہ بہونے گا۔

 ایک دوایت ہے کہ روزانہ بُرن کے تمام اعضار زبان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ بھادے بادے میں النڈ تعسیالی سے ڈرو ،اسکے کہ ہم تمام اعضاء کی حفاظت کا مدارتم برہے۔اگرتم درست رہوگی توہم سب درست رہی گے۔ اگرتم ٹیڑھی ہوجاؤگی توہم سب ٹیڑھے ہوجائیں گے۔ حدیث سند بین ملاحظت فرمائے۔

حضرت ابوسعید خدری نی کریم سلی الدعلیہ ویم کا ارشاد مرفوعًا نقل فرماتے ہیں کا آپ کا ارشاد ہے کرجب ابن آدم صبح کرنا ہے وہ اس کے تام اعتقار زبا ن کی طرف تھیک کو اس سے کہتے ہیں کہ تو ہما رب بار نمیں الشرسے ڈر اس سے کہتے ہیں کہ تو ہما رب بار نمیں الشرسے ڈر اس سے کہتے ہیں کہ تو ہما رب نمیش تا کا مدار تجھ برہے کیو کو اگر توسیع کی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے ، اور اگر تو طرح ہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے ، اور اگر تو طرح ہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے ، اور اگر تو

عن ابى سَعيْد إلخددگُ رَفَعِسهُ قَالَ اذا اصَّيَحَ ابن ادَم فَسَانَ الاعُصَاء كليها تكفر التسكسان فتقول إنَّقِ الله فيئسَنَ فبانتَما نحنُ سِك فبان اسْتَقَمَّت إسْتَقَدَّمُنَا وإن اعوج جت اعوج بنا. د زدن اعوج جت اعوج بنا.

### زبان ونسرمگاه كى جفاظت جنت كى قردارى

ایک دوسری روایت میں آقام نا ملار علیه الصّالوۃ والسّلام کا ارشاد ہے کہ جوشخص میرے لئے اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کی ذمتہ داری لیتا ہے میں اس کے لئے جنت کی ذمتہ داری لیتا ہوں ۔۔۔۔۔ حدرت سنسریف ملاحظہ فرمائے۔ حفرت سہل بن ستعد صفور کی اللہ علیہ وہم کا ارسٹ دنفل فرمائے ہیں کہ اسٹ فرمائے ہیں کہ اسٹ فرمائے ہوں کہ اسٹ دو نوں جبر وں کے درمیان کے حصتہ کی ذمتہ داری لے رانوں کے درمیان کے حصتہ کی ذمتہ داری لیا میں اسکے لئے جنت کی ذمتہ داری لیتا میں اسکے لئے جنت کی ذمتہ داری لیتا میوں۔

اور صفرت ابوہر رقع کی روایت میں اور و صفاحت کے سکاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارت دیجے کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کی المند نعت الی نے زبان سے شراور شرم گا ہ سے فقنے سے صفا طبت فرمائی ،ابساشخص بڑی اسانی سے حبت میں داخیل ہوگا۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے۔

حفرت الوہر رُزہ حضور صلے الدعلیہ وم کا ادر شاونفٹ فرمائے ہیں کرائے صلی اللہ علیہ وم کا علیہ وہ کی اللہ تعلیا لیا نے علیہ وہ کی اللہ تعلیا لیا نے علیہ وہ کی اللہ تعلیا کی نے دو نوں جبڑے کے در میان کے مشرے اور دو نوں را نوں کے در میان کے ختنہ اور دو نوں را نوں کے در میان کے ختنہ سے حفاظت فرمائی ہے وہ بڑی اسائی سے جندت میں داخِل ہوگا۔

#### MAM

# تين چيزوں کی حفاظت، سرفنتنه سے تفاظت کا زلعيہ

حصرت اننگا کا ایک روایت می نمی کریم مسلی الله علیه و کما ارت ادبے کر چوشخص مین چیزوں سے شریعے محفوظ ہوتا ہے وہ دُنیا سے تمام مشردر اور فتنوں سے محفوظ رہے گا۔

الم كُفَّكُفَّهُ: بعنی زبان کی فضول گفت گو سے شرسے محفوظ رمہاہے۔ الله قبقیات : بعنی اینے منہ سے شرسے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے منہ میں تھجی حرام اور ناجائز غذا نہیں بہونے شکتی۔ اوراینے آپ کو تمام حرام غذاؤں سے دور رکھست ہے۔

سے ذبذب البنی ابنی شرمگاہ کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو بی کریم مسکے اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جوشخص ان بین چینروں سے شرور وفتن سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے وہ وٹنا وانٹرت سے تمام فتنوں سے محفوظ

عَنُّ اَنسُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ مَنْ وقى شَرَّ لِعَسْلِقه وقبقه وذبذبه فقد وقا الشركله قَالَ امَّا لِقَنْقه فا لِلِّسان وقبقیه فالفیم وذیث دیه فالفرج را شعب الایمان ۱۳۱/۳۳ مرین مه به ۵

#### مههه زبان جنت مے خزا مذکا ڈرلعیت

انسان کی زبان انسان کے لئے دنیاؤ آمؤرت کی ترقیات کا دینہ ہے۔ ای زبان سے دو کھے استعمال کے جاتیں جنت میں فزارہ تنیار ہوجا تا ہے۔ ای زبان سے مختصرة كركيا جائة توجنت من باغ تنت ارموما تا ب. اوراي زبان ير دو مكل جارى موجائيس توتمام كت بول كى معسا فى كا درليد بن جا "ما بعد أورأى زباك سيرترى أساني كرسانقه اليد دو كليريط حيا سكة بين يوميزان عدل من تمام گناہوں پر بھاری رہیں گے۔ بجنباری ششہرلف میں حضرت الوموسی اشعب ی رضي التذتعالي عنه سيرايك روابيت سير كرجيب حضرت مستبدا لكونين علىالضلاج والسّلام يوده لنبو يا يندره لنونون قدسيه كوليكر منك فيرسه مدينة المنوره كے لئے والی ہونے لنگے وراست میں اوگ زور زور سے نعرہ تبري مندابلند كردي كفے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا كرتم كى بہرے كونہيں يكارتے ہو، اور نركمي ايسے كو يكارتے ہوجو غائب ہور بلكرس كو يكارتے ہووہ تو ب مشنتا ہے۔ تم سے قریب ہے، اور تم کو خوب دیجھتا ہے، اس لئے میانہ روی اختیار کرو۔ حضرت ابوموسى اشعريٌ فرمات بين مين "لاحول ولا قوة الأبالنتر" يرُّه رباتها اس اثنامیں آی مجھ سے قرمیب ہوگئے تو آی نے فرمایا اے عبدالنزین

حترت ابومونى اشعرى فرماتي كرابك غرميس نى كريم مسيلے اللہ عليہ وسلم يحرمها تق يطية مفريس جب كى ادنيا فى يرقيق تو زور زدر سے بمبر میصفے تھے تواپ نے فرمایا کراے دوگو! اینفاد پرمیاندردی اختيادكرو، اسكة كرتم كى بهرے باغائب كوتهين يكارتي بو بلكرن كوتم يكارتم وه بهت زياده سُنن والا ديكھنے والاسي. كيرحضورصيلح الشدعليروسلم اس حالت مي به سے قریب ہوئے کوئی آ ہمستہ آہمتہ "لا حول ولا قوة الآبالشر "يره را عقا، تواكث نے فرمایا كم اسے عبداللہ من فتي تم يه کلمه جنرور را ها که به جنت كيخزانون مي سابك بصاري خزارة

حديث تترلف ملاحظه قرماتي عَنْ أَبِي مُنُوسَى قَالَ كُتَ امْعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُفَ فَكُنَّا إِذَا عَكُوْنَاكُ أَرْنَا فَعَكَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا النَّاسُ إِرْبَعُواعَلَىٰ اَنْفُسِكُمُ فَاتَّكُمُ لَاتَ دُعُونَ آصَتُمْ وَلَاعَا بِنُسَا وَ الكِنْ تَدُعُونَ شِمَيْعًا بَصِ أَيُّا تُنبَّ أَنَى عَلَىٰ وَ أَنَا اَقُولُ ثَفْ سِي لَاهُولَ وَلَا قُدُولَة إِلَّا إِللَّهِ فَقَالَ سَاعَبُ لَا اللَّهِ بُنِ قَالِسٍ قَسُلُ لَا حَوْلَ وَلَاقًا قُولَةً إِلَّا بِإِللَّهِ فَإِنَّهَا كُنُزُمِّنُ كُنُوْزِ الْبَصَنَّاةِ - الحَرَثِ ( يارىشريت الميك صريف عالم

زبان جنت كے باغ تيار ہونے كا ذريعه

ترمذی شرلف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کافی وصاحت کے ساتھ مردی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے فرما یا کہ شب معراج میں حضرت سیدنا ابرامیم علیہ الصادۃ والت لامے ملاقات ہوئی کو حضرت ابرامیم علیہ السّلام نے اسّت محرکۂ کے لئے دو تحفے ملاقات ہوئی کو حضرت ابرامیم علیہ السّلام نے اسّت محرکۂ کے لئے دو تحفے بمن فرمایت انیں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ آب اپنی امت کو میری طرف سسے سلام بیش فرمادیں یہ صفرت ابراہ سے علیہ السّلام و مقلیکم السّلام و رقمۃ اللہ میں فرمادیں یہ صفرت ابراہ سے علیہ السّلام کو وعلیکم السّلام و رقمۃ اللہ کو بیت میں و موایا کہ آب ابنی است کو بتلادیں کو جنت ایک بیرت میں تھا ہے، اور وہاں کا یانی بہت میں تھا ہے، اور اسمیں کوئی چیز آگی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خالی میدان بڑا ہوا ہے۔ اور اس میں جے باغ لگا نا ہو وہ میسرا کار بڑھا کرے ، شب حکات الله والد حقال اللہ الله الله کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا اللہ کا کا کہ کا کو کا کہ ک

حضرت عبدالندي مسعود فسي رسول اكرم صلی النزعلیوسلم کا ارمشادمردی ہے كرآب في فرمايا كرمي في معراج شريف کی رات میں ابراہیم علیہ السکام سے ملاقات کی توفرمایا که اسطحد آی ایتی امتت كوميرى طرف سے سلام پیش كردس اوران كواس باست كى خردى ك جنت ایک ماک مترزمین ہے۔ اس کا بانی

عن ابن مسعودٌ قَالَ عَسَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وهم الله صلى الله عليه وهم لقيت البكاهيم ليلدَّ السُرى لقيت البكاهيم ليلدَّ السُرى أمَّنتك مِن السَّلَام واخْدِرُ المُنت البَّلَام واخْدِرُ المُنت البَّلَام واخْدِرُ المُنت البَّلَام واخْدِر المُنت طيبة النَّرب كي النَّل المُنت طيبة النَّرب كي عذبة المَناء وانها قبعت إن قائمة وانها قبعت إن قائمة وانها مُنت الله وانها مَن الله وانها وانها

#### ۳۳۷ زبان گناہوں کے کقارہ کا ذریعہ

ترمذی شرکف میں مصرت الوم برہ فسے ایک دوایت مُردی ہے کا تخفرت مسلی النّدعلیہ و کم نے یہ ارمٹ اوفر ما یا کہ جسمت شور تر سُبنیکانَ اللّه وَ بِحَدُولِا سُبنیکانَ اللّه وَ بِحَدُولِا سُبنیکانَ اللّه وَ بِحَدُولِا سُبنیکانَ اللّه وَ بِحَدُولِا سَبنیکانَ اللّه وَ بِحَدِدِ مِحْدِلِ اللّه عليه و سَم نَه مِن معاف ہوجاتی کی مثال اس لئے اللّه علیہ و سِم نِحَدُد کے جمعائک کی مثال اس لئے بیش کی ہے تھے سے بڑا ہے برجب سمندر میں طغیبانی اس کے کہ سمندر کا حصرت کی ہے حصہ سے بڑا ہے برجب سمندر میں و کی بجہ اور اس کے بی زیادہ اس کی کرتے ہے ، اور اس کی کرتے ہے ، اور اس کی کرتے ہے ، اور اس کی کرتے کا بہت دیکھنے کے بعد ہی گس سکتا ہے ۔ تواگر اس سے بھی زیادہ اس کی کرتے ہے ۔ حدث و بی توسطوم رتبہ بڑھنے کی برکھت سے بیگٹ و بھی اللّہ تعالیٰ معاف فرمادیا گسا و بی توسطوم رتبہ بڑھنے کی برکھت سے بیگٹ و بھی اللّہ تعالیٰ معاف فرمادیا ہے۔ حدث مدت سے بیگٹ و بھی اللّہ تعالیٰ معاف فرمادیا ہے۔ حدث سے میں توسطوم رتبہ بڑھنے کی برکھت سے بیگٹ و بھی اللّہ تعالیٰ معاف فرمادیا ہے۔ حدث سے میں توسطوم رتب سے میں ملاحظ فرمائے ۔

عن ابی هُ رَبُرَة ان رَسُولَ اللهِ فَسَلَمُ وَسَكُلُهُ وَسَلَمُ وَسَكُمُ وَسَكُمُ وَسَكُمُ وَسَكُمُ وَسَكُمُ وَسَكُمُ وَسَكُمُ وَمِحَدُهُ وَسَلَمُ وَمِحَدُهُ وَسَلَمُ وَمِحَدُهُ وَسَلَمُ وَمِحَدُهُ وَسَلَمُ وَمِحَدُهُ وَسَلَمُ وَمَحَدُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

بخاری شریف کی امزی روارت جس پر مخاری

## زبان كے دو كلمے تمام برائيوں پر بھارى

شرلفت میم بودی ہے اس میں حضرت الوہررہ کے معنوت سید الکونین علیہ الصافی والت لام کا ارت و مُروی ہے کہ دو کلے اللہ کے نز دیک بہت زیادہ محبوب اور بندیدہ ہیں۔ اور زبان پر جاری کرنے میں منہایت ہلکے اور آس ان ہیں۔ مگرجب اللہ کی عدالت میں انصاف کے ترازو پروہ دونوں کلے رکھے جائیں گے۔ قربرائیوں کے ننانوے دفاتر پر ہر دونوں کلے بھاری اور وزن دار ہوجائیں گے۔ اور ای سے نبات حاصل ہو کر جنت نصیب ہوجائے گی۔ وہ دونوں کلے رہیں وار اس کی حروث ناکرتا ہوں اور اللہ کے رہیں اللہ تعمیل اور اللہ کی بیان کرتا ہوں اور اس کی حروث ناکرتا ہوں اور اللہ کی ذات ہرت میں اللہ الموری مارٹ کی دات ہوں اور اس کی حروث ناکرتا ہوں اور اللہ کی ذات ہرت شریف ملاحظ فرمائے۔

حضرت الوهرره وصى التذعب بني كريم صلح الدعليد كم كاادرث دنقل فرات بمي كددو كلمے البے بين كرجو الدكن زديك منها بيت بريارے اور زبان برعاری كرنے ميں بہت ہلكے اور آستان اور ميزان عدل ميں سب جيب زوں پر بحث ادی بوں گے وہ كلمے بہ بين د شبخے أن الله وَ بِحَمْدِع شَبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْدِ- عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ صَنِهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَ الْمَ يَجَينُ بَنَانِ عَلَى اللِّسَانِ عَلَى الرَّسَعُ اللَّهِ الْحَالَةِ مَ الْمَ اللَّهُ الْعَظِيمِ لَيْ الْمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَيْ الْمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَيْ الْمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَيْ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَيْ الْمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَيْ الْمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَيْ الْمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَيْ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَيْ اللَّهُ الْعَظِيمِ لَيْ اللَّهُ الْعَظِيمِ لَيْ اللَّهُ الْعَظِيمِ لَيْ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ لَيْ اللَّهُ الْعَظِيمِ لَيْ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الل

ير دوسرى نصيحت گھر كى وسعُرث

وَلِيَسَعَكَ بَيُتُكَ : اورجائِ كُنْهُادا كُفرنْمَهادے لِيَحْمُنَاتُ رَخِي. گفرگ تخفبَ كَنْ كَيْ بارے مِن حدث شركف كراس فنكرائے كے محدثین نے دومطلب برئان كئے ہیں۔

مل ملاعلی قاری وغیرہ نے اس کا یہ طلب بیان کیا ہے کہ تم اپنا گھر محدور کر اسرزیادہ مت رہا کرو۔ دن ہے صولِ باہر زیادہ مقدر کر کر دات فرور گھر میں رہ کر گذارا کرو۔ دن ہے صولِ معاش کے لئے گھرسے باہر رہ کر رات ضرور گھرمیں آکر گذارا کرو۔ ایسا نہ کیا جائے کہ سلسل کئی کئی روز کے لئے گھر تھی ڈکر باہر رہنے لگو۔ اور تمہارے بوی نے تمہارے بغیر گھرمیں رہیں۔ نیزا گر کہ بیں دور دراز ملکون میں سفر کے لئے جا نا ہو تو بیوی بوی بوی بوی کے طوبل میں تو بیوی بوی کے طوبل میں تا کہ وہ کا کہ ایک نہ رہی و صفرت سے داکونین علیہ الصناؤہ والسلام سے کہ بیچے بہت ساری حکمتیں اور راز یوٹ پرہیں۔ ارمی درکے اس مطلب کے بیچے بہت ساری حکمتیں اور راز یوٹ پرہیں۔

راقمالحروف كبتاب كرميرا واسطه سرقوم اور سربرادري سيرط تاب يبرطن کے بوگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے دہتے ہیں کوئی آگر بریت ان کرتا ہے كم مفتى صاحب فلاں آ دمی جاریا نخ سال سے سعودی عرب میں رہتا ہے۔ اس كی بیوی بہاں مندوستان میں ہے، اور درمسان میں شوہر کہی مندوستان تہیں آیا،مگر اسکے باوجود اس کی بیوی سے بچے بیب انہورہے ہیں، آ ب سکج تشرعی برت ایے کہ ان بچوں کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح کوئی اکر کہتا ہے مفتی صل فلان آدى الكليند يا فريكير ربتا كماور وبال نيت ناطي حاص كرتي كے ليے مسلسل یا نخ سال رمینا پڑتاہے ۔ اور فلاں آدمی بانخ جھے سال سے امریکیمیں رہتا ہے، گرین کارڈ ملنے کی امتید پر مہندوستان نہیں آیا۔ اور اس درمسیان میں بمندومستان میں اس کی بیوی ہے اولا دسیدا موری ہے، اب آپ بتا نے یعورت اس کی بوی رہی یانہیں - غرصی کہ اس سے واقعات نیش آرہے ہیں۔ بیصرف اس وج سے بے کہ شوہر ہوی سے طویل مدّت کے لئے الگ دور رہ رہاہے۔اسلے آپ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہتم گھر تھیوڑ کر زیادہ وقت باہر مت گذا دا کرو . اگر دن می حصول معت ش کے لئے باہر جانا ہو تو رات صرور گھرا کربیوی کے ساتھ گذارا کرو۔ بیوی شومبر کے لئے عزیت کا سامان ہے۔ اسی طرح شوبر بھی بوی کے لیے عزت اور پاک دامنی کا سامان ہے۔للذاجی جہیں

حانے کی گنجانش توہے لیکن اس فیتذ کے دورمیں بیوی کی اجازت کے باوجود لمصفرك لنتاجا نانبين جاجة اس ليركه ايسابهت بوتاب كوبيوى نے وقتی طور ر دوران گفت گوا جازت دے دی ہے. اور اجازت کے وقت بیوی کا دل محی صاف رمبتاہے، جب شوسر باہر صلاحا تاہے اور مجھ وقت گذرنے لگت ہے توٹ پیطان بیوی کی کمرسے چریٹ جا تاہے، اوراً نےجانے والے ہوگوں سے گفت گو کا سلسِلہ شروع ہوجا "آ ہے، اور گفت گومیں تطف آنے کا سلسلہ بھی شروع ہوجا تاہے ، بھر دونوں جانب سے شش کا سلسلہ بھی سشروع ہوجا تا ہے، توحیت د دنوں کے بعد بیوی غیرمرد کے سائھ تھینس جاتی ہے، اور شوہرکو اس کی کوئی خبرہیں ہوتی۔ ای طرح شوہر کا بھی حال ہے کہ وہ دُور دُرازجا کرجہت اں رہتا ہے ہوی كے سائد ندمونے كى وجہ سے غير فحرم عور توں پر انتھيں مارنا شروع كر دستا ہے، آخر کارمیاں ہوی دونوں کے لئے یہ دوری فینت راور معصیب کا سًا مان بن جاتی ہے۔ اس لئے رسولِ اکرم صبطے اللہ علیہ وسکے لمے تیر ہرا سہت فرمانی کداینے گھراور بیوی بخ ل کو چھوٹر کر دوسسری مگرمت رہا کرو۔ بلکہ تمہارا گھرتمہتارے لئے گنجا کشن اور راحت کا سامان ہو۔ اور گھرسے رابطہ کے ساتھ حصولِ معت ش میں بھی لگے رہو۔ ۔ و بسه الردور دراز ملازمت مل کی ہے تو بوی کوبھی وماں لے جاکر سائد رکھے کرو،اس ہےتم ہرفیتنہ سے محفوظ ہوجا وسکے۔

یک دوسرا مطلب به کرتمهادا گفرتمهادی صفرودت کے مطابق کشاده بهو۔ گفرات تنگ نہیں ہونا جائے جس میں رہ کر گھر کی عورتیں ، بال بینے اور اہل وعیال تنگی محسوس کریں ۔ گفر زندگی کی ایک ایم ضرورت ہے ، اس ضرورت کو پورا کرنا بڑی چیز نہیں ہے۔ بلکہ عنداللہ ایک سخسن اور قابل تعربی یہ چیزہے۔ اس لئے کہ اگرصرف ایک کمرہ کا مکان ہے جس میں میاں بیوی اور چیزہ کے درکے واکھا رہنا پڑجائے تو شریعیت کے نزدیک ایسا تنگ مکان نہایت غلط اور قابل مذمت ہے ، اس لئے کہ حدیث میں ایسا تنگ مکان نہایت غلط اور قابل مذمت ہے ، اس لئے کہ حدیث میں ایسا تنگ مکان کے حدیث میں کو انگ کرویہ نے جائیں توان کے استہوں کو انگ کرویہ جائیں توان کے استہوں کو انگ کرویہ جائیں توان کے استہوں کو انگ کردو۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

عَنْ عَدُ اللهِ شَعَيْبٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنُ حَدِّهِ قَالَ قَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّادَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرُوا اَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَوْةِ وَهُمُ اَبُنَاءُ سَيْعِ سِنِيْنَ وَاضِرِبُوهُ مُمَّالُهُا سَيْعِ سِنِيْنَ وَاضِرِبُوهُ مُمَّالُهُا وَهُ مُمَانِينَ وَاضِرِبُوهُ مُمَّالُهُا وَهُ مُمَانِينَ وَاضِرِبُوهُ مُعَمَّدُهُمْ فِي الْمُصَنَاجِعِ -

> الحسك الع ( ابوراؤد ا/٤١)

حضرت عمروی شعیش اپنے باپ سے
وہ اپنے دا داسے دشول اکرم صلی لیم
علیہ و کم کا ایرت دنقل فراتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا کتم اپنی شات سکال
کی اولا دکونماز کا حکم کرو، اور تماز
د پڑھنے پر دسٹس سال کے بچوں کو
مادا کرو۔ اور ان سے لیستروں
کو الگ کردو۔

پیمرہوسیار اُولاد کی موجودگی میں اس گھر کے اندر این ازدواجی ضرورت یوری ہیں کرسکتے۔ بہت مکن ہے کہ ہوسیار پی کو اس کی خبرہوجائے اور ماں باپ کو ذکت اُسٹ کی بڑے۔ اورخود بچے اپنے لئے ذکت محسوس کریں گے۔ نیر شریعیت کا برجی سے کم اگر شہوت کی حالت میں باب کا ہاتھ ہالتے بہٹی پر بے خبری میں بھی لگ جائے تو باپ پر ماں حرام ہوجاتی ہے۔ اس طرح اگر بالغ باپ پرجرام ہوجاتی ہے۔ لہذا رہائٹی مکان است بڑا ہونا چاہئے جس میں باپ پرجرام ہوجاتی ہے۔ لہذا رہائٹی مکان است بڑا ہونا چاہئے جس میں اسلامی طریقہ پر زندگی کی صروریات پوری ہوسکیں۔ اس و جے سریرا الکوئین علیدالص کو اُت کو اس کو است کو یہ وصیت فرمانی ہے کہ اپنا گھرا تناوی ہوسکیں۔ رکھوجس میں زندگی کی صروریات اُس انی سے پوری ہوسکیں۔

انسان كي خوش تصيبي أورمروي كارباب

ایک حدیث شرعت میں نبی کریم مسئلی الشرعلیہ وسئم کا ارمشاد ہے کہ انسان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی میں سے جارچیزی ہیں۔

المحراکة الحصّالحية : جس کو نیک ہوی مل تھی وہ بڑا خوش نصیب ہوجو اس کی زندگی میں المحسکت الواسع : جس کوالیا رائٹ کی گھر نصیب ہوجو اس کی زندگی کے ضروریات کے لئے گئی اکثن رکھتا ہو وہ بڑا خوش نصیب ہوجائے وہ بھی بڑا خوش کے میں الحالے الحصالح : جس کو نمک بڑوی نصیب ہوجائے وہ بھی بڑا خوش نصیب ہوجائے وہ بھی بڑا خوش نصیب ہوجائے وہ بھی بڑا خوش المحسب ہے۔ اس کے کرنیک بڑوی کی وجہ سے زندگی میں سکون ملتا ہے۔ اور بکرترین بڑوی کی وجہ سے زندگی اجرا این جاتی ہے۔ اور بکرترین بڑوی کی وجہ سے زندگی اجرا این جاتی ہے۔ المحسب ہوجائے ۔

· جس پرسفرکرنا اس کے لیے آستان ہو۔

اورچارچنری انسان کی بریختی اور محرومی میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ باست یا در تھنے کی ہے کر بہاں پر بدیختی اور محرومی سے مراد صرف دُنیا کے آرام وراحت سے محروم ہونا ہے۔ للہذا اگر دُنیا میں ان تعلیفوں کو کر داشت کر رہے تو انشاراللہ آخرت میں اس برداشت اور صبر کا بہترین صلہ حاصیل ہوگا۔

عل الجسّاد المستوء: كرترين يُروى بوسروقت ابذار بينجانے پر تلاہوا ہو۔ علد العبواً کا المستوء: موذی اور بُداخلاق بیوی جوسروقت گھرسے ، ندر نبرامتی بیٹ راکرتی رہتی ہے۔

عظ المركب المشوع: غلط اور فرى سوارى من يرسوار بوكر سفر كرناات من مرياات من المنوكر سفر كرناات من من من المنطق المريد المنطق الم

ملك المستكن النضيق: اليما گھرجس ميں دبالش اختباركرنے ميں تمثي ہو۔ گھركے سب ہوگ آسانی سے رہ نرسكتے ہوں ۔ طدیث فردیث شرکت سے العشباظ

ملاحظہ نسکرمائے۔

حضرت معدر ابی و قاص سے مروی ہے کہ محضور اکرم صبلے اللہ علیہ و لم نے فسے مایا کہ جاتا ہے اللہ علیہ و لم نے فسے مایا کہ جارہ ہیں میں جارہ ہیں سکا دت اور خوش نصیبی میں سے میں (۱) ایسا وسع مرکان جس سے میں وری ہو (۳) ایسا وسع مرکان جس سے میرورت بوری ہو (۳) نمیک صار کے برقوس واری ،۔ اور حیار برقوس واری ،۔ اور حیار جیزس انسان کی بدئتی اور تباہی میں سے میں جیزس انسان کی بدئتی اور تباہی میں سے میں جیزس انسان کی بدئتی اور تباہی میں سے میں (۱) بدترین بڑوسی (۲) بدترین اور بدتم برگورت

عن سعدبن إلى وَتَّاصُّ قَالَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهِ صَلَّالِيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الربيعُ مِزالِسَّعادةٍ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الربيعُ مِزالِسَّعادةٍ المسكنُ المسكنُ المسكنُ المسكنُ المسكنُ المواسِعُ، والحبارُ المصتسالحُ. والمركبُ الهَ فَي وارْبَعَ والمركبُ الهُ مِنَ الشَّوع، والمركبُ الشَّوع، والمركبُ الشَّوع، والمركبُ الشُّوع، والمركبُ الشُّوع، والمركبُ الشُّوع، والمركبُ الشُّوع، والمركبُ الشُّوع،

(۳) غلط سُواری (۴) ایسا تنگسرکان جس سے ضرورت یودی نہ ہو ۔

والمسكن المضيق -اميح ابن جان ۱/۱۳۵ حدث ع<sup>ام بي</sup>، الرعيب ۱/۱۳۵ حديث ع<sup>ه</sup> الفاظ ديگرم ندا کماحمد ۱/ ۱۲۸ ، بالفاظ ديگرم ندا کماحمد ۱/ ۱۲۸ ، انسخة مرصت ۱۳۳۵ )

یہ روات مسندامام احمر بن صنبل میں تفوظ سے اختصار سے سے اور ہے۔ اور ہی تاریخ موجو د ہے۔ اس میں جار چیزوں کے بجائے تین چیزوں کا ڈکر ہے۔ اور ہی ترفا الفاظ کے احت لات کے ساتھ مستدرک حاکم میں کافی و صناحت کے ساتھ موجو د ہے۔ سیکن اس میں جارچیزوں کے بجائے تین چیزوں کا ذکر ہے۔ اس می اچھے یا وسی یا بڑے یا وسی کا ذکر موجو رتہیں ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کاس کے الف ظ بھی بہاں نفت ل کر دیں ، تنا یکئی کو وسنا کدہ یہو یے جائے۔

حفرت سعد بن ابی و قاص سے مروی ہے کہ حضوص الدعیہ ولم نے ارت دفرما باکہ بین بین بین بین بین بین اندان کی سعاوت مندی اور فوش نصبی میں ہے ہیں۔ اور تین چیزیں کی بیختی اور فوش نصبی سے ہیں۔ اور سکا دت مندی کی چیزوں ہیں سے میں ر اور سکا دت مندی کی چیزوں ہیں سے ملا ایسی بیوی جب تم اس کی طف و بی و آو تم اس کے بار میں اُس کی عفت نفس اور تم بارے مال کی حفاظات کے حق میں اطبیت این رہے مال کی حفاظات کے حق میں اطبیت این رہے مال کی حفاظات کے حق میں اطبیت این رہے مال کی حفاظات کے حق میں اطبیت این رہے مال کی حفاظات کے حق میں اطبیت این رہے مال کی حفاظات کے حق میں اطبیت این رہے مال کی حفاظات کے حق میں اور جوجا و آو تم تہیں بین اسلی سُواری جس پر سوار ہوجا و آو تم تہیں

عن سَعُدِبن ابي وُحَسَّاصِيْ الله عن سَعُدِبن ابي وُحَسَّاصِيْ الله عَلَيْدِوَهُم النَّه عَلَيْدِوَهُم النَّه عَلَيْدِوَهُم قَالَ شَلاثٌ مِنَ النَّه عَلَيْدِوَهُم قَالَ شَلاثٌ مِنَ النَّه عَلَيْدِوَهُم قَالَ شَلاثٌ مِنَ النَّه عَسَاوَةً مِنَ النَّه عَسَلاثٌ مِن النَّه مَن النَّه عَلَي النَّه المَن النَّه المَن النَّه النَّه المَن النَّه المُن النَّه المُن النَّه المُن النَّة المُن النَّه المُن النَّه المُن النَّه المُن النَّه المُن النَّه المُن النَّه المَن النَّه المُن النَّه المَن النَّه المُن النَّة المُن النَّه المُن النَّه المُن النَّه المُن النَّه المُن النَّة المُن المُن

اینے اصحاب اورمنزل یک۔ باسکا بی بہونجادے سے ایسا گھرجو وسعت رکھتا ہو، جن میں ضروریات زندگی کی اکثر جیسنریں م موجود مول اور برنجتی اور محرومی میں سے۔ عا البي بوی كرجب تم اش كی طرف و پچھو تو تہیں ناراض کروے اورائی زبان کی فری باليس تمهارك أور كفوين لك اورسب تم كرس غائب بيوجاؤتو تمنهي الس كى عفت نفس اور اینے مال پراطیسٹان تررہے ملا ایسی سُواری بونها بت مصست اورخواب بو اگرتم اسس کی مرتت كرتے مكو تو تہيں تھكاوٹ يں والدے اور اگرتم اس برسواری کرنے مگوتو تنہیں اپنے اصحاب اورمنزل كمين خازسك متلااب المحرس رماكش اختیاد کرنے میں سنگی ہواور صروریات زندگی کی جيزس بهبت كم بول، يه حديث صبح الاسناد ہے۔

ومن الشعثاوة المرأة تراها تسوك وتحمل لسانها عليك ان غبت عنهس لَمُ تِأْمِنها على نفسِها ومَالِكَ ، والـدُّايِة سِتكون قطوفاً فَإِنُ صَـُــرَبُهُكَا العكبتك وان تركبها لمرتلحقك باصْحَامِك، والكارتكون ضيقةقليلة الحَرَافِق-اهاناحديث صحيح الاستادا المنتدرك ١٠١٠/١٠١ عدث ٢٧٨٧، الترغيث التربيب ٢٨/٣ حدث خط بالفاظ ديكرمسندا مام احمدن عنبل ا/ ۱۹۸۱ رنسخ ولشم ۱۹۸۵)

ایک مند کا از الم است دل میں ایک بات کھی کے ہوگا جہاں سے دل میں ایک بات کھی کے ہوا کہ جہاں سے یہ مضمونت فروع ہوا ہماں مدیث نظر لف میں گھر کی وسعت کی تعریف کی گئے۔ اور گھر کی تاک کا کہ میں اس بات کا دکرے کہ مکان البیے مذمت کی قنوکت کا اور مضبوط نہیں ہونا جا ہے ہوآ فرت و کرے کہ مکان البیے مین و شوکت کا اور مضبوط نہیں ہونا جا ہے ہوآ فرت

كويمقلاد، بككمى طرح زندكي كذارنے كے لئے جھونى راكا فى ہے يہے سے بخ ا بو داؤد و ابن ماجرمی ایک دوامیت حصرت النسن سے مروی ہے کہنی کریم مسلح اللہ عليه وستلم أيك مرتب مدينة المنوره بين كبيل تشريف لي ماريد عظ توديحها كراك عمارت برى شاك وشوكت كرسائة بنائي محتى ب اوريس يرقب بعي بناجوا ہے۔جب آی نے اس کا منظر دیکھا توصحابہ سے معسلوم کیا کہ نیمسکان كس كا ہے، توسيت لا ياكليا كه فلال كا ہے ۔ اس كے بعد حيب ان صحابي فے حضور صلے النّدعليه وسلم كى خدمت ميں حاصر بوكرستلام كيا توحضور نے ان محرسُ لام كاجواب دين سن اعراص فرمايا ، اور كمي مرتبه سكلام كما بحصنور تنه برمرتباع امن فرمایا توان صحابی نے دوسے صحابی سے دریا فت کما کر آ بڑکیا وج ہے کر حضور ہم سے ناراص ہیں۔ تو ان کوجواب ملا کہ حضور نے آپ کے گھر کا قبہ دیکھاہے۔ جب براسنا توسيده اين گراكر يورى عمارت كومنبدم كريم بمواركر ديا-اسے بعد صفور سے آکر میرت لا ما بھی نہیں کرمیں نے وہ عمارت توڑ دی ہے۔ لبس دماغ میں پر بات بیٹھ گئی تھی کہ سی عمارت مجبوب کی ناراصنگی کا سبب ہے۔ اور محبوب كى مرصنى كے سامنے اس طرح عمارت اور آردوسب قربان ہيں۔اسكے بعد معرصفوركا ومإن سے كزرموا تودىكھاكرعمارت بالكل خستم ہے۔ توحضور نے صحابهے یوھیا قوجواب مِلاکہ آپ کی ناداضگی کا ان پر اٹریڑا۔ انہوں نے اسس وجرسے اگر اوری عمارت خستم كردى - اس كے بعد حضور ان سے مبہت توش موت اور فرمایا که دست که اندر سرعمارت مالک بروبال سے بال البته صرور مات زندگی کے بقدر گھربنانے میں کوئی حرج تہیں ہے۔ ۱۱ بو داؤر شرلف ۲/۱۱/۱، این ماجرتشریف (۲۰۷) تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرور مایت کے مطابق وسیع مکان بناتے سے

منع نہیں فرمایا ملکہ ایسامصنبوط اور عالیشان مکان بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جس كود يحفر انسان آخرت كو بجول جائے۔ اور مكان كى زمنت كے ليے صرورت سے زیادہ بیت لگائے معین انے ابوداؤد شریف وابن ماج شریف کی مذکورہ روابت میں الیی عالبشان عمارت کی مذمنت ہے جس سے اور دفتہ اور گنب رجھی بنايا كيا مفاءا وربيبات ظاهر ب كرقبة اوركنبد كهم رباكض كے لئے ضور ا ز ندگی میں داخل نہیں ہے۔ نیز زمنت اور خوبصورتی کے لیے رنگ برنگ کے تقش ونكار اورتيبتي يتحرول سے كھركوسجا نائجى منع ہے۔ للبذاسہولت كيسا كا رمانت سے لئے گھر کا وسیع ہونا صروری ہے۔ اگر حدمی یا چھیٹر کا بنایا ہواکیو ىز بو مگروك بى بور نيز شهرول بى زين ببت زياده گران اور قبيتى بيد برشخف خررنے برقادر تہیں ہے۔ لہذاحیی زمن میستر ہو اس برضرورت کے مطابق تين بين جارجار منزلين بنالي جائين ريمجي گھر كو دسيع بنانے كا ايك طريقہ ہے. اں میں کوئی برانی نہیں ہے۔ مگر زمنت کے لئے نواہ مخواہ صرورت سے زائد میت

کیا وہ مخض الندکی رحمت سے محروم ہے سی کی بیوی لم کیا وہ مخض الندکی رحمت سے محروم ہے سی کی بیوی لم بیروی ظالم یکھسے رتنگ ہو ؟ بیروی ظالم یکھسے رتنگ ہو ؟

 یں الحبارالشوء :حبن کوئیزین ٹروسی ملا وہ بھی محروم القسمت ہے راسلے کر پڑوسی کی ایڈارکھی البی ٹا قابل برداشت ہوجاتی ہے کہ بالاکڑا دی کوواں سے ترکب وطن کرنے پرمجبور ہوجا نا پڑتا ہے۔

حب میں نے برحدیث نترلف سنائی توبیدی ایک شخص نے اکو عجب انداز
سے کہا کہ کیا میں بڑا محروم القسمت ہول اور کیا اللہ محصے سے سے اور میری
کرمبرا مکان نہا بت تنگ ہے جس میں گڈارا بہت د شوار کن ہے ۔ اور میری
بوی بھی نہایت برتمیز ہے برمحصے تعجی سس سے سے کون نہیں بلا ۔ اور میر ا
بوی بھی نہایت برتمیز ہے برقت سنا تا ہے ، محصے اور میرے بحق کوسکون ہے
بڑوسی بھی بڑا طالم ہے ۔ ہروقت سنا تا ہے ، محصے اور میرے بحق کو مہدت
رہنے نہیں دیتا ۔ اب ری سواری کی بات ، تو ابھی سواری کی بات تو بہت
دُور کی ہے ، میرے باس تو برترین اور خراب سواری بھی نہیں ہے ۔ تو کیا اللہ
محصے سے ناراض ہے ۔ ہ

سل مقصدِ زندگی: اس کا مطلب به موتا بے که دنیا می اکر زندگی گذار نے کا مقصد آخرت کی ترسی اوروباں کی کامیابی ہے۔ يد دوسرى چز صرورت زندگى : اس كا مطلب به موتا به كرونها مى د ندكى يسركرنے كے لئے صرورت كى چنرى قرائم موں - اور يدانفرادى تھى موتى ہے کر آدمی کی اپنی زندگی کی صروریا مت سبس میں بوی بھی ، گھر بھی ، پڑوی بھی مسواری بهي اور كھانے بينے كى الرف مارى سب داخل ہيں جن سے بغیرا كے النيان كى زندگی صبح طرنعیت سے گذرنہیں سختی ۔ اور اسی طرح بیصر ورت احبتماعی بھی یہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اجستماعی زندگی خوت وخطرسے محفوظ ہوکر گذرنے کے لئے قومی طاقت ، ایٹی طاقت اور برتی طاقت، سیاسی طاقت، یرسب لا زم ہیں۔ان چنروں کے بغیر سلمانوں کی اجتماعی زندگی وشمنوں سے محفوظ ہو کر گذر نہیں منحى واسلئ وه تنكومت بمجي محروم القشمت بيص من وفاعي قوت نبورا ورسيّدا لكونن ا نے مقصدِ زندگی کے لئے بینی آہڑت کی کامیابی کے اسیاب فراہم کرنے کیلئے جم طریقے سے ا متت كو بدا بت فرمانى بي اى طرافية سے صر ورت زندگی بعنی زندگی بسركرنے كى عزوريا کے اسباب فراہم کرنے کے لئے تھی بدایت فرائی ہے۔ اورجو حدیث مشرلف ابھی ہم نے بان کی ہے اسکا تعلق مقصد زندگی اور آخرت کی تیاری سے متعلق نہیں ہے۔ لیک جنرورت ِ زندگی اور سکون سے زندگی گذارنے کے اسساے متعلق ہے۔ اور جو تخف دنیام سکون کی زندگی مال کرنے کے اساب سے محروم ہے اس سے اللہ کا

فنكى انسان رأتى بصاس برصبراور رداشت كرندكى وصر سالترك

، آبزت سے بھی محروم ہوجا برگا۔ بلکانٹ رائٹر آبزت مس کا میابی اورکامانی

ل مو لى ران الله مع الصلون و الله كا مدوصر كرنے والوں تحاسا كا ہے۔

# ير تيسري تصبحت، اني خطاول بررو ناكرو

ستيد الكونين عليه الصكلوة والسكلام فيحضرت عقدين عامريم كوهميسرى تصيحت ان العث أؤكر منا كة فرماني ً-

وَابْكِ عَلَىٰ خَطِينَةَ لِكَ سِيدَ كُمُ اللَّهِ خطاوَل اور كُنا بول يرالله كى بأركاه یں روباکروں یہ ٹری فوٹ کصیبی ہے کہ انسان ای خطاؤں اور غلطیوں پر

نادم موراف خالق کی بارگاه می گریدوزاری کرے۔

الندت أرك وتعالى كووه منده زياده ليسنديده بهجوا يى خطاؤن كالمنياد ر عفور ورجیم وروف کے درباری ندامت کا اظہار کرے۔وہ ہرگناہ معاف ارنے برقا درہے۔ وہ نہات مہربان ہے۔اوربہت زیادہ شفقت کرنوالا ہے۔

تن فنم كى المنكصول برجهنم المرام الك مدث شريف من نبى أكرم ين فسم كى المنكصول برجهنم المرام المسلم المراث الم

ب كرالندنت الى كے نزد مك تين آدمى ميت زيادہ محبوب بن -جہنم كى آگ ان کے اُورِحسرام ہے۔

عل وو تخص حس كى أبحو الله كاراسية من شهد كردى كى -

يك وه شخص جو الترك داستين نيكل كراس كه دين كى حفاظيت من ايني أن كهول من

سے وہ شخص جو خوب خدا کی وجہ سے روتا ہے اور اس کی آ محصوں سے انسواری

مَنُ اَبِي هُمَ يُودَةً فَالَ مَنَ اللهِ عِلَمَ اللهِ عِلَمَ الوَهِرِيَّةُ مِنْ وَهُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِم وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَل وَسُمُ كَا ارتبادِ مِروى مِنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ

نین قیم کی انگھوں کوجیتم تھوکھی نہیں کے گئی ملا وہ آن کھ جو اللہ کے داستہ یں کھوڈ دگئی سے ملا وہ آنکھ جو اللہ کے داستہ کی حفاظت میں سے دارری ہے۔ ملا وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوں بہاتی رہی۔

ثَكَانَّ الْمُنْ الْمُسْهَا النَّامُ عِينَ فُقِعَتُ فَى سَبِيلِ النَّهِ وعِينَ حَمَّسَتُ فِى سَبِيلِ النَّهِ وعَيْنَ جُمَّسَتُ فِى سَبِيلِ النَّهِ وعَيْنَ بُكَتُ مِنْ خَشْيَادِ النَّهِ النَّعَبِ الايمان المم مهم ، صَرِيتُ مِنْ المَّانِ المُمْ مِهِم ،

#### ر وادميون پرچنتم ترام ايك دمي رفر دول ترام دوادميون پرچنتم ترام ايك دمي رفر دول ترام

ایک دوربری حدیث شرکت میں مزید وضاحت کے سکاتھ بیان فرما یا کالٹد نے دوا دمیوں پرجہ نم کوحرام فرما دیا اور ایک اُدمی پرجبست الفردوس کوحرام م

تردیا ۔ پلہ اس شخص پڑھہنم کوحرام کر دیا ہےجو اپنے گٹ ابوں پر نادم ہوکر خوف خدا

کی وجہ ہے روتا رہے۔

سل استخص پرهمی الندنے جہنے کو حزام کر دیا ہے جوالٹدگی اِ طاعت میں دین کی حفاظت میں اپنی انکھوں کو نتمیٹ دسے محروم رکھتا ہے۔ اور ایک اُدی پر حبنت الفردوس کو حزام کر دیا ہے۔ اور یہ وہ تحص ہے جو شکت من میں میں ایس میں کا میں میں میں میں میں میں اور ایر اور ایک اُدی اور ایک اُدی اور ایک اُدی اور ایک اُدی اور ا

> د ميا پر رو با هے ۔ اور و ميا مي دوست مي مبت يي رو باہے ہے، اليسے خص کو حبت الفرد وسس نصيب نہيں ہوگ ۔

صديث مشريف ملاحظ فرمايتے -

حضرت الوشررة فرماتي مين في

ابواتفاہم مینی رسول اکرم صلے اللہ علیہ وکم سے
قوائے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے اس انکھ پرجہنم کو
سوام کردیا ہے جوا ہنے گذا ہوں سے نادم ہوکر
خوف خلاکی بنا رہزانسوں بہاتی ہے اوراسس
انکھ برجی جہنم کو ہوام کردیا ہے جس نے اللہ کی
اطاعت میں دین کی حفاظت کی بنار پر نین دکا
سٹر رہنہیں لگایا ہے اوراس انکھ پرحبت الفروق
سٹر رہنہیں لگایا ہے اوراس انکھ پرحبت الفروق

آبَا الْفَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَبْ مِن وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَمَّمُ اللهُ عَينًا بَكَتُ مِنُ خَشْيَةِ اللهُ عَينًا النَّادِ، وَحَرَّمُ اللهُ عَينًا سَهِرَتُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَينًا النَّادِ، وَحَرَّمُ اللهُ عينًا بَكَثُ إلنَّادِ، وَحَرَّمُ اللهُ عينًا بَكَثُ فِي الدُّنْ الْيَانَ الهُ مَعَدِيثًا بَكَثُ (شعب الآيان الهُ مَعَدِيثًا عَلَى الْفِرَادُوسِ.

#### دوده هضن می وای جاسکنا ہے مگر رونے والاجہنم میں نہیں جاسکتا۔ نہیں جاسکتا۔

ترمندی شرافیت کی ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے سما بھا بیان فرمایا ہے۔ آئیک کا ارت دہے کہ وہ خص تھی جہنے میں نہیں جا سکتا ہواللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہور یہ بات سب کو معسام ہے کہ ما وہ جا نور کے تھی ہے دودھ نکالے کے بعد دوبارہ تھن میں دودھ کا واپس کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے اپنے فرمات ہے کہ بعد دوبارہ تھن میں دودھ کا واپس چلاجا نا تو ممکن ہموسکتا ہے سب اس خوس کا جہنے میں جا نا ممکن نہیں ہے جو اللہ کے خوف سے اپنی خطاوں پر نامی مرکز روتا ہے۔ نیزاللہ کے داستہ کا عبار اور جہنم کا دھواں بھی ایک عبر مجمع میں ہوسکتا ہے۔ نیزاللہ کے داستہ کا عبار اور جہنم کا دھواں بھی ایک عبر مجمع نہیں ہوسکتا ہے۔ میزاللہ کے داستہ کا عبار اور جہنم کا دھواں بھی ایک عبر میں بوسکتا ہے۔ میزاللہ کے داستہ کا عبار اور جہنم کا دھواں بھی ایک عبر میں نہیں ہوسکتا ہے۔ میزاللہ کے داستہ کا عبار اور جہنم کا دھواں بھی ایک عبر میں نہیں ہوسکتا ہے۔ میزاللہ کے داستہ ملاحظہ فرمائے۔

عَنُ آبِي هُمَ أَبِرَةٌ قَالَ حَثَالَ رَسُولُ اللهِ حَلِّلَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا يَلِحُ النَّارَ مَ حُلُ بَكَى مِنَ خَشْيَهِ اللهِ حَتَى يَعُودُ اللَّهِ فَى الضَّرِع وَلَا يَجُنَّ يَمُعُ عَمْدًا لَكَ بَلَى فِى الضَّرِع وَلَا يَجُنَّ يَمِعُ عَمْدًا لَكَ بَلَ فِى الضَّرِع وَلَا يَجُنَّ مَعِ عَمْدًا لَكَ بَلَا عَلَيْ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ مَرَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ مَمَ ( رَنَدَى شَرِيفِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَمَ مَمَ اللهِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ مَرَا

حضرت الويررة سے آب مل الدعلير ولم كا ارت ومروى ہے كرآئ نے فرمايا ايسا ادى جہنم ميں داخل نہيں ہوسكتا ہوا للدك فوف سے روما ہے حتی كزركلا ہوا دودو تھن ميں والبس جلا جائے اور اللہ كے داستہ كاغبار اور جہنم كا دھواں الك جگر جمع نہيں ہوسكتے ر

## سأخ قسم كے لوگ قیامت کے دِن عرش کے سَامِیں

بخادی شریف میں ایک مفصل دوایت ہے کہنی کریم مسلی الدعلیہ وسکم نے ارشاد فرما یا کہ میدان محشر میں قب مت سے دن ہرانسان سورج کی دھوپ اورگری کی وجہ سے زبر دست تکلیف اور پرلیٹ نی میں مبتلام وگا۔ بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وگ اپنے اپنے اپنے بیند میں موں گے اتفصیل مندا حدوقہ ایسے اس کا بھی ذکر ہے کہ وگ اپنے اپنے اپنے بیند میں موں گے اتفصیل مندا حدوقہ ایسے اس قدرگری اور مولنا کی کی حالت میں سے جزکا سایہ نہ موگا مصرف بارگا و ترت کا ایسا سایہ موگا جو دئیا کے اس می ، اور ایئر کندا لیشن سے بھی اس کی راحت کا ایسا سایہ موگا جو دئیا کے اس می ، اور ایئر کندا لیشن سے بھی اس کی راحت کا تصور نہیں کیا جا ساکتا ۔ اللہ سرب ارک و تعالی سائے ت سے می وگوں کو الیمی مولنا کی سے عالم میں اپنے عرش کا سایہ عطار فرما یہ گا۔

عادل بادرتاه : جومحض خدا کے خوت کی وجہ سے رعایا کے درمت ان عدل و انتصاف کا معت املیکر تا رہا۔
 عدل وانصاف کا معت املیکر تا رہا۔

🕑 ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کے زماز میں اللہ کی عبادت میں اپنے

س كومشغول ركھا ہو۔

وہ تعض میں کا دل ہروقت مسید میں اٹر کا رہتا ہو۔ ایک نما ز کے بعد دوسری نماز کو کہیں اٹر کا رہتا ہو۔ ایک نما ز کے بعد دوسری نماز کو کہیر اولی کے ساتھ پڑھنے کے لئے اس کا دھیان ہروقت مسید کے ساتھ لگارہا۔

ا ایے دوآ دمی جنہوں نے صرف رصار النی کے لئے آپس می محبت کا معنی اس می محبت کا معنی اس میں محبت کا معنی قائم کررکھا ہو۔ دین کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہے اور دین ہی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہے اور دین ہی خاطر ایک دوسرے سے خیرائی اختیار کرتے رہے۔

© وہ شخص حبس کو تنہائی کی حالت میں نہایت حبین وجبیل منصب والی عورت نے حبنی نوائن اور دہاں خواہش کے عورت نے حبنی نوائن اور دہاں خواہش کے اور کی کرنے ہے کہ دعوت دی ہو،اور دہاں خواہش کے اور کے میں نوف فراکے علاوہ کوئی مرکا وط نہیں تھی، اور ایسے حالات میں آس شخص نے ایسی کئیں وجبیل عورت سے کہدیا کہ مجھے فداکا خوت ہے۔ میرا فدا مجھے دیچھ دہا ہے اسلے میں ایساکام ہرگز نہیں کرسکتا۔

ایسانشخص جو آیسے تفنی طور پرصد قد کرتا ہے کہ اسکے اڑوی طرف سے کوئی ۔
 لوگوں اور ہروقت اس کے سکانھ رہنے والوں کو بھی تحدی طرح نجر نہیں ہوتی ۔
 آبیا شخص جو تنہت ئی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ذار وقطار آنسو جاری ہوجاتے ہیں ، اللہ کو سے بات بہت ہے نہ ہے کہ بندے اس کی بارگا ہیں آنسو بہا یا کریں ۔

بخاری شریف میں بہ حدیث شریف جا رمقامات میں موجود ہے۔ اورسسے بہلامقام تحب اری شریف ۱/۱۹ حدیث علاقت ہے۔ اور وہیں ہر دوستے معت امات سے تھی حوالے موجود ہیں ۔

#### ٣٤ بيونقى نصيحت بهونة وقت سُورة إخسالاص، منظ بيونقى أعُوْدُرِرَبِ الْفَائِقِ، قَالَعُوْدُرِرَالِنَّاسِ لِمِعْرَسُومِاكُوهِ فَتَكُلُ أَعُوْدُرِرِبِ الْفَائِقِ، قَالَعُودُرِرِ النَّاسِ لِمِعْرَسُومِاكُوهِ

بی اکرم سکے اللہ علیہ و کم نے حضرت عقد بن عام گرکا ہاتھ بکراکر ہو تھی تھیجت یہ فرمائی ہے کرحیب تم سونے کے لئے ب تر برجاؤ توسورہ اخلاص اور قبل اُ عُورُ برب السک س ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی برب الفنایق اور قبل اعوذ برب السک س ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما یا کریڈ مینوں سور تیں تو رات ، زبور ، انحب بل اور قرائ عظیم جاروں کا سمانی مرسا باکر بر مینوں سور تیں کے دوران سور توں کو بڑھ کر سونے کے براے قوا مگراور کو جو بالدی بالدی سونے وقت ان سور توں کو بڑھ کر سونے کے براے قوا مگراور خوبیاں ہیں۔ اس لئے سونے وقت ان سور توں کو تھی نہ تھی ولا کرو۔

سوتے وقت آم کا معمول جناری شریف اور تریزی شریف میں حضرت عالث میں روایت

متعدد مقامات میں مذکورہے۔ حضرت عائث فرماتی ہیں۔ آپ کا معمول ہمیٹ ہیں رہا ہے کہ جب بھی آپ ایسے بستر پر تشدیف نے جاتے تو سورہ حسّل ھی اللہ انحد اور سورہ حسّل ھی اللہ انحد اور سورہ حسّل ھی اللہ انحد اور سورہ حسّل اللہ انحد اور بھر اور بورے بکرن میں جہاں جہاں ہاتھ بہویئے سکتا ہے وہاں کے بھرایا مرجم وہ اور بورے بکرن میں جہاں جہاں ہاتھ بہویئے سکتا ہے وہاں کے بھرایا کرتے تھے۔ اور یورے ارتحال میں مرتبہ کرتے تھے۔ اور یورے ارتحال میں مرتبہ کرتے تھے۔ اور یوری امرت کو اس مسلل جسٹ انجم اس کے بعد سوجا باکرتے تھے۔ یہ جسٹ انجم اس کے بعد سوجا باکرتے تھے۔ یہ جسٹ انجم اس کے بعد سوجا باکرتے تھے۔ یہ جسٹ انجم اس کے بعد سوجا باکرتے تھے۔ یہ جسٹ انجم اس کے بعد سوجا باکرتے وہاں میں کی وصیت فرمانی کے اس میں مرتبہ کرتے ہو اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کے وہری امرانی کے اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کو اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کو اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کو اس میں کو اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کو اس میں کو اس میں کی وصیت فرمانی کے اس میں کو اس میں کی وصیت فرمانی کے دوری اس میں کو اس میں کی دوروں اس میں کو اس میں کو اس میں کو اس میں کو اس میں کی کو اس میں کی کو اس میں کو اس میں

حدمث مشربيث مثلاحظ فرمايش ـ

عَنُ عَائِسَتُ لَهُ انَّ النَّبِيُّ صَلِّحَالِلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا اوْ إِلَىٰ فراشه كُلَّ لَيْكَرِّ جَمَع كُفِّيه ثُمَّ نفث فيُهِكَا فِقِهَ أُفِيْهُمَا فُسُكُ هُوَاللهُ أَحَدُ وَقُلُ أَعْسُودُ برَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُودُ بِرَبِ التَّاسِ تُم يُسحُ بريماما اسْتَطا في جَسَدِ بِ يَبْد أَبِهَا عَلَى راسه ووجمه وُمَااً قُبُلَ مِن جَسَلَمُ يَفْعَ لُوْلِكَ ثُلْثُ مِرَّاتٍ ـ ( بخاری شرکف ۲/۵۰ مرث ۲<u>۸ ۸ س</u> 19 00/1,0018 2000/1/07 Pi حدث <u>۲۰۲۲</u> ، ترنزی شریف ۲/۱۷)

مفرت عائث سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کرنی کرم صلی الدعلیہ ولم کامعول پر تھا کہ جب ایسے اپنے بہتر پر تشریف لیجائے تو ہر رات اپنی دونوں ہے میں الدی کی جوال الفائق و قرار میں الفائق و قرار کی جوال الفائق و قرار کی جوال الفائق و قبل اعود برت النائس تینوں الفائق و قبل اعود برت بالنائس تینوں المحقوں کے ذریعہ سے جہاں تک کا تھ بہوئے جائے کے مر رونوں کے ذریعہ سے بدن برکھیے رائے کوئے کے مر رونوں کے خوار کے کئے کے مر رونوں کے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کے مراب ایکن مرتب کرائے کئے کے دریا تاہوں مرتب کرائے کئے کے دریا تاہوں مرتب کرائے کرتے کے دریا تاہوں مرتب کرائے کئے کہا تھے دریا تاہوں مرتب کرائے کئے کے دریا تاہوں مرتب کرائے کئے کے دونوں کے تاہوں مرتب کرائے کئے کے دریا تاہوں مرتب کرائے کئے کہا تھے دریا تاہوں مرتب کرائے کئے کہا تھے دریا تاہوں میا تاہوں مرتب کرائے کئے کے دریا تاہوں مرتب کرائے کی تاہوں کیا تاہوں کی تاہوں کرائے کی تاہوں کے دریا تاہوں کرائے کی تاہوں کرائے کرائے کی تاہوں کرائے کی تاہوں کرائے کی تاہوں کرائے کرائے کی تاہوں کرائے کر

معودات سفرص كاعلاق قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ كَ لِمَ عَام طوريرِ " المعود تبن " كَ الفاظ التي بن ا اورجب سُورة اخلاص كو بهى شامل كرنا مقصود موقو المعودات كے الفاظ بولتے بن بهال برمعودات سے سُورة فَلُ هُوَاللهُ اَحَد، اور فَلُ اَعُودُ بِرَبِ الْفَكِق، اور فُلُ اَعُودُ بُرِدَ بِ النَّاسِ تبنوں مُراد بن احاست يجارى شرف ٢/٩٣٩) ، ان تبنوں سُورتوں كے برط صفے سے انسان كے بدل برنہا بيت اجما الرط تاہے کم جمانی اور معنوى دونوں طرح كے امراض كيلئے مفید ثنابت ہوتی ہے جنالخ عی مرم مکی الد علیہ سلم کا موں ارتفاک میں آپ کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہو ہے۔ اس مور توں کو بڑھ کا ایک ایک انتفوں مور توں کو بڑھ کے در اس سے انتقال کو جسیدا طہر پر محبوبات مارا کرتے ہیں ۔ اور ساتھ میں اپنے انتقال کو جسیدا طہر پر محبور در اس سے انتقال کا ایک خو شفا دملی گیا ۔ محضرت عالی در فرماتی ہیں کر جب آپ مرض الوفات ہیں مبتمالی ہوگئے تو ایس مصرت میں اور میں مور توں کو بڑھ کی مرکب مارتی میں اور میں کہ میں ایک میں ایک کا تھی میں ایک کا تھی ہوئے تو انتقال میں ایک کا تھی ہوئے کی برکت انتھا ہیں ایک میں تاتھ میں ایک کا تھی ہوئے کی برکت انتھا ہیں ایک میں ایک کا تھی ہوئے کی برکت انتھا ہیں کہ تھی ہوئے کی برکت انتھا ہیں ایک کا تھی ہوئے کی برکت انتھا ہی ہوئے کی برکت انتھا ہی ہوئے کی برکت انتھا ہیں ایک کا تھی ہوئے کی برکت انتھا ہی ہوئے کی برکت انتھا ہیں ہوئے کی برکت انتھا ہی ہوئے کی برکت انتھا ہوئے کی برکت انتھا ہی ہوئے کا تھی ہوئے کا تھی ہوئے کی برکت انتھا ہی ہوئے کی برکت انتھا ہی ہوئے کا تھی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی برکت انتھا ہی ہوئے کی ہ

مفرت عائشہ فرماتی ہیں کرنبی کریمستی اللہ علیہ وہ جب ہیار ہوجائے تومعودات بڑھ کم اپنے مہم اطہر موجھ کا کھ کو جبداطہر ہو کھیے کھے۔ اور ساتھ میں اپنے کھے کہ میں مرض میں مبتالار ہو گئے ہیں میں وفات ہوئی ہے میں آپ کے جبداطہر ہر معودات ہوئی ہے میں آپ کے جبداطہر ہر معودات ہوئی ہے میں آپ کے جبداطہر ہر معنی اللہ علیہ وہم کرم فرما یا کرتے تھے۔ اور میں آپ کے بدن پر کھیرتی دی میں آپ کے بدن پر کھیرتی دی میں آپ کے بدن پر کھیرتی دی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بدن پر کھیرتی دی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بدن پر کھیرتی دی وہر سے آپ کے ایکھیرتی دی وہر سے آپ کے ایکھیرتی رہی ہے۔ ایک کے ایکھیرتی دی ہوئی ہی ہرک کی دوجہ سے آپ کے ایکھیرتی دی ہوئی ہرک ہی دوجہ سے آپ کے ایکھیرتی دی ہوئی ہرک ہے۔ ایک کی برکت کی دوجہ سے آپ کے ایکھیرتی دی ہوئی ہرک ہے۔

عُنْعُرُونَةُ أَنَّ عَالِيسَفَ اللهُ المُعْبَرَتُهُ أَنَّ وَهُ أَنَّ عَالِيسَفَ اللهُ المُعْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَىٰهُ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا الشَّيَكِي نَفَتَ عَلَىٰهُ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا الشَّيَكِي نَفَتَ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ وَلَى اللهُ عَرَّدُهُ اللهِ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَىٰهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَىٰهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي وَاللهُ وَلَىٰهُ اللهُ وَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلَا عَلَىٰهُ وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَ

مُعَوِّدُ بِنِ سِهِ سَهِ مَا دُو كَا نِعَلا جَ الْمُعَوِّدُ بِنِ اللَّهِ تِعَالَىٰ نِهِ السَّالِمِ السَّالِ ال المُعَامِّةِ مِن سِهِ مَا دُو كَا نِعَلا جَ الْمُعَامِّةِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ

سَاد و کی گرہ تک کھک جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت متعدّد مقامات میں ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ کے بیودلوں نے لبیداین اعصم زرقی کو بیسہ دیجر تمارکیا كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوايسا حَادُوكردك كه اس سے كير تجھى نجات نه ياسكيس . تواس نے تھور کی شاخ میں بالوں کے ذریعہ سے گسٹارہ کرہ لگاکرالیے کتویں میں والا کرامیں سکانپ بچھوعلاوہ انسان کی آمدورفت نہیں تھی۔ اس حادو کا اثر آٹ کے ينغمر موشكے يا وجوداس قدرتھاكەآت كواپناكيا ہوا كام تھى يادىنىي رېتاتھا. الله تبارك وتعالىٰ نے اپنے فضل سے نجات ولا بی اور لیپ دابن عصم بحوا اگیا اور آت نے تنفی نفیں اس خطرناک کنویں میں سے تھور کی مضاخ کونیکلوا یا ۔ ابناری شرلف ١/٠٥٦ مديث ١٢٠٤٢، ١/١٢٢ مديث ١٣٢٣، ٢/١٥٨ مديث ١٥٥٨ مديد مديث يه ١٥٥ ومدت عام ٥٥ ، ١/ ٥ ٩٨ مديث ١٨٢٨ م ١١/٥٥ مدث ١١٨٢ -) مضرت جبرتيل ابن عليالسُّلام معوَّدْ تين تعني سُورَة قُلَّ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَاكِنِ، اور قل اعُودُ بُرَتِ التَّاسِ ليكرَّنشُر لفِ لائے اوران ووٹول سورلوں میں گسارہ أيتس بين اورحصنور سلى الله عليه ولم كوحكم فرما باكرآب اطبنيان سے ہرايك آيت هيتے جا بیں ۔ جنا بخہ حضوراکرم صبلے اللہ علیہ و کم ایک ایک آبت اڑھتے گئے اور پارکی ت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی علی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کوا خطرناک حَادُوسے نجات مِل سی ۔ ﴿ فَعَ الباری مطبع دادالریان ١٠/١٧١، طبقات

این سعد الباز ۱۵۳/۲)

یه مُعَوِّذُات کی فضیلیں ہیں جن کو حاصل کرنیکے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے امت کو ترغیب دی ہے ، المبدا جوادی مذکورہ نینوں سورٹوں کو بڑھ کر رائٹ کو سویارجا دہ قریم کے بہبی اُڑات اور خات اور شاطین کے نقعہ سکنا سے مفوظ دہے گا۔ مفوظ دہے گا۔ عدہ پانچوں تصویت رجونم سے طلع تعیلی کرنے تم اُس سے عدم اس سے میں میں ہے۔ عدہ بانچوں جونم سے طبیار میں کرو۔

ملہ پہلی جزیدہے کتم اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی اور ہمدر دی کامٹ ملہ کروجو تہمارے سب تھ قطع تعلق اور ہے رحمی کامعاملہ کردیکا ہو ۔ ملے دوسری جنریہ ہے کتم اس خص کوخوب دیا کروجو ہمیشہ تنہیں محروم کرتا رہا ہے۔ معالم تبدید جرجہ نہ میں تو شخص کے شخص کرائے ہیں ہے۔

> ک میسرن پیرییہ کا ہم). اور بطلم کرر کھاہے۔

یہ بمین چنریں اللہ کے نزدیک ایسی مجبوب ترین میں کرمش مفس کے اندران جیزوں کی خوبیاں ہوں تووہ اللہ نعالی کے نزدیک نہایت مقبولِ بارگاہ ہوگا اوران نیزنعالیٰ محض اپنی رحمت سے بغیر حساب و کما ب سے جنت میں داخل فرما تیرگا۔

حديث شريف ملاحظ فرمائے۔

> دالمعجم الاوسّط ا/۱۶ مهم مديث م<u>ااه)</u> وفى رواية وادخله الجنتربوحمت المعجم الاوسّط ۲۹/۲۹ حديث من<del>ده</del>

مضرت الوہر رہی ہی کریم صلی الشدعلیہ وہم کا ارت دفعل فرما نے ہیں کرئی کریم صلی اللہ علیہ وہم کا علیہ وہم کا ارتباد ہے کہ مین چیزیں جس خص کے اندر ہوجود ہوں اواللہ تعالیٰ اسکے حساب و کتاب کا معاملہ نہا ہت آسان کریگا اور اس کو جبت میں وانجل کر دیگا میں نے کہا بارشوں اللہ وہ کونسی چیزی ہیں تواہی نے بارشوں اللہ وہ کونسی چیزی ہیں تواہی نے فرمایا کراس شخص کیا تعلق اور ہے رحمی کا مجا ملہ کرے اوراس شخص کوعطار کرنے رہو ہو می کرتے رہو جو مرتبا رہے اوراس شخص کوعطار کرنے رہو ہو کہی کرتے رہو جو مرتبا رہے اوراس شخص کومعاف میں کرتے رہو جو مرتبا رہے اوراس شخص کومعاف میں کرتے رہو جو تم برظلم کرتا رہے۔

كامل كردى السح ساته موتى يخ بي تحقيم تمهاك الصهردي كي بو

تر مذی شریف میں حضرت عبداللہ تن عمروین العاص سے ایک روایت ہے کہ رشولِ اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا ارشاد ہے کہ مہدر دی کے بداریں ہمدر دی کا معاملہ کرنا اورصلہ رحمی کے بدلہ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرنا اوراحیان کے بدلہ میں احیان کا

معامله کرنا کوئی ایم اور فابل تعریف بات نہیں ہے بلکہ کامِل طور پرصلہ رحمی کا معیا ما اور کا بل طور پر میدروی کا معاملہ جو قابل تعریف ہے وہ میں ہے تحالیے حف کے سائه صدرتی اور بمدردی اوراحسان کامعامله کروس نے مجی تنہا رے سے اس مدردی ندی مور اور می تمهارے ساتھ احسان ندکیا ہور یہ کام انسان کیسلتے بڑی قربانی اورنفس متی کاہدے جواس درجہ کو بہنے جاتا ہے وہ مؤمن کامل بنتا ہے۔ اور بهارد افارسيدالكو بين صلى المدعليه ولم نبي جائة تقے كريم سب تومن كامل كن

جامين به حديث شريف ملاحظه فر

حضرت عبداللدين عمروبن عاص سعني كركم صلی الله علیہ ولم کاارشا دمروی ہے کہ آپ نے فرما ماکہ محدردی اور صلہ رحمی کے بدلوس بمدردي اورصله رحمي كرنيوالا درحقيقت كابل بمدردی اورصلہ رحمی کرنیوالا نہیں ہے بسکن فایل تعریف اور کامل طور بریدردی اور صلدرتمي كرنبوالا وةشخص بيع واليعتخص کے ساتھ صلر رحی کا معاملہ کرتا ہو جوتشخص اس کے سُاتھ قطع رہی اور بے رہی کا

عن عبدالله بن عسرو عَنِ النِّي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَيْسَ الْواَصِلُ بِالْمُسْكَافِي ولكِئُ الُواصِلُ اللَّهِ يُ إذاً انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. هلذَاحَدِينَ عَسَنَ صَحِيحٌ -( ترمذی مشرکات ۱۳ / ۱۳)

جوتمہیں فروم کرنیکے بیٹھے بڑے ہوں بلکہ جنہوں نے ہیشتم کو فروم کرنے اور تمہیں مثانے بیں طاقت صرف کررکھی ہوتوتم الیبوں کو خوب عطار کما کروٹر اسلام سے مکارم اخلاق میں سے ہے۔

ئم ایسے عبرتناک چندوا قعات کی طرف انسارہ کردیتے ہیں جن سے انت کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی الندعلیہ ولم کا اخلاق کرتنا بلندیمقاد نیااس سے

جيرت زده ہے۔

الوسفیان رسول اکرم صلے اللہ علیہ ولم کو جوم کرنے اور مانے والول کا مرغد کھا، عرجب حنین کے مال عنیمت سے تقیم کے موقع پر دینے کا غبراً یا تواہ نے منسب سے زیادہ الوسفیان اوراس کی اولاد کو دیاہے۔ جنانچہ صرف الوسفیان اور اس کے دو بیٹوں کو بین تشوا و نے ایک بیٹن اوقیہ دیے جمعوان ابن امیہ کونٹواونٹ اس کے دو بیٹوں کو بین تشوا و نے ایک دندگی کا حکم بن جزام کو دو تشوا و نے عطار کے۔ یسب وہ لوگ بن جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا جقد نی کریم صلی اللہ علیہ ولم کو مشانے اور خروم کرنے پر گذار دیا تھا۔ ایک بڑا جقد نی کریم صلی اللہ علیہ ولم کو مشانے اور خروم کرنے پر گذار دیا تھا۔ ایک بڑا جقد نی کریم صلی اللہ علیہ ولم کو مشانے اور خروم کرنے پر گذار دیا تھا۔ ایک بڑا جقد نی کریم لیاں کھروی ۔ انگین آئی نے ایسے مرکارم اخلاق پیش فرمائے کہ ان سب کی جفولیاں کھروی ۔ انگین آئی سعد ۱۱۸۲۲)

کے عینہ ابن حصن فراری ، افرع ابن صائبی ، زید بن مہلہل انطاقی علقہ ابن علا نہ العامری برجاروں بڑے بڑے قبائل کے مرداران میں ، اور ہرا کی قبیلہ مسلول المحامری برجاروں بڑے بڑے قبائل کے مرداران میں ، اور ہرا کی وضمنوں رسمول اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا خونخوار قسمن تھا۔ اور برجاروں افراد قبائلی وضمنوں کے سرغنہ کتھے برجاروں بی کرم علی بارگاہ میں موجود کھے ، اسی افت ارس حضرت علی شاخ میں سونے کا ڈلا بارگاہ رسالت میں بھیجا آت نے وہ تمام مونا انہیں جاروں سرغنوں کے درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سی مسلمان کونہیں دیا ۔ بونا انہیں جاروں سرغنوں کے درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سی مسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سی مسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سی مسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سی مسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سی مسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سی مسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سی سیمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سیمسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سیمسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سیمسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سیمسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سیمسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سیمسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان مقسم کردیا ، باقی اور سیمسلمان کونہیں دیا ۔ کا درمیان کی کا درمیان کا دورمیان کی کا درمیان کی کا درمیان کی کا درمیان کا درمیان کیا درمیان کی کا درمیان کی کا درمیان کی کا درمیان کیا درمیان کی

اسكاات إلى اليما أريراكرد شمنول كے ان سُرغناؤں نے اسٹلام قبول كرليا، ايسے مينكرون نهين بلكريزارون واقعات رسول عربي كى سيرتون مي ملين مح راور به ہے۔ آپ کے ایے مکارم اخلاق میں سے ہیں جن سے متأثر ہو کرمنیٹوں میں بڑے سے بڑے وشمنوں کی کا پر بلیط جاتی تھی اس لیے آئی نے پوری امنت کو یہ نصیحت فرمانی ہے كراغط متن حدمتك كم البيكوخوب دياكروجونهي يبينه عروم كرنے اور مثانے كى فكرس رب. اورمكارم اخلاق كوافي ما تفسيد مت جانے دو -

يح السوك معَافَ كروجونتم يرطي مري

نبى كريم صلى الندعليدوم في مضرت عقبه بن عاشم كو يورى المت كي سُاتُويِّ تصبحت يه فرمانى كرظا لمول كومعاف كرد باكروموقع ملے توان سے برگز بدلدند لباكرو اور سمنته بدار لينے سے روز كياكروجائے بہارے أور كننے مظالم وهار كھے بول جنائي فرمايا وَآغِرِضْ عَنْ ظَلَمَكَ أَسْ تَنْفُس سِي لِدَل لِينْ سِي كُرُور كِياكروجس نے تم پرمظالم دھارکھا ہے۔ اور فرمایا اغف عَمَّن ظَلْمُكَ اسْتَحْصَ كومعاف

كرويا كروس نے تم يرظلم كرركھاہے ایک وفعه نبی کرنم صلے اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے بار نمیں امّت کوقعم دیگر کے فرما یا کرتم ان کو یا دکرلو تو تم ان با بوں میں کبھی دھوکہ زکھاؤھے اور یہ کا تیں کے فرما یا کرتم ان کو یا دکرلو تو تم ان با بوں میں کبھی دھوکہ زکھاؤھے اور یہ کا تیں

ما صدفه کرنے سے بندہ سے مال میں بھی کی نہیں آئے گی اسس لئے صد قد کرنے

ما جوتفس انسانوك مصمانيخ كادروازه كموتماس توالتدتعالي اس كيل فقرو فاقه كادروازه كهولدتياس سريث شريف ملاحظه فرمايئه -

مضرت الوكبشه انماري فرمات بي كرنبي كريم صلی الشرعلیہ و کم سے انہوں نے سنا ہے کہ أتيان فين جيرون يرقتم كفاكرك فرمايا (۱) صدقہ کرنے سے تومن بندہ کا مال کم نہیں مِوْمًا (٢) كسى بندة مؤمن برايسا ظلم نهيس كما جائيكا بس بروه صبر كرك عرالترنتالي اس کی عربت میں اضافہ کرنگا ۲۱) اور کوئی بندہ انسان سے مانگے کا دروازہ نہیں کھولیگا مكرالندتعالى اس كيلته فقروفا قد كادرواره کھول ولگا ۔

عن آبي كبيشة الانتساري فخ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُولُ كَلَاثُ أَقْسِمُ عَكَيْهِنَّ مَانَقَصَ مَالُ عَبْدِمِنُ صَدَقَةٍ وَلَاخُدِمَ عَيْدٌ مَظْكمة صَابِرَعَكُمْ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِنْ ا وَلَافَتْحُ عُبُدُ بَابَ مُسْتُلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْءِ مَابَ فَقَير -

( ترمذی شریعت ۱/۵ ۸ دمسندام) احدین منبل

١١/١٦١ تسخيرتم ١٩١٨)

يتن جيزول سے انسا

ہے کررشول اکرم صلی الدعلیہ ولم نے د فرمایا کرتین چیزس انسی پس جوانسسًا ك

ملہ صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں تمی نہیں آتی ہے بلاحصُولِ مَال کی ترقی کا یہ ایک زیز ہے اور جتنا صد قد کیا جائیگا۔ آنی مال میں برکت ہوتی ہے اور منجاز اللہ مال کی حفاظت کھی ہوتی ہے ۔

ملا ظالموں اور شم گروں کومعاف کردینے سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں ترقی عطار فرما آیا ہے اور ہرطرف سے اسکے معا و نین ٹیابت ہوجاتے ہیں ۔ تلا بوقفص تواصع اورعابزی وا بحیاری اختیار کریگا الله آمالی الاول کو بلندی کے بام عروج پر بہونجاد تباہیے ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرما ہے۔

مصل الديمان ومريز في منده مروى بيندار الول الديمان والمساور المان الديمان والمساور والمان الديمان والمساور والكذر كروسيات مند الديمان والمان والمان

عَنْ آيِ هُمَّ ثَرَةً أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ اللهُ عَاذَا دَ نَقَصَتُ صَدَّقَ ثَمِنَ مَا لِي وَمَاذَا دَ اللهُ دَجُلاً بِعَهُ وَ إِلَّا عِنْ الدَّا وَمَاذَا دَ تَوَاضَعَ احَدَدٌ بِللهِ اللَّافِظَةُ اللهُ وَمَاذَا دُ رُدِينَ مُسَدِّدً بِللهِ اللَّافِظَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

مظلومول كى بَرْدُعار اورصيرسة ورو

وہ یہ سیجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو نیجے گرادیا ہے اور فلال کی طاقت کو ایکیا گردیا ہے۔
فلاں کی کمرسید ھی ہوئے نہیں دی ،اور فلاں کو ہیروں پر کھڑا نہیں ہونے دیا ۔
بڑے فرنسے اتراتے ہیں یہ ان کی کھول ہے ۔ خیال ہونا چاہئے کہ اللہ کی طاقت متب سے بڑی طاقت ہے اس کی طاقت کا مقابلہ کا سنت میں کسی کی طاقت نہیں کرسکتی ۔ اور ہم طاقت ملیا میں ہے۔ اور ہم طاقت ملیا میں ہوجاتی ہے اس کی طاقت باقی رہی ہے۔ اور ہم طاقت ملیا میں ہوجاتی ہے اس کی طاقت اپنی جگہ قائم رہی ہے۔ وہ ظالم کرنیوالوں کو طوحیل دیرا ہے مگر حب وہ سنرا دینے بر آجا تاہے تو آسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور خدا کی طاقت مظلوموں کی بد دعار کے ساتھ ہوتی ہے ، اور کمن ورول اور نا اور خدا کی طاقت ماتھ ہوتی ہے ، اور کمن ورول اور نا اور فدا کی طاقت مظلوموں کی بد دعار کے ساتھ ہوتی ہے ، اور کمن ورول اور نا اور کو اور کمن ورول اور کی باتھ ہوتی ہے۔

ایک مدیت شراف من آیا ہے کرشول اکرم مسلے اللہ علیہ والم کا ارشاد ہے کہ میں اسے اللہ علیہ والم کا ارشاد ہے کہ میں اسے مرکوں کی درکارا ولا دیر، اگر والد کو اولا دکیواف سے سکیف بہنی ہے اور والد اولا وکیلئے بدر عارا ولا دیر، اگر والد کو اولا دکیواف سے سکیف بہنی ہے اور والد اولا وکیلئے بدر عارفا لم سے من برفعا لم جم خلام برخطا م مرفعا کر نے گئے اوراس خلام کے یاس اللہ کی بدر عارفا لم کو دنیا کے اندر عبر تناک سنرا برس ماتی ہے۔ اوراکو دنیا کے اندر عبر تناک سنرا برس ماتی ہے۔ اوراکو دنیا کے اندر عبر تناک سنرا برس ماتی ہے۔ اوراکو دنیا کے اندر عبر تناک سنرا برس ماتی ہے۔ اوراکو دنیا کے اندر عبر تناک سنرا برس ماتی ہے۔ اوراکو دنیا کے اندر عبر تناک سنرا برس میں میں سنرا برہس ملتی ہے۔ اوراکو دنیا کے اندر عبر تناک سنرا برس میں میں سنرا برہس ملتی ہے۔ اوراکو دنیا کے اندر عبر تناک سنرا برس میں میں سنرا برہس میں میں سنرا برہس میں سندان میں صنور میں سند کی سند

یں مُسافری وُعارِصَالتِ سفرمیں، جومُسافراللہ تعب الیاسے دعارکرتا ہے۔ اللہ تعب الی اسی دِعارضرورفبول فرمانیا ہے ۔ صدیبیث شریف مملا منطہ فرمایتے۔ تعب الی اسی دِعارضرورفبول فرمانیا ہے ۔ صدیبیث شریف مملا منطہ فرمایتے۔

مفرت ابو برری فرمات بس که رسول کرم صلی الشرعلیہ ولم نے ارشاد فرما یا کرمیں فیس کی دُعا میں مقبول ہوتی میں (۱) والدکی بد دُعار اُولا دیر (۲) مظلوم کی بددُعار ظالم کے بادے میں (۳) بھا لیت سف رمیں شافری دُعار عَنْ إِنِي هُرِيدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ ثُلَاثُ دُعُواتِهِ مُسُتَجَابَةٌ ، دُعُوتُهُ الْوالِدِ عَلَى وَلَدِهِ وَدُعُوثُهُ الْمُظُلُّومُ وَدُعُوثُهُ الْمُسَافِيدِ، ( شعر لابمان بهمَّى ٢/٨٨) ،

صدیث ع<u>۳۲۲ ۵</u>)

حضرت ابو ہر ترجی سے حضورصلی الندعلیہ ولم کاارٹ دمروی ہے کرتین قیم کی وعب میں متراب اورمقبول ہوتی ہیں ۱۱) روزہ دُارکی تمار (۷) مسافر کی وعار (۳) مظلوم کی بددعار س

عَنْ إِنِي هُمَايُرِةٌ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلَاثُ دَعُواتٍ مُسُنَجَابَاتٍ دَعُوثُ الصَّابُمُ وَدَعُوثُهُ المُسَافِدُ وَدَعُوثُ المُضَائِمُ وَدَعُوثُهُ المُسَافِدُ وَدَعُوثُ المُضَائِمُ (تعلِيمَان ١/٨/ صربُ عَلَيْمِ)

#### مظلوم کی ئیردعاسے بچو

ایک اور حدیث شریف میں رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے امتین کے اس بات کی

وصیت کی ہے کہ تم ہمیشہ مطلوم کی بدو عارسے دُوررہا کرو، اپنے آپ کی حفاظت کیا کروکہیں ایسانہ ہو کہ مظلوم کی بدو عارتم برلگ جائے اور تہاری دنیا وانزت بُریاد ہوجائے اس لئے مظلوم النُّر تعالیٰ سے این حق ما نگتا ہے اور النِّر تعسَّالے کسی کواسکے حق سے روکت نہیں ہے حدیث نثریف ملاحظ فرمائے۔

حضرت علی و صفور سلی النّدعلیہ و کم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آٹ نے فرمایا کرتم ابنے آئی کو مطلوم کی بد وعار سے بچاؤراس کئے کرمطلوم النّدسے ابناحق ما نگنتا ہے، اور مبنے ک النّدتعالیٰ کئی کو اس کے حق سے

عَنُ عَلِي بَنِ آبِي طَالِبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنِّى اللهُ عَلَيهُ وَكُمْ إِنَّاكَ دَعُونَةَ الْمُظُلُومِ فَإِنَّنَا بَسُلُولُ اللهَ حَقَّهُ وَإِنَّ اللهُ لاَ بَمْنَعُ وَاتَ حَقِّهُ حَقَّهُ وَإِنَّ اللهُ لاَ بَمْنَعُ وَاتَ حَقِّ حَقَّهُ وَإِنَّ اللهُ لاَ بَمْنَعُ وَاتَ حَقِّ حَقَّهُ وَإِنَّ اللهُ لاَ بَمْنَعِ

۱۹/۱۷ مدین ۱۳۳۰ میں دوکت ہے۔ بخاری موسلم کی ایک روایت میں رسولِ اکرم ضلی الندعلیہ ولم کاارشادہ کوالٹر اورم ظلوم کی بردُعامہ کے درمیان کوئی حجاب اوراً ڈنہیں اسلے سمیشہ اپنے آپ کو مظلوم کی بکردُعا رسے بچاؤ ۔ حدیث شریف ملاحظ فرنا ہے۔ عَنْ جُدَانْ نَ حَدَیْنَ قَدَانَ : قَالَ اَ حضرت معاذین جبل و نے کہاکہ رسولِ کوک رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَهُمْ مَظَلَومِ اِنَّينَ دَعُولَةَ الْمُظَلُّومِ فَإِنَّهُ لَيْسُ اِنَّينَ دَعُولَةَ الْمُظُلُّومِ فَإِنَّهُ لَيْسُ اللهُ مَنْ اللهِ عِبَابُ - الحديث المُمْرُونِ اللهِ عِبَابُ - الحديث المُمْرُونِ اللهِ عَبَابُ مِنْ اللهِ عِبَابُ - الحديث المُمْرُونِ اللهِ عَبَابُ مِن اللهِ عَبَابُ مِنْ اللهِ عَبَابُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَبَابُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَبَابُ مِن اللهِ عَبَابُ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَبَابُ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَبَابُ مِنْ اللهِ عَبْرَانِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِلْمُ

ایک اور روایت میں مالک بن دینار فرماتے ہیں کرتی نے بعض کتا ہوں میں بڑھا ہے کہ مطلوم جب اپنے جلے ہوئے دل سے دعا رکرتا ہے تواس کی دعار اللہ تعالے کی بارگاہ میں بہوری جانے میں کوئی رُکا وطع جا بُل نہیں ہوتی حتی کہ اللہ کے سامنے ہوجاتی ہے ۔ بھرو ہاں سے طالم برعبر تدے کہ سنرا نازل ہوتی ہے۔

روایت ملاحظ فرمایئے ۔

عَنْ مَالِكُ بْنِ دِينَارٌ يَعَنُّولُ فَرَاتُ فَي مَالِكُ بْنِ دِينَارٌ يَعَنُّولُ فَرَاتُ فَي مَا مِنْ فَلَا مُنْكَبُ مَا مِنْ الْكُنْبُ مَا مِنْ الْكَثِبُ مَا مِنْ الْآ مَنْظُلُومٍ دَعَا بِقَلْبُ مُحْتَرَقِي إِلَّا مَنْظُلُومٍ دَعَا بِقَلْبُ مُحْتَرَقِي إِلَّا لَمُ مُنْفَعَدُ مَنَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ فَتَنْزِلُ لَهُ مَنْ ظَلَمَهُ وَجَلَّ فَتَنْزِلُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ فَتَنْزِلُ اللهُ عَنْ ظَلَمَهُ وَجَلَّ فَتَنْزِلُ اللهُ عَنْ ظَلْمَهُ وَجَلَّ فَتَنْزِلُ اللهُ عَنْ ظَلْمَهُ وَجَلَّ فَتَنْزِلُ اللهُ عَنْ ظَلْمَهُ وَ اللهُ عَنْ ظَلْمَهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ ظَلْمُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ ظَلْمُهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ طَلْمُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ظَلْمُهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(شعبه ميان ١/٩٧ حديث عرص ٢٥/٣٥)

حضرت مالک بن دیراً دفرماتے بی کرمیں نے بعض کتابوں میں بڑھاہے کرکوئی مطلوم اپنے طَلِے ہوئے دل سے دُعار نہیں کرنا مگر وہ دُعار اللّذکے سُامنے بہوئے جاتی ہے۔ بھر دیاں سے اُس پرسُزا نازل ہوتی ہے جس نے مطلوم پرط کم کرد کھاہے۔

التدكی طرف سے طالم کومہات کوئی شخصطلم پراُ رجانا ہے کواگر اللہ تب ارک و تعالیٰ اُسے کچھ وقت کیلئے مہلت دیتا ہے تین حب ظالم ظلم سے بازنہیں آیا ہے تواس برکھی ایساوقت آیا ہے جبیں اُسے عمرت کی سنرا گفتگننی بڑجاتی ہے اور للڈ جب کسی کوسنرا دینے پر آجا باہے تواس کا ایسا حشر ہوتا ہے کراسکو کوئی نیات نہیں دے سکتا۔ اسلے قرآن وحدیث کے اندر ظالموں کو دعیدوں سے ذریعہ سے طلم سے باز آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حدیث شریف طلا خطر فرمائے۔ سے ذریعہ سے طلم سے باز آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حدیث شریف طلا خطر فرمائے۔

حضرت الوموسى اشعری شده حضور صلی الله علیہ ویم کا ارشاد منقول ہے کہ آپ نے ارشاد منقول ہے کہ آپ نے ارشاد منقول ہے کہ آپ نے ارشاد ویا فرمایا بیٹ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے جن کے جب اللہ تعالیٰ ظالم کو گرفت میں لے لیتا ہے واس کو کو تی تیکھ انہیں سکتا ۔ کھر حضور ہو کے تیکھ انہیں سکتا ۔ کھر حضور ہو کی آپ پڑھکر شنائی اورا سے ہی تیرے رَب کی بحر ہے کہ جب کسی بستی ہی تیرے رَب کی بحر ہے کہ جب کسی بستی والوں کو بحر ہیں سے لیتا ہے جو ظلم کرتے ہیں تو وہ تجھ لے نہیں سکتے ، بینے اس کی بیرا ورد ناک عذاب ہے ۔ بینے اس کی بیرا ورد ناک عذاب ہے ۔ بینے اس کی بیرا ورد ناک عذاب ہے ۔

عَنُ آبِي مُوْسَى فَكَالُ فَكَالُ فَكَالُ فَكَالُ فَكَالُ فَكَالُ فَكَالُ فَكَالُ فَكَالُ فَكَالُمُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک دوسری حدیث شریف میں حضوصلی الدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التدتعالیٰ کے بہاں تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے بہاں تھا مت کے دن شدید ترین عذاب میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو سند یہ تعلیف میں مہنالا کر رکھا تھا ۔۔۔ حدیث سنسریف میں مہنالا کر رکھا تھا ۔۔۔ حدیث سنسریف

ملاحظه فرمایتے ر

حضرت خالد بن ولیدهٔ فرماتے ہیں کرمیں نے نبی کرم صلے اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے مصنا ہے کہ قیامت کے دان اللہ کے درباد میں سے دیزرین عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو

فَالَ خَالِمُ اللهُ الْهُ لِيهِ اللهُ عَتَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### شديدترين تحليفين بهونجاتي مي

(شعب الایمان۹۰/۵۰ مدیث عصب (معدیث عصب ۵۰/۳۱ مسنداحد بن مسئول ۹۰/۳۱ میم ۹۰/۳۱ میم ۱۲۹۳) نخد ترشیم ۸۰/۳۱ (۱۲۹۳ — ۱۲۹۳۳)

مظلولوں سے دُنیاس معَافی مانگ کو سبت به ایک ایک

اورتم سے کسی کو تکلیف بہوئے گئی ہے توریمہارے سے نہایت خطرناک مسئلہ ہواس سئلہ کا طرف و نیا میں ہوسکتا ہے آخرت میں ایسے مسأ لی کا کوئی صل اوراس سئلہ کا طرف و نیا میں ہوسکتا ہے آخرت میں ایسے مسأ لی کا کوئی صل نہمیں ہے وہاں تو بدلہ ولانے کا بی فیصلہ ہوگا اس لئے نبی دیم صلی المدعلہ ہوا ہے ۔ تم نے نمسی کی امت کو رہوایت فرمائی ہے کہ اگر تمہادی طرف سے سمی برطلم ہوا ہے ۔ تم نے نمسی کی اور دیم ایس کے اندر نظام سے سانے کم لوء ایس کے اندر نظام سے سانے کر لوء اس میں طراح ہے ہے اندر نظام سے سانے کر اور دیم اس طراح ہو سے اسکا حق اُسے دیم اُس سے معافی مانگ لو۔ تاکہ آخرت میں بدلہ ولانے کا خطرناک مسئلہ میں نہ آجائے۔ حدیث شراحی ملاحظہ فرماہے۔ بدلہ ولانے کا خطرناک مسئلہ میں نہ آجائے۔ حدیث شراحی ملاحظہ فرماہے۔

حفرت الوہر بڑہ سے حضوصطے اللہ علیہ وہم کا ارشاد مروک ہے کرائٹ نے فرما پاکس کی طرف سے اپنے مسلمان بھائی برکوئی ظلم ہوا ہے اُس کی آبر وریزی میں یا اسکے مال میں اسوفت کے آنے سے پہلے اپنے صاحب سے اسطام کا مسئلہ حل کوالے میں وقت میں برلہ کیلئے نہ کوئی دنیاد ہوگا اور نہ کوئی درجم بہلہ کیلئے نہ کوئی دنیاد ہوگا اور نہ کوئی درجم اسکے ظلم کے بقد رعمل صائح بیکر منط وہ کو عَنُ آبِي هُرَّرُةٌ عَنِ النَّبِي صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مظلمه مِنْ آخِيهِ مِنْ عِرُصِنهِ آوُ مَالِهِ فَلْيَتَ حَلَّمَهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ آنَ يُونُّفَذَ مِنهُ حِيْنَ لَايكونُ ويُنَازُّ وَلَا دِرْهَ مَرْفَانِ مَنهُ عِينَ لَايكونُ عَمَلُ صَالِحٌ أُخِذَ مِنهُ عِينَ كَانَ كَانَ كَا مَظُلمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ اخْدَامِنَهُ بِعَتَ لَيْهِ مَظُلمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ اخْدَامِنَهُ بِعَتَ لَيْهِ مَشَلِمَاتِ صَاحِبِهِ فَعُمِلَتُ عَلَيْهِ. ولادیاجائیگا اورآرعل صالح نہیں ہے تو مغلوم سے عمل ہوں کو لیسکر طالم کے مرم والدیا جائیگا۔

۱ شعب الایمان ۱/۱۵ حدیث منطقط بخاری شرکت ۱/۱۳ مدیث ۲۳۸۵ ۲/۲۲ مدیدی ۲۲۸۷

مستداحد۲/۲۰۵ دمشسم ۱۰۵۸۰)

ایک دوسری حدیث شریف میں اس بات کا ذکر ہے کرمضور سلی الشدعلیہ وکم کا ایٹ و ہے کرتم اپنے آپ کوجہاں یک ہوسکے منطالم سے بچاؤ تاکہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں، تمہارے ظلم کے بداریں مظلوموں کو زمِل جائیں ۔

عديث شريف ملاخط، فرما يَّ عَنُ عَبْدِا للهِ بْرِهُ مَسْعُودٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَسَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّقُوا الْمُظَالِمَ مَسَلَّمَ اسْتَطَعْتُمُ فَإِنَّ الْعَبَدَيَةِ وَسَلَّمَ اسْتَطَعْتُمُ فَإِنَّ الْعَبَدَةِ مِنْكَالِمَ مَا يَوْمَ الْمَثَى الْمُعَلِيمَ الْمَثَلِمَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حدث <u>ما ۲۲۲</u>)

معزت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فرما یا کہم حتی المقدود اللہ سے بی ۔ اسلئے کہ بندہ قیامت کے ول اس حال میں آئیگا کرائی آئی میں کی کہوہ ہوں گی کروہ اللہ کی النی میں مگر بجر کو کہ وہ نیکیاں اُسے نجات ولاسکتی ہیں مگر بجر کو کی کہوہ بندہ اللہ کے دریار میں کھوئے ہو کر کہے گا کہ اس نے میرے آویر یظلم میں ہے تو کہا جا پر گا کہ اُس کے حسنات اور اس کی نیسے ہوں ہیں سے ظلم کا برا سے اور میں اس کے لئے کو کی نیسکی میں سے ظلم کا برا سے اور میں سے گا کہ اس کے لئے کو کی نیسکی میں رہے گی ۔

وكناب كيزين دفاخريون فخ

اللدك سربها الظلم كتنن دفاتر النيك درباد مبن فلم كرماب

مراکب الله تعالیٰ مے در بارمیں بیش کیا جا بھگا۔

مل الندك ساته شرك كرنيك دفتر، جس نے الله كى عبادت ميں اورالله كى طاقت یں اور اللہ کی خالفیت میں کسی کو ہمسر مایشر مکی مقبرا ماہے تواللہ کے نزد کے اس سے طرا ظام كوئى اورنيس بي قرآن كريم من التدتعساني في ارتباد فرما يا إنّ التِّنزك لَظُلُورِعَظِيمٌ اسلَتُ النَّرْتِعالَى الله ظلم اورمشرك كيمي بنيش أس كريا علا ظلم كادونرا دفترايسايش كياجا يتكاجسكا تعلق حقوق العباد سيروفاكم حمسي بندے نے دوسرے برطلم کررکھائے تواللہ تعالیٰ اس کی بھی جی شیش نہیں کرے گا۔ بكمنطلوم كي حق كابدله ظالم سے مزور ولوا يُسكا رسكن بربات بادر كھنے كى بے كرومال رویر میسینہیں ہوگا اسلے ظالم کی نیسکیوں کو لیکرمنطلق کو دِلوا دیگا۔ اگر نیکیوں سے بدار محتل نہیں ہوتا ہے تو مطلوم کی فرائیوں کو سیکرظام کے سربر والا جائے گا۔ بالآخر ظالم كى نيكيوں كو ليكر مظلوم حنت ميں جايئ كا۔ اور مظلوم كى برايوں كوليكر ظالم كوجب تم من جُانا يُرْبِيكا.

ملا ظلم كاليسرا دفر ايسا موكابس كاتعلق حقوق التدسيم وكاجو بنده فالند کے حق کی اُ دائیگی می کوتاری کی ہے بعینی اللہ نے بندے کے اُور جوعیادیں وفق ما واحب کر رکھی مِن اُن کی ادائسگی میں کوتای کی ہے تو الند تعالیٰ کے اختیار میں ہے

تین ہوں گے۔

(۱) ایسا د فترجس میں سے کوئی چیزالٹارتعالی معاف بنیں کریگا وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ظلم ہے بینے اللہ تعالی مشرک کی مغفرت منس كريكا (٢) دوسراد فتروه ،وگاجس الشرتعالي يهورر كانهس اوروه بندول كا اليس مين ايك ووسرے كے ساتھ ظلم ہے حیں کو اللہ تعالیٰ معکاف نہیں کرتا ہے۔ يهال يك كرنعض كونعض سے بدله ولاكر حَيُورٌ بِيكًا ٣١) نظلم كاايسا دُفرَ جوالتُدنعيالي كزديك زياده الم منس ب اوروه بندول كاابساظلم سيجسكا تعلق بندول اورالتركے ورمیان میں ہے تووہ التد س محول ہے راگرالتر جاہے عذاب دے اور اگرچاہے اُسے معت ف کردے۔

دِيُوانُ لَا يَغْفِي كُا اللهُ الإِشْرَاكَ مِسالِتُهِ يَقُولُ الثُّهُ عَنَّ وَحَبَلًا إِنَّ اللَّهُ لَا يَغَفِرُانُ يُشَرِّكَ بِهِ - وَدِيْدَانُ لَا يَسْتَرْكُهُ الله ظُلِكُمَ الْعِيَادِ فَيُمَا بُنْنَهُمُ حَتَّىٰ يَقْتُصَّ بَعُضُهُ مُونَ بَعُضٍ وَدِيُوانُ لَا يَعْمُأُ اللَّهُ بِهِ ظُلُمَ الْعِبَادِ فِسِيكَا بَيْنَهُمُ وَبَئْنَ اللهِ فَكَالَكَ إِلَى اللهِ إِنْ سَسَاءَ عَدُّ بَهُ وَإِنَّ شَاءَ تَعَبَّا وَمَنَّ عَنُّهُ -(شعب الايمان٢/٢٥ مدت ٢ المستدرك للحاكم مرا حديث عشيم مستدامام احدد/۲۲۰)

سيدالكونين كالبي ظالمول كبيئاته كيامعاملها

اب آئٹر میں عبرت کیلئے حدیث نثریف کی اصل عبارت ، وَاُعُرِضُ عَمَّنُ ظَلَاکُ ، اور ، وَاغْفُ عَمَّنُ طَلْمَكَ ، حِس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے تم اس سے بُدلہ لینے سے اعر اص کروتم اس کے ساتھ عفو قورگذری کا معاملہ کرو — اس کے پیٹیں نظر سیّدالکونین صلے ارلیز علیہ ولم کی سیرتِ مُبادک اورا آپ کا اسو ہ مستنہ

تمام امّت كيلية درس عبرت ب ملاحظ فرائي - آب في براس ظالم سے بدله ليفي اعراض وماماا ورصّاف طور يرمعاف كرويا عب نے آپ برخطرناک طریقہ سے خلا كيا۔ لبيدابن الاعصم زرقي نے جب آپ پرایسا خطر ناک جا دُوگیا تھا جس سے بحنا میکن تہیں تھا۔ پھر حب وہ وسی الہی کے ذریعیہ سے پیرٹا کیا تو آپ مسلی الند عارث نے اس ظالم سے تولی بدار نہیں لیا، بلکاش کو معاف کرویا۔ جب نيهن زينب بنت حارث يبودير نے آپ کوجان سے مار دینے کے لئے زہر دیا تھا کھرجب بحرای گئ توات نے اپنے لئے اس سے کوئی پرلہ نہیں لیا۔ عزوة ذات الرقاع سے والینی کے موقع پرجب غورث این حارث سے آت كوتنهاني مين سونے كى حالت ميں يا يا توات كوجان سے ختم كردينے كيلئے تلواز سونت کرکھڑا ہوا پھرالٹر کی مَد دسے اس کے باتھ سے بلوارگری اور آت تے قبیقہ میں آئی کی محام صحابهٔ کرام نے بھی اس کو گھیرلپ انگرائیٹ نے بھرتھی اس سے پرانہیں لیا۔ ہارسے آقار پرنظو بار قربان ہوجاؤ کرائٹ نے امت کو جیسا فرمایا ہے واپ ای خودعل كركے دكھا ياہے \_نيزاب نے جواپنے مكارم اخلاق سے اتنت كے سُامنے ظا لمول کومعا ف کرنیکا اُسوہ نینیش کیا ہے ۔ اس سے انسان کی عقل جیشہ دان رہ جاتی ہے۔الی شالیں ائٹ کی زندگی اور ایک کی سیرٹ میں بے شارملیں گی ۔ ظلم كابدله إحبان سے سي كمة احسان كابدله احسان سے دیا كرو۔ بلكم عبرت اور ہے کہ ظلم کا بدلہ احسان سے دیا جائے ۔ حدیث ششریف

ارت وفرما یا گرخی برطن کی بیروی کرسته
دالے مذہبوریوں ندمجو کراگر کوگ احسان
کریں گے توہم بھی احسان کریں گے۔ اگر کوگ
ہمپرظام کریں گے توہم بھی طلم کریں گے، ملک لیے
اندر بحسل اور گرد باری پیدا کرو۔ اگر کوگ
تہمارے ساتھ احسان کریں توہم بھی احران
کرو، اور اگر کوگ تمہادے ساتھ ظلم اور گرائی
سے بیٹی آئیں توہم تھلم مست کرو۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ وَلَوْنَ المَسْلَقَ المَالَّا اللهُ المُسْلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُنُ وَظَافُوا وَانْ المَسْلَقُ اللهُ المُسْلَقُ اللهُ المُسْلَقُ اللهُ المُسْلَقُ اللهُ المُسْلَقُ اللهُ المَسْلَقُ اللهُ اللهُ المُسْلَقُ اللهُ اللهُ

يَارَبِّصَلِّ وَسُلِّمُ ذَائِمًّا أَبُدًا . عَلَى جَيْبِكَ خَالِكُ أَنِ صُحِلِيْمِ اَللَّهُ اَكْبُرُكِيدِيرًا وَالْحَدَمُ لُلِلْهِ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسَلِّعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### (ال) دِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ إِن الرَّحِيمَ إِ

# حفرت مُعَاذِ بِنَ جَبِلُ كُوا قام كَي وصيتي

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبُدًا ﴿ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِيم

اور مهی وصبت کر مختے حضرت ابرائیم ابنے بیٹوں کواور حضرت بعقوٹ بھی ۔ اے مبنوں! بیٹ ک الڈ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کتے اپنے دین کومنتخب کرلیا ہے ، المبارا تم برگزنہ مرنا مگراسس حال میں کہ تم مصلمان ہو ... وَوَضِّى بِلهَّ اَبُرْهِمُ بَنِيهُ وَ يَعُقُوْبُ بِلْبَرِي آلِثَ اللَّهُ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَسَسَلَا اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَسَسَلَمُونَ ٥ تَمُونُتُنَّ اللَّهُ وَانْتُمُ مِّسُلِمُونَ ٥ تَمُونُتُنَّ اللَّهُ وَانْتُمُ مِّسُلِمُونَ ٥ تَمُونُتُنَّ اللَّهُ وَانْتُمُ مِّسُلِمُونَ ٥ مُرْدُهُ لِعِسْرِهُ آبِتَ مِلِيّل

### حضرت مُعَاذِبن جبلُ كو أقامى نصيح سيْ

حضرت معاذبن حبب لده عظیم المرتب صحائی میں در سول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم
کی مجلس میں انکا بڑا اُونجا مقام تھا آب صلی اللہ علیہ و لم کی خاص تو قبان پررہتی
تھی بعضرت معاذبن جب لگ خود بہان فرماتے ہیں کہ ایک دفیہ حضرت معاذبن جب لگ خود بہان فرماتے ہیں کہ ایک دفیہ حضرت معاذبی واست الم تے ان کا باتھ بچوہ کرسے فرمایا کو اے مت اور میں کم سے مجت رکھتا ہوں ۔ جب اتوام کی زبان سے مضرت معاذبن جبل نے میں کم سے مجت رکھتا ہوں ۔ جب اتوام کی زبان سے مضرت معاذبن جبل نے

برالف اظ مستنے توج نک استھے کو کہت اں معاذبن جبّل کی جنتیت اور کہاں سركار كامقام بي جنائي حضرت معاذبن جبل في فرمايا كدا الشرك رشول مصلے الله علیہ ولم میرے مال باب آب برقربان موجائیں بنے اللہ کی م مس كلى آب سے محتت ركھتا ہول ۔ استے بعد آ قائے نامدارعلي الصلاة والسَّلام في ارشأو فرما يا كراب معاذ! من تمهارا خبرخواه عول اس كي بن مہیں چند کلمات کی وصیّت کر نا ہول بتم ہرنماز کے بعدان کلمات سے سّاتھ الترسي وعاركيا كرورريات يادر تصفى كالميكرة قبائ نامدارعليه الصلاة والسكلام جب سي صحابي يؤكو في اطب كري كسي نفاص جبزكي وصيبت فرمات عظم تو به وصیّت تمام امّت تحیلئے درس عبرت ہوتی تھی رجب آب صیلے اللّرعلیہ و کم خودى بيث ش كركے به فرمارے بيں مرمين تم سے محبت كر نا مول اور محبت کے تعتاصہ سے یہ دعار میں تہیں سکھا نا ہوں جس سے تمہیں ونیااور آخرت میں فائدہ ہوگا۔اس کے بعدائے صلے الدعلیہ ولم نے فرمایا کوئم ہر بماانے بعبديه دعار برها كروبه

اے اللہ تومیری مدد فرماا بنے ذکریرا ور اپنی نعمتوں سے مٹ کر کرنے پراورانی عبادت خوبی کے ساتھ اوا کرنے ہر۔

اَلِلْهُمُّدَّا عِنْيَعَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكُوكَ وَحُسُرِكَ عِسَادَ سِكَ -

به حدیث شریف حدیث کی متعدّد کرآبول میں مختلف اندازا ورمختلف الفاظ مے ساتھ مروی ہے مسندا حمد کے الفاظ ہم میہاں درج کر دیتے ہیں ملاحظ فرمائے۔

معنرت معاذبن جبل منى الشرعت س مروى ب كرميشك ني كريم صلى التدعليه وكم في الك وان الكا ما تع يجود اليمر فرما يا. اعمعاد بنكمس مصحبت دكهقا وا تواس يرحضرت معاذ في حصنوراكم ملي لند عليوكم سع فرمايا كالماك الترك رشول صلی الشرطروم میرے مال باب آب بر قربان موجا میں برشک س می آت سے مجتت كرتا يول كيرحضوداكم صلى التدعليهم نے قرمایا اے معاد امیں تمہیں حید کلمات کی وصیت کرنا ہول بہر تما ذکے بعدان كلمات كوبركز مت تحور نا يون يرها كرو. اسالد إمرى مدد فرما ترعة وكركرت يراور سريت كركرني يراورخوني كيساته تبری عمادت کرنے پر۔ اور حصرت معاقبہ

عَنُ مُعَاذِبُنِ جَبَلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَلَ بِيَدِهِ يَوْمُاثُمَّ قَالَ بِيَا مُعَادُ اِنَّ لَاحُبُّكَ فَقَالَ لَهُ مُعَادُ بِأَيِي اَ مُنْتَ وَا مِي يَادَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا الْحِمْكُ فَالَ أُوصِيكُ يَامُعَاذُ لَاتَدعَنَّ فِي دُبُرِكُلِّ صَلَوْةِ أَنْ تَقُولَ ٱللَّهُمَّ أَعِينٌ عَلَىٰ ذِكْ رِكُ وَشُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ - وَفِي أَبِي دَاوُدوالمعجم واوطى مُعَادَ الصِّينَا بِحَى وأَوْصَى الصِّنا بِحِي آبًا عَبُدالرَّحَمْن وٱوْصَى ايوعَبُدالرّحمٰن عقب له بن مسلمر- (منداورن منبل ه/٢٠ حدث مشائل الودادُد ا/۲۱۳ ، (۱۱)سنشدلین ا/۲۲۱)

# و حضرت معاذبن بل كومن خصت كرتے وقت كى وحسّت

جب حضوراكم صلى التدعليه ولم نے حضرت معاذبن حبل كو يمن كے لئے رواز فرمایا تواکی الندعلیہ وسلم بھی مضرت معاذ کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے نیکلے اورات نے خضرت معاذ کو نہایت حسرت بھرے اندازسے وصیت فرمانی ر اور وہ نبی قوم کے پاس تشریف لیجارے کے اسکے بار میں میں محم فرمایا کو اس قوم کے ساتھ نیے رخواس کی جائے۔ان کیلئے آسانی اور سہولت کی آراہ فرایم کیجائے۔ اور ان کو سنگی میں مبتلار ندکیا جائے۔ اور ان کے درمرکان مجتت وہمدردی کاماحول برداکیا جاتے اورنفرت کا ماحول بربیداند کیا جاتے۔ اوران کوایمان کی دعوت دیجائے بھرنماز و روزہ اورصد قات و خیرات کی دعوت دیجائے۔ اور زکوہ وصدقر میں لوگوں کاعمدہ ترین مال ندلیا جائے۔ درمیانی درجه کامال لیاجائے۔ بخاری شریف ۱۲۲/۲ تا /۹۲۳ -برى عبرت كى بات يرب مرجب أقائع ناملار عليه الصلاة والسّلام حضرت معاذ رصني اللهريء كورخصت كرتے وقت يه وصيت فرمار ہے تھے،اس وقت مضرت معاً ذكو سُواري برسوار كرديا بعضرت معافٌّ سُواري برسوار بي - اور حضب رت

عضرت سيدالكونين علىالصلوة والسّلام كى زبان ممارك سي حزنهى إلغا فاشتط حضرت معاذا قارمے فراق سے لے اختیار سیکیت اس لے میکرزار وقطار رونے لكريس براقان فرمايا الصمعاة إنور زورس أوازك ساته روناشيطان کاعل ہے۔اسلتے الیامت کرو بھرمدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوکرا ک نے فرمایا سر ہوگوں میں مجھ سے قریب اور میرے نزدیک سے زیادہ مجبوب ترین وہ لوگ میں يوتقوى انصداركت بن اورخلائ وحدة لاشركك لأسع درت بن - وه جاہے کہاں تھی ہوں۔ جاہے مدینزیں میرے یاس ہوں یا دنیا مے مسی تھی توشیں رہ کو تقوی اختیار کرتے ہول انہیں سے میرانعلق ہے وی میرے دوست

ہوتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے۔

حضرت معاذين جبل صى الترعد سعمروى ب انهول نے فرمایا کرجیا چی حصنور اکرم صلى المذعليه ولم في بمن مسيلة رواز فرما يا تو ال كيسا ته حفنور لى الدعكر تلم منفس كفيس نكلے اوران كووميت فرماتے رہے ۔ حال رتفا كوحفرت معاذ سواري يرسوار تقداور دشول اكرم صلى التذعليه وسلم ال كى سواري كے نيح سدل جل رہے كتے ركھ ملا فات زكر سكو ككاورشايدتم ميري اس س سے یامیری قرکے یاس سے

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَسُلٌ فَكُالَ لَـمَّانِعَتَ أَهُ دَسُوْلُ اللَّهِ مِن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ دُسُولُ اللهِ صَــتى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ تُوصِيْهِ وَمُعِسَاذُ ذَاكِثُ وَقَدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمْشَى تَعُذَى رَاحِلَتِهِ فَكُمَّا

آوُظُ بُرِي مَبْكَي مَعَادُ حِسْعًا بعِندَانِ رُسُولِ اللهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُثَّةً إِلْمُسَعَّدَ فَأَفْتِلَ بِوَجِيْهِ يَغُو الْمُدِيدُ بِيُتَ الْحُ فَقُالٌ إِنَّ أَوْلَكَ النَّاسِ إِ الْمُسْتَقُونَ مِن كَانُوا وَ حَسَيْثُ

> استداحدين عنيل ٥/ ٢٣٥ مديث ١٢٢٠٢)

محذرو مح . توعضرت معاً ذر سول صلے الدعليه وسلم مے فراق کی حسرت میں زار وقطار رونے م بمعرحضوصلى الشرعليه ولم مدمية منوزه كيطرف ايسنا جهره منوتية فرماكرا دشا و فرمان تلك كوبشيك لوكوں س میرے دوست ومیرے مجبوب وہ لوگ میں ہو تقوی اختیار کرتے ہیں جاہے وہ سی قوم سے تعلق ركھتے ہوں پاکسي مجي جگررستے ہوں ايک روايت من ب كرا معمعاذ إمت روورورس رونا سيطان كاكام ہے -

معنريت معاذبن حبل حنى الشرعة كودشول أكرم صلی النرعلیہ وہم نے جب بمین کے لئے رواز فرمايا تواثيصلى الندعكيه ولم حضرت معاً ذك سًا تُده كچه دور سيلت بحكه اور وصيت فرماته رب بحال بيكفا كرحضرت معاً ذسواري بر سوار تحقه اورحصنوراكرم صلى الله عكيدولم المحي سال کے بعد کھرتم مجھ سے ملاقات نہ کرسکو گے اورث بدتم میری مسجدا ورمیری قب رکے

دوسری روایت کھالف فاکے فرق کے ساتھ مروی ہے۔ ملاحظہ فرمایئے إِنْ مُعَا ذَّا لَمًّا بِعَثُهُ النَّبِيُّ متكراً اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَكَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَدِهُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُوْضِيهِ وَمُعَادُ دَاكِتُ وَدَسُولُ اللَّهِ

پاس سے گذر وسے توعفرت متعا ذہن جہنگ رسول اکرم صلی انٹرعلیہ ولم کے فسسراق کی مسرت میں زور زورسے روسنے ہے تواب مسلی انٹرعلیہ ولم نے فرما یا اسے معاذ اِ مست رود بینےک اواز سے دونا شیطان کاعمل ہے مَكَىٰ مُعَادُبُنُ جَسَلُ بَعِسَلُ بَعِشعِثَ يَامِنُونَ دُسُولُواللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُ النَّبِي صَلَّىٰ لَيْلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَبْسُكِ يَامِعَادُ لِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَبْسُكِ

الشَّبِطَانِ- (مسنلاحدبن حبسل ٥/١٣٥٥ عديث ع ٢٢٢٢)

## حضرت مُعاذبن مِبلُّ کا قبراطهر بریاب می تین نصیحتوں کی یاد آوری بر رونا

عاشق دسول صفرت معاذبن جب گل کابہت بڑا جال ہور ہاہے بصرت عرش نے
یوچھا کو آبڑ کیا وجہ ہے کہ روتے مہادا بڑا جال ہوگیا ہے توصفرت معاذ
ابن جب کی شرف اللہ تا اللہ علیا لصافرہ والشّلام کی قراطہ سے رہ جا صفری
کے بعدا ہے کی تین تصبحت میں یا دا گئیں جبکی وجھے رونے میں میں جا خشیار ہو جکا ہوں

ملے اِنَّا کیا رکی ترمرک ہے

ملے اِنَّا کیسِ بُراک کی ترمرک ہے

معولی رہا کا رکی ترمرک ہے درجہ

معمولی رہا کا رک جی شرک کے درجہ

کوبہ بنیادی ہے۔ اسلے کو ریا کاروی ہوتا ہے جس میں کبراور عرور ہوتا ہے۔
اور ریا کاری اور کر منہا ہت زہر بلی چیز ہے۔ اس سے آدی اپنے آپ کو دو رہے اور ریا کاری اور کر منہا ہے اور دونوں کو اپنے سے حقیر مجھتا ہے۔ اور یہ دونوں چیز ب خلائے دوالیال اور خالی کا کتات کی صفت ہیں اسلے اللہ تعب اللہ ہمراز یہ بند نہیں کو اس کی مخلوق میں سے کوئی ال صفات کا نواہش من ہو۔
ہمراز یہ بند نہیں کو اس کی مخلوق میں سے کوئی ال صفات کا نواہش من ہو۔
ایک حدیث قدی میں وار د ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبر میری ہیا در ہے۔
اور میرے بندوں میں سے جو کبرا ور ریا میں مبتلا رہوجا تا ہے وہ تجھ سے میری جا در کو چھینت اچا ہمتا ہے جبکو میں ہرگر ، بند نہیں کرنا۔

ُ حدیث مترلف ملاحظ فرمائے۔ عَنْ اَبِی سَعِیْدِ اِلْہِ خُدْدِریِ ا

> وَالِي هُرِيرِةَ قَالِا مِنْكَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ إِ

وَسَلَّمُ الْعِنْزُ إِزَارُةٌ وَالْكِبُرِياءً

رِدَدَاءُ كُوْ فَكُنُ يُنَادِعُ رِخِتُ رِيَا يَا يَا يُوْ مِي

ييفي في تو حرس فريفا الحي ن مت ديد

(ملم تريف ٢/٣٢٩) ترين عداب مي ميت لاركرونكا ا حديث ياكمين وارد مع كريوشخص تواصع عاجزي اورانحساري اختنارك ماس توالتدتعالى كيطرف سے اسكوتين انعامات سے پكناد كياجا تاہے۔ عله دَفَعَهُ اللَّهُ ؛ اللَّهُ تعالى اسكودنيا وآخرت مين تمام مخلوق برسر ملبتدي عطارونماتا ہے۔بہرانسان اسکے بلندمق کا اعسنزار کورسگا۔ عَدْ وَهُوَى نَفْسِهِ صَعِبْ بُر : - وه این آب کومفیر محتاب اور تیخف اینے کو حقیر جھتا ہے وہ بہت سی بڑا یوں سے محفوظ ہو جا تا ہے۔ مَدْ وَفِي أَعْ أَيْنِ النَّاسِ عَظِيدُمُ إلى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ كَى زِيكًا بيول یں باعظیت بنادیما ہے۔ اور چوشخص بکر اور عزور کے مرض میں مبتلار ہوجاتا ہے اُسے بین بیٹ می مصیبتوں سے دوجار ہوجانا بڑتا ہے۔ عد وصَعَهُ الله عنه الله تبارك و تعنالي اسس كويني ركراديناه کھے۔راس کا کوئی مقسام جہیں ہوتا ہے۔ سَدُ وَهُوَفِي أَعُكُيْ النَّاسِ صَغِيرٌ: - وُناكِ لوكول كى زِيكا يول ميس حقرسے حقیر تر موجا تا ہے بھراس کی کوئی جنیت باقی منہیں رمنی ہے۔ ٣ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيُرُّحَتَّىٰ لَهُوَاهُونَ عَلَيْهُم مِنْ كُلِّبِ ٱوْخِعَنِزِبِ مدا بذكر كرية والسحد كريون فيرمد وال

تم تواضع اورابحساری اختیار کرو. اس لیے کو میں نے دشولِ اکرم صلی التدعلیہ وہم سے مناسے ک بوتتحض الذتعالي كونوش كرنے تحيلتے تواضع اختت ادكرتاب الثرنب الي اس كوترملب ي عطا فرماناب كيروه اين أب كوحيونا تمحف لكن ہے اور لوگوں کی نِسگا ہوت باعظمیت ہوجا تاہے۔ اورجوشخص بحبركرتاب التدتعالي اسكونيح ر او بناہے تھے وہ لوگوں کی نبیگا ہوں میں حقیادہ معولى بن جا تاب اورائے جي مي اپنے آپ كو براسمحمت اسے حتی کو نفیناً وہ شخص لوگوں سے سامنے کتے اورخنزربسے بھی معمولی بن جاتا ہے

أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهِ صَلَّوْاللَّهُ عَكَيْهِ وَسَكَّمَ يَقُولُ مُنَدُّ تُوَاضَعَ بِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِيُ نَفْسِهِ صَغِيُرٌ وَفِي أَغَيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنُ تَتَكَبَّرُ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِي نَفْسِ ۾ كُبِيْرُ حَتَّى لَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِمُ مِنْ كَلْبِ اَوْخِ أَزِيْدٍ. (شعب الايمان للبيبقي ٢٧١/٦) حدث عبيمام)

دوسری حدیث شریف اس سے بھی وضاحت کیساتھ مروی ہے ملاحظہ فرمائے۔ مضرت عبداللدين سعود فرماتي من كرجو سنخص ریاکاری سیلنے لوگول سے درممان لوگول کو اپنی باتين مناكر جرحيا اورشهرت كرتاب توالله تعسالي رع اورخضوع كيسا كة تواصع اورا بحساري

تَسَالُ عَسُدُ اللَّهِ مَنْ يَسْمَعُ يَسْمَعُ اللهُ بِهِ وَمَنْ يَكُوا لِيُ يَزَا بِيُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ سَسَوَاضَعَ

اختیاد کرتا ہے الدتعالیٰ اسکوسر ملبدی عطافرما یا ہے۔ اور جوشخص کیتراور غرور میں مبتلا رموحا تاہے الٹیر تعالیٰ اُسے نیجے گرادیتا ہے۔

ا يك تبسيرى جديث شريف اور هي عبرتناك ب ملاحظ فرمائي .

معفرت عبدالله بن عبائل سے مروی ہے کہ بی کرم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ ہرانسان کے سرمیں ڈورسی اور دابطہ کا پہلسلہ ہے۔ امنیں سے ایک دسی کا تعلق شاتویں آسمان سے ہے ساور دوسری دسی کا تعلق ساتویں زمین سے ہے کھوجب دوسری دسی کا تعلق ساتویں زمین سے ہے کھوجب تواضع اور دابطہ کے ذریعہ سے اسکو ملز دھام پر اس دسی اور دابطہ کے ذریعہ سے اسکو ملز دھام پر بہنجاد بتا ہے جو اساتوں میں ہے اورجب برادا دہ کو تا ہے کہ اپنے آئے کو لوگوں کے تنامعے بلند کرے تواہد تعدالی اسے نے گوا دیں تا ہے۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِ وَسَلَّمُ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَا مِنْ الدِّهِيِّ إِلَّا فِي رَاسِبُهِ مَا مِنْ الدِّهِيِّ إِلَّا فِي رَاسِبُهِ النَّهُ فِي رَاسِبُهِ النَّهُ فِي رَاسِبُهُ النَّهُ وَالْاَرْضِ السَّابِعَةِ فَإِذَا تُواضَعَ رَفَعَ لَكُنْ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ النَّه

صدیث میں رِیا کاری کونٹرک جیباخطرناک مرض تبلایا گئیا ہے۔ اور آج ہمیں سے کتنے لوگ کبراور ریار کے مرض میں مبتلار میں ، اللہ پاک ہماری حفت اطت فرمائے ۔ جنانچ حضرت معاذبن جبالی آقام کی اس تصیعت کو یاد فرماکر قباطهر سے یاس بیچھ کر زار وقط ار رور ہے ہیں ۔

المسروالول سي عَدَاوت كالشير المسروالول سي عَدَاوت كالشير المسروالول سي عَدَاوت كالشير المسروالول المسروالول المسروالول المسرون المسرود المسر

بِالْمُعْصَادِبَهِ: أَ قَاتَ ناملارعلالصلاة والسَّلام في ارشا وفرما يا كوبيك

جوشخص الذرك وتعالی كے ماتھ جنگ كيلے مقابل را تا ہے ۔ ائ صفون كى ايك حدیث وہ اللہ تبارک وتعالی كے ماتھ جنگ كيلے مقابل را تا ہے ۔ ائ صفون كى ايك حدیث قدمی مسلمان ایک دوسرے كيلے خرخواہ كیسے نہیں ، صفون كے تحت وكھی جاجى ہے كہ اللہ كے دائد تبارک و تعت الی كی طرف سے براعلان ہے كہ اللہ كے ولی اور نہا بندوں كيسا كھ عداوت دكھنا سخت محرومی اور خضرب ضلا وندى كا مب اور نہا بندوں كيسا كھ عداوت دكھنا سخت محرومی اور خضرب ضلا وندى كا مب مبرے نہا اللہ تبارک و تعالی نے بہت سخت انداز سے فرما یا، جو میرے ولی اور مبرے نہاں ہوجائے واور قوابی جائے اللہ تا ہے كئى گھی مخلوق میں ایسی طاقت نہ یں ہے كہ حبی نہ تب سے وہ خدا كے مقابل كے لئے آجائے ۔ اور جو ابی جمارت كر ليگا وہ دیر سور مبرے كو مبرے كو اور والے اس تصبحت كو ياد كرے كو مبرے كو اور والے كہ اور جو ابی جمارت كر ليگا وہ دیر سور كو مبرے كو مبرے كو اور والے كے داور جو ابی جمارت كر ليگا وہ دیر سور كو مبرے كو مبرے كو اور والے كر داروقط كار دور ہے ہیں ۔ مفرت معاذ بن جبل دوختہ اطہر بر مبیط كر زاروقط كار دور ہے ہیں ۔

## حضرت سئعدبن ابي وقاص كيبياته عكاوت كاحشر

حضرت معدب ابی و قاص عشرہ مبنسرہ میں سے ہیں جن کے باریمیں صفرت سیدالکو مین علیہ الصّافرہ والسّلام نے دنیا کے اندرانے بلاحماب و کتاب جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ اقاتے نا مدار علالصّافرہ والسّلام سے یہ گذارش فرمائی کو اللّٰہ کے رسُول آب میرے لئے یہ دُعار فرما دیجئے کو اللّٰہ تعب الی شجھے مستجاب الدعوات بنا دے ۔ اورستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دُعار مانے جائے فوراً قبول ہوجائے ۔ جنانچہ اقائے نا مدار علالصلاہ والسّلام نے حضرت معدکھ کے اللہ تعب کی دعار مانے ۔ اوران تعالیٰ نے مضرت سعند کو مستجام الدعوات بنا دیا جنانی مضرت سعندی کھی دعار مانتھے کے قبول ہوجاتی تھی ۔ مصرت عرشے دودِ خلافت میں مصرت شعد کو کو فرکا گور زبنایا گیا۔ مگر کو فر والوں کی بدختی اور تحروی کی انہا مہیں کہ دہاں کے حروی القسمت کے لوگوں نے مصرت سعدین ابی و فاص کے ہائیں حصرت عمر کی فدمت بارگاہ میں مشکل تیں اوران شرکا بتوں میں مصرت عمر کی خدمت بارگاہ میں مشکل تیں ہوجا تا ہے۔ ایسے ایسے بے بنیا دہان با ندھ رکھے کھے کو انہیں شنکر شریعے کو ہوجا تا ہے۔ ان شرکا بتوں میں حصب ذیل شرکا بیس کھی کا طور پر مصرت عمر ضی اللہ عمر کی خدمت میں بیٹ کی گھی ہوگا۔ کا میں خدمت میں بیٹ کی گھی ہوگا۔ کا میں مصرت عمر میں اللہ عمر کی کھی ہیں۔

(۱) ستخد کی جہاد کے قا فلرمیں شرکت کر کے جہت او کیلئے نہیں جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ستخداسلام کے سب سے پہلے وہ سیاری ہیں جنہوں نے اور کے داستہ میں دشمنوں کا خون بہایا۔ اور اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی سے وشمن کا خون کما تھا۔

(۲) حضرت سنگرمال غنیمت اور مال بیث المال صحیح طور بر برابری کے سکا تھ تھے مہیں کرتے ہیں ۔
تقیم نہیں کرتے ہیں تقیم میں جانبداری کا معت ملاکرتے ہیں ۔
(۳) سعگر لوگوں کے درمیان میں عدل وانصاف کیسا تھ صحیح فیصل نہیں کرتے ہیں ۔
(۴) سعگر لوگوں کے درمیان میں عدل وانصاف کیسا تھ صحیح فیصل نہیں کرتے ہیں ۔
(۴) سعگر سند طراقع سے نماز بھی نہیں بڑھا تے ہیں مدسب متورہ بلاکران سے تحقیق فرمائی ۔اور حضرت عصر شرفی نے ہمی فرمایا کو اے سعگر انتہارے بار کمیں لوھاتے ہوں وگوں نے یہاں تک شرکایت بہنچائی ہے کرتم نماز بھی اچھی طرح نہیں بڑھاتے ہوں وگوں نے یہاں تک شرکایت بہنچائی ہے کرتم نماز بھی اچھی طرح نہیں بڑھاتے ہوں ہو۔ تو حضرت سعگر نے فرمایا۔ اے امیرا لمو منین میں تواسی طرح نماز بڑھا تا ہوں ہو۔ تو حضرت سعگر نے فرمایا۔ اے امیرا لمو منین میں تواسی طرح نماز بڑھا تا ہوں ہو۔ تو حضرت سعگر نے فرمایا۔ اے امیرا لمو منین میں تواسی طرح نماز بڑھا تا ہوں ہو۔ تو حضرت سعگر نے فرمایا۔ اے امیرا لمو منین میں تواسی طرح نماز بڑھا تی دو توں

ركعتوں كوطوبل بڑھا تا ہوں اورائنرى دونوں ركعتيں بلكي بڑھت تا ہول ، آ حضرت عمران وماما كداس سنداعم سع واقعي بي أمّير تفي ليكن كوفر والوركي بيجا فنكوه فمكابت تيوجه سيعضرت عمرتني مضرت ستكركا تبا ولدمناس مجعار ينانخ حضرت عمارين بالنركواك كى جگر گورز بناكر روانه فرمايا ـ اورمضرت سعدين ا بي و قاص كو كه لوگول كے ايك و فديكے ساتھ مزيد تحقيق سجيلے كوفررواز فرمايا. مجران لوگوں نے کوفریس جا کر کوئی مسجدانسی نہیں تھوڑی جہاں جا کرمے مفرت معدے متعبلی نہ اوجھا ہو۔ مگر ہرسی کے لوگوں نے حضرت سعدی بہت اچھی تعریف فرمانی ، اور مرجگر کے لوگوں نے مدح سرائی فرمانی ۔ بالا نیز جب پر و فد قبيله بنوعبس كى مجدمين بينجا توايك شخص حسكانام أسامرين قب اده تقا اور اس کی کنیت الوسعدہ تھی اسس کی محروی اور بدیجتی تھی۔ اس نے کھوسے ہو کو حضرت معتدى فرائران كرنى شروع كردين واورائسي اليي بي بينياد بهت ان كي بالتائجي حس كيوج سے حضرت سنگارغصته كورّ داشت نزكر سكے اوراسي وقت فرما مار التركى وتسمين اس كيلي تين بدوعاركر ولكاءاك التراكرية برابنده اينع دعوي میں جھوٹا ہو اور محض ریا کاری اور شہرت کیلئے اس نے پر جھوٹے الزام رسگانے یوں تو (۱) اسکی عمر لبی فرما (۲) اور اس کے فقروفا قد کوطویل کردے (۳) اور اسے فینوں میں مبتلار کر دے۔ اس روایت کے راوی عرالملک کہتے ہیں کاسکے بعدي نے استخص کواس حال میں دیجھا کوانتہائی بڑھا ہے کی وجہ سے اسکی سيحى بازنرأ تائفا اورجب اس سع اسكار ويتاكم شيخ مَفتُونُ إصَابَتْني دَعَوَةُ سَعُكُ اور ها بول ر مجھ حصرت سعُدى بددعار لگ كئى سے اللہ ا

# ير الناركے نزديك نيك وتفي يى مجبور

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْكَبُوادَ الْكَنْفِينِ الْمَاكَخُونِياء : بِبِينَكِ اللَّهُ مِمَالِكَ وَتَعَالَىٰ الينے بندوں میں سے ان لوگول کومجوبیت کا درج عطار فرما تاہے جو نیک ہوتے ہن متقی ہوتے ہیں اورا پنی عمادت اور نیکیوں میں ایسے جھیے رہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی سکی انسکا تقونی اوران کی خفیر عبادتوں کی نرکوئی شف ہوت ہوتی ہے اورنہ کوئی جرجا ہوتاہے۔

التروالول كا دِل بِرايت كايراع الفريم مصابيح الهدى:

کے حدایت کا پیراع اور حدایت کے توریس بیرتیب کی طلمتوں اور تاریجیوں سے ياك بس ودران علمار كوعلم وفضل كاوه مقام صاصل بي كومشكل في شيشكل ا ما بل كاحل انهين مح فيض صحبت سع سعاعيل مو ناسد انميس سع ايك ايك كے فیف صبحت سے ہزادوں انسان انسان بنتے ہیں۔ اسی وجہسے ان سے دلول كوهدات كاجراع بتلايا كليارا يك حديث شريف مي آيا ہے كه مصنوراكرم صيد الدعليه وسلم نے ارشاد فرما با محتم مؤمن كامل كى فراست اور سحص دارى سے ڈراکروئیے و حواک ان کی باتوں پر بحتہ جینی مت کیا کرو۔ اسس کے کروہ لاس: سر بحرك ا و ك ترين سرية نثران ملاحظ فرمايتم

وراكرو اسس كن كروه الندتعت الى كر نورسد وتحصة يس -

( ترمذی شریعت ۲/ ۱۲۵ ، المجم الکیریم ا صدیت میلای المجم الاوسط قدیم سلای

*حديث ع*٩٨٧ نسخ جديد الجيع الزوائكر ١٠/٢٩٨)

اس لئے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اوران کی عداوت اور بدد کھا رہے اپنے آپ کو دور رکھناخوش قیستی ہے۔ اوران کی عکداوت میں بڑجا نامحروی و پنے آپ کو دور رکھناخوش قیستی ہے۔ اوران کی عکداوت میں بڑجا نامحروی

اور برمستی ہے۔ ہے

صحبةِ صالع رَاعِمَا لِمُ كَدُد ﴿ صحبةِ طالع رَّاطَ الْمُ مُحَدُد نیک لوگوں کی صحبت مجھے نیک بنا دیگی۔ اور پڑے لوگوں کی صحبت تمہیں پڑا بنادگی۔ يرآب علالصلاة والتكلام كي تبسري تضيعت بعضبكويا وكرك حضرت معت ذ اين جبال زاروقطار رورسيم مهين ايسانه عوكه بماري وجهس نيك لوكون سے دِلول کو دھیکا لگاہو۔ الند تبارک و بعب الی محض اپنے فضل سے ہم سے کو اوليا رالشرا وزنتك بندول كى عداوت ودسمتى سيه حفاظت فرمائے . اورانكے فیق صحبت سے فائرہ اکٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین) أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمُ ﴿ لَعَلَّ اللهَ يَرُنُ قَبِي صَلَاحًا ا گرچمیں نیک لوگوں میں سے تہیں ہول برمیں نیک لوگوں سے محبت رکھت ہوں نے شاید اس سب اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک وصّالح بنادے ۔

مصنرت معاذبن جبل كونبي اكرم ملي الله عليه ولم كي قبراطهر مرزار وقطارروتي بوتيا بالمغبت عرايا فرمایا محتمیس کونسی چنزر لاری ہے و فرما یا کی البي بايس مجع دلاري س حنكوس نے رسول اكرم صلى التدعليروم سيمشن ركعابية ميريا نے عفود صلى التدعليه ولم كوفرمات موت مشناب كر مِثْ معمولی دیا کاری تھی ٹیرک میں شابل ہے اورمن كب جشخص التدكي كسي ولي اورنبك بنده معداوت ركعتاب توبقينا وه الأرك رائد ونك اورارا في كے ذريعير سے متعابر كرتا ہے بيك التر تعالى اليد نيك اورتفى اورخفه عمادت كرف والول كو مجوب بزاليتاب جنكاحال يرب كرب كهن غائب موصاتے میں توان کو گم شدوں كيطرح تلاش بنس كياجا تا اوراكرحا فيرموني بي توانحو بلايانيس جاتاآورنهى الحويهجاناجا تابخاك كيول ہرایت کے جواع میں وہ ہرطرے کی طلمت اور تاری کے اندھیروں سے دور ہیں ۔

لْزَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَوْحِكَ مُعَادً ابن جَبَلَ قَاعِدًا عِنْدُفَّ النَّبِيِّ صَلَّرَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُنْكِينُكُ حَسَالَ يُبْكِينُ مِنْ شَكَّىءٌ سَمِعْتُهُ مِزْرَيْسُول اللهصكرالله عكبروج سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَسِيُرَ الرِّيَّاءِ شِرُكُّ وَإِنَّ مَنْ عَادَى بِللَّهِ وَ لَتُّنَّا فَقُدُ بَارَنَ اللهَ بِالْحُدَارِيَةِ إِنَّ اللَّهُ يحِبُّ الْأَبْرُامُ الْأَنْفِتِيَاءُ الْأَخْفَاء الَّذِينُ إِذَاعَا بُوالُمْ رَفَنَّ قِدُّ وَا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يَكُمْ عُوا وَكُمْ يُعْرِفُوا فَأُوبُهُمُ مُصَابِيحُ الْهِلُكُ يَعْدَجُونَ مِنْ كُلِلَّ غَبُواءٍ مُظْلَمَةٍ. (ابن ماجشرليث كتاب الفتن باب من ترجی لہالسکارتر مطبع تھا نوی مشیخ

مطبع رشيديد طلقة المستدرك نخدتدم ١٤٠/١، جديد / حديث عمدان المج الكيريم طديث طلق

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالُخَلُقِ كُلِّمِمِ اَللَّهُ اَكْبُرُكِ بِيَّاوالْحِلْمَاللَّهُ كَنَايُلُوسُنِحَانَ اللَّهِ بُصِّكَ دَةً تَاصِبُ لَاهِ اَللَّهُ اَكْبُرُكِ بِيَّاوالْحِلْمَاللَهُ كَنَايُلُوسُنِحَانَ اللهِ بُصِّدَةً قَدَّا صِبُ لَاهِ

#### ۳۹۳ (۱۲) دِهْ مِرَائِلُوالرَّحُمُون الرَّحِيثُمِرِ دِهْ مُرائِلُوالرَّحُمُون الرَّحِيثُمِرِ

# مسلمان ایک دوسرے کے فیرخواہ کیسے بیں ؟

يَادَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبُدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَايْرِ الْخَلْقِ صُحِلِمِ

اور سلمان مرداور سلمان عورتی ایکدو مرسه کے مددگاری بنیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بُری باقوں کی تعلیم دیتے ہی اور بُری باقوں سے روکتے ہیں۔ اور نماز کی باتوں کے میں اور بُری باقوں سے روکتے ہیں۔ اور اللہ بابدی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ہی ہی وہ اور اللہ اور اللہ تعالیٰ ضرور رحم کر رگا۔ بیٹ ک اور اللہ فرار دسمت حکمت والا ہے۔ اللہ زبر دسمت حکمت والا ہے۔

وَالُمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعُمُّ اللهُ وَيَعْفِي يَامُرُونَ الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا وَيَعْفِي الْمُعْنَاكِرَ وَيُقِيعِينَ الْمُعْنَاكِرَ وَيُقِيعِينَ الْمُعْنَاكِرَ وَيُقِيعِينَ الْمُعْنَالُونَ وَيَعْفِينَ اللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

۱ سورهٔ توبه آیت علک

ہمارے آقاحصنے رت سند الکونین علمالط کلمہ الدِينُ النِّينُ النَّفِينُحَةُ - دِينَ مُرايا فيرفواي

والسُّلام نے بوری امّت کو تاکیدسے ہدایت فرمانی ہے کر دین اسلام سُرایا غیرخواہ ہے۔ ایک مسلمان دوسے مسلمان کے ساتھ ہرمعاملہ میں خیرخواہ بنجائے۔ اور کہجی ایک دوسرے کے لئے بدخواہ نہ ہے۔ اسٹلام میں بدنواہی جائز نہیں۔ ایک دفعه آپ صلی النه علیه و کم نے مسلسل مین مرتبرا درخ وایا یا آلدین الدین ال

خِرِنُوا ہی کا حکم فرما یا۔ صدیث شریف ملاحظ فر مایتے۔ -

الُ إِنْ الله حفرت الوَّبِرَية رَضَى اللهُ تعالَى عند عَمُوى اللهُ اللهُ على عند عَمُوى اللهُ اللهُ على عند عَمُوى اللهُ على عند عَمُول اللهُ اللهُ على اللهُ على عند عَمُول اللهُ عن مَرا اللهُ عن اللهُ عن مَرا اللهُ عن من مَرا اللهُ عن مَرا

عَنُ أَنِي هُدَيْ وَيَرَاةً عَنُ رَسُوُلُ اللهُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِنَّ اللهِ يَنَ النَّهِينَ النَّهِينَ النَّهِينَ النَّهِينَ النَّهِ فَا اللهِ يَنَ النَّهِ قَالُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالُ اللهِ قَالْمَ اللهِ قَالُ اللهُ قَالُ اللهِ قَالُولُ اللهُ قَالُولُ اللهُ قَالُولُ اللهُ قَالُولُ اللهُ قَالُولُ اللهُ قَالُولُ اللهُ قَالُ اللهُ قَالُولُ اللهُ قَالُ اللهُ قَالُولُ اللهُ قَالُ اللهُ قَالُ اللهُ اللهُ

صريث المين ، العجم لكبيرًا/٥٢ صدرت عن ١٢ تا ع<u>مه ١٢</u> )

علایتنی-الندکیلئے خیرخواہی الاکیلئے خیرخواہی کامطلب یہ ہے کرانٹدیرایمان لائے،اورائٹرکے سُاتھ تھی کو شریک اور بمسرز بنایا جائے۔ اوراللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی طریقیہ سے کی جائے حس طریقے کی تعلیم اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم نے بیش کی ہے۔ اور جن حرام اور ممنوع اور مشتبہ چیزوں سے دور رہنے کا حکم کمیا ہے اس سے انسان دور رہے۔ بہی اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔

#### تفلى عبادت كے ذرابعہ اللہ كے لئے تیر خواہی

ابك حديث قدى من وارد ببوا ہے كه الله سب ارك وتعالى خودى فرط تے بين كرجب ببن ده تفنلي عبادت كاعادى بن جا تاہے توالڈ کے لئے سُرا ما نير بنواه بن جاتا ہے۔ نفسلى عبادات كے ذرىعيہ سے ترقی كرتے كرتے الى مجبوبيت اور قرب البي كا درج حاص كرنسيت بدكرالله تعالیٰ خود فرائے بین کرمیں ایسے بیٹ دہ کا کان بن جا تا ہوں سے دہ مشنتا ہے۔ اورمیں اس کی ا نکھین جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور میں اس کی زبان بن جا تا ہوں جس سے وہ گفت گوکر تا ہے کمع فت النی اور صبح خلاکے ہی دائرہ میں وہ بات کرتا ہے۔ اور میں اس کا ایسا دل بن جا تا ہوں كراس كى مجھ اس كى فسكرس كھ ميرى مضى كے داڑہ يں ہونى ہے جب وه مجھ سے کوئی بیزما نگتا ہے تو تی صرورعطا کرتا ہوں بجب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں ۔ اورجہ مكرد طلب كرتاب توم اس كى مددكرتا ہوں۔ اورمیرا بہت وہ جومیری رتا ہے اس کی عب وتوں میں میرے نز دیک سرب سے

عَنْ أَيِي أَمَامَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَسَلًا مَقُ وُلُ مَا يَزَالُ عَبُدِى يَثَقَرَّبُ إِلَى كَالنُّوافِ لِلهَ حَكَّمُ الْحِيثُ هُ خَاكُونَ آنَاسَمُعُهُ السَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَى السَّدِي يَبُصُرُبِهِ وَلِسَابُهُ السَّاذِي يَنْطِقُ بِهِ وَقَلْبُهُ الْسَدِي يَعُقِلُ بِهِ فَإِذَا دَعَا الْجَسْتُهُ وَإِذَا سَاكِنُ أَعُطَيْتُ هُ وَإِذَا اسُتَنْصَى فِي نَصَىٰ يَهُ وَاحَبُ مَا تَعَبَّدُ لِيُ عَبُدِي بِهِ النَّصُعُ لِيُ ـ (العجمالكيير۸/۲۰۶ حديث <u>۸۳۳</u>۵ . مجمع الزوائد ٢ / ٢٨٨٢)

حصرت ابوامامه ما بلي رضي التدعن سيحروي بيركر دمول أكرم صبيط الشعلير وسلم كاارشاد ب كيبث ك الترع وجل فرياتي ي كوم إ بنده نفنسليعيا داست كے ذريع محص حقوب بوتاجا تاب حتى كرمي اس كواينا فحوب بناليتا بمول بجرمين اس كاكان بنياتا ہوں سے وہ منتاب، اور میں کس کی المنكه بنجاتا بول سي ساوه ديجهتا ہے۔ اورس اس کی زبان بن جاتا ہوں سے وه بات كرتا ب- اورس اس كا ايت دل بنجا تا ہوں سے وہ سمجھتا ہے، محمر جب وہ دُعاکرتا ہے توسی اس کی دعار قبول كرتابون، اورجب وه محصصوال كرتاب تويس اس كوعطاركر تايبون- اور جب مجھ سے مدد طلب كرتا ہے توميں اس کی مدد کرتا ہوں ، اور مرابندہ ہو بھی میری عبادت کرتا ہے ان میں میرے نزد کے سسے لیسندیدہ میرے لیے نیرٹوای ہے۔

دوسری حدیث شریف اسس سیمی زیاده وجهاحت کے ماتھ ہے اسس میں ساتھ ماتھ اس بات کا بھی اعسالان ہے کر ہوشخص الٹروالوں کی امانت ا مرتا ہے اور اللہ سے نیک بندوں سے عداوت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مبرے بندہ سے ساتھ عداوت نہیں کرتا ہے بمر وہ مبرے بندہ سے ساتھ عداوت نہیں کرتا ہے بمر وہ مبرے ماتھ عداوت ہے ساتھ عداوت ہے ساتھ اعلان جمر ہمرک طرف سے ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جمر ہمرک طرف سے عداوت کرکے اللہ تعملان ہے ہمرک رائے تعملان سے عداوت کرکے اللہ تعملان سے جبر کی رائے تعملان سے مباکل سے سے ساتھ تیسار ہوجائے۔

الله تنادک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا بھی اعلان ہے کہ جو اللہ تبادک و تعب الی سے بینگ لوٹے نے لئے تیارہے وہ بھی کا مرت ب تب مدیمة ا

تحديث شريف ملاحظه فرمائے ۔

عَنْ إَبِي الْمُكَامَكَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُنَّ اَهَانَ لِيُ وَلِتَّافَقَ لُدُ بِادُزَنِيْ بِالْعَكَاوَةِ ابْنُ أَدَمَ لِنَ تُكُورِكَ مَاعِثُدِيُ إِلاَّ بِأَدَاءِ مِنَا افُ تَرَضُتُ عَكَيْكَ وَلَا يَزَالُ عَبُ دِي مَتَحَكَّتُ الْمَالِنَّهُ أَفِل

حضرت الوامام رحني التثرتعيا بي عبي حصتوراكرم صلى الترعليه وسلم كا ارمثياد نقتل فرماتي بي كرالله نے فرمایا كردو تخص ميركى ولى اور دوست كى الإنت كريكا توليقتناوه عداوت كاذرىعيت ميري سائة مقابلكرتاب اعابن آدم إنولمعي اس درجہ کک نہیں بہنے سکتا ہو میرے اس کواین محبوب بنالیتا بول، پیرمین اسکاایسا دل بنجا تا بول بس سے وہ محبتا ہے اور اس کی اسی زبان بنجا تا بول بس سے وہ بات کرتا ہے، اور اس کی ایک انکونی تا موں بس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھرجیب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے توہی اس کی دعاقبول کرتا بموں اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے توہی اسکو سَاكَنِي اَعْطَيْسَتُ هُ وَإِذَا اسْتَنْصَرَ فِي نَصَرُتُهُ وَإِحَبُ عِبَادَةَ عَبُدِي الْكُالْنِصِيْعَ مُ عِبَادَةً عَبُدِي الْكُالْنِصِيْعَ مُ ( العجب الكبيب ١٢٢/٢ مديب عندي

عطاکرتاموں ، اور حب مجھ سے مدد طلب کرتا ہے توس اس کی مُددکرتا ہوں ، اور مرے نزدیک مرے بندہ کی مرب سے بست ندیدہ اور فحبوب زین عبا دت مرے مُنا کھ خرخوای ہے۔

# التدوالول سے عداوت الترکیبائداعلان جنگئ

بخاری سنسرافی میں مصرت ابوہر مرہ وضی الدتعالیٰ عنہ سے ایک جدیث قدی مروی ہے اس میں الند تبارک و تعالیٰ نے ادر ن و فرمایا کر جوشخص میر بے وکی اور دوست اور محبوب بندوں سے عداوت رکھے اس کومیری طرف سے یہ اعسالان ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کے لئے تبار موجاتے اس لئے کرمیرے ولی اور دوست سے عداوت کا مطلب بیسے کو وہ میر سے مقابلہ میں ولی اور دوست سے عداوت کا مطلب بیسے کو وہ میر سے مقابلہ میں آن ایمان سے ا

حضرت ابوجریره رصنی الله عنهسندم وی سبے کہ بیصلی اللہ علیہ سرح کا ادشا دہے کہ عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةً حَسَّالً حَسَّالً حَسَّالً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُوسَلْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُوسَلْمَ

تردد بوتاب ده موت کونا گوارمحس کرتاہے تو می مجی اعلی نا بندیدہ چیزوں کو ناگوار مسول کرتا ہوں

ميثك التدتعالي نے فرما ياہے كروشخص ميركسى ولى اور دوست سع عداوت دكعتا بوتويس التطيخلاف جنگ كااعلان ك تا مول اورميرك بند عض عما وتون ك ذريعها مع محد سے قريب ہوتے ہيں ائيل سے میرے زدیک سے محبوب ترین عیادت وہ ہے جبکویں نے اپنے مذرے پرفسر من كر كھاہے .اورميرے بندے أوا فل كے ذريج سے بھے سے قریب ہوجاتے ہی حتی کر مل سکو ای محبوست کا درجه دید تباهول اورمیرے اوداس بندے کے درمیان ایسانند پرتعسلق موجا تاہے کرس اسکاوہ کان بن جا تا ہول جى دەمنتاب اوراكى دە أنكوبنجاتا بول مب وه د محمقاب را دراسکا وه با تدبن جا با ہوں جس سے وہ بکرہ تاہے اوراسکا ایسا پیرین جا تا ہول جس سے وہ جلتا ہے اور اگروہ مجدسے کھ مانگیا ہے تومیں اس کو عنرور دیتا ہوں اوراگر وہ کسی جیزے میری

إِنْ الله صَّالُ صَنْ عَادَى لِيْ وَلِيُّ افْعَتْ لُدَاذَ نُنْتُهُ مَالُحَرُبِ وَمَا لَقَتَرَّبَ إِلَى عَيْدٌ بِشَحْعَ اَحَبُ إِلَى مِثْمَاافَ تَرَضُتُ عَلَيْهِ وَلَا بِسَزَالُ عَسُدِى يَسْتَقَسَرُدُ الت بالسُّوَافِيلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ فَ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي نَسْمَعُ بِهِ وَلَبِصَرُهُ الْدِي يَبُصُرُ بِهِ وَبُدُهُ الْدِي يَبُطُشُ بهاور خِلَهُ الَّذِي يُمْشِي بِهِكَ وَإِنْ سَاكِنَىٰ لَاعْظَلْبُ تُكُ وُ لَـٰإِنُ اسْتَعَاذَ نِي لَاعِيٰذَنَّهُ وَمَا تَسَرُدٌ وَثُدَتُ عَنُ شَكِّحٌ عَ اَنَا فَاعِلُهُ سَرَدٌ دِيْ عَنُ نَفْسِ الْمُومِن مُكَرَّهُ الْمُوتُ وَ أَنَا أَكُسَرَهُ مُسَأَتَهُ -(بخاری مشریف ۲/۹۲۳ ، يناه من تاجا بستام توم اس كوايي بناه مي كيتا بول اورمي جو كام كرنيوالا ہوں انمیں سے تھی کا میں مجھے تھی ایسا تر دونہیں ہو تا جبیا تھی مُومن کی جان کے بارمیس

اں لئے میں اسکی موت میں عجلت سے کام نہیں لیتا بلکر جب اس سے اور دنر وبك بوجائيه اوروه ونياسے نفرت كرنے سلكا ورآخسرت كى نعمتوں تو رجع دینے لگے تب میں اس کوموت دیتا ہول ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عمادت من استح تم مطابق فرائض و واجبات كا يابت ريموحا تاہے كھراس كے بعد ين يربائونف لي عبادت شروع كرديتا ہے. تواليے انسان سے فرائض و واحات مجبى تركنهن بوسكتے بجروہ تعنسلى عبادتوں سے ذرابعيت سے الله كا نبرخواه بن جا ناہے بھراسکورفتہ رفت۔البی مجوبہت کا درجرمل جا تاہے كالركوني اسكوستناني سكوا يذارب نجاني ككية توالتدتسارك وتعبالي كوالسا مكت البي كراس كونهي بلكرالترتبارك ونعالي كوستاما تعار ماسيء اور الله ياك إيدار مين خياتي جاري ہے۔ اسلة الله تارک و تعبالی نے اپنے نك بندول تح سائد عداوت كوابيغ ساته مفابله اوراعلان جنگ قرار دیا ہے۔ الترباك اغے نبك بندول سے علاوت اور دسمنی سے فنتنہے ہم سب کی حفاظت

ملا وَلِيكِنَابِهِ-السُّرِي كِنَاكِ سَاعَة خِيرِ فُواسِي

کتاب الذکری بنائیں اور قرآب کوم کا مطلب یہ ہے کہ عام میلمان قرآب کوم کے مطابق ابنی زندگی بنائیں اور قرآب کوم کی تلاوت کوا بنا مشغیلہ بنائیں اور علم دینیے ہیں رسوخ دکھنے والے علمار کے اُورائی زندگی کو قرآب کوم کے مطابق بنانے کے ساتھ ساتھ قرآب کوم کی تفسیر لکھنا اور عام مسلمانوں کے سامنے قرآب کریم کی آبنوں کی تفسیر اور تقریر میشیں کرنا اور علوم و فنون کے سلسلمیں دینی اصلاحی کتابیں تصنیف کرنے عام مسلمانوں کیلئے عام کردینا اللہ کی تحاب میں اُتھ تو تو ایسی ہے۔ علم دين كي خير خوابي الله الله الله كالملاء الله الله كالملاء الله الله كالملاء الله الله كالملاء الله الله كالمالية الله كالمالية الله كالمالية الله كالمالية الله كالمالية الله كالمالية المالية الله كالمالية المله ا

اوریاد کرے اور دوسروں کو کھی اللہ کی کت بکا درس دے اورای طریع
سے اللہ تعبالیٰ کی کتاب کے متعباق آقایہ نامدادعلالصلاق والسّلام کی
حدیث اور فقہ اور سیرت غرضیہ تمام علوم دہنیت شامل ہیں جب عالم کو
اللہ تبادک و تعالیٰ نے تبرعلم عطا فرما یا ہواس کی ذرّہ داری ہے کہ فران کو کہ
کی آمیوں کو واضح کرکے رشول اکرم صلّے اللہ علیہ قیم کی صدیتوں کی تشہری کی آمیوں کو دائی ترشری کرے عامۃ المسیلمین کی خدمت میں بہنیں کرے اور علوم دینیت میں خیانت، مال میں خیب انت سے بڑھ کرسخت گناہ کا ادبیکاب ہونا ہے ۔
فیانت، مال میں خیب انت سے بڑھ کرسخت گناہ کا ادبیکاب ہونا ہے ۔
اللہ تبادک و تعالیٰ کے درباد میں ذرّہ دارعلمت ارسے اس کے ارتباد میں ایر پُرس ہوگی ۔ اسس کے آخریا نے نامدار علائے صدائی و انسالام نے ارتباد فرما یا کوعلم دین سی خربیات کی دور میں جاؤ۔ اور علم دین میں خربیات کی دور میں بہت خطر ناک ہیں۔
صورتیں بہت خطر ناک ہیں۔

الماعلم ہونیکے باوجودائس کو صرورتمندوں سے جیپانا۔ ہلن انجر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم کو امّت میں عام کیا جائے۔ جاہے نصنیف و الیف کے ذریع سے عام کیا جائے یا درسس و تدریس کے ذریعہ سے یا وعظ وتف ریسے ذریعہ سے اُمّت مشالمہ کو اس سے علوم سے فائدہ مہدند ہے نہ

ملا علم ہوتے ہوئے اس کے خلاف علی کرنا ۔ تعینی عالم برعمل اللہ لقا لی سے نزدیک بہت ٹرانفاکن ہے ۔ اللہ ماک ہماری حفاظت فرمائے ۔ صدیت شریف ملاحظہ فرمائے ۔ مفترت عبداللہ بن عباس اسے مروی ہے کرائی سلی الشعلیت ولم نے ارت و فرمایا بحرع دین سے باریمیں الیس بی فیرخوای کا معت ملاکرو۔ اسس لئے کم میٹ کے میں سے سے کی کا اپنے عبلم میں خیانت کرنا اپنے مال میں ختیات سے زیادہ بدرین گناہ ہے اور بقیت الدتعالی فیامت کے دن تم سے اس باریمیں بازیرس کردیگا۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَكَّوُا اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ قَالَ تَنَاصُحُوُا فِي الْعِلْمِ فَإِنَّ خِيانَةَ اَحَلِاكُمُ فِي عِلْمِهِ اَشْدَمِنُ خِيانَتِهِ فِي عَلْمِهِ اَشْدَمِنُ خِيانَتِهِ فِي عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَا يَعَلَّكُمُ يَوْمَ الْقِبْيَامَةِ مَا يَعَلَّكُمُ يَوْمَ الْقِبْيَامَةِ (المَّمِ البَيرِ ال/١١٥) مديث المَّالِ)

#### ٣ وَلِدَسُولِهِ-اللَّرِكِ رُسُولُ كِيكُ يَرْخُوا يَى

رسُولِ بِاک علاِلصلوٰۃ والسَّلام کیسا تھ خیر خوای کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اندعلہ ہوا برایمان لانے کیسا تھ ساتھ جو قوانین شریعیت انٹد کے رسُول نے بنائے ہیں ان سے مطابق زندگی بنائی جائے ۔ اور رسُّولِ اکرم صلی اللہ علہ ہوائم کی صنّت کو ابنا شغلہ بنالیا جائے ۔ اور آپ کی مٹی ہوئی صنتوں کو زندہ کیا جائے جیت بخراب علامت یہ ہے کہ آپ کی صنّتوں کو زندہ کیا بجائے جنانچ ایک دفعت آپ نے علامت یہ ہے کہ آپ کی صنّتوں کو زندہ کیا بجائے جنانچ ایک دفعت آپ نے عطرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارضاد فرما یا کہ اے بری ارسے بیل خررت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارضاد فرما یا کہ اے بری ارسے بیل کرتی تعبی و شام اس طراقیہ سے گذرے کہ تمہمارے دل میں کسی کے بارے بیل کرتی تعبی و شام اس طراقیہ سے گذرے کہ تمہمارے دل میں کسی کے بارے بیل کرتی تعبی و کیا م كريگانوبفتنا وي مجھے داحت بہنجائيگا اور جو مجھے داحت بہنجائيگا وي ميرے كريگانوبفتنا وي مجھے داحت بہنجائيگا اور جو مجھے داحت بہنجائيگا وي ميرے سائھ جنت ميں ہوگا۔ حدیث نهرف ملاحظہ فرمائے۔ سائھ جنت ميں ہوگا۔ حدیث نهرف

عضرت انس بن مالک رضی التد تعسا لی ع فرمات بي كررشول أكرم صلى الشرعليروم مجدس فرما باكرمبرك بسادك بسط أكركم اس بات يرقدرت ركھتے ہوكراس حال س تم رضيح موجات اوراس حال ميس تم ير ف م گذرجائے کر تم سارے ول میں محسی ہے بارمیں کوئی کہذا ور تعیق نرمو توابسا عنرود كرو بحبسر مجهست فرماياء اے بیارے بیٹے مہی میری مستنت ہے اور و صحف مری سنت کوزنده کرے گار يقيناوي مجھ راحت بہنجا تيگا اور ہو تجھ را بہنجا بڑگا وی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

مَا مَدْ جَنْ مِن مَا لِكُ قَالَ صَلَا اللهُ عَلَيْ مَا لِكُ قَالَ صَالَا لَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

# ملا وَلِائِمُةُ الْمُنْكِينَ مُسلمانوں كے میتواول ساتھ تیروای

مسلمانوں کے میٹیواؤں اور تربرا ہوں سے ساتھ خیرخوائی کا مطلب یہ ہے کہ ما تحت لوگ ملم تر برا ہوں کا ہرط سرح سے تعاون کریں ۔اورسلمانوں سے تربراہ کے اندرسلمانوں کا باد شاہ ۔سربرا ہان مملکت اور ہر مکتب فیکر سے ذرقہ دارشا ہیں آ اگر ذرتہ داران اپنی ذرتہ داریاں سٹ عی حکہ ود کے دائرہ میں رہ کرا دا کرتے ہوں تو

ماخت توكوں برلازم بے كران كے ساتھ تعت ون كريں اوران كے محمى تعمد سرس اوران کو برطب رح سے قوت میں نیائی بھی ان کے ساتھ خیر نو ای ہے۔ لت من أكروه لوك شرعي حدود من تحاوز كرجات بي اورما تحت لوكون كونا ماز كام يرجبوركري توان محساته خيرخوايي يبي بيكران كي يح كي تعييف نه كى جائے اور كسى طراق بے اپنے أئيہ كونجا ليا جائے . اور اگر نا مسے ا طور ران کونصیحت کی جاسکتی ہے اور ناجا نزامورسے روکنے کے اساب بسنا سيخ جاسطة ببس توان كونصيحت كرنا اور نابجا تزامور سيحفا ظت نے فينية استسباب فراتم كزناان كے سائھ خيرخوا پي ہے حبسا کہ مفترت حسين نے بزید کی بداعب سکالیول کی وجہسے اوراس کی طسرف سے ظلم کے اندلینے ہے اس کے ہاتھ پر مجیت بہب کی اور اس کے ساتھ خیر تواہی بھی کھی کواس ا فت دارسے مٹنانواس کے ظلم سے سلمانوں کی حف ظلت کی جائے۔ اسس میں اس سے ساتھ بھی خیرخوائی کی اورمشلمانوں سے ساتھ بھی خیرخواہی کی ۔ اس لیے حضرت حشین رضی الٹدعت، کوفہ والوں کی دعوت پرکوفہ ارخود

#### ظالم كے سَائھ خيرخوا ہي

ایک دفعة حضوراً کرم صیلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امّت کو مخاطب کرکے فرمایا کرتم ابے مظلوم کھائی کی بھی مدد کرو آور ظالم کھائی کی بھی مدد کرو۔ اور ظالم کی مکدد اوراس سے ساتھ خبرخوای بہی ہے کہ طلسم سے اس کا ماتھ دوک لو۔ حریث مشدریف ملاحظ۔ فرمایتے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم اپنے صلی الدعلیہ ولم نے ادش و فرما یا کرتم اپنے کھا آئی کہ مدد اور خیرخوا پی کروچاہے فالم ہویا مظلی ایک مقدد اور خیرخوا پی کروچاہے فالم بارسول الڈم ایم انکی مکدد کریں گے جب بارسول الڈم ایم انکی مکدد کریں گے جب وہ مظلیم ہوتو آب بندلا دیں جسسم کو کر جب وہ فالم برو تو ہم کیسے اسس کی مدد کریں آ تو آب س کی الشرعلیہ و کم اس کی مدد کریں آ تو آب س کی الشرعلیہ و کم اس کی مدد کریں آ تو آب س کی فرایا کرتم اسس کی مدد کریں آ تو آب س کی فرایا کرتم اسس کی مکد و ہے۔

عَنْ اَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهُ الْفَصَرُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَمُ النَّهُ وَمَنَّا لَعْمَ النَّهُ وَمَنَّا لَكُ خَلَالِمَ النَّالِمُ النَّالَ النَّالِمُ النَّالُ اللَّلَّالِمُ النَّالِمُ اللَّذَالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَامِ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَامُ اللَّلَامُ اللَّلَّالِمُ الْمُلْالِمُ الْمُلْالِي اللَّلَامِ اللَّلَامِ اللَّلَّالِمُ الْمُلْالِمُ اللَّلَامُ اللَّلَّامُ اللَّلَّامُ اللَّالِمُ الْمُلْمُلُولُولُمُ الْمُلْالِي اللَّلَامُ اللَّالِمُ الْمُلْالِي اللَّلَامُ اللَّلْمُل

## سربرابول كے ساتھ خيرتوا ہي كيسے كري ؟

ایک دریث باک میں آیا ہے کہ حضرت سیدالکونین علیالصلاۃ والسّلام نے ارسٹ دفرما یا کو تین جزی ایسی ہی جن سے سِلسلہ میں ایک سلمان کا دل بغض وعناد کے فریب اور دھوکہ میں مبت لا رنہیں ہوسکت ۔
علہ اِخْد کَ صُ الْعَدَ مَسِلِ دِلْتُ بِي اِسْ اللّٰدِ تَسَالًا کو راصتی کوئے علہ اِخْد کَ الْعَدَ مَسَلِ دِلْتُ بِي اِسْ اللّٰدِ تَسَالًا کو راصتی کوئے میں ایک اِنْدِ کَ اللّٰہِ مِسْلِ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

يل مُنَاصَعَهُ وُلَايَ الْمُسْلِمِ أَن : - مُلَمَانُون كَنْرَرَابُون كمانَ فيرِنُواي كا

معاملہ کرنا اور اسے ساتھ خیر تو ابی اور ان کا تعت ون کرنے میں مصلمان کا ولئے ہے۔ ہرمیلم ولئے ہے۔ ہرمیلم ولئے ہے۔ ہرمیلم متر براہ کا نعت ون کرنا اور ان کے ساتھ خیر تو ابی کرنا رعابا پراس وقت کی ستہ براہ کا نعت ون کرنا اور ان کے ساتھ خیر تو ابی کرنا رعابا پراس وقت کی الازم رہنا ہے جب تک تعربراہ کی طرف سے کسی نا بھا کر عسمان کا بھی نہوں اگر المان عسمان کا بھی مور ہا ہے توجہت ان تک بوسکے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو دور رکھ من احتر ورکھ دی ہوتے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو دور رکھ من احتروں ہے۔

ية وَكُذُومُ جَمَاعُةِ الْمُسْلِمِ انْ :\_ مِلمَانُوں كَى جَعِيتِ اور مِنْ عَظْ كُرِي الْمُسْلِمِ انْ :\_ مِلمَانُوں كَى جَعِيتِ اور

سواد أعطسه كولازم يجوانا

ناکو ایسا وقت نرائے باتے جس می محض ایک خاندان سے لوگ اقت ارب اکو اپنے آپ کو ذرقہ داری کے اہل سجھنے گئیں۔ اور دوسروں کوغیر سجھنے لگیں۔ اور کھر دوسرے سلمان بھی اپنے آپ کو اس سے جدائے بھٹے لگیں۔ اسس سے اتحادی شیرازہ بھر کرمنشٹر ہوجا تاہے بھرسب سلمان ایک اتحادی محبل سے منسلک نہیں ہویا بیں گے۔ الگ الگ جاعتوں کا قیام عسماس میں آنا نثر وع ہوجا بیگا۔ اور پھر پر ایک جاعت یہ دعویٰ کرنے گئے گئی کہ حضوراکرم مسلی الٹر علیت رسلم نے جس جاعت یہ دعویٰ کرنے گئے گئی کہ حضوراکرم مسلی الٹر مصداف ہم ہیں۔

اسلئے مختلف المزاج اقوام سے علمار اور اہل کو عقد کو البی جمعیت اور محلے علمار اور اہل کی وعقد کو البی جمعیت اور محلے علمار اور اہل کی جندیت سے اختیارات ملنے چاہیں تاکہ انتیار البی کی جندیت سے اختیارات ملنے چاہیں تاکہ انتیار باقی رہے بھرتمام مسلما نول پراس جماعت سے ساتھ خیرخوای لازم ہوجائیگا اسی کی طرف آف اے تا مدارعلی الصلاح والشلام نے حدیث باکس ارشاد فرمایا ہے ۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمایتے ۔

حفرت نعمان ابن بشيرا ورحضرت زيدابن المارت صنى الدعنها سيمروى سبت كرقائه المارت والشادة والشلام نے ارشاد فرما یا کورنین جیب برب البتی جن پرکیندا و ربغض کی بین اربرسلمان کا دل مجھی کھی ہے کہ اور فرمیب میں مبت لارند ہو جائے۔ اور فرمیب میں مبت کی جائے۔ اور فرمیب کی جائے۔ اور فرمیب کی جائے۔ اور فرمیب کی جائے۔ اور فرمیب ک

عَنِ النَّعُمَانِ ابْنِ بَشِيْرِعَنُ آبِيُهِ وَذَيْدِبْنِ ثَابِتِ عَنِ الْسَّبِي صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ ثَلَثُ لاَيَخِلَّ عُلَيْهِ نَّ تَسُلُمُ قَالَ ثَلَثُ اخْلاصُ الْعَسَمِلِ بِلْهِ وَمُنَاصَحُةً وُلَاةٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَّ ذُوْمَ حَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَّ ذُومَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَّ ذُومَ r. 9

رصائے الہی کیلئے ہوتا ہے (۲)سلمانوں کے تشرراہوں کے ست تھ خیرخوائ کرنا۔ (۳) مسلمانوں کی ٹری جماعت اورسواد اعظسہ کولازم پھڑنا ہ

المعمالكبيرا / ١٧ منزيث عميست بالغاظوديج المعمالكبيره / ١٣٣٧ حديث مذهبي ابن ماجرشرلف طرط مدندا مي احدين منبل ٥ / ١٨ ١٨ نندم في صورت عميست (٢١٩٣٢)

# ايك سرراه مي أيا يخصفين لازم

ملکت اورحکومت کا مئر راہ ہو یا ایے مکتبِ فکر اور ا دارہ کا مئر راہ ہوس سے مانخت مختلف افراد کام کرتے ہوں بہرصورت ایک سُریراہ کا یا نجے صفات کا حابل ہونا صروری ہے۔ یا نجے صفات کا حابل ہونا صروری ہے۔

بین امانت کی صفت ہونا ایک سرراہ کے اندر ملے امانت داری امراعتبار سے ضروری ہوتا ہے۔ تاکہ عوام و

موسیورس کواس امانت داری کے ذریعہ سے سربراہ پر بوری طرح اعتماد موجائے اور اللہ کے یہاں صاب وکتاب سے متعلق ونے رہے۔

مرا دیانت داری است داری است دار بونے کے ساتھ سے اتھ مرا دیانت داری استے کے است کا دیانت دار اور دین دار بھی ہو، اسلے کے

عوام وخواص کااعتماد دین دار آدمی پرسی ہوتاہے۔ یہ دونوں صف ات سَربراہ سے علاوہ ہرا کیے مسلمان سے اندر ہونا بھی لازم ہے۔

یہ صفت بھی ایک مئر راہ کے اندر مہونا لازم ہے۔ اس سے کہ اگر آمر مرت اور حاکمیت کا انداز ہو

سے انکساری

توما تحتی وگ آہستہ اہمت کے جا بیں سے یضاص طور کرسی ا دارہ اور مکتب فکر كائترراه ب تواجعة لوگول سے ادارہ خالی ہوجا بنگا جس سے ادارہ میں حس من ان سے کام ہونا جاہتے اس سے ادارہ محروم ہوجا بڑگا۔ مل وسعت ظ في البك سرراه سے اندر وُسعت ِظ في كا ہونا

لازم ہے۔ اس سے ماتحتی لوگ سربراہ سے

ہمینہ نوکش رہتے ہیں اگر وسعت ِظرفی سے بجائے تنگ نظری ہوتو ا سہے تنك نظر ترراه كے مائخت من مختلف المزاج لوگوں كا ايك ساتھ ره كر كام كرنام شكل بوصاتا ہے۔

'' ہستہ ایستہ مانحتی لوگ جھوڑ کر جانے کا سِسلسلہ شروع کر دیں گے جیس سے ادارہ اور مکتب فکر کو بڑا نقصان سینے سکتا ہے۔

اسى طسترح حكومت اورمملكت كاسترراه أكروسعت ظرفى كاثبوت دلكا تولوری رعایا سر راہ کے لئے جال نٹ ارین جائے گی اور تنگ نظری کی صورت میں تمام رعایا اسس کے لئے بددعار کرے گی ۔

#### ھے انصاف لیسندی

ايك سسربراه كاانصاف ببند دونابهي لازم ہے اس لئے كرعدل انصاف اكمانسي صفت ہے جوانسان كوعمراين الخطاب اورغمربن عبدالعسنر تربط اور كے لئے جير حواہ بن حابش سے

# مَا تحت لوگول *کیلئے بیشوااور تررا*ہ کی خیرتوای

حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ اللہ تب ایک و تعت الی نے ہرانسان کو می زمی طریقیت سے متر براہی عطب فرمائی ہے اور ہرکت رہاہ کے اُور لازم اور صروری ہے کہ اپنے مانحتی لوگوں کے لئے خیرخواہ اور نگراں بن جائے ۔ اور اللہ تب ارک و تعالیے ہرکت رہاہ سے اپنے مانحتی لوگوں کی خیر خواہی سے منعب لِن قیامت کے دن شوال کرے گا۔ حدیث سنت ریف ملاحظ ہے فرمائے ۔

حفرت إن عرصى المدعن سي مروى ب كرحفو صلى الشعليه ولم نے فرما با كرميشك تم ميں سے براكب ايضما تحت كانكران اور محافظ ہے۔ اورسرامكست التركدر بارس ايني ماتحول ك ياريس سوال كماجا أيكا البذاما كم اور سرراه ای رعایا اورما محتوں کا نگرال اور محافظ ہے۔ اس سے اپنی رعا یا اور ماتحوں کے بارے میں سوال ہو گا ، اور آدمی ایے بوی یحوں کا بگراں ومحافظ ہے۔ اس سے ایکے ا رسين سوال مو گا- اور عورت ايسے کے گھرا ور مال کی محافظ ہے ۔ اس کے مارے من سوال موگا۔ اورخادم اورنوكرائي محذوم ومالك

عَنِ ابْنِ عُسَرَ مُضِى اللَّهُ عُتُ وَ وَ عَنِ النَّ يَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلاَكُلَّكُمُ رَاعِ وَكُلَّكُمُ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيبَتِهِ فَالْأَمِيْرُ الُّبَذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَمُسْتُولُ ا عَنْ دَعِيَّتِهِ وَالرَّيْصُلُ دَاعِ عَسلىٰ اَهُ لِ بَيْسِتِهِ وَهُوَمَسُنُولُكُولُكُعُهُمُ وَالْمُكُوْالِهُ رَاعِتُ أَوْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَعْلُمُ الْمُ هُمُ الْمُعْرِينِ عُمْلًا مُنْ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُ

مال دانساب مے محافظ میں ،ان سے اسے بارسے میں سوال ہوگا۔ اور آگا ہ ہوجاد کر میٹ کے تم میں سے ہرا یک محافظ اور تکراں ہے، اور ہرا یک سے اینے مامحتوں اور زیر

( ترمذی شرکت ۱/ ۲۹۹ ) بخاری ترفف ۱/۱۱ حدیث ۲۳۸۸ ا/۲۲۷ حدیث ۲۳۲۲ ۱/۲۳۲ حدیث ۲۲۸۸ سریت ۲۲۸۸ سال ۲۲۸۸

بمكرال لوكول كربارسيس التزتعالي كردركبارس سوال بوال

### ه ولعامِيّه الله عاميّة المسلمين كيساعة فيرفواي

عام سلمانوں سے ساتھ خیر خواہی کی بہت سی شکلیں ہیں ۔ ان کو امریا لمعروف منہی عن المنکر سے ذریعہ ترا بیوں سے روکت اورائے کا موں کی ترغیب دینا اورائے کا میں افرائی علی وخوشی اور در کھ در دمیں سنسر یک ہونا عزیبوں کی ترغیب دینا اوران کی علی وخوشی اور در کھ در دمیں سنسر یک ہونا عزیبوں کی اور صفر درت مندوں کی مالی تعاون سے ذریعہ سے مہدردی کرنا ۔ بتیموں کی دستگیری کرنا ، راند بیواؤں کی مدد کرنا ، اجنبی مسافروں کی مهانداری کرنا کی مدد کرنا ، اجنبی مسافروں کی مهانداری کرنا کرنا ہیں سے لئے ترائی نہیں جا ہنا ۔ بہی عامرہ اسلمان کھائی کیلئے کھلائی جا ہنا ۔ بہی عامرہ اسلمان کو جب تم سے ڈرانا اور جنت کی عامرہ اسلمان کو جب تم سے ڈرانا اور جنت کی ترغیب دینا ۔

#### عورتول کے ساتھ خیرخوای

ایک حدیث شریف میں آباہے کو آقائے نامدارعلائصلوۃ والسّلام نے ارشاد فسسرمایا کوعور توں کو بسبلی سے بریا کیا گستا ہے اور وہ بھی آوپر کی لیسلی سے راور اوپر والی بسبلی میں شب شرھایان زیادہ ہوتا ہے۔ اسس وجہ سے عور توں سے مزاج میں بھی شب شرھاین ہوتا ہے اور یہ ان کی فطرت ہے۔ پان سے اپنے اختیاری چیز نہیں۔ اور اسی حالت میں ان سے ماتھ خیر خواہی اور ہم دردی کا معتاملہ کونا مَردوں پر لازم ہے۔ ایک عورت اپنے خاندان مان، بات بہتمائی بہتن سب کو چھوڑ کر شوہر سے گئر کو اپنا گھسے منالیتی ہے اسلیح شوہر اور شوہر کے خاندان والوں پر لازم ہے کر اس کے مائے ہم طرح کی دلیوں کے مائے ہم طرح کی دلیوں کے مائے ہم طرح کی کر اس کے مائے ہم طرح کی دلیوں کونے گھر میں ہمنے سے بعد اجنبیت اور شہت ان محسوس نہونے پائے ۔

سے کہ وہ اپنی بیولوں اور عور توں کے سست تھ خیر خواہی کرتے دہیں ۔ اور عور توں کے وکم کیا اس کے خاندوں کو وکم کیا اس کے خاندوں کو درگذر کرتے دہیں ۔ اور عور توں کے دہیں اور عور توں کے دہیں ۔ اور کور توں کے دہیں کے دہیں

مفرت اوبرری سے مروی ہے کرنجاکیم صطالته علیہ ولم نے ارشاد فرما یا کہ جو شخص اللہ برایمان رکھتا ہے اوراخرت پڑایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے بڑوسی کو ایڈا رز بہنچائے اور عور توں کے ساتھ فیر خواہی کر تا رہے اس لئے کہ عور توں کو بسیاں سے بہلا کیا گیاہے ۔ اور مبنیک بسیوں بس سے اوپر والی زیادہ ٹیروسی ہوتی ہے۔ ہاندا تو احراسے ٹیرو ھا بکن کو عَنْ إِنِي هُرَبُ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُوْمَنُ كَانَ يُوْمِنُ عَنِهِ النَّبِي صَلَّالِلَهُ عَنِهِ النَّبِي صَلَّا اللَّهِ وَالْبَوْمِ الْمُخِرِ فَكَانَ يُوْمِنُ كَانَ يُوْمِنُ كَانَ يُوْمِنُ كَانَ يُوْمِنُ كَانَ يُوْمِنُ كَانَ يُوْمِنُ كَانَ يُوْمِنُ كَاللَّهُ وَالْسَوْمُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

میدهاکری حالت می جود و دیگا وراج اسکوامی حالت می جود و دیگا توجه بر فریع دسته می راب زا حود تول سے شاخرور نیرخوابی کامنت امکر دو۔ نیرخوابی کامنت امکر دو۔

بالرساة خيرا-(بخاران غراب ۱/۲) مدری مناوی )

منوبرے ساتھ خیر نواہی عربوں تد آور اینے تردوں کے اور اینے تردوں کے ساتھ خیر اور کے تاتھ خیر فواہی لازم اور

صروری ہے۔ آقائے تا مدار علیا لصلاۃ والشلام نے نیک مسامے عورت کی بچار مسقتیں بیان کی ہیں۔ مسقتیں بیان کی ہیں۔

یں بیاب ان آمر کھا انتظاعت ہے۔ اگر شوہر بیوی کوکسی کام کا محکم کرے توبلا ترقیم ملہ اِف آمر کھا انتظاعت ہے۔ اگر شوہر بیوی کوکسی کام کا محکم کرے توبلا ترقیم این کام بیں شوہر کی اطاعت اور شوہر کے سیم

ک تعمیال کرے۔

یا وَانْ نَظَرُ النّهُ اسَرَّتُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّ خذه مِنا في سَح مَا تَفْرُورِ وَوَشِي مُورِدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

اور شوم رسے مزاج سے مطابق زمینت اختیار کوتے شوم رسے سَامنے آیا کرے ۔ اور ریس میں میں میں این نوین

ہروہ کام کرے میں سے شوہر کو نوشی ہوتی ہے۔

٣ وَإِنْ أَفْسَمُ عَلَيْهَا اَبَرَّتُ لَهُ: - أَرُكِي معاملة مِن بيوى كے حق ميں شدرت مرکدان اللہ تاریری ش

شوبرسسم كهاليتاب توبيوي شوهر

كى قىسىمى دى يابندى كرى كۇمچى شوہركى قىسىم تۇھنے نەپائے۔ يى ۋان غائد غائدىكان كى تىنىڭ فى نىفسىما دۇ كالدە: سەجىپ

سفرس جلاجاني

یا ہوی کو گھر تھیوا کراہنے کام میں جلاجائے تو شوہر سے ہیجے اپنے نفس
سے معت ملامیں شوہر کی خیب زخواہ بی رہے ۔ کبھی کمی دوسرے تمریکے
ساتھ ایسی خندہ میٹیائی کے ساتھ میٹیں نرائے جب کی وجہسے دوسرے
مرد سے دل میں میٹ لمان بریا ہونے گئے ۔ اسی طرح شوہر سے مال کی ایسی
حفاظت کرے کو کسی طک رح کا نقصان نہ ہونے پائے ۔
یہ بیارصفیس ایک شوہر کیلئے بوی کے اندر ہونا لازم اور منسروری ہیں
اور جب عورت سے اندر اپنے شوہر سے اندر ہونا لازم اور منسروری ہیں
تو درحقیقت وہی عورت اپنے شوہر سے لئے خیر خواہ ہوتی ہے ۔
دورت شریف ملاحظ فرمائے ۔
حدیث شریف ملاحظ فرمائے ۔

حفرت ابوا ارمنی الدّنعائی عندے مروی برای آن نا مدارعلدالقیلوۃ والسّلام ارثاد فرایا کرتے تھے کوئی مومن نے الدّ کے تقوی کے بیری سے زیادہ می چرسے کے بیری سے زیادہ می چرسے ایسے نے تورکا فا مُدہ بیں اٹھا یا ہے۔ اگر ہسکو کی کرنا ہے توبوی اسکی اطاعت کرتی ہے۔ اور اگر ہوی یونسم کھا تا اور اگر ہوی یونسم کھا تا ہے توش کردی ہے۔ اور اگر ہوی یونسم کھا تا ہے توش کردی ہے۔ اور اگر ہوی یونسم کھا تا ہے توش کردی ہے۔ اور اگر ہوی ایسے تواس کو اور اگر ہوی ایسے تواس کو اور اگر ہوی ایسے تواس کے اور اگر ہوی اور اگر ہوی اور ایسے تواسے اور اگر ہوی اور ایسے تواسے اور اگر ہوی اسے تواسے اور ایسے تواسے تواسے اور ایسے تواسے تواسے

عَنْ آَيِ أَمَامَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ كَانَ يَسَقُولُ مَا اسْتَفَادُ الْمُؤْمِنُ بَعْدَتُقُوى مَا اسْتَفَادُ الْمُؤْمِنُ بَعْدَتُقُوى اللهِ حَابُرًا لَهُ مِنْ ذَوْجَةٍ صَالِحَة إِنْ آمَرُهَا اَطَاعَتُهُ وَإِنْ أَفْسَالِحَة إِنْ آمَرُهَا اَطَاعَتُهُ وَإِنْ أَفْسَالِحَة وَانَ اَمْ الْمَحَدَّةُ فِي نَفْسِهَا وَمَا لِحَه عَلَيْهَا اَبِرَّتُهُ وَإِنْ غَابَعَنَهَا مَا مِنْ مَا جَرَاهِ الْمَهِ مَا الْمَرَادِهِ الْمَهِ مِنْ مَا الْمَرْدُدِهِ الْمَا الْمَرْدُدِهِ الْمَاعِدِهِ الْمَاعِدُهُ وَالْمَاعِدِهِ الْمَاعِدُهِ الْمَاعِدِهِ الْمَاعِدُهُ الْمُعْلِمِةِ الْمَاعِدِهِ الْمَاعِدُهُ الْمُعْلِمِيةِ الْمَاعِدِهِ الْمَاعِدُهُ الْمُعْلَى الْمَاعِدِهِ الْمَاعِدُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِهِ الْمُعْلِمِيةِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِيةِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَاءِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ ا

نفن اورشوہر کے مال کی حفاظت کرے نسوہر کی خدیث مرخواہی کوتی ہے۔

#### ۱۹۶۰ نیش کی خیرخوای سے میال بیوی کی ڈشمنی دوستی سے بدل گئ آپ کی خیرخوای سے میال بیوی کی ڈشمنی دوستی سے بدل گئ

رسول اکرم صلی النوعلیہ و کمی گوعاؤں کی برکت سے دسمی دوستی سے برل جاتی تھی۔ ایک گھرانے سے میاں بیوی دونوں سے درمیت ان سخت بیض عار اور نفرت تھی ، اور شوہر بیوی کی اور نفرت تھی ، اور شوہر بیوی کی صورت دیمین نہیں جا ہتا تھا ، دونوں کے لئے گھہ جہنم بن گیا ، اورایک ساتھ زندگی گذارنا کمی طرح ممکن نہیں تھا۔ دونوں حضرت سید الکونین علیہ الت لام کی خدمت بارگاہ میں جا ضربوئے۔ بیوی کہنے لگی پارسول اللہ بیمرا شوہر ہے ، مگر دوئے زمین میں مجھ کو اس سے زبادہ نفرت اور کسی سے مہیں ۔ اور شوہر نے کہ کے میں اس کے ساتھ کی صورت میں دہنا نہیں جا ہتی ۔ اور شوہر نے کہ کے میں اس کے ساتھ کی صورت میں دہنا نہیں جا ہتی ۔ اور شوہر نے کہ کے کہ یارشول اللہ یہ میری بوی ہے ۔ مجھے کس سے ختنی نفرت اور نبوض ہے کہ یارشول اللہ یہ میری بوی ہے ۔ مجھے کس سے ختنی نفرت اور نبوض ہے وہ دو دو ترمین میں کئی اور کے ساتھ نہیں ۔ اس کی صورت دیکھنا میرا جی فوں رہن جا بہت جا ہتیں جا بہت ۔

بھرائی مسلی المدعلیہ ولم نے دونوں کو قریب کلاکر دعارفرمائی ۔ اس کے بعد ای مسلی اللہ علیہ ولم نے دونوں کو قریب کلاکر دعارفرمائی ۔ اس کے بعد ای مجلس میں بیوی کہنے دگی یارسول اللہ دوئے زبین میں میرے لئے اس سے زبادہ نہیں ، بھرشو ہر کہنے رگا یارسول اللہ میرے لئے اس سے زبادہ لیسندیدہ کوئی عورت نہیں جنائی اور معارک برکت سے دونوں آفائے نامدارعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی خیرخواہی اور دعارک برکت سے دونوں کا گھسرین گیا۔ اور اللہ نے دونوں کے دِلوں کوجوڑ دیا ۔ کا گھسرین گیا۔ اور اللہ نے دونوں کے دِلوں کوجوڑ دیا ۔ حدیث سے رافت ملاحظ فر مائے۔

حفرت چاروشی الندعت سے مروی ہے کہ ابك عورت اوراسكے شوہر كے درممان كونت جه يره اجل ربائقا - دونوں رسول اكرم صطحالت عليهوكم كى خدمت مي حاض بوت بوی نے کہار میراشوہرے، اس دات کام جس قے ای کوئ کے سُاکھ بھی ہے روئے زمن من مرك لي ال حص سے زمادہ معوق اورمتنفر شخص كوئى مبين ہے. ادر شوہرنے كما يميرى بوى ب اس ذات كات مس نے أيكو حق کے ساتھ بھیجا ہے روئے زمن میں اس زياده مبغوض اور نفرت كي جزير النه كوئي نہیں۔ توحصنور نے دونوں کواینے سے قرمیب بمونيكا حكم فرمايا بهران دوتول كيله يحماء فرمانی ایمی دولوں صنور کے ماس حدا بین آ محقے حتی کر بیوی کہنے لگی اس ذات کی مرس نے أيكوش كرما فد بعيجاب كالتدنية اي مخلوق من مرے لئے اس زیا دہ محبوب اورک ندیدہ کسی کو ى مخلوق كوسداميس فرمايا.

عَنُ جَابِراَنَّ إِمْرَأَةٌ كَانَتُ يَنْهَا وَ بَائِنَ ذَوْجِ هِ خُصُومَهُ فَانتَكَا رُسُولَ للله صَلَّى اللهُ علَبُ و وَسَلَّامَ فَعَسَالَتِ الْمَرُزَّاةُ هُلِبِ لَا زَوْجِيْ وَالَّذِي كَانَكُ لِكُ مَا كُلُكُ مِنْ كُلُكُ مِنْ كُلُكُ مِنْ كُلُكُ مِنْ مَا فِي الْآرِضِ ٱبْغُصُ إِلَى مِنْهُ وَقَىٰ الْأَوْجُ هَٰ إِمْ وَأَبِيْ وَالَّذِي بَعَنَاكَ مِالْحَقِّ مَا فِي الْأَدُضِ شَحُعٌ ٱبْغَ صَرُّ ِ الْحَيَّ مِنْهَا فَأَمَرُهُ هُمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُنْدُنُوْ الْلَهُ مِنْمُ دُعَالُهُ مُ لَهُ يَفَتَرِفَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى فْالْتُ وَالَّذِي بَعَثُكُ مِاكُ مَا خَلَقُ اللَّهُ شُكًّا أَحَتُّ الْحُ مِنْهُ وَقَالَ الزَّوْجُ وَالَّبِي نِي

# أيس كي خيرخوا بي كي بغيرانسان گھا ہے ميں

الله تبارک و تعتالی نے قرآن کوئم میں زمانہ کی قسم کھاکوفرمایا کو اگر
انسان میں چارخوبری مہیں ہیں تو انسان ہمیشہ کھالے اور اولیہ طے میں
رمیں سے داور زمانہ کی قسم کھا کو اس سے فرما یا ہے کہ مضرت آدم مع سے
اب کر آج تک انسانی تاریخ اورانسانی اسٹوری خود اس بات کی شہادت
دبتی ہے کہ چارخوبوں سے بغیرانسان ہمیشہ گھائے اور لولیے میں رہاہے۔
دبتی ہے کہ چارخوبوں سے بغیرانسان ہمیشہ گھائے اور لولیے میں رہاہے۔
اورائی کی خوبی اگرانسان میں ایمیسان کا اور اور ایمیسان کا اور اور ایمیسان کا اور اور ایمیسان کا اور ایمیسان کی خوبی تہیں ہے تو تقدیب کا وہ

انسان کھائے اورنفضان میں رہے گا۔

ئے وعَدِمِلُوا الصَّلِحُدِتِ:۔۔ علیصالح اورنسیکیوں کی نوبی اگر انسان میں نیکس اعب مکال کی نوبی انسان میں نیکس اعب مکال کی نوبی

نہیں ہے تو وہ انسان ہمیشہ گفت نے اور خسارہ میں رہے گا۔ اور حب انسان میں نیک اعمال کی خوبسیاں ہوتی ہیں۔ زمانہ کی تاریخ میں وہ انسان میمی خیارہ اور گھانے میں نہیں رہاہے۔

سے وَتُواصُوا بِالْتَحَقِّ:۔ سبس میں ایک دوسرے کوحی اور سے گوتی اور سے کوتی اور سے کوتی اور سے دین کی وصیت کرتے رہیں اور سے دین کی وصیت کرتے رہیں اور

سے رہا ہے۔ حقانیت اور سیتے دین کی رہنمائی ترسے آبس میں ایک ووسرے کی خیرخواسی کرتے رہیں۔

ی بررسازی مارج اوراسٹوری اس بات کی گوای دے رہے ہے اور زماز کی مارج اوراسٹوری اس بات کی گوای دے رہی ہے محرص انسان میں سچیائی اور حقانیت کی خبر خواہی رہی ہے۔ اور ایک دوسرے کوسیائی کی تاکیداور وصیّت کرتے دیں اسوقت تک انسان خیارہ اور گف لئے سے محفوظ ربہت اسے اورجب انسانوں سے سیّجائی اورحقانیت کی دعوت اوراسکی وصیّت کی خیرخواہی کا رسلسلہ باقی نہ رہے توانسان گھاسط اورخسارہ کا شکار ہوتا رہا اوران کی زندگی میں انجاد اورانسانی ہمدردی کاسسلسلہ بی ختم ہوتا رہا۔

یک وَ تَعَوا صَوْا مِالصَّابُرِ: - اَ بِسِ مِن صَبِرَی تلقین اوروصیت کرتے رہو جب کوئی بھائی بلاراورمصیب ک

شكار موجائ تواسع صبركي تلقين اور متفتول كے جھيلنے كى وصيت كرتے ریں۔ زمانہ کی تاریخ اور اسٹوری اس بات کی گھاری دینی ہے کرانسان جب يك بلارا ورمصيبيت اورمشقت من صبراور تحسّل مسيحام ليتاريل ويرسوير وه انسان كامياب بيوتا ريا اوراً خرت ميں اسكا در جربيت بلند بوگااور زمانه اس بات كى مجى من مهادت ديما ہے كرجب انسان بلار اور مصيب كے موقع برب صبری سے کام لیت اربا گھ آئے اور ضارہ میں رہا اسلنے نحر مصیبت أورصدم مي بيصبري اختيار كرنے سے مصيبت اور صدرتحتم نہيں ہوتے۔ اوراينے بائھ سے فوت شدہ جيزوالس نہيں آئی ۔ تودُنيا ميں كونی فائدہ نهيس ربا ـ اوراً خرت ميں صبر کا جوابر و تواب ہے ۔ اسس سے محسرومی

الله تعالی میں سکون وعافیت نصیب فرمائے۔ اَللّٰهُ مُعَلَّا حُفَظْنَا مِنَ بَلَاءِ السَّنَّ اَللَّا خِدةِ ۔ اللّٰهِ كا ارتفاد ملاحظہ فرمائے۔ اللّٰہ تعتالی نے زمانہ کی قسم اسلتے کھائی ہے تا کو ہرانسان کا میابی اور خمارے سے متعلق گذرت نہ زمانہ کی طرف ہجھے بوط کر دیکھے کو کا میاب کون رہا ہے اور خمارے میں کون اور اس سے عبرت صاصیب کرے۔ اللّٰہ تعت الیٰ کا ارتباد ملا خطہ فرمائے۔

تسم ہے زمانہ کی بیٹ کے بقیت انسان خمارہ میں ہے مگروہ لوگ جوا بمان لائے اور نیک عسک کے اور آبس میں سیخے دین کی تاکیب داور وصیت کرتے دہے۔ اور آبس میں مصیبت کے موقع پر صبر و اور آبس میں مصیبت کے موقع پر صبر و تحمل کی تاکیب داور وصیت کرتے دہے۔

وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِهِ إِلْآالْسَدِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِخْتِ وَتَوَاصَوا بِالطَّلِخِيِّ وَتَوَاصَوا بِالطَّلِخِيِّ وَتَوَاصَوا بِالطَّلِمَ بُرِهِ

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمُ اَبِكَا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَايُرِالُخَلُقِ كُلِّمِ

ٱللهُ ٱكْتُكُو كُونِي اللهُ الْحُكُمُ لُونِي كِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

# (F)

#### دِينِمِ اللهِ الدَّحَمُنِ الدَّحِيمَ اتحاد كا مَا حول كيسے قائم كري ؟

ر شول اکرم صلی الدعلیہ وکم نے اُمّت کو مخاطب کر کے ارشاد فرما یا کرم ایس میں ایک دور سرے کے درمیان محبّت کا ماحول ببیدا کرو۔ انحاد اور چوڑ کی رتی کو ہاتھ سے معانے مت دوریہی الند شبارک و تعت الی نے ارمث ادفرمایا ہے۔

اللہ کے دین کی رتی کو متحد ہوکر کے پکڑواور تہارا اتحاد ٹوٹنے نہ پائے، اور تہارے درمیان تفرقہ بیدا نہ ہونے بائے۔ اور اللہ کی اس نعمت کو پاد کرو حبکا اللہ بنے تہارے اور احسان فرما باہے جبکہ م ایس یں ایک دوسرے کے دسمن تھے بھر تمہارے دلوں میں الفت بیدا کردی وتم اللہ کے ففنل ونعمت سے تھائی بھائی ہوگئے۔ وَاعْنَصِهُ وَاعْدُوا عِنْهُ اللهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفَا قُولًا وَاذْكُرُهُ وَانِعُمْتُ اللهِ
عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُكُمُ وَانِعُمْتُ اللهِ
عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُكُمُ وَانْعُمَا عَلَا عُفَاكُمُ اللهِ
عَلَيْكُمُ الْذُكْرُ الْمُلْكُمُ وَالْمُعَلَّمُ اللهِ
الْمُوانَّ اللهُ اللهُ

اتحاداً کیمضبوط عمارت ہے اورآئے نے مُسلمانوں کے اتحاداً کیم مضبوط عمارت ہے اتحاد کوایک مثال سے بیان

فرمایا کوسلمانوں کا انجاد ایک مضبوط ترین عمارت ہے جسیا کرسی عمارت کے مختلف اجزار الگ الگ ہونیکی حالت میں کمزور ہونے ہیں اور کمزور جزر کوجہاں جا ہے لیجایا جا سکتا ہے اور جس جگرچاہے لیگایا جا سکتا ہے اور جہاں جا ہے بعین کا جاسکتا ب این مبرتمام اجرار ایک عارت میں مفہوط مسالوں کے ساتھ مہل کور جائیں ہے۔ اور ایک میاتھ مہل کور جائیں ہے۔ اس سے ا عرفی جربہ میانی کے ساتھ عارت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایساہی سلما توں کا حال ہے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایساہی سلما توں کا حال ہے براگر تمام مسلمان متحد ہو کرایک ہوجا نیس توان میں سے کسی کو کوئی نقصمان نہیں بہرنی سکت کو کوئی نقصمان نہیں بہرنی سکت کسی کو کوئی نقصمان نہیں بہرنی سکتا۔ حدیث شریف ملاحظہ فرما ہے۔

حضرت الومولى اشعری سے مروی ہے کہ بی کریم حسی الندعلیہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ بین کریم حسی الندعلیہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ بین کریم حسی الندعلیہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ بینے کہ میں البی مفہوط عادمت کی طرح ہے کہ حس کے بعض اجب نرا ر دوسرے اجزا ر کو مفہوط کر دیتے ہیں ۔

عن إلى موسلى الاشعرى عث الأ قال دُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ وَتَهُم النّا المؤمن للمؤمن كالبُستان دشلٌ بعضه بعضًا . هٰذا حد بيث معيع مع ( بخارى فرني / ۱۹۳۵ مديث هي مديث نافيه ، تريزي فرني / ۱۳۹۱ مديث الم

# امت كومحبت اوراتحاد قائم كرنے كيلئے بندته باتوں كى وحتيت

ستدالکونین صلی الله علیہ وسلم نے جن پندوراہ باتوں کی وصیّت فرمائی ہے ان کو ہم او گا اجالی طور رنقل کردیتے ہیں۔اسکے بعد مرا یک کو تفصیل سے واضح کر دیاجا تر گا۔ بھرا سکے بعد بالنکل آخر میں ان بندورہ باتوں سے متعلق جو حد شین وار دہیں اُن میں سے جن دائیں حد شین نقل کی جائیں گی جنمیں ملے تھلے طور بران بندارہ وصیّتوں کا وکرنے۔ اجمالی فہرست صب دیل ہے۔

٠- إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ \_\_\_ الْجِارَبِ كُوبِدِ كَمَا فَي سِي إِوَرِ

كى كى خفيد باتوں يركان مت ريگاؤ ۔ کسی کی کھوج میں مت پڑو ۔ كى كى نعمت بررستىك مت زور وهوکرد مکرلین وین مست کرو \_ ایک دو مرے سے صدمت کرو۔ ایک دوسرے سے تعفی اورکینه مت رکھو۔ ایک دوسرے سے مت کراؤ۔ ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو۔ مسلمان بھائی مطلم متکرے۔ مسلمان کھانی کونے بارومددگار مرحمورے۔ مسلمان كهانى كوحقيرته فيحصر مسلمان كرئاته تين دن سے زار كركام و کلام تہ جھوڑے۔ مصلمان بھائی سے خرید و فروخت میں مقایله نه کرے۔ مسلمان کھائی کے پیغیام نکاح پرمعنیام سے مقابلہ نہ کرے۔

وَلَاتَحَسَّسُوا -﴿ وَلَا نَجَسَّسُوا -﴿ وَالْانْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَالَانَتَنَاجَشُواً-﴿ وَلَا نَحَكَ اسَدُواً- وَلَا نَتُبَاغَضُواً - ﴿ وَلاَ تَدَابُرُوا ﴿ وَلاَ تَدَابُرُوا -﴿ وَلَا تُقَتَّ طَعُوا - وَلا يَظْلِمُهُ - وَلاَ بُحَقِدُهُ وَلاَ بُحَقِدُهُ -الكَيْلَ أَنْ يَهْجُراكُ اللهِ فَوْقَ سَشَكَا ثِيهِ وَلا بَسِيعُ بِعُضُ كُمْرُ
 وَلا بَسِيعُ بِعُضُ كُمْرُ عَـ لَىٰ بَيْعِ بَعُضٍ -(۵) وَلا غَفْطُ الرَّحُ لُهُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيْلِهِ -

آفت مِنَامدار علیا تصلوہ والسّلام نے ادر خومایا کرمسلمانوں کے اتحاد اور کیجائی میں بھوٹ دانے والی اور شلمانوں کے شہرازہ کو تورط کرمنتشر کرنیوالی بنظریہ بیجائی میں بھوٹ دانے والی اور شلمانوں کے شہرازہ کو تورط کرمنتشر کرنیوالی بنظریہ بیجیزیں ہیں۔ سیدالکو نین علیالصّلوہ والسّلام نے امّت کو نہاست اہمیت کے ساتھ ان زہری استبار سے دور رہنے کی ہاست فرماتی ہے۔ اور ان بندورہ جیزوں کو

ایک عدین شریف میں بجا کر سے بیاں نہیں کیا گیا ہے بسی حدیث شریف میں رہے ہے ہیں اور کسی میں بچھ چیزیں ہیں بج میہاں ان تمام چیزوں ہیں اور کسی میں بچھ چیزیں ہیں بج میہاں ان تمام چیزوں تو تمبار کے میں کو دیتے ہیں سنت بداس سے مسلمان بھا نیوں کو نفرت وہدردی کے ماحول بنانے میں مَدوم کی کے ماحول سے گریز کرنے میں اور مبت وہدردی کے ماحول بنانے میں مَدوم کی گے ماحول سے گریز کرنے میں اور مبت وہدردی کے ماحول بنانے میں مَدوم کی گے ماحول سے گریز کرنے میں اور مبت وہدردی کے ماحول بنانے میں مَدوم کی گے ماحول سے گریز کرنے میں اور مبت کے ارشا د فرما یا کرتم اپنے آپ کو بدگھانی سے بھوٹ ہے ۔۔۔ آپ نے ال الف اطاک ذریع ہے ارتباد کو میں کھوٹ والنے کا خطرناک وریع ہے۔ اس لئے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں جمیشہ حقی طن رکھا کروہ کو رہوں کو دیور کے ماحول کا خطرناک وریع ہے۔ اس لئے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں جمیشہ حقی طن رکھا کرو

اور برنگ نی سے دُور رہا کرو۔ بریک میسی کی کوشیرہ باتوں برکان مئت کے گاؤ

کو کا نتھ سے اسلے کر ہوشنے میں کی خفیہ باتوں پر کان مت لگاؤ۔ اس کی وجہ سے رسمنی بیدا ہوتی ہے۔ اسلے کر ہوشنے میں باتوں کو جھیا ناچا ہتا ہے تم اس کی جسنجو میں بڑھئے کہ بالا نو تمہمارے اوراس کے درمیان میں دوری ببیدا ہوجائے گی۔ اورا ہمت تہ آہت ہا ایک دوسرے کے درمیان میں تعفی اور عناد کا سیاسلہ بیدا ہوجا بیسگاراس لئے ایک دوسرے کے درمیان میں تعفی اور عناد کا سیاسلہ بیدا ہوجا بیسگاراس لئے سے منع فرمایا ۔

ب کسر می می مت رو این الله می می می می مت رو این الله می می می می می مت رو این الله این الله

مھائی کی عیب جو ئی مت کروراور کسی کی کھوج ہیں اپنا وقت خراب مت کرو۔ اسلے کر کھوج ک<sup>و</sup> پرنہایت خطرناک جیزے ہرانسان ایسی بات کوغلط مجھتا ہے۔ اسلے کر کھوج کر پرنہایت خطرناک جیزے ہرانسان ایسی بات کوغلط مجھتا ہے۔ دیجے کہ ماحول کے اندرجو لوگ مجری کرنے والے ہوتے ہیں اُن کوکس قدر گھٹیا ریکاہ سے دیجھاجا ماہے وہ دوسروں کی خفیہ باتوں کوئیکر کے حاکموں تک بہرنجائے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کوئی انسان محبت اور ہمدردی کی زیگاہ سے نہیں دیجھنا، یہ مہانوں کے اتحاد کو توڑ کہ بارہ بارہ کرنبوالی چیزہے۔ ای کوالٹرتعالی نے قرآن سری میں ان الف اظ سے بیان فرمایاہے۔

اے ایمان والو بہت می کدھکٹ نی اور تہمتوں سے بچنے رہو، مبنے معض بدھی نی اور تہمت بڑا گناہ ہے اور کسی کے بعید اور راز کی باتوں کو مت شولو اور ایکدو سرے کی بیٹھے غیبت اور ٹرائی ممت کرو۔ کی بیٹھے غیبت اور ٹرائی ممت کرو۔

وَلَا مَنْ الْسُوا،

نَ يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اجْتَنِهُوَا الْحَتَنِهُوَا الْحَتَنِهُوَا الْحَتَنِهُوَا الْحَتَنِهُوَا الْحَتَنِهُوَا الْحَتَنِهُوَا الْحَتَنِهُوَا الْحَتَنِهُوَا الْحَتَنِهُ وَلَا تَعْضَلُ النَّلُونَ إِنَّ مُعْضَلُ النَّلُونَ إِنَّ مُعْضَلُ النَّكُونَ النَّفُولُ النَّفِي النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

يع دوسرون كالغمتون يررشك مت كرو

نعمت اور ترقی کو د تکھکررٹ کے مت کرو ملکرخوش ہوجا و کرالٹر تعالیٰ نے ایک مسلمان کھائی کو نعمت اور دولت عطافر مائی ہے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اگر تم اسمیں رشک کرنے لگو گے تو تمہارے دل میں استہ آہتہ حسداور لغیض میٹ دا مونے لگے گاجیس سے تمہارے اکا دکی رشی لؤٹے جانبہ کا خطرہ ہے۔

ه لين دين من دهوكا بازي فرسيبي مركة المؤلفان وهوكا اور

فریب دیمرکسی چیز کی لین دین مت کرو — اس کو ہارے محاورہ اور اول جال ہیں دلا کی بھی کہتے ہیں ر اور دلا کی کی ڈولیسیں لوگوں کے درمیان میس آئی رہنی ہیں ۔ ساخرید وفروخت اور لین دین میں جانبین کے درمیان تیسیرا آدمی بہتے ہیں پڑجا تا ہے۔ اور تیسرا اوم کہی فروضت کر نبوائے کی طرف سے ترجمان بن جاتا ہے۔
اور اس کیلئے اُجرت متعین ہوجاتی ہے اور بھی خریدار کی طرف سے ترجمان بناہے۔
اور قیمت کم کرانے کی بنار پر خریدار کی طرف سے اُس کو کچھ ممل جا تاہے اور کبھی خریدار اور فروخت کر نبوائے دونوں کی جانب سے ترجمتان بن جا تاہے۔ اور اس کو دونوں کی جانب سے ترجمتان بن جا تاہے۔ اور اس کو دونوں کی جانب سے کچھ ممل جاتا ہے اور اس طرح کے دلال ہمارے بہراں عام طور پرجائیداد کی خرید و فروخت میں اسی طرح جانوروں کی خرید و فروخت میں عام طور پرجائیداد کی خرید و فروخت میں اسی طرح جانوروں کی خرید و فروخت میں کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں آئے ہیں ایسے دلال کی اُجرت اگر کسی بھی طریق ہے ۔
متعین ہوجاتی ہے تو حضرات فقہا رہنے اس کی گنجائیش کھی ہے ۔

(منفاد ثای زکریا ۸4/۹)

یا دوسری قیم برموتی ہے کہ فروخت کرنیوالے کیطرف سے جبندا فراد الیے متعیق موسے میں جو تحف خریدار کو دھوکہ اور فریب میں مُبتلاکر کے گراں قیمت کے ہائی خرید نے برمجور کریں اس کی شکل یہ موتی ہے کرجب خریدار مالک کے ہاس جستہ خرید نے کیلئے جھا و ' تا و کرنے گئتا ہے اور مالک زیادہ قیمت بنانا ہے ۔ اور اس کی حاف سے مقرد کر دہ افراد اسی اشنامیں اگر وی شی زیادہ قیمت میں میں دھوکہ دینے ہیں اور خریدار کھی مجبوراً اسی قیمت میں خرید لیتا ہے اور بعد میں دھوکہ دینے والے لوگ مالک کو چیز والیس کر دیتے ہیں اور مالک ان کو میں رویب والیس کر دیتے ہیں اور مالک ان کو بیس رویب والیس کر دیتے ہیں اور مالک ان کو بیس رویب والیس کر دیتے ہیں اور مالک ان کو بیس رویب والیس کر دیتے ہیں اور مالک ان کو بیس رویب والیس کر دیتے ہیں اس کی مذمت فرمائی ہے ۔ بر نہایت خطر ناک فریب اور دھوکہ اور فریس میں مبتلا کرنا نا جا کڑا ورح ام اور دھوکہ اور فریس میں مبتلا کرنا نا جا کڑا ورح ام ہے نیز حب خریدار کو کسی طرح اس کا بت دلگ جائے آور طرف اور افراق اور فریش ہیں تبدیل ہے گا جو مسلمانوں کے اتحاد اور فریت کے ماحول کو افراق اور فریش ہیں تبدیل ہے گا جو مسلمانوں کے اتحاد اور فریت کے ماحول کو افراق اور فریش ہیں تبدیل

سرسکتاہے۔ اسلے آئی نے اسطرح کی فرسیب دینے والی دلاکی سے امتیت کو منع فرالہ ہے۔

روبیا ہے۔ یک البیل میل کے قور سے سیر شرو کو کا دیکائے کا ایس میں ایک

دوسرے سے صدمت کر و سے حد نہایت کری چیزے اسکامطلب یہ ہوتا ہے

کر دو سروں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعیت اور دولت دے رکھی ہے اس کے ہاریمیں

اس طرح کر طبقتا ہے کر جو نعیت اس کو علی ہوئی ہے وہ اسکے یاس سے ضم ہوجائے
خود کو صلے یانہ صلے اس سے کوئی سَروکارنہیں یس یہ بمت اور آرزوہے کر اس سے

زائل ہوجائے سے سنت اور کارنہیں یس یہ بمت اور آرزوہے کر اس سے

سرکت سے منع فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان جوذہی اتحاد

اور جیّت کا ماجول تھا اس کا شیرازہ بھرجا آپ اور ایسی حرکت ہے کسی طرح کا

کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے صرف بحیت کا ماجول نفرت میں بدل جا ماہے۔ اسلے

نری کے م نے ایک دو سرے کیسا تھ حمد کرنے سے منع فرمایا ہے۔

بی رہم ہے ایک دو تر سے جیسا کا سکد تر سے سے خرمایا ہے ۔ حسید کہاں سے اگر سے ہے ایک صدیث پاکسیں سیدالکونین کا حسید کہاں سے اگر سے ہے اور شاد ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دعھیکر

مرف دو جیزوں میں رشک کرناجا کرہے ، اور وہ بھی اسطرح ہے کہ اللہ تب ارک و تعالیٰ نے جو نغمت اسے عطار فرمائی ہے اس کو اللہ تبعالیٰ اور دیدے ساتھ میں یہ تمنا بھی کرے کہ جیبی نعمت اللہ نے اسے عیطار فرمائی ہے بھے بھی عطار ہوجائے ، اس طرح کارشک کرنا دو چیزوں میں جا ترہے ۔

مل الله تعالی نے کسی کومالی ودولت عطار فرمایا ہے اورو شخص دِن و رَات الله کے راسته میں خوب خرج کرتا ہے تو دیھنے والا یہ آرزوکرتا ہے کہ اگر ایسی ہی دولت مجے بھی نصیب ہوجاتی تو میں بھی اللہ کے داستہ میں اسی طرح خرج کرتا ر

اللہ تعالی نے بحی کو قرآن و صدیف کے علم عطار فرمائے ہیں اور وہ شخص دن
ورات قرآن و حدیث کے مطابق علی کرتا ہے اور دا توں کو اٹھکہ نفلوں میں لمبی مبی
قرارت کرتا ہے اور چوعوم اللہ نے اُسے عطار فرمائے ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان
خوب بھیسیلا تاہے تو دیکھنے والا یہ آرزوکر تاہے کہ اگر جھے بھی اس کی طرح قرآن کیا و
موا تو دِن ورَات نفلوں میں خوب قرآن پڑھاکر تا۔ اور صطرح اللہ نے است علوم
عطار فرمائے ہیں اگر بھے بھی عطار ہوجائے تو میں بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کے
درمیان علوم کو بھیلا تا۔ ان دونوں قیم کے لوگوں کے بارمییں اس طرح کی آرز و
اور عبط کرنا نٹر بعیت میں جائز ہے ر بلکہ جائز ہوئیکسا تھ ساتھ باعث تواب بھی ہے۔
اور حدیث میں اس غبط اور آرز و کو لفظ حکمدسے تعمیر فرمایا ہے دیمگراس مقیام پر
مکدسے مُراد وہ حکد نہیں ہے جونا جائز اور حوام ہے سے حدیث میں دیف

حضرت عبدالند بن معود نے فرمایا کر رسول اکرم صلی الندعلیہ ولم کا ارشاد ہے کہ حسد (مجنی غبطدا ور آرز و صرف ڈوجیزوں میں حازیم

را وه آدمی جس کوالندنے مال عطار فرمایا ہے پھر وہ خص اس مال کورا ہے تی میں خرج کرنا ہے۔ ملا وہ خص جس کوالندنے عمر اور حکمت عطار فرمایا ہے اور وہ خص اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگول کو سکھا ناہے۔ فیصلہ کرتا ہے اور لوگول کو سکھا ناہے۔ پر حدبث شریف ترمندی شریف میں کچھ انفساظ کے افتسالاف کے ماتھ ہے۔ جو حدب ذیل ہے۔

عَن عَبْ اللهِ بِنِ عَبِّرُ فَتَ الْ وَاللهُ عِن عَبِّرُ فَتَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْدِوَهُمْ اللهُ عَلَيْدِوَهُمُ اللهُ عَلَيْدِوَهُمْ اللهُ عَلَيْدِوَهُمْ اللهُ عَلَيْدِوَهُمْ اللهُ عَلَيْدُونَ النَّهُ اللهُ عَلَيْدُونَ فِي النَّذَا اللهُ ا

مفرت عبدالند تباعر شده مروی به کرات نے ارشا دفرما یا کرصد معنی غبطدا ور آرز و مرف دواد میوں کے بارے بیں جا کڑے۔ ملا وہ محص جس کو الندنے مال عطا فرما یا ہے اور وہ اس مال کو دِن و کاست الند کے داستہ یں نیزے کرتا ہے۔

ملا و خفی جس کوالندنے قرآن عطار فرمایا ہے بحروث خص کرات و دِن نوا فِل مِن قسران طرحتے میں مشغول ہے۔ برحصے میں مشغول ہے۔

وَلاَ نَبَاغُضُوا، ایک دوسرے سے لغض اورغناد اورکینہ میت رکھاکرواس

#### ي يغض عِناد مُت رکھو

یے کر مغیض اور عنیا د جذبہ انتیقام براً کھارتا ہے، پرسلمانوں کے اتحاد اور محبّت کے ماحول کو بارہ بارہ کر دنیا ہے، اور ایک کھائی دوسرے کھائی کامنے دیکھٹ بھی بینے تہیں کرتا رہم ایت خطرناک جیزہے۔ بینے تہیں کرتا رہم ایت خطرناک جیزہے۔

حفرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کرنے مجھے مخاطب کرکے فرماتے ہیں کرنے مجھے مخاطب کرکے فرمایا کر اے مبرے ہیں اگر تمہیں فرمایا کر اے مبرے ہیں اگر تمہیں قدرت ہواس بات برکہ تم اس حالت میں مجھ کو اعتماد کو در کھو اور اس حالت میں اندام کرو کہ تمہارے ول ہیں کسی کے بار تمہیں کوئی کھوٹ تمہارے ول ہیں کسی کے بار تمہیں کوئی کھوٹ اور کینز نر ہوتو ایسا ضرور کیا کرو بھر قرمایا اے میرے بیارے بیٹے برمیری سفت میں اے میری سفت میں اے میری سفت میں اور جو تفیق میری سفت کوزندہ کرتے کے بھر تا اور جو تفیق میری سفت کوزندہ کرتے کے بھریا ور جو تفیق

عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكُ فَتَالَ لِللهِ مَالِكُ فَتَالُهُ مِلْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَالُكُ اللهُ مَالُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ ال

مجج راحت بہونجا ناہے وہ جنت م ولاتدابروا، ایک دوسرب مئت كتراؤ سه حبب دلول ميں كھوٹ ہوتا ہے توایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کے سُا منے ہونا اور الك دوسرے سے دعارسلام كرناكسى طرح گوارہ نہيں كيا جاتا ہے، اتفاقاً اگر دونوں آمنے سامنے ہوجائیں تو بڑی مصیبت کھڑی ہوجاتی ہے۔ دونوں کے جبرے تطك جاتے ہیں اور اگر يہلے ہی سے کھ گنجائن اليي مِل جائے كرائے سامنے نہ ہونا بڑے تو دورسے ہی ایک دوسرے کو دیھتے ہی کنزاجاتے ہیں کوئی ادہر کا راب تداختیارکرتا ہے اور کوئی ادم کاراستداختیارکرتا ہے راسس سے دو مسلمان بهايتون كے درميان تغض و عناد اورافتراق پيدا ہوجا تاہے جو مسلمانوں کے اتحاداور محبت کے ماحول کو نفرت میں تردیل کردیتا ہے۔ اس سے آت نے ایک کو دوسرے سے کترانے سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ جب ایک دوسرے منے ملاقات موجائے جاہے طوعاً قار کو اور مجبورًا کیوں زمو تواس طراق کے دعارسکلام اور گفت گوہونی جائے کہ دونوں کے درمیان بھی کوئی بات ہی نہیں تھی اورایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے کہ جو کچھ ہمارے ورمیان میں ہوا ہے اسیں شیطان کا دخل ہے اللہ پاک ہم کومعیاف فرمائے۔ وریرانینے رمشتہ داروں اعزہ اورا قارب کے ساتھ ایک دوسرے

سے وشمنی کی بنار پرکر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت مبغوض ترین کلہے، تطع تعلق كرنبوالاجنت سيمحسروم آت کاارشادمروی سے. لأبك خُلُ الْجَنَّنَةَ حَتَاطِعٌ

قطع تعساق كرنے والے جنست میں

(ترمذی ۱۳/۲) داخِل منهيں ہونگے ۔

اور ایک ووسری روایت میں اسے صلی الٹرعلیہ وسلم کاارسٹ وسیے ۔ لَا بَدُخُلُ الْجُنَّةُ قَاطِعُ

جوشفص ايني رسته دارا ورخامذاني لوكول كے سُاتھ تعلق كوليتا ہے اكسى سے

(المعجم الاوسّط ٤/٢٢٧، اللدتعالي سخت ناداص ہے۔ ايسائشنھ

صريت ع<u>ا۲۵۹</u> جنت من داخل نہیں ہوگا لعیسنی سُز ا

بفكتن سع يهل جنت من داخل نهي بوسكا. زمين والون يردحم كروتو أسمان والع تم يردحم كري ك

ا كسه حديث نثريف من سردالكونن صلى الشّعليه وهم كاارشادمنقول ہے : جوروز مين مي دوسرون كسيائة رحم وكرم كامعا مذكرتاب تو ابنكرمائة أسمان والاجم وكرم كا معاملا کررگا۔ اورصلہ رحمی کا معاملہ کرنا نہات نوٹ تصیبی کی جنہے۔ رحم وکرم کرنے کی ارجح كامعامل كريكاءاو

عَنْ عَبُدِ اللهِ أَبْرَعُمُ وَتُكَالُهُ مَسُولُ اللهِ مَسَلَّمُ اللهُ مَسَلَّمُ الرَّحَمُ المَّارِحَ اللهُ مَسَلَّمُ اللهُ مَسَلَّمُ اللهُ مَسَلَّمُ اللهُ مَسَلَّمُ اللهُ مَسَلَّمُ اللهُ مَسَلَمُ اللهُ مَسَلَمُ اللهُ مَسَلَمُ اللهُ مَسَلَمُ اللهُ وَصَلَمَا اللهُ مَسَلَمُ اللهُ وَصَلَمَا اللهُ وَسَلَمَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ

مطرت عبدالته بمناعم والإعاض فيراش في مح دشول أكرم صلى الله عليه ولم كال شاويت و ونباك المدواكون كم ساته يتم وكرم كري والول كما تدريمان بي رقع وكرم كا معساها كريكا لبك ذارين ين دينه والول سكرما تم بمدردی اورصل بمی گروآ مسسسگالن و اسک تمهاديه ساتحورهمت وشفقات كامعيامله كريس مح داور رهمت ويدرد ك الديتوالي كي صفت د تست کا ایک بخ دست چیخص اس کو الضماته جوزيكا النداس كواني رعمت جور بكا اورجو تعنف اس كوايت سي كاث كر الك كريكا توالترجي اس كوايي رامت س كاك كردوركرونكا \_

الك جو كفي حديث شريف ميس

صلدخمى سيتين لبثارتين

سیدالکونین میلی الدعایہ و م کاادشاد بے کہ لوگوں کے ساتھ صلد رحمی اور ہمدر دی کرنے سے ابس میں عبت کا ماحول ہیدا ہونا ہے اورصلہ رحمی اور ہمدر دی کا ماحول ہیں داکرنے والے کیلئے میں بٹاروں کا اعلان ہے۔۔۔۔۔

کے خاندان اور ماحول میں اس کوئیب لوگ محبت اور مہدر دی کی زگاہ سے دیکھیں گئے کے اسکے مال ودولت میں منجانب اللہ بُرکت اور وسعت بب ا ہوگی ۔ کے اس کی عمر میں اضافہ ہوگا ۔۔۔۔۔ حفرت الوہرر فی سے مروی ہے کہ نی کریم ہے
کا ادم اد ہے کہ تم اپنے خاندانی لوگوں کے
رف ڈنسب معلق کر لیا کروٹا کہ اس کے ذریع
سے اپنی ذور تم دست داروں اور اعتبرار
کے ساتھ صلر رحی کا معاملہ کرسکواس لئے کہ
صلر رحی کا معاملہ کرنے سے خاندان میں
مجنت بہدا ہوتی ہے اور مال و دولت میں
وسعت اور ترقی ہے اور مال و دولت میں
اضافا واور تریا دتی ہوئی ہے۔

مدين شريف ملافظ فرمائي -عَنْ إِنِهِ هُ رَبْرَةً تَعْنِ النَّجِةِ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ النَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ النَّالِكُمُ مَثَلًا تَعِيدُونَ بِهِ اَدْحَامَ حَثَمُ مَثَلًا فَإِنَّ صِلَونَ بِهِ اَدْحَامَ حَثَمُ مَثَلًا فَإِنَّ صِلَونَ بِهِ اَدْحَامَ حَثَمَ مَعَبَّهُ \* فَي الْاَهِ لِهِ الدَّحْمِ مَعَبَّهُ \* فِي الْاَهِ لِمِ الدَّحْمِ مَعَبَّهُ \* منسأة في الدَّحْمِ مَعَبَّهُ \* منسأة في الدَّحْمِ مَعَبَّهُ \* (زنزن ١٩/٢)

انجهانی بھائی بین کرر بیو نے طویل صدیث کے درمیان

یکی فرمایا . وگو نوا عباد الله واخوانا اے مسلمانو آئیس میں اللہ کے ایسے بست رے

ین کررہو جی اکر ایک باپ کی اولا داور بھائی بھائی کے درمیان جست اور تعلق کا
رف نہ ہونا ہے جم نے منروع میں سلمانوں کے اتحاد اور انعن فی میں بھوٹ ڈالنے
کے بن ڈرہ اسباب کا ذرکہ کیا تھا، اخت لا فات اور آئیس کے نغیض وعنا داور دوری
کوضتم کرکے دوں میں جوٹر بیرا کرنسی ترغیب وی گئی ہے۔ جو نکرنبی کریم صلی اللہ
علا ہو لم نے افر اق کے اسباب ذکر کرنے ساتھ درمیان میں اس کو بھی ذکر فرمایا
کا در لو ہے کرائیس میں تباعض ، تدائر، تمانس، جسٹس، وغیرہ یہ دلوں کو جوٹ نے
کا در لو ہے کرائیس میں تباعض ، تدائر، تمانس، جسٹس، وغیرہ یہ دلوں میں کھوٹ
طالے والے اور دوری بیرا کر نیوالے اسباب میں ، اوری کریم صلے اللہ علیہ وسل

نے اس اشارمیں گو نواعباد الله اخوانا کے وربعہ سے ان تمام فطرنا تھے ہیں۔

کے نفرت کے اَسباب کو ترک کرنیکا محم فرمایا جوا کا دکے شیرازہ بھی کردگھدیتے ہیں۔
اور مجت کے ایسے اسباب اصبار کرنیکا ترفیب دی ہے جوا تحاد کے ایک ایک ستون کی جیت دکھتے ہیں۔ لہا اسلمانوں کو ایک دوسرے کے ماتھ مجت و موقت ، ہمرردی وغواری اور دکھ در دیں ایک مال کی ایسی اَو لا دکی طرح ہو کر سے موقت ، ہمرردی وغواری اور دکھ در دیں ایک مال کی ایسی اَو لا دکی طرح ہو کہ رہنا جائے ہے بن کے درمیان ایک دوسرے کیلئے بے شال ہمدردی ہو کر س سے کسی غیر کو کسی طرح کی ہمت وجرات نے ہو سے کہان میں سے کسی کی طرف انتقارات اور اُساس کے جوان میں سے کسی کی طرف انتقارات نے ہو سے کہان میں سے کسی کی طرف انتقارات اُساس کے بھا یہ وا رسول الدوسے الدوسا ہوگئے تم ہی باعزت رہوگے ۔ اللہ باکسی مصداق بن جاؤ درنیا ہیں تم عالب رہوگے تم ہی باعزت رہوگے ۔ اللہ باکسی ہیں اس کی توفیق نصیب فرمائے ۔

من المسلمان مجها في منطلم من كو المُسلم أخُواللُسُلِولا يُظلِمُ اللهُ المُسلم اللهُ المُسلم اللهُ المُسلم اللهُ ا

کھائی ہے۔ لہٰذا بھائی اپنے بھائی رِظلم زکر نے طِلم وہم اللہ کے زدیک نہیں۔
منوس ترین جنر ہے۔ قیامت کے دن ایک طلم مہہت سی تاریجیوں کا سبب ہوگا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ و لم نے ایک د فعہ ارمٹ دفر ما یا کہ دنیا کا ایک طلم ، ظالم
کیلئے آخرت میں بہت ساری سیا ہوں اور تاریجیوں کا سبب نے گا۔ جیسا کہ
موجون کے آگے ہیجھے دائیں بائی ور ہی نور ہوگا۔ ایسابی ظایم کے آگے ہے۔
دائیں بائیں ظلمت اور ماریجیاں ہی تاریخیت سے ہوں گی۔

حديث شريف ملاحظ فرمايتے به

صفرت عبدالشرين عمرت مروى سي كربنى معلى الشرعليدولم نے ادمث وفرما يا ك عَنا بِنِعَرُّا قَالَ قَالَ دُسُوُلُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ ا فیامت کے دن ایک ظلم کے لئے بہت سی ارسیوں کا سبب بنے گا۔ سی ارسیوں کا سبب بنے گا۔ الطَّلُمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

( ترفذی ۱/۲۳/ شعب الایان ۱/۲۷) قیامت کے دن اللہ بی ظلم کا بدلہ ولائے گا

ایک حدیث نثریف میں رسولِ اکرم صلی الندعلیدولم کا ارمث وہے کرونیا کے اندر بندة مؤمن يرظم مواع اورونيابس الحواسكا بدانهس ملاع توالند تبارك وتعالى قیامت کے دن اس کوبدلرولائیگا ۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

حفرت ابوسعید خدری سے مروی ہے وہ وماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الندعلیروسم نے ارم و فرمایا ہے کرو ٹرا کے اندر کوئی بندہ ایسانہیں ہے جس نے کسی شخص پڑھیا كما بو اور منطلوم كواس كابدله زملا بومكر الترتبارك وتعالى قبامت كے ون مظلوم ا كوأس سے ضرور كبدلہ ولائے گا۔

عَنُ أَبِي سَعِيْدِ إِلْحَثُ ثُادِيِّ بَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَبْ إِ وَسَلَّمَ مَامِنُ عَبُدِيَظُلِمُ دَجُبِكُ مَظَلِمَةٌ فِي الدُّنْسَالًا يقصهُ مِنْ نفسه إلا اقصة الله منه يُوم الُقِيَامَةِ-(شَعَالِ كَانَ ١/٥٥ مَدِيثَ) الْقِيَامَةِ-(شَعَالِ كَانَ ١/٥٥ مَدِيثَ)

۔ یہ نہ صلایل پاسکتا نے ہتر ہ کے خطونا کر قبیم کی تین ٹرائیوں سے دُور

اندهبراي اندهيرا بوكار

یا آئی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بُرکلای اور بُرگوئی سے دُور رکھو، اور کسی مُسلان مجھائی کے ساتھ فحش گوئی اور گائی مجھے سے اپنے آپ کو دُور رکھاکرو، الند تب ارک وتعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ مجمی عبوب نہیں بن سکتے۔ جوفش گوئی اور بُرکلا می سے پیش آتے ہیں ۔

٣ انتی نے آرمٹ د فرمایا کرتم اپنے آپ کو نو د غرضی اور لائے سے دور د کھو اور ہی تو د غرضی اور لائے سے دور د کھو اور ہی تو د غرضی اور لائے نے تم سے بھیلی آممت کو بین قرم کی بُرا بیوں پر آمادہ کر د کھا تھا۔

() خود غرضی کی بنا ر برجھوٹ بو لنے برآمادہ ہوجاتے تھے ﴿ بُورَ غرضی اور لا لیے کی بنار بر کسی پر طلم کرنے برآمادہ ہوجاتے تھے ﴿ بی نورغضی اور لا لیے کی بنار بر امادہ ہوجاتے تھے۔
اعز نہ اور رکت نہ داروں سے قطع تعلق اور قطع رتمی کرنے پرآمادہ ہوجاتے تھے۔
ایک صحابی نے حضور سے شوال کیا کہ کونسا مسلمان زیادہ افسنل ہے ۔ تو آپ نے فرمایا کر جس کے انتقا ور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں وہ سب سے افسنل نزین مسلمان ہے۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے ۔

عَنُ عَبُواللهِ بَنِ عَمَّ عَنِ الْكُنْ ِ وَالنَّلُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ النَّاكُمُ وَالنَّلُمُ اللَّهُ النَّاكُمُ وَالنَّلُمُ اللَّهُ اللهُ الل

فَكَ يَا يُوا وَآمَرَهُمْ بِالفَطعية فظلموا وامرهم بالفطعية مشال فقت مَ رَجُلٌ فقال سيادَسُولَ اللّهِ آعَثُ الإِسْلامِ أفض لُ ؟ قَالَ آنُ يَسُسلمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسسانِكَ وَيَدِكَ -وَيَدِكَ -الْحَدِ الاِيمَانِ بِبَى ٢/٢٩ مَدَيِّتَ ، ويُدِكَ -سندامام احدبن منب ل ٢٩/٢ مَدَيِّتَ ، سندامام احدبن منب ل ٢٩/٢ مَدَيِّتَ ، سندامام احدبن منب ل ٢٩/٢ مَدَيِّتَ ، سندامام احدبن منب ل ١٩/٢ مَدَيِّتَ ،

اورا فی آب کوخودغرضی اور لا پیجے سے
دور رکھاکر واسلے کرتم سے پہلے جولوگ ہلاک
ہو چکے ہیں ان کوخودغرضی اور لا پیجے نے ہلاک
کررکھا تھا۔ اورخودغرضی ان کوجھوٹ ہولئے
پرا ہادہ کرتی تو وہ جھوبط ہول لیتے اورطلم
برا ہادہ کرتی تو وہ خلم کر لیتے ، اور فطع رحی پر امادہ کرتی تو وہ خلم کر لیتے ، اور فطع رحی پر امادہ کرتی تو اور خلے ان واروں کے ساتھ قطع رحی اور فطع تعلق اختیار کر لیتے ، تو اس پر کمی اور فطع تعلق اختیار کر لیتے ، تو اس پر کمی صحابی نے آئے ہوئے سے سوال کیا کر کو نسب کے ماتھ اور زبان سے دوسے سرے کرجس کے ہاتھ اور زبان سے دوسے سرے کروسے کے ہاتھ اور زبان سے دوسے سرے کروسے کے ہاتھ اور زبان سے دوسے سرے کروسے کے کہاتھ کے ہاتھ اور زبان سے دوسے سرے کروسے کے ہاتھ کروسے کے کہاتھ کی کروسے کے ہاتھ کی کروسے کروسے کروسے کے کہاتھ کی کروسے کے کہاتھ کی کروسے کی کروسے کروسے کی کروسے کروسے کروسے کی کروسے کروسے کے کہاتھ کروسے کی کروسے کروسے کروسے کی کروسے کرو

#### علا مسلمان بهاني كوب بإرومدد كارمت جيورو

الفسلوكون النه المولا يُخذُله الك مسلمان دوسر مسلمان كابها في بهايك دوسر عمسلمان كابها في بهايك دوسر عمسلمان كوب يار دوسر عمسلمان كوب يار ومدد كارته تجواب كرياك سلمان دوسر عمسلمان كوب يار ومدد كارته وراب كركم وراب المسلمان به دست وبا بهوركم وراب المسكت بي عمسلمان الموقع فراجم بوسكت البعد بس سيمسلم وشمنون كوبرطرف سيمسلمانون كوزير كرنيكا موقع فراجم بوسكت البعد اور دشمنون كي زيكا بون مي تمهاري جوطا قت اور بسيت جي بوي بعد وه بكواكي اور وشمنون كي زيكا بون مي تمهاري جوطا قت اور بسيت جي بوي بعد وه بكواكي طرح المراب الفك فطر كرم ساته ادر المان الفي في المان الم

وَاطِبِعُوا اللهُ وَثَاسُولُهُ وَلَانَتُ اَذَعُوا فَتَفْسُلُوا وَتَذَهُ اللهِ يَعِثُ صَحْمُ وَاصْبِرُوا اللهِ عَثَ اللّٰمَ وَاصْبِرُوا اللهِ اللهِ اللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنِ نَهُ السِرَهُ الفال اَيت الله ) السِرة الفال اَيت الله

اور الندا وراس کے دسول کے حکم کروا ر بن حا و اور کم ایس میں مجکوشے اور اخت لاف مش کرو اور اگر ایسا ہوا تو کم بڑول ہو کھیسل جاؤکے اور تمہاری طاقت شہرت ہوا کیطرح ارجائے گی اور سمتی اوراز مائیس کے موقع پر مبرکر و برشک اللہ کی مُدوصبر کرنے والوں کے سُانچھ سے ر

ایک حدیث نترف می آبام کر رسول اکرم صلی الندعلیہ وکم کا ارشاد ہے کہ الندتالی فیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دُور کرکے ہے یار و مَددگار دِلّت و خواری میں مُبت لاکریگا جو دُنیا کے اندر کسی مسلمان کی بے شرحتی اور آبرورنزی کرکے اس کو بے یار و مَددگار جھوڑ دیتے ہیں ۔ اور النّد تعبّالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کی اپنی رحمت سے مَد د فرما یہ گارجس نے وُنیا کے اندر کسی مسلمان کی عرت و آبرو کی حفاظت میں مَدد کی ہو ۔ اوراس کو بے یار و مَددگار ترجیوڑ ا ہو ، اسلنے کرمسلمان کو بے یار و مَددگار تھوڑ ا ہو ، اسلنے کرمسلمان کو بے یار و مَددگار ترجیوڑ ا ہو ، اسلنے کرمسلمان کو بے یار و مَددگار مرت جھوڑ نے میں مسلمان کو بے یار و مَددگار مرت جھوڑ تو سے حدیث د قرما یا کو رضا یا کہ خذکہ کہ مسلمان کو بے یار و مَددگار مرت جھوڑ تو سے حدیث میں دفرما یا کہ خذکہ کہ مسلمان کو بے یار و مَددگار مرت جھوڑ تو سے حدیث میں میں ملاحظ فرمائے ۔

حضرت جابر بن عبدالله انصاری اور البطلی انصاری و منی الله عنها فرماتے بن که رشول اکرم صلی الله علیہ و لم نے فرما یا کہ جوشخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرکے بے یاد و مَدَدگار

عَنَ حِسَا بِرِبْنِ عَبُ لِهِ اللهِ وَ إَنِى طَلُحَةَ بُنِ سَهِ لِلهِ الانصَارِبِيُنَ يَقُرُّولَانِ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ چیور دیا ہے جہاں اس کی ہے ترمتی اور آبرو رزی ہوتی ہے توصرور اللہ تعالیٰ اس تحض کو اسی جگہ ہے دست و پانچیور دیگا جہاں وہ اللہ کی مدد کی صرورت محسوس کر لیگا اور چ شخص سی سلمان کی ایسی جگر مدد کر سے جہاں مس کی آبر و رزی اور ہے شخرتی ہور ہی ہو، آس کی آبر و رزی اور ہے شخرتی ہوری ہو، آس کو اللہ کی مدد کی صرورت ہوگا جہاں اس کو اللہ کی مدد کی صرورت ہوگا۔

عَلَيهُ وَسَكَّمُ مَامِنُ اصَرِيُ عَنُدُنُ امْراً مُسَكَّمًا عند موطن تنتهك مندح مته وبنتقص نبه مزعرضه الآخكالة الله عزوجل في موطن عبر ند لفرية ومامِنُ امريُ بنصرام رأمسلمًا في موطن بنتقص ند من عصنه وبنتهك ينتقص ند من عصنه وبنتهك في من حمته الآنصرة الله في

موطن عب فيد لفرك إ- (منداه بن صنبل ١٠/١٠ نسخة قديم لنخ مرقم الودا ود ترلف ١٩١٩/٢)

اَلْمُسَلِّمُ اَخُوالْمُسْلِمُ لِا يُحَقِّرُكُا . مسلمان أيس من معانى معانى ممانى م

يرلأ مسلمان بهاني كوحقيفرت محقو

ایک دوسرے کو حقرز مجھیں اور ایک دوسرے کو حقیر محجناً ایس میں اخت الف اور
افتر اق کا باعث ہے۔ اور چوشخص حقیر محجورہائے اس کے اندر غرور اور کبرہے۔ ہو
نہایت خطرناک ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت نا راض ہے جمام مسلمان
برابر در ترکم میں اگر کمسی کا درجہ اور مقام اُونچا ہے تو صرف تقوی کے ذریعہ سے ہے۔
اور کسی مسلمان کو حقر سمجھنے والا کبھی متنی نہیں ہوسکت ۔

ایک صریف نترلف میں وارد ہے کر و نیاا ورائزت میں کسی انسان کے بدترین نابت ہونے کیلئے انتساکا فی ہے کروہ سی مسلمان کو حقیراور ولیل سمجھے کسی کو دلیل اور حقیر سمجھنے کا مرض مسلمانوں کے دِلوں میں اخت لاف اور لغیض وعنا د بیٹ دا کرنیکا ایم سبب ہے رسکتیدالکو نین علیہ الصالوٰۃ والسکلام نے ایسے کبر اور ا خلاق رذیدسے اتنت کو دُور رہنے کی ہابیت فرما کی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمایئے ۔

عَنْ آبِي هُرَئِوةٌ قَالَ حَسَالَ حضرت الوبراي في فرمايا كررسول اكرم ماللة دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ إِ عليهوكم كاادمث ديب كمسلماك أليسس مي وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ آعُ الْسُلِمِ كِعانى بِعاتى إلى النذا الكيسلمان ووسرك لَا يَخُونُهُ وَلَا يُسْكُ فَائِهُ مسلمان كى خيانت نەكرے اور ندامس كو وَلَاعَنْ لُا كُلُّ الْمُسْلِم جعظلاتے اور نری اس کوبے مارومدد گار عَلَى الْمُسْلِمِحَكَا مُرْعِسُدُصَكُ لَهُ وبيل كركے جھوڑے، مراكم سلمان كى عرت وَمَسَالُهُ وَدَمُهُ السَّفَوْي وأرو اورمال وجان دوسرے يرحوام اور هٰ هُنَا بِعَسَبِ امرِيُّ مِنَ محرم ب راورتقوى كاتعلق دل سے بے۔ التيران تجتفير آخاة المسلم-اس کی طرف افتارہ فرمایا، اور سی انسان کے بدرين ثابت ہونے كيلتے است كافى ہے كہ (ترمذی شریعی ۱۳/۲) سىمسلمان كھائى كوحقىرسىھى س

سلامسلمان بهائي كسيات تندخ استخوائد سألام كلام زجهوا

کا بھی المسلم ان کھا گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہے۔ مسلمان کیلئے یہ بات جائز مہیں ہے کہ اپنے مسلمان کھا گئے گ اپنے مسلمان کھا تی کے ساتھ بین وان سے زائد مسلام کلام تھوڑو ہے، سیرالکو بین م نے احت کو اتف ق اور مجتب سے رہنے کی ترغیب وی ہے اور اتحاد واتف اق سے رہنے والوں پرالٹد کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور بین وان کی قید اسلام لگائی گئے ہے کہ ہفتہ یں ڈو مرتبہ دحمت اور اعمال کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جنت کے دروازے کھو کے جائے ہیں، بیر اور مجتم اس کے دن ہجب ڈو آدموں کے درمیان ناچاتی ہوجائے تو دعا رسلام بندکرنا جائز نہیں ہے۔ اور شراعیت
نے بن ون کہ کے اندر رعایت دے دکھی ہے۔ بین دن سے زائد کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور دعا سلام صرور شروع ہوجا نا جائے۔ اور اگر بین دن نے کم کم اور دعا سلام صرور شروع ہوجا نا چاہئے۔ اور اگر بین دن نے کم اور آگریب بات جب بہلے بہلے بات جب تروع ہوجا تی ہے تو دونوں میں سے کسی برکوئی گناہ نہیں اور اگریب لما ذیادہ کھنے جا تا ہے اور تین ون گذرنے کے بعد تھی جاری دہتا ہے تو فیعل ہوا میں سے کسی برکوئی گناہ نہیں اور اگریب لما اور دونوں می سے کسی برکوئی گناہ نہیں اور اگریب لما دیا ہوئی ہوا ہے۔ مدین فیل ہوا میں سے کوئی گناہ نہیں کے دونوں طاف سے لوگ تنہی کار موکر اللہ کی رحمت سے دونو ہوجا ہیں گئے ۔۔۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے ۔۔

حضرت الوہر رق سے مروی ہے کرنی کریم ،
فراد سفاد فرما با کر ہیرا ور معوات کے ون
آسانوں میں مغفرت کے در وازے کھولد نے
جاتے ہیں بھرالت تعالیٰ ہراس شخص کی مغفرت
فرماد تیا ہے جوکسی قیم کے شرک میں مبتلار
نہیں مگر ایسے دو اوری کی مغفرت نہیں ہوتی
ہے جنہوں نے آیس میں دعا رسلام برکر کھی ہو

عن ابي هريوة عن النبي صلى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفَتَعُ ابْوَابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَعُ ابْوَابُ السَّمَاءِ يَوْمَ الْإِنْ نَنْ يُنِ وَالْحُمِيْسِ السَّمَاءِ يَوْمَ الْإِنْ نَنْ يُنِ وَالْحُمِيْسِ فَيَعُفِمُ اللهُ لِمَانَ لَا لُهُ نَبْرِكُ بِهِ فَيَعُفِمُ اللهُ لِمَانَ لَا لُهُ نَهُ لَا لُهُ نَهُ كَا لِمَانَ لَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنتَهَا الجَوَرُبُن وَ اللهُ ا

## سكام ، كلام حقور نے والے بیرو حمعرات كی مغفرے محروم

ایک حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وقم کا ارمٹ دہے کہ بیرا در جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولدیئے جاتے ہیں اور مغفرت کے فرمٹ توں کا نزول ہوتا ہے ،اور ہرا سے بندہ کیلئے دو دن کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہی جو اللہ کے سُاتھ محتی ہم کا شرک نہیں کرتا مگز شرک زکرنیکے باوجود ایسے دو آدمیوں کا گناہ معاف نہیں کیا جاتا اور مغفرت سے محروی ہوتی ہے جن کے درمیان عداوت اور فیمنی رہتی ہے ۔ یہ کہا جاتا اور مغفرت سے محروی ہوتی ہے جن کے درمیان عداوت دی ہے گذرنے سے پہلے پہلے دولوں ایس میں سلے کرلیتے ہیں توالٹر تعک ای اُن کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں آوراگر تی دولوں کے درمیان ملے تہ ہوسکے مغفرت اور اُند کی مغفرت اور کولوں کے درمیان کی مغفرت اور گناہ معاف ہونے کیلئے صرف بڑھکل ہوگی کہ دولوں کے درمیان دعا رسسلام کا سلسلہ بھی جاری ہوجائے اور کھر دولوں پر لازم ہوگا کہ نادم ہوکرا لٹرسے تو ہرکریں۔ سلسلہ بھی جاری ہوجائے اور کھر دولوں پر لازم ہوگا کہ نادم ہوکرا لٹرسے تو ہرکریں۔

عدي شريف ملاحظ فرمائے .

عَنْ آبِ هُ دُنْدَة عَنِ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَنَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَنَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَنَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَنَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَنَالًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

( ابوداؤد ۲/۳۲۲)

حضرت الوير رو سي مروى سي كرى كرم صلى التدعليه وللم نے ارت او فرما يا كرجنت کے دروازے ہرسیسداور جعرات کے دن كھولديئے جاتے ہيں . كفر سراس بندہ كيلے دو دن کے گنا ہول کی مغفرت ہوتی ہے۔ جواللرك ساته كسي قيم كاشرك تبي كرتاب مراستخص كى مغفرت بنيس بوتى كإسك اوراس كے مسلمان كھائى كے درمسكان عبداوت اور دستني بهوتو ان دونول كے بارے میں کہا جاتاہے کہ ان دونوں کو بہلت دے دوریباں تک کرایس

## مسلمانوں میں بیئودونصاری کے بینون عنادی گندگی کاعلاج

حضرت سیدالکونمین علالسّلام نے اُمّت کو مخاطب کرسمے ارشاد فرمایا کو بمہمارے اندرکھیا امّت کی فرایتوں میں سے دوست کی زہر ملی براسّیاں اس طرح داخیس بوجائیں گی محربراً دمی میں وہ دونوں فراسیاں نظرا سنے لکیں کی میائیس میں لین دین ہمیں جول ،رسن مہمن ہرقدم بروہ دونوں فراسیاں تمہارے درمیان میں رہے رہے ہے ۔ ، میر کو

يمل تھی واصل ہوجا يمل گی۔

٤ ألحسك: دوسرے كى تعمت يرحدكرنا كەمچھے ملے مانہ ملے ہوتعمت اس كوحاصل بوتى بياس سے زائل بوجائے، اس كى ارزوكوحدكها جا ہے۔ پرنہا بہت خطر ناک چنرہے۔اللہ تعالیٰ اس سے بھاری مفاظمت فرمائے۔ سَ ٱلْبَغَضَاءُهِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُولُ نَعُولُ الشُّعْمُ وَالِكُنُّ تَحْلِقُ السِّرَيْنُ : أبس كالبغض وعناد بيرا تناخط ناك مرض ہے جومونٹر كرركھ ديت ہے مي برنہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے، بلکہ دین کو صاف کر دست ہے۔ آپس میں بیفن وعنادر کھنے والے کو دین سے کوئی محبت اور تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس تغض کی وجہ سے برترین فیٹ می بے دینی اساتی ہے۔ الندتھالی بمارى حفاظت فرمائة يجرآب صلى الترعلير وسلم نے وستم كھاكر فرما يا كر دخولِ جنت كے لئے ايمان شرط ہے . بقيرا يمان كے جنت مين بيس ما سكتا .

ہے درمیان سکام کونوب رائج کر و۔اورسکام ڈٹمیٰ کے مرض کونیم کرنے اور محبت کا ما ہول بیدا کرنے کا نہایت خونصورت علاج ہے۔النّد پاک ہیں اس کی توفیق عطار فنت رمائے۔ حدیث نشر لیف ملا خطر فرمائے۔

حضرت زبراس مروى بدكرني كريم صسكى الشرعليه وسلم ترادمشا وقرمايا كرتمهارے اندر كھيسلى احّت كا مرض يدا بوحاته كا، اور وه حيداور نبض كا مرص ہے۔ اور تعنق مونڈ کررکھ دیے والي حرب مين رئيس كبتاكها لول كو موند كرصاف كرديا ب- بلكه دين كو مونڈ کو خستم کرتے ہے دین بنادیت ہے۔ اور کس ذات کی مشتر جس کے قبضه قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت تك جنت من داخل بس موسخة جب تك مؤمن رنبجاؤ-اور الوقت يك يؤمن تهيس بن سكے حب تك

عَنْ ذُبَ بُرِيْنِ الْعَوَّامِ عَنَ النَّيِيِّ الْعَوَّامِ عَنَ النَّيِيِّ الْعَقَّامِ عَنَ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالُ كُنَّ الْمُسَمَّ قَالُهُ كُمُ الْمُسَلَّمُ قَالُكُمُ الْحُسَلُمُ الْمُسَلِّمُ وَالْمُنْ عَلَيْكُمُ الْحُسَلُمُ الْمُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْل

# بالنديدة سخض وه ہے ہوکئلام میں ابتدارکریے

جب دو آدمیوں کے درمیان نا جاتی ہو اور دونوں کے درمیان کشید گی طعتی جلى جائے تواليے تالات ميں الله كے نزديك وه تفس زياده لينديده اور مقبول بارگاه ہے،جوسلام سے گفت گو کی ابتدار کرتاہے اسلے اگرائیں بات میں اجائے تو بڑھ جره كردعارسكام كاسلسد شروع كرنا جائية الكردلون كي كفوط ختم بوجائي

حدمث شريف مُلاحظه فرمائي .

عَنْ أَبِي أَيْثُوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَتَ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِكَالُ لَا يَحِيثُ لِلْمُسْلِمِ أَنُ يَّهْ حُبَرَ أَخَالُافُونَ ثَلَاثِ بَلْتُوتِيانِ فيصُلاً هَاذَا وَنَصُدُّ هِا ذَا وَ خَيْرَهُمَا الَّذِي بَيْدُأُ مُالسَّلَامِ ( ترمزی ترلف ۲/۵۱)

المعجم الكيريم/١٢١ حديث عا ٢٩٥١)

حضرت الوالوب انصاري سے مروى ہے كررشول اكرم صلى التدعليه ولم قے ادرے و قرمایاک مسلمان کیلئے یہ بات جائز نہیں ہے كروه ايتے مسلمان كھائى كے سُاتھ تين دن سے زائد دعارسلام اس طرح تھوڑو ہے کے جب دونول أسفے منامنے ہوجائیں تو پر إدهركوم حا أوروه أدم ركو كيم حائد اور د و نول مين سب سع ايها اور بهتر شخص وه ہے جوسلام سے گفت گو کی ابت دار کرتا ہے۔

مراندا كرور الدكرة الأرواء الأرواء الأرواء

#### بالخريد وفروخت مي مقابله مئت كرو

وَلاَ بَدِيعُ بِعُضُكُمْ عَلَىٰ بَنْعِ بَعُضِ اشَارِ كَى فُرُوفَتْكَى مِن ايك دوسرے معالم مت كرور اس طرح سے مقابلہ كروكراگر فلاں ہزار روسیمی درباہے ویں نوشو روسہ من دونگا ، كھردوك راكہاہے كرمیں آٹھ شومی دونگا ای طرح نزیداری میں مقابلہ ہوتاہے كراگر فلاں ہزار روسیہ دے دہاہے تو میں اُس چیزے گیادہ ہوروسہ دونگا ۔ لین دین میں اس قیم كا مقابلہ مسلمانوں كو نقصان ہوئيانے كابھی وربعہ نبتاہے ۔ اور مسلمانوں كے درمیان افر اق اوركت بدگى كا بھی سبب بنتاہے جو بالاً خرصلمانوں كے اتحاد کے یارہ بارہ ہوجا شكا سبب بن جاتاہے ۔

<u>۱۵ دکاح کا پیغام دینے میں مقابلہ پذکر و</u>

وکا بخطا الرجی کا خطا کے خطا کے ایک آدمی دوسرے سلمان ہوسائی کے لئے کوئی بیغام نبکاح برتفا ہد کرکے اینا بیغام نردے اگر کمی عورت سے رفتہ کے لئے کوئی سلمان اینا بیغام والدے تو اس اثناریس دوسرا آدمی اس عورت سے نبکاح کے لئے اپنا بیغام دیحر ہر گرمفا بلرز کرے۔ یہ نہایت خیات اور کمیڈین کی بات ہے۔ اورا سطرح مقابلہ آرائی کرکے جو شخص کسی عورت سے نبکاح کریگا اس کے نبکاح میں کو قریب ہوگی ۔ بلز اس بوگی ۔ بلز اس بھائی نے پہلے بیغام وال رکھا ہے اسکاحق کی باعث بن جائی ہے۔ نیز جس بھائی نے پہلے بیغام وال رکھا ہے اسکاحق اس کا باعث بن جائی رہنا ہے جب حک وہ از خود ماں یا نہیں مگل جواب نہ دے۔ اگر وہ باں یس جواب دینا ہے اور نبکاح کا بخترا داوہ رکھتا ہے تو دوسرے کیلئے اگر وہ باں یس جواب دینا ہے اور نبکاح کا بخترا داوہ رکھتا ہے تو دوسرے کیلئے اگر وہ باں یس جواب دینا ہے اور نبکاح کا بخترا داوہ رکھتا ہے تو دوسرے کیلئے

قطعاً جائز نہیں ہے کراس درمیان میں ایت اپنیام بھیجگراس کارٹنہ نتراب کرنے اور کشید گئی کا سلسلہ پیدا ہوجائے اور کشید گئی کا سلسلہ پیدا ہوجائے ہے جوسلمانوں کے درمیان خلیج اور کشید گئی کا سلسلہ پیدا ہوجائے ہے جوسلمانوں کے اتحاد اور عبت کے ماحول کو نفرت میں تبدیل کردیے کا سبب بن جانا ہے جو ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جیس نے پہلے بینجام بھیجا ہے اس نے اگر خود ہی جھوڑ دیا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب دوسرے کیلئے جب جائے اگر خود ہی جھوڑ دیا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب دوسرے کیلئے جب جائے ہیں بینجام بھیجنے کی اجازت ہے ہے۔ حدیث نتریف ملاصطہ فرمایتے ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا کرنی کری میں اللہ اللہ وہ کا ارشاد ہے کہ ایک کومن دو رسرے مومن کا کھائی ہے اور کومن کیلئے یہ بات مومن کا کھائی ہے اور کومن کیلئے یہ بات مائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان کھائی کی خرید و فروخت کا مقابلہ کریں، یہاں کہ کہ وہ نود ہی چھوڑ دے ، اور مسلمان کھائی کی کی کے مقابلہ کرائی کھائی کھائی کھائی کے کہ وہ اپنے مسلمان کھائی کہ کے مقابلہ یرائیت بنیام کے میتام نے کا حقابلہ یرائیت بنیام کے میتام نے کا حقابلہ یرائیت بنیام کے میتام نے کہ وہ خود ہی چھوڑ دے۔ گورہ کے مقابلہ یرائیت بنیام دالدے رہاں کہ کہ وہ خود ہی چھوڑ دے۔ گورہ کے مقابلہ یرائیت بنیام دالدے رہاں کہ کہ وہ خود ہی چھوڑ دے۔ گورہ کے مقابلہ یرائیت بنیام دالدے رہاں کہ کہ وہ خود ہی چھوڑ دے۔

ا تك آب كے سامنے اليي بندرہ

عن عقبة بن عسّاه وسلّه فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عليه وسلّم اللهُ مِن اللهُ المؤمن اللهُ اللهُ

بندره وستبتول كي مرتبير

سیدالکونین ملی الندعلیہ ولم نے بڑی ایمیت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ امت میں محبت اورانحاد کا ماحول کیسے بیدا ہو؟ اور نفرت اورانحت لاف کیسے دور ہو؟ اور نفرت اورانحت لاف کیسے دور ہو؟ اور اُس سے کیسے کیا جائے ؟ یہ بندرہ وصیتیں مجوعی طور پرانفاظ کے قدرے اختلاف کیساتھ ذیل کی جاروں اصادیتِ شریفیرمیں موجود ہیں ۔

( مبارشرایت ۱/ ۳۱۷ ، بخاری شریف ۸۹۷/۳ هدیث ۱<u>۵۸۳</u>)

ده ت الایم بنیده مده دی ب کرنوالکیم ملی الد علی و م نے ادفیا دفره بایک نم الب اب کو برگانی سے بجافہ اور بایک نی تب سے زیادہ جوتی بات ہے آورکسی کی تغیر باتوں پر کان میت الگافی نائیسی کی کھوتی میں مت پڑو برگئیسی کی فعیت پر رف کے مت کرو ۔ یہ ایک ڈوسرے سے میں دمت کروطا ایک دوسرے سے مت کنرافر ، اور بجائی بھی ان دوسرے سے مت کنرافر ، اور بجائی بھی ان بن کرالٹر کے جوب بندے بین جاؤے۔

ایک دوسری روایت می بہلی روایت کے مقابلی بائے جنروں کا اضافہ ہے روکلانٹنا جَنْدُوا مَدُ وَلَایَدِیمَ بَعْضَکُمُ عَلَیْ بَعْضِ بَعْضِ مِنْ لَایْظَلِمُ فَلَا عَلَا وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ مَعْلَى بَعْضِ مِنْ الْاَيْظَلِمُ فَلَا عَلَا وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ فَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَمُوا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَمُوا مِنْ مَا يَعْلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِمُ وَلِي مِنْ يَعْلَمُ وَلَمُ وَلِي مُعْلِمُونَ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

حفرت الوہر بڑہ نے فرما یا کہ صورصی اللہ علیہ کا ارتباد ہے ملے کہ ابین میں خسد مت کروسلے ملے کہ ابین میں خسد مت کروسلے دیکو اور فریب دیکرلین دیں مت کروسا ایک دوسرے سے تعیش اور کیند مت رکھو کا ایک دوسرے سے تعیش اور کیند مت رکھو کا ایک دوسرے سے مت مت کراؤ کا ایک کی فردختگی پر دوسرا مقابلہ کرتے اور کہنا تی کو ذختگی پر دوسرا مقابلہ نہرے اور کہنا تی کھائی بن کرائڈ کی فرد تا ہی کہنا ہی کرائڈ کی فرد سرے اور کہنا تی کھائی بن کرائڈ کی فرد سرے اور کہنا تی کھائی بن کرائڈ کی فرد سرے اور کہنا تی کھائی بن کرائڈ کی فرد سرے بن جاؤ کے اور سرایان دوسسرے بندے بن جاؤ کے اور سامان دوسسرے

عَنْ آبِ هُرَّبُرُهُ فَتَ الْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِلَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

مسلمان کے کھائی جن اس برطلم نرکریں ۔ یکمسلمان کھائی کو بے یاد و کردگارز جمور یکمسلمان کھائی کو حقیراور دلیسل نہ سمجھے ۔ یکمسلمان کھائی کو حقیراور دلیسل نہ سمجھے ۔

ترندى كى روايت مزيد دوجيزوں كے سَاتھ مروى ہے ما تو نَقَاطَعُوا مَا وَلَا يَحِلُ لِلْمُسُلِمِ أَنْ يَعْجُرا َ خَالَا تُونَ خَلَيْ . ترجم كے ساتھ يورى حديث مضسر لفيد ملاحظ فرما ہے ۔ ملاحظ فرما ہے ۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم اسکا الشرعلیہ وہم نے ادشاد فرما یا کرتم انجا ہے دوسرے سے قطع تعلق مت کرو مڈاود ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو مڈاود ایک دوسرے سے بغض اور کینڈ مت رکھو مڈا اور ایک دوسرے سے بغض اور کینڈ مت رکھو مڈا اور ایک دوسرے سے بخسد مت کرو اور کھا تی بھائی ۔
دوسرے سے بخسد مت کرو اور کھا تی بھائی ۔
بن کرالٹر کے بہارے بندے بن جاؤے ۔
کہ وہ اپنے مسلمان کھلئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان کھلئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان کھائی کے ساتھ تین دل میں دل

اور نجاری کی ایک روایت میں ایک اور چیز کا اصنافہ بھی ہے بعنی کا یکھیلیے الدّ جُلُ عَلیْ خِطْبُرةِ اَحِیْدِ ترجم کیسا کھ پوری حدیث نیراف ملاحظہ فرمائے ۔ الدّ جُلُ عَلیْ خِطْبُرةِ اَحِیْدِ ترجم کیسا کھ پوری حدیث نیراف ملاحظہ فرمائے ۔

حضرت الونبر رہ یا حضور صلی اللہ علیہ وہم سے روایت فرماتے بن کرائٹ نے فرما یا کرم البیغ ایب کو بدگمانی ہے بچاؤ اسلنے کہ بدیک ای ۞ قَالَ اَدُهُ هُرَيْرَةً بَاشِرُعَنِ النَّبِيَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالطَّلْنَ عَنِيهِ النَّظِنَ ٱحَثْ ذَاكِظَنَّ حَبُراتُنْ سب سے ٹری جھوٹ بات ہے یا کسی کی خفیہ کھوج میں مت پڑو تا اور کسی کی خفیہ باتوں پرکان مت لگاؤ کا اور ایکدوسرے باتوں پرکان مت رکھوا ورا بس میں تھیں کی سینجف وکیڈ مت رکھوا ورا بس میں تھیں گئی کے بیغانی بن جاؤ مھے اور آدی اپنے مسلمان تھا گی بیغیام نرکان پرمتھا بلز کرکے اپنا بیغیام نرکان پرمتھا بلز کرکے اپنا بیغیام نرکان کے بیغیام نرکان کی دو ترکان کا کے دو ترکان کی کے دو ترکان کی کرے باتھوٹ دے ہے۔

وَلاَ نَتَبَسُوْا وَلاَ غَسُنُسُواْ وَلاَ نَتَبَا غَضُواْ وَكُونُواْ إِخُواتًا وَلاَ غَضُواْ وَكُونُواْ إِخُواتًا وَلاَ غَضَاءُ الزَّجُ لُ عَلَىٰ خِطْبَا وَ الْحَيْاءِ الزَّجُ لُ عَلَىٰ خِطْبَا وَ الْحَيْاءِ الزَّجُ لُ عَلَىٰ خِطْبَا وَ الْحَيْاءِ الزَّجُ لُ عَلَىٰ خِطْبَا وَ الْمَارِيُ الْمَارِي شَرِيبَ ٢/٢٤٤، مربف منه ٢٩٤)

آج بڑھتے ہوئے فتنہ اوراخت لاف کے دَور میں سیدالکونین علیالصّلوہ والسَّلام کی برزی وحبیت آب درسے لکھنے کے قابل ہیں۔ اوراتت کو اپنے تمام عجب و کبر اور کینہ، حسد، بدگانی اور جذر کر انتقام اور نفسیات کو قربان کرنے اپنے آف کی وصیتوں کو زندگی کا ایسا بڑ زراور نصبُ العین بنالینا چاہئے بوکھی حجوانہ ہونے یائے۔ اجتماعیت کے ساتھ دلوں میں جوڑیت ا ہوجائے۔

يَارُبِّ صَلِّهُ وَائِمُ النَّهُ النَّهُ الْخَانِ النَّهِ عَلَى حَبِيْ لِكَ خَيْرِ الْخَانِ اللَّهِ الْمُكَانَ اللهِ الْخُدَمِدُ لِللهِ كَبِيْرًا وسُبُحَانَ اللهِ الْخُدَمَدُ لِللهِ كَبِيْرًا وسُبُحَانَ اللهِ الْخُدَرَةُ وَاصِيلُلاهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُو

#### (۱۹) بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُو قرض کی ذمرداری کیسے اواکری ؟ قرض کی ذمرداری کیسے اواکری ؟

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِسُمَّا اَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيْدِكَ خَيْرِالْخَانِي كُلِّهِم

اے ایمان والوجب تم اُدھارکا معاملہ کروکم عین وقت تک کے لئے تو اسس کی یادداشت کی دستاویز لکھ لیا کرو اورجائے کا دراشت کی دستاویز لکھ لیا کرو اورجائے کے متمبارے آئیں ہی توخص تکھنے والا ہو وہ مرور عدل والفعاف کیسا تھ لکھے اور لکھنے والا اللہ فی فالکا درکرے جیسا کو اللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فاللہ فالد کھنے اس کھی اور کھی دے اور اللہ فاللہ ف

يَايَّهَا الَّذِينَ الْمَثُوَّا إِذَا تَذَا يُنَامُّهُ بِدَيْنِ إِلَى آجَلِ الْسَنَّى فَاكْتَبُولُهُ وَلَيْكُنْ بُنْكُمُ كَالِبَّ بِالْعَدُلِ وَلَا يَكُنْ بَنِي الْمَا يَتُكُنُ بَالْعَدُلِ وَلَا يَكُنُ بَنِي مَا يَتُكُنُ بَالْعَدُلِ عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُنُ بَنِ وَلَيْكُنْ بَالْعَدُلِ النَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلَيْتَقِي اللَّهُ النَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلَيْتَقِي اللَّهُ رَبِّهُ وَ الْمَا يَعْلَيْهِ الْحَقَّ وَلَيْتَقِي اللَّهُ رَبِي هُ وَ الرَّهُ الْمَالِمُ

كاحق ہے۔ اور لكھاتے وقت الله مے واكس كايرورد كارہے در تارہے۔

## معامله طرته وقت متناويز لكصنه كاحكم

ہم سبسلمان بیں مسلمانوں کو اپنا معاملہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنا چاہیئے۔ اور قرآن وصدیث کے مطابق معسا ملہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں افعات، اورزی بحد می تعرضده موگا۔
میلمان بسلمان کے ساتھ معاملہ کرے یا ہمارے مبندوک تبان جسے ملک
میں سلمان غیرسلم کے ساتھ معاملہ کرے، برصورت میں معاملہ طرکرتے وقت
دستاویز تکھنے کا تعرفی تم ہے۔ اور قاص طور پرجب اُدھار معاملہ کیا ہائے
تو بوری تفصیل دستاویز میں درج کرنے کا شرعی تھم ہے۔ کتنی قم اُدھار ہے
اور اس کی ا داشی گئی مذت میں ہوگی کی کے اور لازم ہے، ساری باتیں
تو برس آجانی صروری ہیں۔ جسیاکہ ندگورہ آب کرمے ترک کے اندراللہ تبارک
وتعت الی نے اس کا حکم فرمایا۔ دستا ویزگی ایک ایک کابی دونوں کے پاس
رہنا بھی صروری ہے۔ معی ملہ چاہے بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو،
رہنا بھی صروری ہے۔ معی ملہ چاہے بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو،
رہنا بھی صروری ہے۔ معی ملہ چاہ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو،
رہنا بھی صروری ہے۔ معی ملہ چاہ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو،

#### برمعاملگی کاسبب

بہت سے بھائیوں کو دیکھنے میں اُ تا ہے کہ شروع میں معاملہ کرتے ہیں غیر سنجیدہ معاملہ کرتے ہیں کہ دوستی اور نعلق کی بنا پر ایک دوسرے کا ایسا بھا طار تھتے ہیں کہ جا نہیں سے معاملہ تھول کرنہیں ہوتا، بند صالفا طامی معت المرکز ہیں، اور جا نہیں سے ما توں کو کھول دینا مرقت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یاسرکاری شیکس وغیرہ کی مجبوری سے محض ایک دوسرے کے اور اعتباد اور تعباق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور ہرا کہ کے ول میں کچھ دوسری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارسے میں ہرا یک بیتے مقتا ہے کہ ہم دوسری میں جن ایسی طرف تعبیر سنجی تا ہے اور میں ایسی طرف تعبیر سنجی تا ہے۔ اور میں ایسی طرف تعبیر سنجی تا ہے۔ ایسا معاملہ کو تیسی سب سے بڑی غیر سنجیدگ سے اور یہ میں مالکی ہے۔ ایسا معاملہ کو تیسی سب سے بڑی غیر سنجیدگ سے اور یہ میں میں ایسی جائز نہیں ہے۔ اور حب این دین یہ میں میں ایسی ہے۔ اور حب این دین دین میں میں ایسی ہے۔ اور حب این دین

كامعا لمرأنزى مرحله يرتيبنج جائية اودمعا ملرصاف كرنے كا وقت أجائه توجانبين مين كمشيدى كانسلسلا شروع بيوجا تا ہے۔ ہرايك اينا مقص يوراكرني كي يحفي رهما تا هدياجي كي ياس اختيارات زياده بوتي وه ا بنے اختیارات استعمال کرمے دو سرے پرظلم کرتے ہیں۔ بیصرف اس وجرے ہے کرمعا ملہ طے کرتے وقت جا نہین سے النڈ کے حکم کے مطابق باکت کھولی نہیں جاتی ۔ یا تھے الفاظ میں درستاویز لکھ کرجانبین سے یاس محفوظ نہیں رمتی ہے۔ گواہ بنانے کا حکم | چھوٹے بڑے ہوت منے معاملے کے طور تے دفت . ودستاويز نگھنے كاحكم ہے اس س گوا ہوں كونجى سشايل كرنے كا حكم ہے، تاكه أنت دہ جلكرجا نبين سے كمي كي طرف سے طے ستندہ معاملہ میں لیک پیدا کرتے کا موقع باقی مذرہے۔ اور دونوں کے کے لوگ طے شدہ شرائط سے سختی سے ساتھ یا بندرہیں ۔ اور گو اہوں کے بارے مين التُدتب الك وتعالىٰ نے ارمث ادفرما ماكر قابل اعتماد دومرد ہوں يا ايك مرد اور دوعورتیں ہوں ، اور ان گوا ہوں کے دستخط بھی دستاور میں تبیت ہونا حاہتے۔

اگر شرخ کمان قرآن کی اس ہوایت کے مطابق عمل کرے گا توبید میں کبھی شرمندگی، تدامت اور نقصان کا شکار نہیں ہوسکتا۔ ابھی اس صفون سے تعظیم وقت محلہ کے ایک نوجوان نے آگر اپنی پرلیٹ انیاں بہتیں کیں گرائی پرلیٹ انیاں بہتیں کیں گرائی ہوسکتا ہے سے تین سال پہلے فلاں کو بھیتر ہزار دویے کی بیٹ ل کی ستی ایک مہدید کے ادھا دیر دیا تھا، تین سٹ ال گذرنے کے بعد بھی ہمین طے نہیں کیا، اور ڈی شکلوں سے بہلے ہوا ہے کہ بیٹ تالیس ہزار رویے پرمعت مارصا ف مرابیا جائے۔ اور تیس نے اور حصار مال لیا ہے اس کا اور تیس نے اور حصار مال لیا ہے اس کا اور تیس نے اور حصار مال لیا ہے اس کا

كاروبار يمى اچھاچل دام ہے، ايسانہيں ہے كم مقلس ہوگيا ہو ركھنے لگے كر يوسون ا سن تالیس ہزار رویے رکین دین صاف کرنے کی بات طے ہوئی ہے ۔ دعار تھے کہ ۷۵ ہزار ہی تبی اسانی سے مل جائیں۔ تواس رمی نے پوتھا کہ معاملہ ط كرتے وقت كوئى كريم يحى يائميں، تو نوجوان نے كہا كرمارا كام اعماد رحل رہاہے۔ اور کچھ سرکاری شیکسوں کا بھی خطرہ رمہت ہے۔ میں نے اوٹھاک ہ ہے ہزار روسیے میرسیس ہزار کا نقصان ہے، کیا سرکاری طرف سے تسیل ميكس اتنا بيطنتا ہے تواس نے كہاكرنہيں للكراس سے بہت كم ہے، تواحقر نے کہا کہ اس سے انقصانات مسلمانوں کو صرف اس کیے اٹھانے رہے ہیں كرمسلمان خدا كي محمطاني معاملرك وقت باتوں كوصاف نبين كرتے۔ اورگوا بیون کے ساتھ درستاویز نہیں تکھتے۔ اگر طے سٹ دہ معاملہ تحریر میں آ گئ ہوتا تو آج اس نقصان کا شکار ہونا نہیں پڑتا۔ سَامنے وا لاحق دینے يرجيور بوحا تا-التدنعك إلى بم سب ملمانوں كو اپنے حكم كے مطابق معياملہ صاف كرنے كى توقيق عطافروائے. ايت كريم ملاحظ فرمائے۔

اورایخ مردول کوگواه بنالو، پیمراگردو مرد دومَردول کوگواه بنالو، پیمراگردو مُرد میسترند پول تو ایسے ایک مُرد اور دُوعوتیں گواہ بنا لئے جائیں جن کوتم بیسندکرتے ہو۔ گواہ بنا لئے جائیں جن کوتم بیسندکرتے ہو۔ وَاسْتَشْهِلُاوُا شَهِيُدَنِيَ مِنَ رِّجَالِكُمُ فَإِنُ لَّمُ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامُرَأَتَانِ مِمَّنَ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهُ الْمَرَأُتَ انِ مِمَّنَ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهُ الْمِ

( سورهٔ بقرهِ آیت <u>۲۸۲</u>)

قرض ادا کرنے کی اہمیت کی حبتی اہمیت ہے اتنی اہمیت میں اور ذمرّ داری کی نہیں ہے بشریعیت کا کی حبتی اہمیت ہے اتنی اہمیت میں اور ذمرّ داری کی نہیں ہے بشریعیت کا کم بیپ کرسب سے پہلے قرصٰ کی ذمة داری کا اوجھ ایٹے سرے اتاردو سے انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق قرصٰ کاحق ہے۔ ایک دفعہ اقائے ناملا علیہ الشیالی حقوق میں سب سے بڑا حق قرصٰ کاحق ہے۔ ایک دفعہ اقائے ناملا علیہ الشیالی حقوق المائے حفرت او دغفاری تشریف کے جارہ ہے تھے، ممامے جبل احد نظر الرائھ اورسول اکرم صلی الشیالی سے کچھ میرے پاس باقی اگرمیرے ہیں روز ایسے گذرہ این جن میں اس سونا میں سے کچھ میرے پاس باقی کرمیرے میں دوز ایسے گذرہ این جن میں اس سونا میں سے کچھ میرے پاس باقی درہ جائے۔ اس البنہ یہ ہوسکت ایس جائے کرا گرمیرے اویر محمی کا فرصٰ ہے تو ہملے قرصٰ کی اور آئی کے لئے آئی مقدار اس میں سے الگ کرلیتا۔ اسلے کروڑ من کا عذاب میت بڑا ہے ، اور باقی سب اللہ کے داستے میں صدقہ کر دمیت اس کی دھ صرف یہ ہے کہ قرصٰ کی ذمر داری سب سے بڑی ذمر داری ہے۔ اس کی دھ صرف یہ ہے کہ قرصٰ کی ذمر داری سب سے بڑی ذمر داری ہے۔

فَالُ اَبُودُ مَنَّ كُنْتُ اَمُشِي مَعَ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّبَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّنَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّنَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّنَفَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

حفرت او در فقاری فراتے بین کریں مدینہ کے سنگر کے میدان بین بی کریم سلی اللہ علیہ و ماکے ساتھ جائے اور استے جبل اُحد در کھائی ہے۔

الگا تو آیئے فرما یا کا ہے اور زمین نے کہالب کہ یارسول اللہ او آئے فرما یا کرائے اور زمین نے کہالب کے بیارسول اللہ اور آئے بیاس ایس اُحد بہارہ کے بیار بیس لگے گی کرم ہے بیاس ایس اُحد بہارہ کے بیار براسونا ہو، اور آئی سونے میں سے ایک فینار براسونا ہو، اور آئی سونے میں سے ایک فینار برائی کرم کے فوظ کر اور اگری کے مقادر سے الگ کرک محفوظ کر اور گا۔

اللبۃ اگریم اُور فرض ہے تو اسکی اور آئی کی کرم کے محفوظ کر اور گا۔

مقدار سے الگ کرے محفوظ کر اور گا۔

## مؤمن كى نجات كاملار قرض اداكر نے پر

حدث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مُومن کمی سے قرض لیکراس کا بوتھ اپنے کستہ رپر لاد تا ہے تو اس بُومن کی نجات کا مدار قرض کی ادائمب گی رہے جب نیک قرض ادار ہوگا اس کی نجات نہیں ہوسکتی ۔ حدث شریف ملاحظ فرمائے۔

حفزت ابوہری فراتے ہیں کر دسول النڈ صلی الندعلیہ وسلم کا ادرش دہے کہ تومن کی دوح کی نجارت معلق دینی ہے اس کے قرص کے ساتھ، تا آنکہ اس کی طرف سے قرص کے ساتھ، تا آنکہ اس کی طرف سے قرصن کے ساتھ، تا آنکہ اس کی طرف سے قرصن کے را دا ہوجا ہے۔

(این ما میشرلین کتاب الصّدقات تکسک)

ایک اور دریت شرکف میں اس سے بھی وصاحت کے ساتھ مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارت اوفر ما یا اگر کوئی سلمان قرض کا اوجو لیکر فرنیا سے وفات یا تاہے تو اکثرت میں اس قرض کی ا دائیس گی لا زم ہے دسکین رہات واضح طور رسمجھ لینی جا ہے کو اکثرت میں دراہم و دنا نیز رو بیر بہیہ نہیں ہوں گے وہاں پر قرض کی ا دائیس گی نیکیوں کے ذرائعہ ہوگی ۔ مقروض کی نئیسکیوں سے خوص خواہ کے قرض کی ا دائیس گی ہوگی ۔ اگر مقروص کی سکاری نیکیاں شتم ہوجائیں تو قرص خواہ جنت میں چلاجائیسگا۔ اور قرض خواہ کی برائیوں کو نیسکہ وص کو جہنے میں جا نا پڑھا ہیگا۔ مدیث سے دین کے تبدیل ملاحظ و نے مالے۔

حفرت عبدالتُّدين عُرُّ فرطية بين كررسُولِ اكم صلى الله عليه وسلم كا ارتشاد ہے كہ وتحص اس حال مي مرتا ہے كه اس ير ديناريا درم ( لوگوں كے روبر بيت كا بوجوب توقيا مت كے دن اس کی منیکیوں سے اسکا فرصند پیکایا جائے گا وہاں بردست ارودرہم روبر میت تنہیں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُكَرَّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ دَعَلَيْهِ وِيُنَارُّا وُورُهَا مُّ قَصْحِتُ مِنْ حَسَنَابِتِهِ لَيْسَ ثَنَمٌ دِيْنَارُ ۗ وَلا وِرْهَمَ مُ

( ابن ماج شریف کتاب القدقات عشک ا

#### قرض دینے والے کی فصلیلت

حديث باكس أياب كرج شخص كمى مسلمان كوقرض ويثاب الشرنب ارك وتعالیٰ مے نزدیک اس قرض خواہ کا بڑا مقت م ہے۔ آقائے نامدا مطلا تصلوٰۃ والسّلام نے ارشاد فرما یا محب آئے شب معراج می تشریف کے گئے تو وہاں جنت وجہنے کی سرومانی ہے وہاں پرآت نے جنت سے دروازے پر تکھا ہوا ديجها تفاكرت رقركا نواب اسكادش مخنا دماجا نيركا يسين قرض كاتواب مزيد أظه كنا برهاكرا تلف اره كنا كردياجا بريكا حصنورا كرم صيلے الله عليه ولم نے حضرت جبرتيل ابن سے اوجھا آ نر ايسا كيوں ہے كر قرضت دينے كا اواب صدقہ دینے سے بڑھا ہوا کیوں ہے ؟ اس پر حضرت جبرئیل این نے فرط یا ک رات ،زكوٰة ما شكنے والاقبھی اس حال میں ہے باہے تھرکھی ما بگت اسے اور اسکومِل حا" اسے ، کے کواسکے دش گنا مِل جا تاہے۔لیکن قرص کینے والابغیرمبوری ٹ ابلانہایت مجبوری سے بخت ایت اسے اسلے قرص دینے کا

۔ تواب صدقہ سے بھی بڑھا ہواہے ۔ حدیث نشرلفِ ملاحظہ فرمایئے ۔

حفرت انسخ فرماتے میں کا معنود اکرم صلى التعليث ولم نے ارشاد فرما يا ك یں نے معراج کی دات میں جنسسے کے در وازے پر مکیما ہوا دیکھاہے کرصد قرکا تواب دش گنا دماجا پرنگااور فت رض کا تُوابِ الْحُصّْارِهِ كُمَّادِ بِإِجَابِيكًا تُوسِ نِي جبرتيل امين سع يوهيسا كركما بات ہے مح قرض دینا صدقہ سے بھی قصل ہے ؟ توجرمينل امين نے فرمايا كراسكي وجه يرب كرصدقه ما تنكنة والااس حال مي ما نگتا ہے کاس کے یاس کھے ہوتا ہے اورقرض مانتكنے والا قرض نہیں مانگٹ ب مگرصرف بنی صرورت کیلئے مانگتاہے۔

عَنُ اَ نَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ صَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرُوسَكَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةً ٱسْرِي بِي عَلَىٰ سِبَابِ الجنبة مُكُنُّو نَّاالصَّد فَد بِعَشْر آمُتُ الهَا وَالُقَرُضَ بِتَمَا مِنْ الْمِيَا عَشَرَفَقُكُتُ يَاحِبُ رَبِّسُلُ مَاجِكَالِ الْفَصَرُضِ اَفْضَالُ مِنَ الصَّدفَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلُ يَسُأَلُ وَعِنْدَاةً وَالْمُسْتَقَيْضُ لَالْيَسُتَقُرِضُ إِلاَّ مِنُ حَاجَةٍ. ( ابن ماجرتشریف مره ۱۷ ، الرغيب الزبيب ١٩/٢)

قرض ليكر بالقصدادان كرنے كاعزاب

حدیثِ پاکسیں آیا ہے کر جوشخص اس نیت سے قرض لیت ہے کر قرض کملجانے
کے بعدا داکرنیکی کوئی پابندی نہیں کرنگا بھروہ قرضت دا داکرنے سے پہلے مرتا
ہے تواس کا نام النّہ تعب الی سے پہل چورا ور فوکیت کی فہرست میں درج
ہوجائے گا۔۔۔۔۔
حدث نثر لف ملاحظ۔ فرمائے ۔۔

عَنْصُهَيْبِعَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ صَهَيْبِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَا دَجُهِ يَكِرُنُنُ وَعَلَيْهُ وَهَدَّ عَلَيْهُ وَهَدَّ مِعْتُ اللهُ يُعْفَى اللهُ عَلَيْهُ مَا ذَلَهُ يُؤْمِنَتُ فِي اللهُ سَارِقَ اللهُ يَعْفَى اللهُ سَارِقَ اللهُ اللهُو

حضرت صہبت حضوراکرم صلی الڈعاد سلم کا ارشاد نفسل کرتے ہیں کرجوشخص کی سے کوئی قرض بیت اس حال میں کر اس سے دل میں اس قرض کے ادا کرنے کا ادا دہ نہیں ہے توالند تعالیٰ کے در کار میں چور کن کرھا صربے کا۔

ایک دوسری حدیث شریف میں اور کھی سخت وعید وَارد ہوئی ہے حِصورا کرم صلے اللہ علیہ و کم نے فرما پا کر چوکشنخص لوگوں کا مال تلف کرنیکے ارا دہ سے لیست ہے توقیا مت سے دِن اللہ تعالیٰ اسکو ہلاک کرڈا ہے گا۔

عَنُ أَبِي هُرُيُوكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّا اللَّهُ عَكَيُهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَسَنُ اَخْصَلَ اَمُوَالَ النَّاسِ يُرِيُدُ إِثْدَادَ فَهَا اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ وَاثْدُ فَهَا اَثْنَافِلُهُ اللَّهُ مُ

( ابن ماج/سشریف /۱۷)

## قرض اداكرنے كے إرادہ يرخف راكى مكر دُ

حدیثِ پاکسیں آیا ہے کرجوشخص اس ادادہ سے قرض لیت ہے کراس کے دِل میں حتی طور براس قرض سے ادا کر نیکا ادادہ ہے اور کسی طرح کے ٹال مٹول کا ادادہ نہیں ہے تو الٹر تبارک و تعالیٰ اپنے غیبی خز انے سے اس کے قرض کی ادائیگی میں مُدد فرما ٹیکا۔الیے خص کو قرض کی ادائیگی میں کوئی د شواری نہیں ہوتی

حديث نثريف ملاحظ فرمائية . عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِيمُو حَنَهُ وَخَلِيْلُ قَالَتْ إِنِّ سَمِعْتُ بَنِي وَخَلِيْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ دَيَّةً وَخَلِيْلُ مِنْ مُسْلِمِ رُيكَ دَانُ دَيْثَ يَعَنُ كَمُ اللَّهُ مِنْهُ إِنَّهُ مُ يُدُنِدُ اَدَاءَة إِلَّا اللَّهُ مِنْهُ إِنَّهُ عَنْهُ فِي السَّدُنْيَا -فِي السَّدُنْيَا -فِي السَّدُنْيَا -(ابن ما جرشرين /١٤٣)

حفرت المما المؤمنين ميموندة فرما تى بين كر ين في النيخ المؤمنين ميموندة فرما تى بين كر والسّلام سے فرماتے ہوئے مشاہدی كرنے كوئى كبى مسلمان اپنى ضرورت بودى كرنے كيلئے قرض بيت ہے اسس حال مين كر الشرتبارك و تعالیٰ كواس كيطرف سے الائے گى كامتى ادا وہ ركھت اسے تو الائے گى كامتى ادا وہ ركھت اسے تو الائر تبارك و تعالیٰ و نریابی كے اندراسكی الشرتبارک و تعالیٰ و نریابی كے اندراسكی طرف سے قرض كی اوا بیت گی كے اسباب طرف سے قرض كی اوا بیت گی كے اسباب مزود فراہسم كر دلگا۔

ایک حدیث شریف میں محضورا کوم صلی الدعیہ وسلم کا ارتباد مروی ہے کہ جوشخص
دنیا سے اس حالت میں جاتا ہے کہ اس کے آور قرض کا کوئی او جھ نہیں ہے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ آسے صرور جنت نصیب فرما یئرگا حضورا کوم صلی الدعیہ و م
کا ارتباد ہے کہ اگرا دی میں نہیں ہے میں
داخل ہونے میں کوئی ڈکا وط باقی نہیں رہتی ہے ۔
(۱) المحکبر عزور و کمبرے بری اور پاک ہے تو جنت کی بن رت ہے ۔
(۲) المحکون : خیانت اور مال حرام سے پاک ہے تو جنت کی بن رت ہے۔
(۳) السَدَّ بَن : قرمن کے اوجھ سے بری اور پاک ہے تو جنت کی بن رت ہے۔
حدیث سے دلفے ملا خطر فرمائے ۔

عُنُ ثُولُبَانُ عُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فَارَقَ الرَّوْحُ الْجَسَدُ وَهُوبَرِئَ عُمِنَ الرَّوْحُ الْجَسَدُ وَهُوبَرِئَ عُمِنَ فَلَاثِ دَخَلُ الْجُنَّدُ مَسِنَ الْحِبُ بُو وَالْعَسُ كُولُ وَ الْحِبُ بُو وَالْعَسُ كُولُ وَ الْحِبُ بُو وَالْعَسُ كُولُ وَ الْحَبُ بُو وَالْعَسُ كُولُ وَ الْحَبُ بُو وَالْعَسُ كُولُ وَ

حفرت تو بالناسے مروی ہے کریٹول الٹر صلی الڈیمکیرو کم نے فرما یا کرجس شخص کے جسم سے دوئے اس حال میں مجدا ہوجاتی ہے کر وہ تین جبروں سے بری اور پاک ہے تو وہ جبنت میں صرور واخیس ہوگا۔ عرور و تحبرسے خیانت ومال حسرام سے اوگوں کے قرض کے یو جھ سے یہ

قرض دَارِ كَي مُن ارْجِنازه كا إنكار البهار الماركة المسالة

حضرت خاتم الإنبار على الصلوة والسّلام كوجب كى تمازخازه كيلة بلايا جا تا توييك أبير يمعلام كرتے كران كے أور كى كا قرص ہے يا نہيں اگر پرجوا ب مل جاتا كوان كے أور محسى كاكوني قرض نهين ہے تواس كى نمساز جنازہ بڑھادیا كرتے تھے اگر معلوم بوجا تا كاس كے أور دوسروں كا قرض بے تواب صلى الله عليه ولم الى نماز جازہ تهبين يرطهاني تنظر أورصحابر كوام سبير فرمات تصفيح كمم لوك ايندس كفي كي نماز جنازه نود پڑھ لواسکی وجہ پھی محصکی نمازجنازہ آپ پڑھا دیں تواسس کی نجات تقیینی ہے۔ اورجب فرصنداری نمازِ جنازہ بڑھٹا نی جائے گی تو دوروں كاحق مادكرنما - الزكرا - أتي مدية صلا لا ماسل ما روو تے۔اور وارثین کے درمیان ترک تف یم کرنے سے پہلے گا زکر میں سے فرصرا دار کر دیاجا تا تھا۔احادیث شرکفیہ کے ذخیرہ میں کنیرتعب ادمیں روایات اس بوطنوع میں موجود ہیں بیند حدثتیں تم میاں نفسل کردیتے ہیں مرکن ہے کر کسی کوف ایڈہ بہب نبح جاتے۔

عِنْ أَنِي هُرَيْرِيَّ أَنَّ رَسُولُ حضرت الويرره وفى الترع نست مروى بيك أقار نامدارعليالصلوة والتلام تح ياس اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نُوْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عُلَبُ إِ جب السي شخص كاجنازه لا يا جا تا جس مح اللهُ يُنُ فَيَقُولُ هَلُهُ تَرَكَ أور قرض ب تواث يرفرمات كركاس لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَانْ حَكَّ مے قرض کی اوائیگی کیلتے ترکوس کھ مال آحَنَّهُ مَسْوَكَ وَصَاءٌ صَنَّى عَلَيْهِ ہے تواگر پر جواب طبت اسکر قرص کی وَالْأَحْتَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَهِّوْا ادائيكي كيلئ تركه موجود ب وأيسالي لند عَلَىٰصَاحِيكُمُ علىوتكم اسكى نماز جنازه يرهعاديا كرت تحق ( ترمذی سشرلیت ۱/ ۲۰۵) ورزأت مسلمانول سے برفرمادیا کرتے تھے

کے ایک دوسری حدیث نرلف میں اس سے بھی وضاحت کے ساتھ کی نماز خبازہ بڑھ ہو۔
کے ایک دوسری حدیث نرلف میں اس سے بھی وضاحت کے ساتھ مروی ہے کہ
ایک دفعہ ایک جبازہ لا یا گیا حضور سلی اللہ علہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق ہو جھے
لیا کواس کے اور کوئی قرض تو نہیں ہے تو لوگوں نے کہا کہ دؤ دینار کا قرضہ ہے۔
اوراس کی ادایگی کے لئے ترکمیں بھی کچھ نہیں ہے توائی جسلی اللہ علیت وسلم نے
اس کی نماز جبازہ بڑھانے سے انکار فرمادیا لیکن صحابہ کوام کو یہ کروارا نہیں کہ کسی
صحابی کی تماز جبازہ کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم انسکار فرمادیں ۔ اگر کوئی سرمان ارصحابی اوجود ہوتے تو وہ خود قرض کی فرشہ داری کا اعلان کوئے تھے جنانے اس شحض کے

دُو دِبنارگ دائیگی سیلتے حضرت الوقت اوہ انصاریؓ نے ذمّر داری لی تب آپ صیلے الڈعلیہ ولم نے اس کی نمت از حبازہ بڑھ اگی ۔ حدیث نثریف ملاحظ۔ فرمائے ۔ حدیث نثریف ملاحظ۔ فرمائے ۔

عَنْ جَابِرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى عَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَيُنَ لَى عَلَيْهِ وَيَنَ لَا عَلَيْهِ وَيُنَ لَكُ عَلَيْهِ وَيُنَ لَكُ عَلَيْهِ وَيَنَ لَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَيَنَ لَكُ عَلَيْهِ وَيَنَ لَكُ وَعَلَيْهِ وَيَنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَيَنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَيَنَا وَلَا يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ع

(الوداؤد مشريف ١/٥٤٨)

معنرت جابٌر فرماتِے بمیں کم معنور اکوم صلى التدعليه ولم الشخص كى بماز جنازه نہیں پڑھاتے تھے جس نے اس حال ہیں وفات یانی کراسس کے اُورِ قرض کا بوجھ بي بعرابك متنت كاجنازه لا يا محما تواك نے بوجھا کو کمااس کے اُورِ قرض سے ن وكون نے كہا جى إن إ دودينا ركا قرض سے توآث نے فرمایا کاتم خود اپنے سّا کھی کی نمساز طره لور تواس برحضرت ابوقتاده انصاری شنے فرط یا کہ اس کے دکو دینار کے قرض کی ذمتہ داری یا رسول التصلیٰ للہ عليه ولم مي اينے أوريتا ہوں آي اسكي نماز خبازه يرمطاوين تواثب لما للهمله ولم نے اس کی نماز منازہ رطھے اوی

یں موجود ہے کرایک وفعہ اس سے بھی وصناحت کیسا تھ بجف ڈی اور ترمذی میں موجود ہے کرایک وفعہ ایک جنازہ لا یا گیا آب سی الشرعلیہ ولم نے بوجھا کر اس موجود ہے کرایک وفعہ ایک جنازہ لا یا گیا آب سی الشرعلیہ ولم نے بوجھا کر اس برقونی قرض نہیں ہے تو آئی نے اس برقونی قرض نہیں ہے تو آئی نے اسکی نماز جنازہ بڑھا دی بھرایک دوسرا جنازہ لا یا گیا تو یو چھنے پر لوگوں نے اسکی نماز جنازہ بڑھا دی بھرایک دوسرا جنازہ لا یا گیا تو یو چھنے پر لوگوں نے

بنا یا کا می برقرصند ب نوایش نے فرمایا کواس نے ترکی کو مال جوڑ اب تو لوگوں

زیا یا کہ فرض داکرنے سیلے ترکیس مال بے توایش نے اس کی نماز جنازہ

زیا یا کہ براسے بعد دیک میسرا جنازہ لایا گیا تواسکے اور بہن وینا رکا فرضہ تھا۔

زیا یا کہ اسکے قرضرا داکر نیکی د ترداری میں لیستا ہوں۔ آپ اسکی نمس از جنازہ

زما یا کواسکے قرضرا داکر نیکی د ترداری میں لیستا ہوں۔ آپ اسکی نمس از جنازہ

زما وی توایس کی اندعلیہ و لم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ۔

حضرت سلم بن اكوع فرمات بن كريم وك نبي كريم صلى المدعلية وم كى بارتكاره خدمت مي بينع بوئے تحقے تواجانک ایک جنازہ الا الحياتو وكول في آف سع كما كاس كى نماز جنازہ بڑھادیجة توآٹ نے سوال فرما یا کا کما اس رفرض سے ووگوں نے فرما ما کواس وقر من منسیس ہے بھرآئے نے وتهاكا سكانحة زكهت تواوكون في كماكم مرکعی نہیں نے وات نے اس کی مناز رُجادِي. کيراک دو ساخيا 'ولا پا گياآو

حدث شراغب ملاحظه فرماييضه عَنْ سَلْمَهُ الْأَكْوَعُ تَالَ كُتَّ احْكُوسًا عِنْدُ النَّبِيُّ صَلَّوْلُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَّ أَنَّى بَعِكَ أَزَاقًا فَقَالُوا صَلِي عَلَيْهَا فَقَالُ هَلْ عَلَيْهِ دَنِينُ فَقَتَ أَلُوا لَا عَتَالُ فَ هَلُ شَيْعًا قَالُوالَافَصَلَىٰ عَلَيْهِ ثُنَّمَرُ أَنِي بِحَكَ ازَةٍ أخرى فقت أوا بارسول الله صَـلِ عَلَيْهَا صَالَ هُلَ عَلَيْهِ دَنْنُ قِبْ لَ نَعْتَكُمُ عِسَالًا

هَلُ تَذَكَ شَيْئًا قَالُوْالَاقَالُ فَهَلُ عَلَيْهِ دَنِنٌ عَسَالُوْا ثَلَاتُهُ دُنَانِيْرِقَالَ صَسَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمُ قَالَ السِّوَ قَسَسَادُةً صَسِلٌ عَلَيْهِ قَسَسَادُةً صَسِلٌ عَلَيْهِ فَصَسَلُّى عَلَيْهِ فَصَسَلُّى عَلَيْهِ الْمِنَادِي سَرُيْنِ الرَّهِ؟ مَذِيثِ مِسَالًا ، ترمَذَى ثَرِيْنِ الرُه ٢٠ اختصراتًا ، ترمَذَى ثَرِيْنِ

تركدمين كيمسيحة تولوگوں نے كہا كا تيرج وبنارمن تواتب نے اسکی نماز بنیارہ پڑھای محراك تيسرا جنازه لايا گيا تو يوگوں نے أض مع نمازير هانے كيلے گذارش كى ، وأت نے یو جھا کراسکا کھ زکرے۔ تو لوگوں نے کہا کھ نہیں ہے واکٹ نے وجھا ككاس وقرص ب تولوگوں نے كي كو تین دینار کا قرض ہے تو آگ نے فرمایا ک تم خوداینے ساتھی کی نماز پڑھ او تواس عضرت ابوقت ادم في فرما يا كرما دمول النا الكى نماز جنازه يرصاد يجئه اس كے قرض كى ذمرداري مجويرسيط تواسيلي التدعليه ولم نے اسکی نماز پڑھے گئے۔ وض کا بھار سررسکرم ناٹری بھیسی ہے۔

قرض برموت كاعذاب

یاودنیا کے اندر موت سے پہلے جہاں ایک نمکن ہو صلاقرض اداکر کے عذاب کا بوجھ اپنے سرسے آتاد دے۔ اور اگر مفلس ہو گیا ہے اورا دار قرض کیلئے بھے نہیں ہے تو کئی طرح قرض خواہ کورامنی مفلس ہو گیا ہے اورا دار قرض کیلئے بھے نہیں ہے تو کئی طرح قرض خواہ کورامنی کرے و نیا ہی معت اف کرالیا جائے ، ورنہ اگر قرض کی ذمر داری سسر پر باقی رہ جائے اور ای حالت میں موت آجائے تو آخرت میں اسکا عذاب نبیا سے دورنے پاکسمیں آیا ہے کر قرضدا رہا نہا سے خطر ناک اور عبر شن ک ہے۔ حدیثے پاکسمیں آیا ہے کر قرضدا رکواں کا عذاب اس طرح ہوگا کر آگ ہے انگارہ کا صندوق ہوگا ، قرضدا رکواں کا عذاب اس طرح ہوگا کر آگ ہے انگارہ کا صندوق ہوگا ، قرضدا رکواں

صندوق میں بندکر دیا جائے گا کھر کھولتے ہوئے یائی اور دیمتی ہوئی آگ کے درمیان
بندگاؤی اور بند مہلی کا بٹر کی طرح انگارے کے اس صندوق میں یا دہرسے
اور دوڑ تارہے گا۔ اور دوڑ تے ہوئے موت و ہلاکت کو یوں گیکاریگا ہائے صیب
ہائے ہلاکت، ہائے موت ۔ اور قرصندار کی مصیبت کا یہ عذاب دکھیکر اہل جہنم
جوخود عذاب میں مبتلا رہوں گے وہ اینا عذاب بھول کو اس کی مصیبت سے
منظر سے دیکھنے میں مبتلا رہوجا تیں گے اورائیں میں ایک دوسرے سے کہیں گے
مراس پرکیا مصیبت آئی ہے کواس نے تو ہمیں بھی مصیبت ورمیسیت میں مبتلا

## جارقهم كے لوگوں كے عذائے جہنم كے دوسر لوگوں يزلكليف

رَجُلُ مُغُلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوْتٌ مِنْ جَسَرٍ وَ فَيْعَنْقِبِهِ آصُوالُ السَّنَاسِ -فِي عَنْقِبِهِ آصُوالُ السَّنَاسِ -

يلة قرصندار كاعذاب

و فی خص کی گردن پرلوگوں کا مال ہوگا نیا ہے اس نے لوگوں سے قرض لے رکھا ہو یا و حوکہ دیکرلوگوں کا مال کھایا ہو یا اُڈھا رمال لیکر بسیوں کی ادائیگی میں لا بُروائی کی ہو۔ یا کسی کی جائیڈا و اور مال لیسکر حراب کرلیا ہو۔ یا قرض لیسکرا وانہ کسیا ہو، اسکا عذاب لوں ہوگا کہ انسگاروں کا ایک صندوق ہوگا اسمیں اُسے بند کر دیا جائیگا۔ بھراس صندوق میں بند ہو کر بندگاڑ اوں اور بند سبلی کا بطروں کی طرح جہتم کے طبقہ جمیم تعینی کھولتے ہوئے بانی اور طبقہ جسیم تعینی دیمتی ہوئی آگ سے درمی ان جسینے ویکار کے ساتھ او ہرسے اُدہر دوڑتا رہے گا۔ اس کے اس عذاب سے جہنم کے دوسرے لوگ جو خود عذاب ہیں مبتلا ہوں گے تکلیفیں اور

ایدائیں اُٹھائیں گئے۔

#### ملا بيتناب احتياط منكرن كاعزاب

وَمَهُ كُلُّ يَجُدُّ امْعَاءَة كَانَ لَا يُبَالِي آيْنَ اصَابَ الْبَوْلُ مِنْ هُ \_

دوسرائیخف وہ ہوگا ہو بینیاب سے بادیمیں بالکل پُروائیمیں کرتا تھا کواس سے برق سے وقی سروکار نہیں ہے،
بدل کے حقیقہ براور کہاں بر بینیاب لگ رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے،
ایسے شخص کا عذا ب اس طرح ہوگا کو تو واسکی اُ ہڑ بال بیٹ سے باہر کو نہی ہوئی اور خود اینی انٹرلوں کوا بنے ہا کھ سے تھسیٹتا ہوا جہنم سے طبقہ جمیلی کھولتے ہوئے یا فی اور طبقہ جمیلی کھولتے ہوئے یا فی اور طبقہ جمیلی کھولتے اور برسے اور ہر وڑتا رہے گا۔ اس کی مصیبت کی وجہ سے جہنم سے دوکسرے اور ہرسے اور ہر فی اس سے کوگ ہوئے دوکسرے لوگ ہو تو ور اپنیا میں انسان ہوئے تعلیقیں اور ایذائیں اُ مُھائیں گے بہت لوگ ہو تو ور ایندائیں اُ مُھائیں گے بہت کو گریت ب کو گریت ب کو گریت ب کو گریت ب کو سے ہوگہ بیت بورے ہیں کہیں بھی کھڑے ہوئی کروا کو سے بی میں اور باجا مراب کی فیران کے اللہ تعالیٰ کو سے اللہ تو اللہ کی اللہ تعالیٰ کو سے اللہ تو اللہ تعالیٰ کو سے اللہ تو اللہ تعالیٰ کا مسب کی حفاظت فرمائے ۔

#### ية غلط باتول سے نطف اندوز ہونے وَ الا

وَرَجُلُّ يَسِيْلُ فَهُ دُمَّا وَقَيْحًا كَانَ يَنْظُرُ اللَّ كَلِمَةٍ فَيَسَـ تَلِلنَّهُا كَمَا يَسْتَلِلنَّ الرَّفَتَ -

يمترا وشخص ہے جو تسی محمی غلط بات کو د مجھنا ہے اس سے اپنے آبکو بجانے کے

بجائة اسطرح تطف اندوز بيوتا تفاجيبا كربد كارادي بدكاري سي تطف اندوز بونا ہے جب می کسی کا کوئی عبب نظرانجائے اسکولوگوں سے درمیان المانے لگے ہونا جب بنا جبر میں اسکو تطفی کے لیکر کھیلانے لگے دوسروں کی ہاتوں کا غلط انداز کوئی جبوئی جبوئی خبر میں اسکو تطفی کے لیکر کھیلانے لگے دوسروں کی ہاتوں کا غلط انداز ے ترجار کرنے سکے ۔اور لوگوں کو غلط اطلاعات فراہم کو تارہے اوراس غلط سے ترجار کرنے سکے ۔اور لوگوں کو غلط اطلاعات فراہم کو تارہے اوراس غلط رُجار اورغلط خبرس ألمان أيس أيس ايسام الأثما تقاجيسا كديركار زنا كاركوزنا وربد کاری سے مزاراً تاہے ایسے شخص کا عذاب یہ ہوگا کو اسکے مزیمے نون اور برب کی نیربہتی رہیگی اور جہنے سے طبقہ حیم تعین کھولتے ہوتے یانی اور طبقہ جيبم لعني ديمتي موني آگر كے درمیان ائے مصببت النے الاكت تيساتھ إدبير سے آدم رووڑ تارہے گا۔ اسی مصیبت ویھ کر جہنے کے دوسرے واک جو خود ا نے عذاب میں مبت لار ہول کے وہ اپنے عذاب بھول جائیں کے اوراس کی مصيبت كوديجفكر كيج عذاب اوز تكليف موكى وه انتح خود كي خداب سے كېس زياده پوگى -النرتعالي تم سب كى اس گناه بےلذت سے حفاظت فرماتے ۔

 ہائے مصیبت اور ہائے بلاکت رکار تا ہوا اوہ رسے اور دور تا ہوگا اور مہم کے دوسرے نوگ اور مہم کے دوسرے نوگ جو خود اپنے عذاب میں مبتلا میں اسکی مصیبت و کھکائی مصیبت کھول جا میں گئے اور اس کی جینے و کہ کار شنکہ ہو تکلیفیں ہوں گی وہ ان کے خود کے عذاب سے کہیں زیادہ ہونگی۔ آئے دنیا کے اندر کتنے لوگ دوسروں کی غیبت عذاب سے کہیں زیادہ ہونگی۔ آئے دنیا کے اندر کتنے لوگ دوسروں کی غیبت اور چنے کی گفانے میں مبتلامیں ان کو اس کی کوئی بڑوا تہمیں ہوتی محراس کا کی متبحہ برآمد ہوگا۔ اللہ باک ہم سب مسلمانوں کی ان بڑا یتوں سے حف اطلب فرمائے۔ متبحہ برآمد ہوگا۔ اللہ باک ہم سب مسلمانوں کی ان بڑا یتوں سے حف اطلب فرمائے۔ اللہ مقارف عَدَابِ اللہ نَدُا وَاللَّا خِدَةِ۔

اب پوری حدیث شریف ملاحظه فرمایتے۔

حفرت شفی بن ماتع الاصبحی فرماتے ہیں کر أتخضرت صلى التدعليه وكم ني ارمث وفرما باكه حادثيم يحجبني الإحبنم كملئة اذيت ير اذبت كاماعث يول تخيج جميم دكھولتے موتے یانی) اور میم (دیمتی ہوئی اگ)۔ کے درممان دوڑتے بول کے اور موت اور بلاكت كويكارتے مول سے جنہيں وعفكرا بل حب تم أيس من كبين تكران رکامصیت آئی کرر ( اینے ساتھ) رسے میں (توان حاروں میں) ایک ويخص پوگاجس كوانگاروں كے صندوق یں بندکر دیا ہوگا دوسراوہ آدمی ہوگاجو

عَنُ شَفِينِعِ بَنِ مَاتِعِ الْأَصْبَحِيّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَكَّمَ قُالُ اَدُبِعَهُ يُودُونَ إَهُـ لَ التَّادِعَلَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ الْكَادَ ٰ ى يَسُعُونَ مَارَأَنَ الْحَمِيْدِ وَالْبِحَدِيْمِ رَبِيدُعُوْنَ بِالْوَبِيلِ وَالنَّبُونُ مِ نَقَدُولُ بِعُضُ آهُل السَّادِ لِيَعْضِ مَاسَالُ هَوُلَاءِ

ای آنیں کھیٹا ہوگا اور تسریخص سے منرسط بيب اورخون بمدر بالموكا اورتونها شخص خودا ينامح شبت كعاتا بوكارسيس صندوق والي سعداد تهاجا يتكاكرالابعد (الله كى رحمت مصدور) كيا ماجراب مِی نےیمیں معیبیت دمصیبیت میں دال رکھاہے ؟ وہ جواب دے گاکرے بدنعيب اس حال بي تراكدا كي گردن ير بوگوں سے مالی حقوق تھے یھیسرا نیس تصنيحنے والے سے ای طرح سوال کی جا برنگا وه جواب دربگا که پحری القسمت أكى بالكل يروا منبس كرنا تفا كرمين ب اسکے بدن برکہاں لگ دیاہے اس سے بعدمنه سعيب اورخون ننكلنے والے سے الرجب نم اس طرح سوال كري م تووه جوامس محے گا کے مرازلی مدیخت جب كسي غلط مات كود كهتا تواس سے اسطاح ورتحال معلوم کھائے گی تووہ کیے گا کہ

وَوْلَا فَهُ مِنْ اللَّهِ مَا وَدُمَّا وَرَحُهُ لِلَّهِ يَا كُلُ كَمْمَهُ فَيُقَالُ لِصَاحِدِ التَّا يُوْتِ مَا اِللَّا الْأَبْعَ لِهِ قَدُ اذَا نَاعَلَىٰ مَاسِنَا مِنَ الْمَاذَى فَيَسَقُولُ إِنَّ الْمَايُعَ لَدُ تَدُمَاتَ وَفِي عُنُونِهِ أَمُوالُ النَّاسِ ثُنَّرُيُقَالُ لِلْكَذِي يُحِتُّوا مُعَاءَهُ مَا مَا كَالُ الْأَيْعَــدِ قَدُهُ ذَا نَا عَلَىٰ مَا بِسَنَامِنُ الْآذَىٰ فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبِعَكَ كَانَ لَابِيُسَالِيُ أَيُنَ اصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ شُكَّرَّنُقَّالُ لِلَّذِي يَسِيْلُ فَوْكُا قَيْعًا وَدَمَّا مَا نَالُ الْآنِعَ لِوَقَدُ اذَا نَا عَلَىٰ مَابِئَامِنَ الْأَذَٰى فَيُقُولُ إِنَّ الْإِنْعَكَ كَانَ مَنْظُرُ الْإِ كلمَة فَنَسْتَلَدُّ هَاكُمَا نَسْتَلَدُّ

ر كمترين محرف القسمت (ديايس) بيني تيري رغنیت کرسے) توگوب کا گوشت کھا یا کو تا تقااورني كهاتي مي وجي ليتاتها .

أغيبة وكينى بالتَّمِدُ مَهِ ( الرغيب التهيب ٣٢٩/٣، فجيح الزوائد ا/منا، المج الكبير/الاحديث ع٢٢٧

بین سے اوگ جنت سے خروم بین سے اوگ جنت سے خروم

صدیث باک میں آیا ہے کہ بین چیزی الیمی ہیں کدا گرکوئی مُومِن الن بینوں میں سے ہرایک سے محفوظ ہوجا تا ہے توانٹ رالٹرنٹ ال<sup>ا</sup>ستے قاجنت ہونے ہی کوئی ، و کاوٹ نہیں رہے گی اوران تینوں برائیوں میں سے سی ایک میں مجی کھینس جاتا ہے توجنت سے جروی موجائے گی۔

يك الكبو ؛ كبروغ وركى برّائي بدائسي خطرناك برائي ہے كالتد تمارك وتعمالي مے زویک پر اِنی ترک سے برابہے۔ اسلتے کد کبریائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حدیثِ قدسی میں ہے کرانٹر تعالیٰ فرما تا ہے کر کبر میری چا درہے۔ لہٰذا انسانوں میں سے چو کروعزور کا ارا دہ کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے میری حادر تھیننا جا ہتا ہے اس ليے جن شخص ميں كبروغ ور يوگا الله تعالیٰ اُسے بحائے جنت مے جہانے میں داخِل كريكا . كبروعزوركى حديث شريف ملاحظه فزمايت -

حضرت ابوہر ہرہ وصنی انٹیءنہ فرماتے ہیں كررسول اكر صلے الشرعليہ ولم كاارمث و

عَنُ أَبِي هُرَبُرَةٌ قَالَ قَالَ وَالْ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرٍ وَسَلَّمَ قَالَ

MLY

مديث يم 100 بالفاظ دير ملم ١٣٩٧ ) حب من وال دول كار روب شخص میں رصفت تر ہوگی وہ ستحق جنت بن سکٹا ہے۔ اور بن ي الْعُلُول: خيانت كى تؤست فيانت ايك يؤست موتى ب كرس شخص میں نیانت کی عادت موجاتی ہے اس مجبوط اجوری جرام مرزائی کی عادت ہوسکتی ہے۔ اسلے کرخیانت حرام نوری اور جبوٹ کی جروا ور منسادے اسلية من شخص ميں اسكى تخوست ہو كى وہ تھى منتجن جنت نہيں ہوسكتا۔ اور جو خانت کی نخوست سے محفوظ ہوگا وہ تنجی جنت ہوگا۔ ٣ الله ين : قرض كى ذرّ دارى قرض كى الكالى خطرناك ذرّ دارى بيم جاسکی ادائیگی کے اساب زیول توادمی کی نیت نزاب بروجاتی ہے تھیسروہ حصوط بولغ اوداسكا واكرنے كيلئے برحسائيان وهوند تابيع باا دائيگى كے اسابیں مگرنیت خراب موجائے توحرام خوری کی تخست میں مبتلاموجا تاہے۔ اسلغ بوسنحص اس حال من مُرِّنات كه اسكي مَر رقرض كا بارسے اور تركه ميں ادائبگی سے اساب بھی نہیں میں اور قرض خواہ نے معاف نہیں کیا تومستحق جنت بہیں ہوسکتا۔ اور اگر قرضر کی بعنت سے محفوظ ہوکر سے دُنیا سے گذرہا تاہے تواسکے مستجیٰ جنت ہونے میں کوئی ژکا وسط یاقی نہیں رستی۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمایتے۔

عَنُ تُونُهَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ بَرِي كُءُ مِّنَ الْكِابُرِ وَالْعُلُولِ وَالْ لَنَّ يُنِ دَخَلُ الْكِابُرِ وَالْعُلُولِ وَالْ لَنَّ يُنِ دَخَلُ الْبَحَنَّ ذَ

( ترمذی شرایت ا / ۲۸۹)

حضرت نوبان منی الله تعالی عنه فرمات میں کر دسول اکرم صلی الله علیہ ولم کا ادرت و مسلی الله علیہ ولم کا ادرت و مسلی الله علیہ ولم کا ادرت میں مرتباہے کہ وہ کروغرور و خیانت ومال حرام اور فرض کی ذمیر داری سے کرکا ادریاک ہے

أوه مزورجنت بس داخل مومل اسه الشداينے فضل وكرم سے مم مسلما نوں كو قرمن كى ذمتہ دارى اوران بمي م بُرایمُوں کی ذکت و مؤست سے مفاظت قرما ۔ آمین قرض ادا ہونے کا آسمانی کنیجنہ ا دین اسلام سرا یا خبرخواری ہے اللہ تبارک وتب پی سفر حصنرت سيدالكونين عليالصلوة والسّلام كوأتمت سجيلية رحمت اورخيرخواه بناكر مبعوث فرمايا تقارآب علالصلاة والتلام كواتمت سے مارمیں برطرت ہے فکر تھی دنیا کی فلاح و بہودی سے متعلق بھی آت کوامت کی فکر تھی اور آخیہ سرت میں جہسنم کے عذاب سے محفوظ موکر حبت کی تغمتوں سے مساطرے مالا مال موعمی ہے۔ اس بارميس بهي في كني اسطة آيص لي التدعيد وهم نه امت كووه نمام را مستة بتائے ہیں جن بر جلنے سے جہنے سے حفاظت ہوتی ہے اور جنت کی تغمتوں کے متحق ہوتے میں ۔ اسی طرح دنیا کی پریٹ نیوں اور المجھنوں سے حفاظت سے لیے

مسلحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیائی برلیٹ بیوں اور آمجھنوں سے مفاظت کیلئے کھی ایٹ نے داستے اور نسخ بتائے ہیں ۔ جنا بخد دنیائی برلیٹ فی اور ذخر دار ہوں میں سیسے زیادہ ایم اور بھاری ذخر داری قرصت کی ذخر داری ہے۔ ایسا قرص کا محصار جس کی ادائیگی کیلئے قرضدار کو کوئی داستہ نظر ندائے۔ آفت سے نامدار علائے معادب کی ادائیگی کیلئے قرضدار کو کوئی داستہ نظر ندائے۔ آفت سے نامدار علائے میں علائے میں ایس معاد بن جبل دائی التہ وراکیان سخہ بتایا ہے۔ حدیث باک میں آیا ہے کو حضرت معاد بن جبل دائی التہ عند بڑے جلیل القدر صحابی ہی حضرت

تونہیں کرمعاذین جبل بمار ہو سکتے ہول ایٹ نے ان سے بوجھا کہ انزکا بات ہے میں نے تم کوئیس ویکھا توحضرت معا ذائے فرمایا۔ پارسول الندمیرے اور ایک بهودى كا قرصنه تقا اور مب من حاصرى كيلة بكلا توراسته من اس قرصنه كي بنارير ب بهودی نے دوک لیا جبکی وجہسے میں دربار رسالت میں حاصر نہ ہوسکا۔ تواس ب ہم نے حضرت معاد سے قرمایا می تم کو قرض کی ادائیے کیلئے ایس انسخ تا دتا يون كا محتم ارد أورحب ل صبر حدارهي قرضه كا بارموتو التدتع الى مسيحيى أساني كحسائه تمهارك أورسي تارنے كے اساب فراہم كردے گا۔ جبل صبر ملك يمن كا ايك مشهورترين طويل ع يض بيت المسيد يرجزيرة العسسرب كا مشهورترين ببهادسه والرجبل صبر صيديها ومخطرح بحى قرضه بوتواس وعار سے پڑھنے سے الندتعالی ایسے قرضہ سے تھاڑا ٹارنے سیلئے بھی آسانی سے اساب فراہم کردیتا ہے۔ دُعار کے الف اظ ذیل میں درج سے جا دہے ہیں۔ یوری حدیث مشرلف لمبی ہونے کی وجہ سے عربی عبارت نقل نہیں کی جاری ہے۔ جُمكود كيمنا بوالمعجسم لكبير ٢٠/٥٥١ حديث عطام اور ٢٠/٥٩ حديث <u>۳۳۲ مجع الزوائد ۱۸۶/۱۰ کا ملاحظ فرمایش - اسلمی حدیث میں سے</u> دعار کےالفاظ نقتل کئے جارہے ہیں ملاحظہ فرمایتے ۔

قُسِلِ اللَّهُ مُ مَالِكُ الْمُلُكِ | أَبِ كُهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ مَا لِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلاث كابادتُهُ

تَ دِيْرُه تَوْلِجُ النَّهُ لَ في النَّهَادِ وَتُنُولِجُ النَّهَ فِي الْكَيْلِ وَتُسْخِرِجُ الْسِبَحِيُ مِنَ الْمَسِّ وَتُنْخُرِجُ الْمُسَّتَ تَنْنَاءُ بِغُيْرِحِسَابٍ رَحُمْزَ تعظيمن تشاءم مهاؤتمن مُحَامِنُ تَشَاءُ ارْجَبُمُ رَحَمَهِ مِنْ سِوَاكَ اللَّهُ مَنَّ آغَيِنِي عَنِ الْفَقُر وَاقْصِ عَنِى الدَّيْنَ وَتُوفَتِّنِى فِيُ عِبَادَيِتكَ وَجِهِكَادٍ فِيُ سَبِثُلكَ-

(المعجم ککیر۲۰/۱۵۵۱ تاریخ <u>۳۲۳</u> ۲۰/ ۹۵۱ حدیث ع<u>۳۳۳</u> ، مجمع الزوا تر ۱۰/۱۸۲۱)

ہر کھلائی ہے مبنیک توہی ہر سینے ری قادرے تودا بخسل كرتاب لات كودك من اور داخل کر تاہے دن کورات میں۔اور تو بكالتاب زنده كومرده سه اور نبكاتاب مرده كوزنده سے اور توجیے جا بہت اسے بيشهاررزق عطار فرما تاسي اس ونيايس رم كرنے والے اور آخرت مي رم كرنے والے اور دنما اور آخرت دو توں کے بهت بڑے مہرمان توجعے بیا ہت اسے ان دولول بن سے دیناہے اور توسیے جابتا ہے ان دونوں سے روک لیتاہے تومجھ یوائسی رحمت نازل فرماحس کے ذریعیر سے تو مجھ کو اپنے مارسوا کی رحمت سے بے نیار کر دے۔اے اللہ تو تجھے فقروفا قر سے نجات ویجر مالدار بنا دے اور میری طرف سے میرا قرضرا دا فرما دے۔ اور توتجھے اپنی عبادت میں موت عطسار فرما اور اسینے راستے میں مجاهدہ کی صالت میں موت عطار فرما۔

اس دُعتَارِ سِي عِصْفِ سے انشارالله تعت ليٰ ناقت بل بَرُوا فنت قرض كا

۲۲۲ میراث نارنے کے اُسباب فراہم ہوجائیں مے۔ مجھارات نارنے کے اُسباب فراہم ہوجائیں مے۔ جب بک قرض ادار نہواسس وقت بک روزانہ صبح ومشام ایک ایک بار پڑھ لیا تحریں ۔

بَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمُّا أَبُدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِينُبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّمِ

ٱللهُ اَكُ المُكَ المُكَانِكُ اللَّكُمُ الْكُلُوكُ وَلَيْمِ كَالْكُوكُ وَلَيْمِ كَالْكُوكُ وَلَيْمِ الْكُوكُ و سُبِحُانَ اللهِ المُكْدَةَ وَاصِيدُ لَاهِ وَ الْمُعَانَ اللهِ المُكْدَةَ وَاصِيدُ لَاهِ وَ الْمُعْدِدُهُ وَا

### (۱۵) بِسُمِ اللهِ الرَّحُنُ الرَّحِيْمِ مُعراب كى لعنت سے سلمان كيسے بجيس ؟ يَادَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمُ مَا اَبُلاً ﴿ عَلَىٰ جَبِيْبِكُ خَايْرِ الْحَلْقِ مُ

يَّانَيُهَا الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا إِنَّمَا الْخُمُوُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَئْرَلاَمُ رِجُسٌ مِّنْ عَصَدِ الشَّيْظِنِ فَاجْتَنِبُولُا لَعَلَكُمُ تَفْلِحُونَ ٥ انتَمَا يُرِيُدُ الشَّيْظِنُ آنَ يُشُوقِعَ النَّحَمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ تَفْلِحُونَ النَّحَمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ مَعَنَ النَّحَمُرِ وَالْمُيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ مَعَنَ النَّحَمُرِ وَالْمُيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ مَعَنَ النَّحَمُرِ وَالْمُيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ مَعَنَ النَّحَمُرِ وَالْمُنْسِرِ وَيَصُلَّلُوا فَهَالُ أَنْتُمُ فِذَكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوا فِي فَهَالُ أَنْتُمُ

(مودة مائده آيت ع<u>ن9—19)</u>

اے ایمان والوا بیٹ کشراب اور بُوا اور ثبت پرستی اور جُدے کے تیز بیسسب شیطان کے گزرے اور ناپاک کام بیں ۔ اسلنے ان چیزوں سے بالکل الگ دُور رہو تاکہ ان کی دبنی اور دُنیوی مفرتوں سخبات باکر فلاح وکامیا ہی سے بھکتار ہوسکو یقیناً شیطان بہ چاہتا ہے کہ شراب اور جُوا کے فریعہ سے تبہارے آپس کے دِلوں بی عداوت اور نیماز جبسی عیادت سے دوک دے جب اور نیماز جبسی عیادت سے دوک دے جب اور نیماز جبسی عیادت سے دوک دے جب ایم بڑی چرہے تو بٹلاؤ کار بھی تم باز آور گے ما نہیں ۔

التُّدسُبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق بیب دافرمائی ہے ان میں انسان کو دوسری تمام مخلوق ہے۔ اورعقل دوسری تمام مخلوق سے الگ ایک امتیازی شان عطافرمائی ہے۔ اورعقل شعور کے اعتبار سے بھی النُّد نے دوسری تمام مخسلوق سے انسان کو امتیازی عقل و شعورعطا فرمایا ہے۔ مگر دوسری کسی بھی مخلوق کو انسانی عقب کا عقل و شعورعطا فرمایا ہے۔ مگر دوسری کسی بھی مخلوق کو انسانی عقب کا

عرد وفعإد تك ماميل نهير بهي وه انسان يحسس في اي عقل وشعور من مواتی جہاز کے بڑزے تنب ارکیت میزائل اور راکٹ تنیار کینے سے میسور اور سنسلاتث تياريخ بيي وه انسان يحس كى عقل تي تايها مواتي جهاز تناركيا ب جوبغير مايكث محد دنيا ك ذرة درة كابنة لكا تاب مكردوسرى كسي هي من اوق كواليي عقل اور فراست كامبراروان حصة بحي عاميل تهبي ہے۔ اسقفتل مے ذرایع سے سرحیز کا تجزیر کرنے کاصلاحیت ہے میکن جب سی داشمذ اورعقىل وشعورت عملى درح تكاانسان شراب عبيي نايك جنر يرمنه تكالنيتاب توعقل وشعورت محروم بوكرجانورون سيحى برز بوجا تاب بجرأت بهانتك مجى المتياز نبيل ريتاكم باب كون م بيناكون ميد عمالكون مي بيوى كون ہے ؟ ایناا ورغیر کا فرق مک باقی نہیں رہتا ہو یالوں اور جانوروں تی اتناتو شعور موتا ہے کہ ایناکون ہے غیرکون ہے، سکن شراب مینے کے بعدانسان میں اتنابهي شعورباتي نهب رمبتا - وه ائتمي دماغ وه برقي صلاحيت مب تجه خاک میں مبل عباتی ہے۔

یوری کا تنات میں انسان کا سے ڈارشمن البیس میں ہے۔ وہ کھی گوارا نہیں کرسکتا کرانسان میں عقل وشعور کا توازن باقی رہے۔ مبرطرف سےانسانی دماغ پر حملہ کرتا ہے ، دماغ توازن جمن ہونے کا سب سے ڈاز ہر بیا سبب شراب ہے۔ اس لئے البیس لعین ہروقت یہی کوشیش کرتا ہے کہ انسان میں اس خبیث ترین نا پاک جزری رقبت بریدا کرے گرائی کا شکار بنا دے جیت بخشر مبراد حیارت اور خیالی مت فع کے دھو کے میں ڈوالت ہے جس سے انسان منسلان کو تریب میں مستلا ہو کر میشاب سے بھی نا پاک اور گسندی چیز مشراب ہے منہ میں کے لیت ہے بھراس کے بعد عقل وفراست، ہوش فی ہوں جو کہ شراب ہے منہ میں کے لیت ہے بھراس کے بعد عقل وفراست، ہوش فی ہوں جو کہ شراب ہے منہ میں کے لیت ہے بھراس کے بعد عقل وفراست، ہوش فی ہوں

سب چیزوں سے محودم موکر را ای جھگڑے کا شکار ہوجا تا ہے۔ اسی وج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت کر نمیس شراب اور فمرکو مشیطان کا نا پاک عمل قرار دیا ہے۔ بھراس کے بعد مشیطان انسان کو جارت مے تقصانات سے دوھے کا دکرتا ہے۔

(١) أَنْ يَنُوفِعَ بَنْيَنَكُمُ الْعَكَاوَةَ: شراب كے ذرابعہ سے آلیس میں وشمتی

اور عداوت بیٹ داکرتا ہے۔

٢١) وَالْبِعَضَاءُ: وَلُول كِهِ الْدُرْنِغِضْ وعَنَادِ اورتَعَصَّبِ بِيداكر مّا سِهِ ـ

٣١) وَيُصِيدُكُمُ عَنْ ذِكْرِاللهِ: السّان كوخداكى ياد سے روك كر عقلت اور

لا يروايي مي مستلاكردستا ہے۔

(م) وَعَنِ الصَّلَوْةِ: نمازجیسی اہم ترین عبادت سے روک لیتا ہے۔ بھرانسان پرنماز کے بارسے میں لا بروائی اور غفلت سوار موجاتی ہے۔

اس نے دنیانے کی بھی نشرا کی و دکر خداس شغول نہیں دنیمیا ہوگا۔ اور نہی کسی بھی شرا بی کو نماز کی جماعت اور عبادت میں شغول دنیمیا ہوگا۔ سیطان نے ہرطرف سے ذکر خداکی خوبیوں پر بردہ ڈال کر فقتے کے شکنے تیں بھالس رکھا ہے۔

مماً الخبائِث سب طى خبيث اورنا پاک جيز

قرآن کریم میں کس قدر تغراب کی مذمنت آئی ہے۔ اس کے بارے میں ہر وہ مسلمان جانست ہے جو قرآن کریم کی سمجھ کر تلاوت کرتا ہے۔ پھر حضرت سیالکونین علیہ انصافہ والسّکام کی احادیث شریفہ کے تمام دخیروں کا جائزہ لیسنے سے بیتہ جلہ انصافہ والسّک کا ماری کے ساتھ میں اور اس کی مضرت اور اسکے جلتا ہے کہ جس کثرت اور اسکے مرین تائج سے متعلق احادیث شریفہ وار دہوئی ہیں کسی اور چیزرے بارے میں مرین تائج سے متعلق احادیث شریفہ وار دہوئی ہیں کسی اور چیزرے بارے میں

اس طرح کیٹرتعدادی وارد نہیں ہوئی ہیں جانج بعضرت خاتم الانبیار علیالطلوہ واست لام نے شراب کو ام الخبائث اور نا پاک چز قرار دیا ہے۔ دینائی گمن دی اور غلیظ چزوں میں شراب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ۔ پہیٹا بھی ایک تاباک اور غلیظ چزوں میں شراب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ پہیٹا بھی ایک تاباک اور گندی چیز ہے کہ اس تعربی لیے ترب بہوتا ہے۔ دیکے بعد ہوتا ہے۔ دیکے بعد انسان عقل و فراست سب چیزوں سے محروم بڑوکر یا گل ہوجا تا ہے۔ ایکے بعد انسان عقل و فراست سب چیزوں سے محروم بڑوکر یا گل ہوجا تا ہے۔ ایکے بعد انسان عقل و فراست سب چیزوں سے محروم بڑوکر یا گل ہوجا تا ہے۔ ایکے بعد انسان عقل و فراست سب چیزوں سے محروم بڑوکر یا گل ہوجا تا ہے۔ ایکے بعد انسان عقل و فراست سب چیزوں کا کام کرا یا جا سکتا ہے۔

# عبرتناك واقعت

امام بیره قی علیہ الرحمت رنے اپنی کتاب " اسٹن الکٹری " میں حضرت عثمان سے ایک لمبی حدمیث شرلف نفتل فرمائی ہے محدمیث مشرلف لمبی ہونے کی وجہ سے بہاں برع بی عبارت چھوڑ کر اس کے ترجمہ کا مختصر خلاصہ بیش کرتے ہیں كررسُولِ اكرم صلے الله عليه وسلم نے ارمث دفرما باكر شراب الم الخيائث ہے۔ جى خبيث اور گندى چيزوں كى برطبے - كرشراب يينے كے بعد ونيا ميں كونى رائی الی نہیں ہے جس میں مشہرا بی میت لانہ ہو سکتا ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک نخض براعبادت گذار تھا، اور تمام لوگوں سے الگ ہوکرعبادت کیلے گورٹ ثيني كواختياد كرركها تفاق الفاق سيرابك عورت كواس سيرمحيت بوكئي

خوبصورت الوکا بھی بیٹھا ہوا ہے اور شراب کا پیالر کھاہوا ہے، تو اس عورت نے کہا کرسم نے آپ کوشہادت کے لئے نہیں مبلا یا ہے۔ بلکرآپ کو تمین کا موں میں سے امک کام کرنا ٹرے گا۔

عل مَعُوتُكَ لِفَتْتُ لِهُ لَا الْعُلَامِ : يَم نَهُ آبِ كُواَلَ الْمُكَاكُوفَتُ لَ كُرِ فَيَ كَ لِنَا كُلُو مَا مِهِ مِنْ الْعُلَامِ : يَم نَهُ آبِ كُواَلَ الْمُكَاكُوفَتُ لَ كُرِ فَيَ اللَّهِ عَلَى الْم كَ لِنَا كُلُو مَا مِهِ مِنْ الْمُعْلِدُ مَا مِهِ مِنْ الْمُعْلَدُ مِنْ مَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى ا

عل أوْتَقَعُ عَلَى ؛ يامرك سَاه بدكارى كرك من كالاكرور

الله او المنظرة المنظ

مسی بڑاگناہ | مونیا میں مشرک کے بعدسے بڑا گٹ ہ تمراب بینا مسی بڑاگناہ | مونیا میں مشرک کے بعدسے بڑا گٹ ہ تمراب بینا ہے۔ حدث کی مشہورکتاب رامت مدرک میں کا میں ایک لمبی حدیث متراث مذکورہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سرّدالکونی

علىهالصلوة والتسكام كى وفات كے بعد حضرت ابو بكر صنى الدعن كوخليفة المسلمين بونے كاشرف حاميل ہوا يمران كے دورخلافت ميں ا كم مجلس قائم ہوئى-جسس خود حصرت الوبكرا ورخصرت عررضي الترعنهما اور رطب رطب اكارصحابة موجود تھے۔ اور اس محلس میں گنا ہول کے بارے میں تجزیر کیا جار ما تھا کہ گنا ہوں مين أكثرالكيائرا وراعظم الكبائرلعيستي سب سے بڑا گٹ ادكماہے ؟ تو اس سلسليس كفنت كوشروع بونى كى نے كہا مصرت عبداللدين عموين العاص ك عظم الكيائر كى حديث يا وسع مينا ي حصرت الوبكر ين في حضرت عبدالله ي عمر الموتحقيق وتصديق كے ليے حضرت عبدالله بن عروبن العاص كے ماس بھيجا۔ حضرت عبدالترتب عموبن العاص أندان تمام اكا يرصحان كيرسا حيز بران فرمايا كراكداتكمار اوراعظه الكبار سشراب بيناهد يرمشنكر راي والاراكار صحابه احصل رط مصرت عبدالله بن عمرو بن العاص في وه حديث مصنا بيء وحضوراكرم صيلے النّدعليہ وسسلم سے شن رکھی تھی کہ رشول النّرصلی النّہ علیہ وکم نے فرما یا کرنبی اسرائیل کے باورٹ ابول میں سے ایک باورٹ او نے ایک شخص كو يحط كرجار ثرامول من سے ايك كو اختيار كرنے كاحكم ديا۔ اگرتم جاروں ميسے ابك يوبهي اختيار نهين كروك توتم كوقت ل كردياحا يركا-٢٠ أَوْ يَقْتُ مِنْ يُنْفِسًا: ماكى البان كوقت لكردي

کو کمزور سمجھا اور اپنی جان بجانے کے لئے شراب بیٹے کوا نعتیارکر لیا حب ہوئے شراب میں منہ رنگالیا تو اس سے بعد کوئی رکا وٹ باقی نہیں رہی۔ باقی تین گرائی<sup>ں</sup> میں سے کوئی بھی گرائی نہیں چھوڑی ۔ فت ل کا بھی ارز کا ب کرلیا ، خنز بریگا گزشت بھی کھا لیا ، اورعورت سے رئیا تھ زنا کر بے مرزیمی کا لاکر لما ۔

١ مستدرك حاكم ، حديث ١٧٣٤)

تشراب پینے کے بعدی تھی کرے کام کے لئے رکا دط باقی نہیں رہتی۔ اسلے حصنرت مسرور کونین علیه الصتک لوة والتکلام نے اسے سب سے بڑا گناه قرار دیا ہے۔ حدیث مفرلف لمبی ہونے کی وجہ سے علی عبارت نقتل نہیں کی جاری ہے۔ امع الفواحق المحرت الم طبراني رحمة التدعلية في «المعجمالكبير» اور أمعجم المع الفوارش الاوسط «مي حضرت عبدالتدين عباس رطني التدعنهما سے ايك حديث نقتل فرماني ہے۔ اس ميں حضور صلے الله عليه وسلم نے شراب كو اتم الفوال اور اكبرالكيار قرار دياب- اور امّ الفواحش كامطلب بيب كربترهم كي بياني اور ہے غیرتی کی جڑھے۔اور اکبرالکیا تر کا مطلب یہ ہے کہ گئٹ اپول میں سب سے بڑا گئن ہ ہے، پھر فرمایا کہ چوشخص شراب ہی لیت ہے پھراس کے واسط ہجائی اور بدکاری کے تمام راسطے کھل جاتے ہیں بھراس میں کوئی رکاوٹ باقی تہیں رہتی، اپنی ماں کے ساتھ منہ کا لا کرسکتا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ کرسکتا ہے، اور این کھوکھی کر رائے کھی کر کا اس میں ریز کر نہ اور مراہ نیا میں

حضرت عبدالله بن عباس صی الله عنهمی فراتے میں کہ میں نے رشولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے مشنا ہے کر شراب فوجش اور بے صیائی کی حربے اور گنا ہوں میں فوجش اور بے صیائی کی حربے اور گنا ہوں میں

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالِيٰ عُنَّكُمَا قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّمِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُولُ الْخَنَمُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُولُ الْخَنَمُ اعْمُ الْفُواحِشِ وَاكْبَرُ الْكُبِّرَ الْكُبِّرَالُكُبُ سی سے بڑا گئت ہے۔ بو شراب بی لعبت ہے وہ ابنی مال کے ساتھ بھی مکرکاری کرسکتا ہے، اور اپنی خالہ اور بھو بھی کے ساتھ بھی مزکا لاکرسکتا مَنْ نَهَرِمَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِيّهِ وَ خَالَيْتِهِ وَعَمَّيْتِهِ-رالجم الكبرا/١٣٢ حريث عَنْ الله صلال حدث مثر المالا ( أعجم الاوسط ماليا حريث حدث مثر الأوارد ( أعجم الاوسط ماليا حريث) ( مجمع الزوارد ( / ١٤ مالترغيث الربيب عين)

شرام جاليس دن كى عيادت قبول نهيس بوتى الشراب بينا اليانوس

اور ناپاک ترین گذاه کا اترجالیس دن تک باقی دستا ہے۔ اور اس کوجالیس دن تک باقی دستا ہے۔ اور اس کوجالیس دن تک باقی دستا ہے۔ اور در سان کی کوئی نہیں ہوتی جب کے بعد اس کو تنجہ میں ہست و برکرنے کی توفیق نہیں ہوتی جب کے بعد در بیات کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور شدراب پینے کے بعد در میان کا ہروفت اس کے بیٹ میں شراب کے اثرات باقی دہیں گے اس در میان کا ہروفت اس کے لئے نہا یت خطر ناک ہے۔ اگر خوائی ہے تو وہ جا ہلیت کی موت مرے گا۔ اور مونے سے پہلے پہلے موت واقع ہوجاتی ہے تو وہ جا ہلیت کی موت مرے گا۔ اور زمانہ کا المرت بھی انہیں کی طرح کفروشرک پر ہوگی۔ اور اسکے اور جنت جسسرًا میں کی موت بھی نہیں کی طرح کفروشرک پر ہوگی۔ اور اسکے اور جنت جسسرًا میں کی موت بھی نہیں کی طرح کفروشرک پر ہوگی۔ اور اسکے اور جنت جسسرًا میں کردی جائے گی۔ حدریت میں ملاحظ فرائے۔

عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْعَاصِلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

حصرت عبدالتدین عمروین العاص مصوراکرم صلی التدعلیه و سلم کاادث دنقل فراتے ہیں کرسشراب اتم الخبائث یعنی مرتبعیت اور نایاک چنری جرطہے البذا چنخص شراب پئے گا اسکی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگ ۔ اسکی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگ ۔ بحراكراس حاليس مرتاب كمراسح يسطر ميمانات في بُطنِهِ مَاتَ مينتَةً جَاهِلِيَّةً. موجود موں تو وہ جا بلیت کی موت مرے گا۔ ( المعجم الاوسطة / ٢٠٠٧ حديث يمله ٢٠٠٠) امام حاکم نے مستدرک حاکم میں ای مضمون کی ایک لمبی حدیث نثریف نقل فرمانی ہے، اس کا ایک مختصر سا ملا ایہاں نقتل کر دیتے ہیں۔ اس میں اور زیا دہ

وضاحت ہے۔ملاحظ فسنسرمایتے۔ عَنْ عَبُٰ لِ اللهِ بُسِ عَرُحٍ بُنِ الْعَاصِّ حصرت عيدالندين عروب العاص سعروى اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ تَالَهُ مَاهِنُ احَدِ يَشَرَبُهُا فَيَقَبُلُ كرحس أدى نے شراب بي لي بو بھراسكى ياس اللهُ لَهُ صَلُولَةً أَرْبِعِيْنَ لُمُلَةً ۗ وَلَا يموت وفي مكتانت ومنها شيء الآ اس حال میں کہ اسکے مسط می شراب کا کھے حصد حَرُّ مَتُ عَلَيْهِ بِهَا الْجُنَّةُ فَإِنْ مَاتَ فِي أَرْبِعِ أَنِ لَيْ لَيْ لَدُ مَاتَ مِيْتَدَّ جَاهِلتَّهُ ہے۔ بھراگر جالیس دن کے اندرمرتاہے تو ( المستدرك للحاكم ١٥٨١/١ صديث

ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی اُ دمی ایسانہیں ج دك كى تمار قبول بوئى بدو- اوروه تبس مرسكا ہے مگراس کی وج سے اس رجنت وہم بروجاتی جاملیت کی موت مرسگا۔

## لقرئرم سيجالين دن كاعمل قبول نهيس بوتا

ا مام طه ا في عله الهمة " زيالمعجه الاومدَ طامن ايك جدر شينته له . نقبا فوما في ا ایمان والو! روئے زمن کی ان تعمتوں کو کھایا کروجو حلال اور پاک ہوں ۔

بهين ١٤٩/٣) الرغيب ١٤٩/١)

تواس برحضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہوکر فرمایا کداک اللہ سے یہ وعی ار فرمایت کہ اللہ سع ہوئی دکھار خوات بنادے کہ میں اللہ سع ہوئی دکھار کروں وہ ضرور قبول ہوجائے۔ تو صفرت سندالکونین علیہ السّد الم نے فرمایا کہ اے سعد باک اور صلال روزی حاسل کیا کروہ تو دبخود سنجاب الدعوات بن جا وگے۔ بھر صفورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متم کھا کرفرمایا کہ اس جا وگے۔ بھر صفورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متم کھا کرفرمایا کہ اس کا کوئی عمل قورت میں مجد کی جان ہوت کو جا تا ہے تو چاکس دن کہتا ہوں کرجب کی بندے کے بسط میں جرام لقر بہنے جا تا ہے تو چاکس دن میں موتا ہے۔ اور پھرف رمایا کرم اردی کی پرورش میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور پھرف رمایا کرم اردی کی پرورش حوام رزق ہوتو ایسا آدی حرام رزق ہوتو ایسا آدی جہنم کا این میں بنے گا۔ ای طرح جوادی مود خور ہوتا ہے تو وہ بھی جہنم کا این میں بنے گا۔ حدیث میان خطافر مائے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ تُلِيتُ هٰذِهِ الْأَيْدُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَسُهُ النَّاسُ كُلُوا مِسَمَّا وَسَلَّمَ يَا يَسُهُ النَّاسُ كُلُوا مِسَمَّا فِي الْاَرْضِ حَلْلُاطِيبًا فَعَتَ الْهُ النَّامُ وَلَا النَّاسُ كُلُوا مِسَمَّا النَّاسُ كُلُوا مِسَمَّا النَّاسُ فَي اللهُ النَّاسُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاسُولُ اللهُ النَّيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاسَعُ لَكُ اللهُ النَّيْمَ وَاللهُ النَّيْمَ وَاللهُ اللهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاسَعُ لَكُ اللهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاسَعُ اللهُ النَّيْمَ وَاللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ الله

لقرح ام اینے پیٹ میں ڈانٹا ہے تو اسکی وہر سے جالبینٹ دن نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور سب بندے کا گوشت یوست ناپاک ترین حرام اور سود سے بڑھتا ہے تو جہنم اسس کے زیادہ لائق ہے۔

تين فتم كے لوگوں كى نيكياں اسمانوں كائنىں بہوجين

حضرت امام طبرانی علیالر محت نے المجم الاوسط میں ایک حدیث شریت نقش فرائی ہے جب میں مصرت سید الکوئین علیہ العقادة والسّلام کا ارت دب کہ تین فیت م کے بوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ان کا کوئی کا م النّد کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور اللّه شب ادکائی کا طرف سے کھے فرشت توں کو این کا م سے لئے متعین کیا گیا ہے کہ وہ بیراور مجرات کے دن لوگوں کے نیک اعمال کو سب کر اللّہ کے درکار میں بہوئے تا ہیں۔ اور اللّہ کے بیال قبولیت کی فہرست میں درج کرا دیتے ہیں یسکن تین ہے ہے گوگوں کے نیک اعمال کو سب کرا دیتے ہیں یسکن تین ہے ہے گوگوں کے نیک اعمال کو سب کرا دیتے ہیں اور زمرت کے فرشتے ان کے اعمال کو سب کرا دیتے ہیں۔ اور زمرت کے فرشتے ان کے اعمال کو سبکر اللّہ کے دریار میں ہوگا ، اور زمرت کے فرشتے ان کے اعمال کو سبکر اللّٰہ کے دریار میں بیٹ نہیں کریں گے۔

(۱) اَلسَّكُواَنُ حَدِّقَى بِصِعُو: فَرَا بِي حِبِ مَک شرابِ مِن مست رہے گا، اسکی بیکیاں مخبر نہیں ہوتیں مٹ گاٹرای نے شراب پی کرمسنی کی حالت میں اپنا مال کا دِخرِمِیں لگادیا، تو یہ عمل فی تفہ بہت مقبول ترین عمل ہے، لیکن شراب کی مستی کی صالت میں یہ عمسل ہوا ہے اس کے اللہ کے بہاں اسکو شرف قبولیت ماصول نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شرابی نشہ اورستی سے افاقہ یا کر موش میں آنے ماصول نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شرابی نشہ اورستی سے افاقہ یا کر موش میں آنے کے بعد ایسانیک عمسل کرتا ہے توثر فرمن قبولیت حاصول ہوگا۔

(۲) المَصَرَّاعُ السَّاخِط عَلَيْهَا زُفْحِهَا: وه عورت مِن كاشوبراس سے نا راض ربہتا ہو، جب نک شوبر کو راضی نکر لے گی اس وقت نک اس عورت کی عبادت اور نیک اعمال کوشرف قبولیت کے لئے رحمت کے فرشنے اللہ کے دربار مس بیش نہیں کرس گے۔

٣١) اَلْعَبُ الْآلِابِقُ حَتَّى بُرُجِعَ : وہ غلام ہو مالک کی نافر مانی کرکے اسکے بہاں سے بھاگ کر راہِ فراد اختی ارکرلیا ہے ، دورِ اوّل بی غلام اور باندوں کا سیار جاری تھا ، لیکن اب و نیاسے رسلیان ہے ، دورِ اوّل بی غلام اور باندوں کا سلیلہ جاری تھا ، لیکن اب و نیاسے رسلیان ہم بیوری ا ہے ۔ ہاں البتہ اس مدیث کے دائرہ میں داخل ہوں گے جو پوری اجرت لیتے زمان میں وہ ملازم اس حدیث کے دائرہ میں داخل ہوں گے جو پوری اجرت لیتے ہیں اور مالک کے کام میں نیانت اور کمی کرتے ہیں ۔

اس حدیث پاکسی نمبراؤل پراہمٹیت کے ساتھ شرابی کی نرمت کی گئی ہے۔ حدمت مشارعت ملاحظہ فرمائے۔

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَتَكُا اللهُ فَتَكُالُهُمُ اللهُ فَكُدُرُكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ فَكَالُهُمُ صَلَّوَةً وَاللهُ مُصَلَّوَةً وَلاَ تُفْتَلُ اللهُ حَسَلُولَةً وَلاَ تُفْتَلُ اللهِ حَسَلُولَةً وَلاَ يَفْتَكُ اللهُ حَسَلُولَةً وَلاَ يَضَعُولَ اللهِ حَسَلُولَةً وَلاَيْتَكُولُكُمُ إِلَى اللهِ حَسَلُنَةً وَلاَيْتَكُولُكُمُ إِلَى اللهِ حَسَلَنَةً وَلاَيْتَكُولُكُمُ اللهُ اللهِ حَسَلَنَةً وَلاَيْتَكُولُكُمُ اللهُ اللهِ حَسَلَنَةً وَلاَيْتَكُولُكُمُ اللهُ اللهُ حَسَلَنَةً وَلاَيْتَكُولُكُمُ اللهُ اللهُ حَسَلَنَةً وَلاَيْتَكُولُكُمُ اللهُ اللهُ حَسَلَنَةً وَلَيْ اللهُ حَسَلَنَةً وَلاَيْتُ كُولُكُمُ اللهُ اللهُ حَسَلَنَا اللهُ اللهُ حَسَلَنَا اللهُ اللهُ حَسَلَنَا اللهُ اللهُ اللهُ حَلَيْ اللهُ حَسَلُولُهُ اللهُ ال

حفرت جابر بن عیدالندرصی الدعست فراتی بن کردشولی اکرم صلی الدعلی و تملی فرما یا کرتمن سست کے توگوں کی نمار قبول نہیں ہوتی ہے اور نہی ان کی کوئی نمیکی الند کے بہال مہنچی ہے۔ عدا شرا بی حثی کہ صحت یاب ہوکر توبرکر ہے۔ (۲) ایسی عورت جن کا شوہراس سے ناداض دسٹیا ہو۔ (م) الیساغلام جو مالک کے بیکال سے بھاک گیا ہوحتی کے دائیں کو اپنایا تھ اپنے مالکوں کے باتھ پر دکھ دے۔

السَّاخِطُ عَلَيْهَا ذَوْجُهَا وَ الْعَبُ وَ الْأَبِقُ حَتَّى يَرُجِعَ فَيَضَعَ يَكُهُ الْأَبِقُ حَتَّى يَرُجِعَ فَيَضَعَ يَكُهُ فِي بَيْدِهِ مَوَالِيْهِ الْجُمَالِادِسَطُ عَلَيْكِ الْمُعَالِادِسَطُ عَلَيْكِ الْمُعَالِدِهِ مَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جار احت سے لوگ قیامت کے

عَيَارِ مُنْ كَالِمُ كَالِوَّكِ رَحْمَتِ اللِّي سِيحُومِ

دن الذكى رمت سے محوم ہوجائيں گے۔اور الند تبارک و تعت الی قیامت کے دن ہر مخلوق کو رحمت کی نظر سے دیجھے گا۔ گرجادت مے لوگوں کو یہ سعب ادت حاصل نہیں ہوگی۔ بلکه ان سے اُو پر مرطرف سے غضب الہی اور سحنت عذا ب مسلط ہوگا۔

(۱) عَاقَ مِن مِن باب كَي نافرماني كرتے والا -

(٢) مَنَّان: جوشخص كنى يراحمان كركے بجراحمان جبتلا ابے-

(٣) مُدُمِنُ خَسَى: شراب میں مست رہنے والا -

(م) مكذوبٌ بقدارٌ وتقدرٌ توجيه النه والاداس لية كه تقديرك الحجسَّالَ يرايمان لانا لازم ہے۔ استے جعب النے والے پرالنڈ كا عذاب ہوگا۔

حدثث مشريف ملاحظ فرماتي-

حضرت ابوا ما مه رضی الله تعالیٰ عند سے حضور مسلے اللہ علیہ وسلم کا ادست د مروی ہے کہ آئے نے فرما یا کہ حیارت م کوگ ایسے ہم جن کو اللہ تعالیٰ قیامت لوگ ایسے ہم جن کو اللہ تعالیٰ قیامت عَنُ أَبِيُ أَمَامَةً عَنِ النَّبِي صَلَّالَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدُبَعَهُ \* لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدُبَعَهُ \* لَا يَنُظُرُانِنُهُ إِلَيْهِمْ يُومَ الْقِيلِمَةِ عَاقَ وَمَكَنَّ أَنَّ وَمُدُمِنُ حَمَيْر

وَمَكُذُ وُبُ بِفَ لَهُمْ . (العجمُ لكبرمدنِ عُصَّك ملكٍ)

کے دن دیمت کی نگاہ سے نہیں دیجھ گا۔ ملے ماں باب کا نافرمان علدا حسان جنلائے والاعظ شراب بی مست دھنے والا حدید تقدیر کوچھبٹ لانے والار

ایک دوسری حدیث شریف میں اس سے بھی زیادہ وضاحت سے ساتھ کوری ہے گر اس میں تفدیر کے انسکار کرنے والے کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث سے مرکث مریف ملاحظہ فرمائے۔

> عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمْ عَنْ النّبِيّ صَلّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهُ النّهُ اللهُ عَلَى النّهُ اللهُ عَلَى النّهُ اللهُ اللهُ

حفرت عبدالله بن عمر رصى الله عند سے حروى الله عند سے حروى الله عليه ولم نے ارت دفرها با كر تمين سند من الله عليه ولم نے ارت دفرها با كر تمين سند كم يوكوں كو الله وتعالىٰ قيا مت كے دوں رحمت كى زيگا ہ سے بہيں د يجھے گا۔ مل والدين كى نا فرمانى كرنے والا على شراب مل والدين كى نا فرمانى كرنے والا على شراب بين مست رہنے والا على اصان كر يح جنا انبوالا۔

ایک بیسری حدیث سرلی سے بھی زیادہ وصناحت کیساتھ موجود ہے۔ اس بی بھی تمین کی جیزوں کا تذکرہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرمات میں کر جب حضرت عبداللہ بن عباس فرمات میں کر حب حضرت سیدالکونین علیہ الصلوۃ والت لام نے مصرت ارت اور مال باب کا نافر مان اور احسان حبت لانے والا، یہ نینوں جنت میں داخس نہیں ہوں گے۔ اور جنت کی معموں سے محروم ہونگے۔ توحضرت ابن عباس فرمات کی میرے اور ایساست ن گذرا کومنوں توحضرت ابن عباس فرماتے ہیں کر یس کر میرے اور ایساست ن گذرا کومنوں شوں ہوجھے میروں کے داور جنت کی میرے اور کھے میروں کے بارے کی کے کرساتا ہے رہے میں نے مت ران کی آیتوں پر عور کیا تو محصے مینوں کے بارے کیے کرساتا ہے۔ رہے میں نے مت ران کی آیتوں پر عور کیا تو محصے مینوں کے بارے

میں قرآن کریم میں ایتیں میل گئیں۔ مجھے بیرت تھی محدالک مسلمان مال باپ كى نافرمانى كيسے كردىگا، تو مجھے سورة فحرميں يرايت كرىمت مل كئى .

فَهَلُعَسَيْتُمُ إِنَّ تُوَلَّبُ نُمُ آن تَفْسِدُوا فِي الْاَدْضِ وَيُفَطِّعُوا آرُحامَكُمُ-

( شورة محدايت علا)

عرتم سے يريمي توقع بے كداكرتم كو حكومت اورا قت دارمل جائے توا قتدار کے نشرس أكردوي زمين مي فسادر ياكرو كراور الني خودغ صنى كے نشہ من قرابت داروں سے ر منشته نا تا توردو گےر

اوراحیان جتانے والے کے بارے میں سورہ بقرہ کی برآیت کریم مل گئی۔ كَ أَنُّهُ هَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يَطُلُوا ا سے ایمان والو ! تم ایزا رسّانی اوراحیا صَكَ قُتِكُمُ بِالْمَنِ ۗ وَالْإَذِ فِي ـ جتلانے کے ذریعی سے ایسے صدقات ( صُورة بقرآبت علال) اودخرات كوضائع مت كرور

اورشرایی کے بنی ہونے کے بارے س سورہ مائرہ کی برات مل کئی ۔ بمشك شراب مجوا اورئبت اورقرعه و رانشما النحمر والمكسر والانصاب وَالْاَزْلَامُ رَبِيْ حِسْ مِنْ عَلَى الشَّيْظِنِ جُوئے کے تیر مشیطان کے تایاک اور كتدي عمل من يم اس سي كلي طورير دورى فَاجْتَنِنُولُا ـ

(سورة مائده آیت علای

اختت ارکرو۔ مسس حدیث شریف ہے یہ مات واضح ہوگئی کیمسلمانوں میں ہے کچہ لوگا ا ہوں کا ارتکا ہے کریں گے۔کوئی ماں یا ہے۔ . ت لاہوکرجنت کی نعمت اورالٹر کی رحمت ہے

محردم ہوگا۔اورکوئی شرائے میں نا پاک اورگندی اور غلیظ ترین چزے ہینے کی مصیبت میں مبتلا ہوکر جنت کی نعمت اور الڈی رحمت سے محروم ہوکر رائدہ درگا ہ ہوگا۔اللہ پاک ہم تمام سلمانوں کی ان بُرائیوں سے حفاظت فرمائے۔ درگا ہ ہوگا۔اللہ پاک ہم تمام سلمانوں کی ان بُرائیوں سے حفاظت فرمائے۔ تبین چیزیں اللہ تبارک و تعت الی نے تبین چیزیں ایسی بیروں کی قیمت بھی جرام الی بیرافرمائی ہیں جن کو انسسان پر

حرام کردیاہے۔اوران جیزوں کی قیمت اور نمٹن کو بھی حرام کردیا۔اور تھیئر اللہ تنب ارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اعلان فرمادیا کدرجیزیں سرا پانجس نایاک اورگٹ نہ بھی ہے۔

ملة إِنَّاللَّهُ مَعَرَّمُ الْخَنْمَرُ وَثَمْنَهُا لِمِيثُكَ اللَّدَتِعَالَىٰ فِي شَرَابِ اوراس كَى قَمْت دونوں كوحب رام كرديا -قَمْت دونوں كوحب رام كرديا -

٣ وَحَرَّمُ الْحَانِيْ وَ ثَنَّمَ مَنَهُ أَوْرَضَ مَنَهُ أَوْرَضَ رَكُومِي حَمَامُ كُرُمِيا اور الْحَاقِيمَت كومِيَ ٣ وَحَرَّمُ الْمَيْنَةُ لَا وَنَّمَ مَنَاهَا - اور مُردارا وراس كي قيمت دونوں كوحرام ٢ و مار مار مار فيمن الله مار فائمن الله فالله فالله فالله فالله من الله مُن

> عَنُ إِنِي هُ حَنُ رَبُهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَالًا إِنَّ اللهُ حَرَّمَ الْحَكَمَرَ وَثَكَمَ مَا وَحَرَّمَ الْمَيْنَ مُ الْحِنْ وَلِيْدُ وَتَشَمَّعَهُ وَحَرَّمَ الْمُيَنَةَ وَخَنْ وَلِيْدُ وَتَشَمَّعَهُ وَحَرَّمَ الْمُيَنَةَ وَ تَشَمَّعُهُ الْمُيَنَةَ مَنْ الْمُيَنَةَ مَنَاهُ الْمُيَنَةَ عَلَيْهِ الْمُيَنَةَ عَلَيْهِ الْمُيَنَةَ عَلَيْهِ الْمُيَنَةَ عَلَيْهِ وَلَمَدَّمَ الْمُيَنَةَ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُيَنَةَ عَلَيْهِ وَالْمُيَنَةَ عَلَيْهِ وَالْمُيْفَاءَ وَلَيْنَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُلْمَالُهُ اللّهُ الْمُلْعَالَةُ اللّهُ اللّهُ

> > (الوداوُد، كمّاب البيوع ٢/٣ ٢٩)

حصرت الوثمريرة نت مردى ب كرحصنوراكم صلح التدعلير وسلم في ارمضاد فرما ياكر بشك الشرتعا لى في شراب اوراس كى قيمت كوحرام كرديا ، اورخزير اوراسكى قيمت كوحرام محرد يا اور مردار اوراسكى قيمت كوحرام حرام كرديا -

## ۴۹۴ شراب کا فیتن

التدست أيك وتعالى نے قرآن كريم ميں شراب كو مشيطاني عمل اور اليس ميں عداوت اور دشمنی اور فنتنه ، فساد ، لرا ای تھیگڑے کا ذریعیت یا ہے۔ جسساکی سورة مائدة عله من برشراب بين كے بعد شرائی بهوش وجواس كفوم في يھرنہيں سوحيّا كركيا كرنا اوركيا ہوناہے۔اگرشرابي سشادی شدہ ہے تو اس كی بیوی پر روزانه ایک مصیبیت تھوی رہے ہی ۔ ایک تو شراب کی بُربؤ استقار خطرناك ببوتى مصكرمران برداشت تهين كرسكتا ووسرع شراب كي حالت یں بیوی کو مغلّظات بکت ہے۔ اور آگے بڑھ کر مَار دھاڑ میں تھی کوئی تمی نہیں كرتا - الغرص بيوى كيرحق مين ستشرا في سُرايا ظالم بهوتا ہے، اور بيوى سرايا مظلوم رمستی ہے۔ نسیکن بمظلوم عورت کہاں تک برداشت کرسکے۔ آخر کا راس کو شرا بی کی باتوں کا جواب دینا بڑتا ہے۔ پھر لڑائی کا سلسلہ بڑھ جا تاہے۔ انرکار منطوں میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ بے حیا بے غیرت شرابی کو ذراسی شرم نہیں اً تی کونٹرا ب بی کرخاندان کے سامنے ننگا ناچ ناجیت ہے۔میاں بوی کی خوت گوار زندگی کونت ه کردا اتا ہے۔ اورطلاق سے نتیجہ میں دونوں کا گھر برباد ہوجاتا ہے۔ اور بخے ماں بایب کے زندہ ہونے کے باوجود تیبیوں کی طرح ارت ارا موسا ترمین به وی اور کون کو کل سر لرکی بورها زارط ساید

باتی نہیں رہا ، میتہ نہیں کیا ہوا ، اور کتنی بارکہا ، عنہ مصاحب اکوئی گئیاکش نکال دیجے ۔ وہ یہ بی مصاحب کے گھری چزہے ۔ وہ بیجا رہ کہاں سے بتائیں گا۔ وہ تو وہ بی بتائیں گاجو شریعیت کا حکم ہے ۔ ای وج سے محنب صادق امین علیہ العقب او قروب بتائیں گاجو شراب کو ہر شرا ور مرفت کا ذریعہ صادق امین علیہ العقب و قروب کے شراب کو ہر شرا ور مرفت کا ذریعہ اور کمنی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذریعہ سے ہرفت کا دروازہ اور کمنی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذریعہ سے ہرفت کا دروازہ کھل جا تا ہے۔ اور کمنی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذریعہ سے ہرفت کا دروازہ کھل جا تا ہے۔ وریت شریف ملاحظ فرمائے ۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رُضِى اللهُ عَنَهُمَا وَمِن اللهُ عَنَهُمَا وَمِن اللهُ عَنْهُمَا وَمِن اللهُ عَنْهُمَا وَمُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا وَمُن اللهُ عَنْهُمَا وَمُن اللهُ عَنْهُمَا وَمُن اللهُ عَنْهُمَا وَمُن اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ ع

(المئندرك حديث ملقائه ظلا نخر قديم) منداك بارم من حضور كي وصيبة منداك بارك ماري معنور كي وصيبة

حفرت الو دردًا مردضی الله عنه سے ایک حدمیث شریف بڑی عبرناک

انداد میں مُروی ہے کہ حضرت سیدالا نبیار علیہ الصّاوٰۃ والسّکلام نے نبایت اہمیت کے سَائھ بین باتوں کی وصیت فرمائی۔

الدَّ أَنْ لاَّ تَشْبُرِكَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَإِنْ فَطِعْتَ أَوْ حَيِّقَتَ : السَّدُ كَاكَنَ كُو تَركَ مِي مستلا اور بهسر مَر تُقَهِراً وَ، السَّدِ كَبرا بركوئي جِيزِ نهي بوسحتى - اگر نترك مي مستلا بمولے كے لئے تمهارے اُوپر زور زبروستى اور دست درا زى شروع بوجائے محتی کے تبدیل کاف کر مکرف کرویا جائے ۔ یا تمہیں جلا کر را کھ کرویا جائے ۔ حتی کو تبدیل کاف کر مکرف کرویا جائے ۔ تب بھی کی کو السُّر کے برابرا ور بہ سرنہ میں مظہرا نا ۔ تب بھی کی کو السُّر کے برابرا ور بہ سرنہ میں مظہرا نا ۔ میں جان بوج کر فرطن نماز ترک میں جان بوج کر فرطن نماز ترک میں جان بوج کر فرطن نماز ترک

نہیں کرنا۔ اور پوشخص جان ہو جھر لا پروائی اور غفلت ہیں فرض نماز ترک کر دیتا ہے تو وہ شخص الشرا ور رشول کے ذرہ سے حرق ہوجا تا ہے بھرجہم کے درد ناک عذاب سے اس کو بجائے والا کوئی نہیں ہوگا۔

ملا وَلاَ تَنْهُرَ الْحَنْهُ رَفَائِ هَا مِفْتَائُ کُولَ نہیں ہوگا۔
ملا وَلاَ تَنْهُرَ الْحَنْهُ رَفَائِ اللّٰهُ مِفْتَائُ کُولِ نَہْمِی سُراب در بینا۔ اسلے کہ شراب دینا کے ہرفتنزا ور ہرشری تعنی اور تالی اسلے کہاگیا ہے کہ جب آدمی شراب بی لیت ہے تو کسی جی میں اور تالی رکات کے لئے رکاوٹ باتی نہیں رہت ہوئیت کے دروازے تھل جاتے ہیں۔ شراب پینے کے دروازے تھل جاتے ہیں۔ شراب پینے کے بعد لڑا تی اور میار دھا ؤ ، کمرکاری ، خوتریزی غرضی کہ ہوئی میں مہتا۔ ہر گرائی میں مبتالہ ہوجا تا ہے۔ ہوئی میں دہتا۔ ہر گرائی میں مبتالہ ہوجا تا ہے۔ اس لئے حضورت وصیت میں اہمیت کیا تھا اس لئے حضورت کو ہدایت فرمائی کر کمجھی شراب پینے کا ارادہ تک مت کرنا۔

حفرت الودردار رضحالته عند فرماتے بین میرے فلیل علالقلاۃ واستلام نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کئی کے در وصیت فرمائی ہے کئی جزرگو الندکام سراور شرکی ساتھ مجھے یہ وصیت محمد اللہ کام سراور شرکی ہے اور جہی فرص نماز مرک کردیا ہے ۔ اور جبی فرص نماز مرک کردیا ہے ۔ اور جبی فرص نماز مرک کردیا ہے ، اللہ جان بوجھ کرفرص نماز مرک کردیا ہے ، اللہ اور شول کی ذرتہ واری کے دائرہ سے وہ جسی اور شرک کردیا ہے ، اللہ اور شول کی ذرتہ واری کے دائرہ سے وہ جسی شرک کردیا ہے ، اللہ اور شرک کردیا ہے ، اللہ المرک کردیا ہے ، اور سرائم کی تجی ہے ۔ شراب ہر فائد اور سرائم کی تجی ہے ۔

مرين نفراي ملافظ قرمات وعَنْ آبِه السَّدُدُاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَإِنْ قَطِعْتَ اَوْ حُرِقَتَ شَيْعًا وَإِنْ قَطِعْتَ اَوْ حُرِقَتُ مَتَعَمِّمَ اللَّهُ صَلَواةً مَّلَكُتُ وَبَاللَّهِ مُتَعَمِّمَ الْفَعَنَ الرَّهُمَا المُنْقَبِلَا مُتَعَمِّمَ الْفَعَنَ الرَّهُمَا المَنْقَالِكَ اللَّهِ فَقَ لَهُ بَرِئِتَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ المَنْ الرَّهُ اللَّهِ المَنْ الرَّمَةِ فَقَ لَهُ بَرِئَتُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ

#### ،۹۹ چھوشم کے لوگوں کی برجیبی

چھ نے وگوں کی بھیمی کے بارے میں حدیث کی متعدّد کتابوں میں ایک حدیث نشریف وارد ہوئی ہے کہ اللہ سببارک تعالیٰ اپنی رحمت کی رگاہ سے ان کو عذا ب کے شکنوں سے مہیں دیکھیں گے۔ اور زمی اللہ سببارک و تعالیٰ ان کو عذا ب کے شکنوں سے چھٹ کارا عطافر مائیں گے۔ ان کے لئے در دناک عذا ب ہوگا۔ اور نہی وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان جو کے اور نہی جنت کی معین ان کو نصیب ہوں گی۔ ان جو کے اندر شراب میں ست رہنے والے کو بھی بڑی اہمیت سے بتلا یا گیا ہے۔ جو کے اندر شراب میں ست رہنے والے کو بھی بڑی اہمیت سے بتلا یا گیا ہے۔ جو کے اندر شراب میں ست رہنے والے کو بھی بڑی اہمیت سے بتلا یا گیا ہے۔ جن ماں باپ نے ہر وہ سب کے نازو تخرے برداشت کرکے پرورش فرمانی کرتا ہے ، جن ماں باپ نے ہر وہ سب کے نازو تخرے برداشت کرکے پرورش فرمانی اور نمرک ساتھ نا فرمانی گرتا ہے۔ کے ساتھ نا فرمانی گرتا ہے۔ کے اندر مانی گرتا ہے۔ کے اندر مانی گرتا ہے۔ کرنا اکبرالکیا مر ہے جس نے وجود بخشا ہے۔

(۳) اَلْمَزَاءُ الْکَ اَلْمَنَاءُ الْکَتَشَبِی اَلْدِیجال: وہ عورت جو مردوں کے مناہبت اختیار کرتی ہے۔ آجگل کے زمانہ میں عورتوں کے عجیہ فیرب حالات مناہبت اختیار کرتی ہے۔ آجگل کے زمانہ میں عورتوں کے عجیہ فیرب حالات نظر آتے ہیں۔ آجھی خاصی خوبصورت ہے، مگر ماڈرن مُردوں کی طرح اپنے خوبصورت بالوں کو کا مطرکر انگرزی مُردانہ بال بنوالیتی ہے۔ جس سے عورتوں کو النہ نے بخت ن وجال عطافہ ما یا ہے اس سے ما تھ دھو بیٹھتی ہے۔ نیز مُردوں کا لباس بھی اللہ نے جس سے میں کروں کا لباس بھی اللہ نے دول بیٹ نے بیٹ میں میراکرنے والانہیں ہوسکتا۔ اور مُردوں کا لباس بھی انگرزی بین سے مائی دول بنجانی ہیں۔ ٹری افسوسناک اور جس سے کہ عورتیں اپنی سنوانیت کوشتم کرکے مُردوں کی صف میں اور بات ہے کہ عورتیں اپنی سنوانیت کوشتم کرکے مُردوں کی صف میں اگر کھوٹی ہوگئی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ بقت بی ایکی عورتوں پر رقمت کی لگاہ

نهیں ڈالیگا۔ اور زمی ان کو جنت تصیب ہوگی۔

(۳) کا آی ہے تی : دیوٹ اس خص کو کہا جا تا ہے جو غیر مردوں کو اپنی عور ہول کے پاس آنے جانے سے نہیں روکت ہے۔ یہ طری برنصیبی اور محروی کی بات ہے کہ اور می برطری برخصیبی اور محروی کی بات ہے کہ اور می برطری سے اس کوغیرت ببدانہ ہو۔ آخر کا رغروم کے پاس آنے جانے سے مذرو کے ، اور اس سے اس کوغیرت ببدانہ ہو۔ آخر کا رغروم کردوں کے سابھ کھر کی عورتیں جینس جاتی ہیں بلین اس کے باوجود اس خص کو مردوں کے سابھ کھر کی عورتیں جینس جاتی ہیں بلین اس کے باوجود اس خص کو مترم وصیا کا پاس ولی افرنہیں ہوتا۔ ایسے خص کو دیوٹ کہا جا تا ہے۔ الیوں برجی الشریف کی اللہ تعتب ہوگا۔

برجی الشریف کی اللہ تو تھر کی دیا ہوئی وجواس کھو کر پاگل بنے میں شرم نہیں آتی۔ اس بے غیرت کو شراب بی کر ہوش وجواس کھو کر پاگل بنے میں شرم نہیں آتی۔ الساسی صرحت میں شرم نہیں آتی۔ الساسی صرحت کی دیا ہے۔ الساسی صرحت کی دیا ہے۔ الساسی صرحت کی دیا ہوست کی دیا ہے۔ الساسی صرحت کی دیا ہوست کی سے کو دیا ہوست کی دیا ہ

(۵) اَلْمَنَّانُ بِمَااُعُظی : وه تخص جوکی کی ضرورت پراحسان کرنے کے بعد پھراس پر احسان جت لاکر ایدا رہنجا تا ہے۔ اورطرح طرح کی تکلیف کی ابنی کرتا ہے، کرمیں نے تمہارے ساتھ فلاں موقع پر سیکیا تھا ، وہ کیا تھا ، ایسا کیا تھا ولیا کیا تھا ، ایسا کیا تھا ولیا کیا تھا ۔ النَّد تعسالی کو ایسانخص لیے ندنہیں ، نراس کو جنت نصیب ہوگ اور نہی النَّد تعسالی اس کو رحمت کی نگاہ سے دیجھے گا۔

(۱) حدیث نثریف میں برفر مایا گیاہے کہ تین تسب کے لوگوں کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اور مین فیت کے لوگوں کو فیامت کے دن اللہ اپنی دہمت کی دگاہ سے نہیں ہوگی۔ اور مین فیت کے لوگوں کو فیامت کے دن اللہ اپنی دہمت کی دگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو العکاف ہوالیک ٹیا جا باپ کی نا فرمانی کرنے والے کو دولوں حگہ ذکر فرما یا کہ زامس کو حبت نصیب ہوگی اور زمی اللہ تعالیٰ اس کور حمت

ی نظاہ سے دیکھے گا۔ اس کو ڈومرتبر ذکر کرکے ستبلادیا ہے کہ میاں باپ کی نافرانی گناہِ عظیم ہے۔ ان چھ فٹ مے کوگوں میں شرابی کوھی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث سنرلف ملاحظہ فرمائے۔

عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ ثَمْنٌ صنكالَ حضرت عبدالترن عمرضى التوعنه سعمروى ي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكُمُ لِهِ وَسَلَّمَ كدر مشول اكرم صطے اللہ علیہ وسلم نے فرما یا محہ تَلاَثُ لَاكِ ذُخُلُونَ الْجَتَ عَوْلاً تین فیسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوھیے مَنْظُرُاللَّهُ إِلَيْهُمْ يُوْمَرِ الْقِيلِ مَهِ اورقيامت كدون الشرتعالي ان كورهمت كي نظر سے نہیں دلیمیں گے۔ ما والدین کی فوانی الْعَانُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَسُرُأَةُ المُتَرَحَلَةُ الْمُتَشَهَّةَ بَالْرِّجَالِ كرنے والا علا مُردوں كے ساتھ مشاببہت وَاللَّكُ تُونُثُ وَتُلَاثَهُ لَا يَنْظُرُ اختيار كرنے والى عورت يله د توث (جوايني اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَرِ الْقِيلِمَ لِهِ الْعَاقُ عورتوں کے یاس غیر مردوں کی آمدورفت سے بِوَالِـ ذَيْهِ وَالْمُكُدُّمِنُ الْحُسَمَرَوَ غیرت بس کرتا) اور فرط با نین فیسم کے لوگوں الْمَنَّانُ بِمَاأَعُظى-يرقيامت كردن النرتعالي رحمت كي تركافهن (منداحه ۱۳۲/۱۳۱ حديث منداله المعمالكروت ڈالیں کے نک والدین کی نافرمانی کر شوالا، العجم الأوسكط لنخرجد مير مديث ع<u>٣٢٢٣</u> ، عَلِيْرَاكِ مَثْبُهُ مِن مست دہنے والا ع<u>س</u> ننخ قديم عديث ع<u>الا ٢٢ )</u> اصان كرنے كے يورو كچھ ديا ہے اسكا تذكرہ

د لوث کون معے ہی اسول اکر مصلے اللہ علیہ ولم نے ارت و فرمایا کہ تین فیت کے لوگوں کو تعجی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ ملہ د تیت ملے مُردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت میں شراب

كأعادى -توصحابه نے سوال كيا كه شراب كاعادى اور مُردوں كے سُاتھ شابہت اختیار کرنے والی عورت، ان دونوں کی بات توسمجھ میں آگئ لیکن دیوٹ کون ہے يہ مهر نہيں آيا ؟ إس يراقائے نامدار عليالصالوة والسلام في ارت فرمایا کرد توف وه تنحس شخص ہے جس کو اس بات پرغیرت اور شرم نہیں آتی ہے كراسي كلرى عورتوں كے ياس اجنبي مردوں كى أمد ورفت ليے كوئى اس كى مال کے یاس آربا ہے، کوئی اس تی بوی سے یا مت کررما ہے۔ کوئی اس کی بہن کے یاس آر ہا ہے۔ درائمی غیرت اور شرم نہیں آئی ۔ آجکل سے زمان میں بیجیائی اور بے غیرتی كخنتيجيمي حتني بدكاريان اورغلط تعتلقات ببدا ببورهيبين وه أكثراسي داستهير بورج بیں ۔ ابی غیرت پرخود سملہ کرتے ہیں ۔ اجنبی مردوں سے جائے تا مشتر محلے اینی بالغ لطکی بالغ بهن اوربیوی کوپیش کرتے ہیں۔اوربڑی بے تکلفی سے اراز گفت گوشروع ہوجاتی ہے۔ حدیث مشریف ملاحظ فرمائے۔

ارث دنقل فراتے میں كرات نے فرمایا كرنمن قيم كے لوگ جنت يں بركز داخل نہيں ہوں گے۔ ملا مُردون من سعد دوث مناعور تون من سع مُردوں کیساتھ حومشا بیت اختیار کرتی ہیں۔ ومرمن الخريعني شرايج عادى كويم زمركبيا وهنخص بيحب كويه ئروا هنهوكه اسطح ككمركي عورتون من كون آرما ہے اوركون حارما ہے۔

عَنْ عَتْمَارِيْنِ يَاسِرِعَنْ رُسُولِ اللهِ | حضرت عمّارين ياشُراَي الله عليه ولم كا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ ثَلَاثَةً لَابِ لَخُلُونَ الْجُنَّةَ أَبِكَا الْكُنَّةُ أَبِكًا اللَّالَّالُونَ مِنَ الرِّيْجَالِ، وَالرِّجِلدُّ مِنَ البِسَّايَعِ وَ مُنْهِنُ الْحَنْمَ، فَقَالُواْ مَارَسُولَ الله أمَّا مُدُمِنُ الْخَدُونَ الْخَدُونَ أَخُدُ وَوَ لَاعَ وَزَالِهِ

شراب کی وجہسے وسی مے لوگوں پرلعنت مرف ایک شراب کی وگ الشداور رسکول کی تعنت کے عذاب میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ عَاصِرُهَا: دوسروں کے لئے شراب تیار کرنے والوں پرلعنت ہوتی ہے۔ ( ) مُعْتَصِرُها: النِي واسط شراب بِحُوثِ كُرْتياد كرنے والے ير محى لعنت بوتى م شکاربُها: تسراب منے والے پر نعنت ہوتی ہے۔ ﴿ وحَامِلُهَا: شَرابِ أَنْقَارَلِهِ إِنْ وَالِهِ يَهِي تَعَنت بِوتَى ہے۔ @ وَالْمُهُ حُمُولُةُ إِلَيْهِ : جَس كے لئے متراب اٹھا كرلائى جاتے اس رجي لعنت ﴿ دِسَاقِيْهَا: تَرابِ مِلانْے والے يرلعنت ہوتى ہے۔ و مَا بِعُ هَا: شراب بِسِين والدير لعنت بوتى ہے۔ واركلُ تُسَمَّنِهَا: شراب كي بنے اور اس كى قيمت كھانے والے ير بھى لعنت ہوتی ہے۔ والمُشَنَّةَ وَى لَهَا : شراب فريدنے والے يرلعنت ہوتى ہے۔ وَالْمُشْتَرَاةُ لُهَا: حبس كے واسطے شراب ٹریدی جائے اس پرتھی لعنت شراب بطا ہرا کے چزہے۔ میکن ای ایک چنرسے دس میسے کے انسان

دس خصوں پرلعنت بھبی ہے (۱) دوسے کیلئے شراب بخوش نے والے پر (۲) اپنے لئے مشراب بخوش نے والے پر (۳) اسکے پینے والے پر (۲) اسکے اٹھانے والے پر (۵) جبی طرف اٹھا کر لیجائے اس پر (۲) اس کے بلانے والے پر (۷) اس کے بیچنے والے پر (۸) اس کی قیمت کھانے والے پر (۹) اس کے خرید نے والے پر (۱۰) جس کے لئے نثر بدی جائے اس پر ۔ فَى الْحُنَّهِ عَشَّرُهُ: عَاصِرُهَا وَمُعَنَّصِرُهَا وَمُعَنَّصِرُهَا وَشَاوِثُهَا وَالْمَحْمُولَةُ وَشَاوِثُهَا وَالْمَحْمُولَةُ وَشَاوِثُهَا وَالْمَحْمُولَةُ وَشَاوِثُهَا وَالْمَحْمُولَةُ وَشَاوِثُهَا وَالْمُشَاوَلَةُ الْمُكْثُمَّةُ وَالْمُثَنَّةُ وَالْمُثَنَّةُ وَكُلُهُا وَالْمُشَاوَلَةُ الْمُكَالِمُ وَسَلَطَ مُعْمَلِكُ الْمُعْمِلُ وَالْمُشَافِرَالُةً لَمَا وَالْمُشَافِرَالُهُ وَالْمُشَافِرَالُةً لَمَا وَالْمُشَافِرَالُةً لَمَا وَالْمُشَافِرالُهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ ولَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

# شرابي كاعذاب كيسا بوكا ؟ الصديث ي كتابون بن شرابي كي عذاب

کے بارہ میں بے شار ہوتی مروی ہیں۔ بیس بے شار ہوتی مروی ہیں۔ طرح طرح کے عذائے سرا ہی کو دو کیار کیا جائیہ گا۔ مسندا مام احربی جنب اور مستدرک حاکم میں شراب کے عذاب کے بارے میں ایک عبر شاک ہوری شرکا ہوں سے خلافات کی نہر جاری ہوگ ۔ کہ جہنم میں ذائیہ اور برکار عور توں کی شرم گا ہوں سے غلافات کی نہر جاری ہوگ ۔ اس نہر کا نام مہر الغوط ہے۔ اور اس نہر کی غلافاتوں کی براؤے خود الم جہنم ہوگان پراٹ نام مہر الغوط ہے۔ اور اس نہر کی غلافاتوں کی براؤے خود الم جہنم پر رائی عور توں کی خلافاتوں کی نہر ہوگ ای دو سرے عذابوں سے کہیں زیا دہ شخت ہوگ ۔ اور شرا بی کو ای نہر سے زائی عور توں کی خرم کی خرم کے دو سے دان پرجو غذاب ہور ہا تھا اس کو بھی فراموش کر دیں گے تو اس کی نہر اکی کی خرم کی وجہ سے ان پرجو غذاب ہور ہا تھا اس کو بھی فراموش کر دیں گے تو اس کی نہر اکی کی خرم کی وجہ سے ان پرجو غذاب ہور ہا تھا اس کو بھی فراموش کر دیں گے تو اس کی نہر اکو کی وجہ سے ان پرجو غذاب ہور ہا تھا اس کو بھی فراموش کر دیں گے تو

حب شرابي خوداس كواية مندمين ليكرية كاتواس كى إيذا راور عذاب كاكما فهلكانه ہوگا۔ ہرسلمان بھائی کوعذاب اللی سے ڈرنا لازم ہے۔جیسا دنیا میں رہ کر ڈنیا کی جيزون من سب سے زيادہ گندي اور نا ياك جيز كو اينے مندمن ليا تھا توجہنم من علاب بھی ای نوعیت کا ہو گا کرجہنم میں خبتی نایاک اور گندی چنری ہوں گیان میں سے سب سے زیادہ گندی اور خبیث ترین چیز مشرابی کو بلائی جائے گی۔ اس كے بھائبو! ہم سب اپنی دنیا اور اُئزت كوسنوارنے كى كوشش كري ۔ اورعذاب اللي سے درتے رئیں -النداور رسول كى نافرمانى سے این أت كو دور رقعیں ۔۔۔ حدیث مشرلف ملاحظ فرمائے۔

| حضرت ابوموشی اشعری سے روایت ہے کہ حضرت ستدالكونين عليا لصكاؤة والسكلام نے ارمشاد فرمایا کرتین قیم کے لوگوں کوجینت تصييب بن بوگى ماشراب كاعادى عله قرابت داروں سے رکشتہ نا تا توڑنے والا۔ يمط جادو كي تصديق كرينوا لا يعني جاد وگر كو ستجا فيحصنه والا-اورجوشخص شراب كاعادى يو مركسكا الشرتعالى اس كونهرغوطه سے بلا تركا-حضور سسوال كياكيا مبرعوط كياجرب تواك نے فرمایا نہرغوطداس نہرکو کہاجا تاہے جوزا ترعورتول كاشرمكا مول كى غلاظتون جاری ہوگی ، اور اس کی ئدیؤالی خطر ناک ہوگ کہ خود اہل جہنم ان کی شرم گاہوں کی غلاظتوں کی بُدلو کی ایڈارسے کلیفیں اٹھایس کے

عَنُ أَبِي مُولِمُ مِن أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُلَاثُهُ لَانَكُ لَانَكُ الْأَلَادُ فُلِانًا وَاللَّهُ الْأَلَادُ فُلُونًا الْحَنَّةَ مُدُمِنُ الْخَصَرُوقَاطِعُ الرِّجِ وَ مُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِوَمَنُ مَاتَ مُذُمِنِ الْحَبْرُسَقَاءُ اللَّهُ حَلَّ وَعَلَا مِنْ نَفُمُ الْغُوطَةِ قِيلٌ وَمَاتَ هُو الْغُوطَةِ ؟ قَالَ هُنُ يُجُرِي مِنْ فَرُّوجَ الْمُؤْمِسَاتِ يُؤْذِي اَهُلَاكَنَّادِ دِيْحُ فَرُوْجِهِمْ المستددك كم جلد، كتاب الانترب حدث (مستددك كم جلد، كتاب الانترب حدث

جا قسم كے لوگ جنت كى تعمنوں سے محوم الم مریث پاک میں آیا ہے اور مریم کے لوگ جنت كی تعمنوں سے محوم الم میں کوروں

کور جنت نصیب ہوگا اور زمی جنت کی نعمتوں کا ذاکھ تصیب ہوگا۔ علہ مُکڈ مِنُ الْخَدَر: تراپ کا عادی مشرابی کا عام سرفہرست آیا ہے۔ علہ ایک البرب ایسودخوار سودی کاروبا اگرنے والاجنت کی نعمتوں سے

محت روم ہوگا۔ ۱۳ ایک مکال الیّب بنیم کا مال کھانے والا۔ حالا نکہ بنیم کی دیجھ بھال میں خود اپنا مال خرج کرنا انسانی فریضہ ہے۔ اسلتے ایسوں کو جنت کی نعمت نصیب نہیں ہوگی۔

مك اَلْعِنَانُ لِوَالِدَيْدِ : مِال باب ك نافرمانى كرتے والا-

اورجتنی صریبی نقت کی گئی ہیں ان میں دوقتِ مے لوگوں پر شدّت کا عذاب ہوتے تما زیادہ تذکرہ ہے ملے شرائی ملا ماں باپ کا نافرمان - اللّٰہ پاک

ہم سب کی مفاظت فرمائے۔ صدیث مشربیٹ ملاحظہ فرما تے۔

حفرت الجهرره حتى النزعندسي مروى بي كرسول كريم سئى الشرعلي ولم قرارش و فرما يا كالشرتبارك تعالى فرايند اوبريه بات لازم كرى جه كرجارتم كردگون كوجنت بي والنهين كريگا واورنه بي ان كوجنت كي متون مي سيحى نعمت كرجي هف كا موقع نصيب كرديگا علا فراب كا عاوى -علا سود خوا دعل يتيم كا مال ناحق كھانے والے علا سود خوا دعل يتيم كا مال ناحق كھانے والے علا ماں بایب كا نافرمان -

عَنْ آبِي هُرَّ يَرُوَّ دَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَالُهُ ادُبَعَ حَقَّ عَلَى اللَّهِ اَنْ لَا يَدُخُهُمُ كُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُدِينَ فَيَّهُمُ نَعِيمُ هَا مُذُونَ الْخَنَرُ وَا كِلُ الرِّبُ ا وَالْحَلَ الرِّبُ ا وَالْحَلَ الْمَرْبُ الْمَرْبُ الْوَالِدُ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمِرْبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال صحابه میں تشراب کی نفرت اور کھم کی تعمیل ازماز عابیت بی شراب

زور كاتفا كركوني كهراليا بيا بوانهي تعاجبين شراب بنائ اورشراب بين كا نظمرنه مبور بي يوشه اورعوزنس يك شراب بياكرتي تتيس بهارے زمان ميں بين لیسی ،سینون اوپ سوکا کولا وغیرہ مشروبات پینے کا خوب دور دورہ ہے۔ ليكن اس مص كبس زماده زماره جا الميت مين مشراب ينيخ كا دور دوره رابيه. شراب كو ناجائز باحرام كهاجائے بدان كے لئے انوكھى اورنا قابلِ قبول بات تھی، لیکن ان صحابۂ رسول پر قربان جائے کہ جب شیراب کی ترمت نازل ہوگئ تو آ نًا فا نّا مدمنے کی محلیوں نیں شراب کی نالیاں بھنے لکیں ، اور شراب کے بَرتن تورد نے گئے گئی کوچوں میں لاکرسس حالت میں ہے اسی حالت میں بہا دیا ۔ حالا نكه شراب ان شے سسرمایہ اور آمدنی كابہترین ذریعے تھی ریکن کمی نے ينهين سوحا كريمار ب مال كاخط فقصان ہے جو كچه موجود ہے اسكو بھينكنے كے بجائے استِعمال کی اجازت طلب کی جائے تاکہ مالی نقصان سے بح جائیں چگر الیی بات کسی کے دل و دماغ اور ذمین میں بھی نمہیں آئی۔ النترورسول کا حکم ہے تو فورًا تعمیل کا سلیسار شروع بهوار بخاری شریف میں ایک روایت وس مقامات يرموجود ہے كہ حضرت انس رصنى النّذعنہ فرماتے ہيں كہميرے سوتيلے باب مركا والدہ معن و بالطلبيني الم الم المرام كالما كالرصم المال محسمة برطيه اكا رصحابه هي موجود بالرس حالت من ہے ای حالت من شرار

بہادیاجائے، اورجن لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کا گلاس تھا انہوں نے ای طات میں بھینک دیا، اورجن لوگوں کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا ابھی بیا نہیں تھا ، انہوں نے ای حالت میں بھینک دیا۔ حلق سے اُر نے نہیں دیا۔ مدینہ کی گلی کوہوں میں شراب کی نالیاں اِس قدربہ رہی تھیں کہ مُوسُلا دُھار بارٹس کے موقع بچہ طرح نالیاں بہتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی مختصر صدیث کا خلاصہ ہے۔

( بخاری خرلف مستسل حدیث عنظ مجاری شریف ۲/۸۲۹/۲

تعميل حكم كاليمرت البكيرواقعه المحان كوالدحفرت كيسان فواتي بالمحمد المجيدات المجيدات كيسان بويلة

ابن طارق رصني الندعة شرائي تا بريق حضورصلي النزعلية ولم كے زمار ميں ملک شام سے قیمتی منزاب لاکر مدینے کے بازاروں میں فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ ا ن کی تجارت اور کاروبار کا سب سے بڑا قیمتی سرمایۂ تھا۔ وہ ایک خطیر رقم لیکہ تتراب نزیدنے کے لئے ملک شام پہنچے۔ وہاں سے قبیتی شراب کا ایک ذخیرہ خريدكرمدينه كے لئے روان ہوئے۔اس زمان ملك مشام سے مدرت كاس یں ایک مہینہ لگ جا تا تھا۔ اتنا لمباسفر کرکے اپناسالا مرمایہ دیگا کر شراب کا ذخيره ليكرجب مدينه يہني تومع اوم بواكر شراب كى ترمت نازل ہوگئ ہے، تو حضرت كيسأن حصزت مستيرالكونين عليه الصلوة والسئلام كي بار كاه من منهجكا عرض كرنے لگے كه بارمتول الله من عدہ ترین بشراب لا ابدال من نے فیات رصی اللہ عنہ نے شراب کے مسلکوں کو بچڑ پچرامحر مدینہ کی گلیوں میں اٹریل کرہبادیا۔
اور اسنے سَرمایہ کا جو نقصان ہوا اللہ اور رسُول کے بیم کی تعمیل میں اس کا کوئی
غم و افسوس نہیں ہوا۔ اُقا کی خوشی میں اپنی خوشی ، اُقا کے غم میں اپنا غم ہے۔ ہم
تمام سلمانوں کو عبرت حاصل کرنے کی صرورت ہے۔ ہم اپنے اُقا ہے مجبت کا دعویٰ
کرتے ہیں نیکن اُقا کے بیم کی تعمیل میں اپنے آپ کوئیں درجہ میں یاتے ہیں۔ اللہ ہم
سب کوغمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جدیث نشر لف ملاحظہ فرمائے۔
سب کوغمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جدیث نشر لف ملاحظہ فرمائے۔

حفرت نافع بن كيسان فرماتي كمانكم والدحضرت كيسان فنضان كويسبت لاياكه وہ نی کریم صفیال تعلیہ دسلم کے زماندمی شراب کی تحارت کماکرتے تھے۔ اور وہ ملكب شام سے اس حالت می آثرلت لائے كران كيسائ يرع براح معكول ميس لائي موني سنداب مقى حن كو ده تحارتي طور يرفروخت كرنے كا ارا ده ركھتے تقے تو وه مصنور کے پاس اکرع ص کرنے لگے کہ بارمثول الترصلح الشرعليرولم بمشكبين . ازم. سریاس عده ترین شراب لیکرآما بود

عَنُ نَا فِعِ بُنِ كِيسَانَ أَنَّ اكَامُ ٱخْبَارَكُ ٱنَّهُ كَانَ يَتَّجِزُ مَا كُنْهُم في زُمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكُنْرِوسَكُمْ وَإِسْنَهُ أَقْبُلُ مِنَ النَّكَامِ وُمُعَهُ خَصَرُ فِي الزُّقَاقِ يُرِدُدُيكَا الِيِّحَارُةَ خَاتَىٰ رَسُولَ النَّهِصَنَّى اللَّهُ عَكُرُ وَسَمَّ فَقَالَ يَارُسُولَ اللهِ إِنَّ مِثْلُكُ لتَّرَابِ جَسِّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كِنْسَانُ إِنْهَا قُدُكُرِّمَتُ بَعُدُكُ قُالَ أَهِ ۚ أَن عُومًا سَارَ سُولُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ

صلی اندعلیہ دلم نے ارث و فرما یا کرمیشک شراب کو بھی حرام کر دیا گیا اور شرائے بیسے اور قیمت کو بھی حرام کر دیا گیا۔ تو حضرت کیسان شراب کے مشکوں کے باس مبنے گئے بھر اسکے شراب کے مشکوں کے باس مبنے گئے بھر اسکے کنڈوں کو بچو بچواکر کھینچا بھرسب کو انڈیل کہا ا

اَهُدُوَّتُهَا —— (مندامام احدبن صنبل ۲۱ ۱۳۵۸ صدیث ع<u>۱۹۱۲۸</u>)

بخارى شريف من ايك روابت متعدّد مقامات م مَروى ہے۔ آقائے نامدار علیہ السُّلام نے ارمث اوفرما یا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مخلوق لوبيدا كرنے سے پہلے اپنے لئے ایک قانون اور صابطہ نتیار كيا، اور اكس كو لِكُوكُرِ این ماس عُرِین کر محفوظ كرليا ہے، وہ قانون به تھاكہ ۔ اللّٰد كى رحمت بهيشه التذي غضب اورغصته يرغالب رباكرك كأبه للذاجب كوئي مبنده ككنياه كرتاب توالتدكي طرف سيفيض وغضب كاخطره بمؤتام يسين جب كناه كرنے كے بعد نادم بوكراس كت وسے تو بركنے برائيا تا ہے تو الندى رحمت اس كے عيض وغضب يرغالب أجاتي ہے۔ بھرالٹڈا بنے بندے کومعاف فرماکرا بنے مقبول ا ورمجوب ترین بندوں میں سٹ بل فرما استا ہے۔ لہٰذا اگر تحی مسلمان بھا کی نے شراب مينے كارتكاب كيا ہے جا ہے ايك زمان تك اس خطرناك بران ميں زندگی کا براحطته گذاردیا بی است ن اب نادم بوکر الترسے تو بر کرلتا ب، اور ائنده شراب نهینے کا عهد کرلیتا ہے تو الله پاک اس کی توبیقبول کرلیگا، اور يهرأسے اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطافر مائے گا۔

صدرت مشرکت ملاحظہ فرمائے۔ عَنْ اَبِیْ هُرُیْرَةٌ یُقُولُ سَمِعْتُ | حضرت ابو بررہ اُفواتے ہیں کرمی نے

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهُ كَنَبُ كِتَابَ اللهُ عَنْهُ اَنُ بَيْحُلُقَ الْحَلْقَ إِنَّ دَحُمَتِيَ اَنُ بَيْحُلُقَ الْحَلْقَ إِنَّ دَحُمَتِيُ سَبَقَتُ عَضَيْمُ فَهُومَكُ ثَوْدَ عِنْكَ لَا فَوْقَ الْمَعَرُشِي -عِنْكَ لَا فَوْقَ الْمَعَرُشِي -( بَارَى تَرْهِ فِي الْمَعَرُشِي -( بَارَى تَرْهِ فِي الْمَعَرُشِي -

رسولِ اکرم صیک الدعلیہ کی مصورات ہوئے سنا ہے کہ جنگ الدتعالیٰ نے ایک صابط اور قانو بچے محلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تیا دکردیا ہے کہ بیٹ میری رحمت میرے عصب پرسبقت کرے عالب دہا کرگی میرالد تعالیٰ نے تیاد شدہ قانو بچے کو اپنے پاکسی عرش پر محفوظ کر دکھا ہے۔ پاکسی عرش پر محفوظ کر دکھا ہے۔

ا الديم تمام ملمانون كواية غضر عنى حفاظت فرماكراني مرضيات برجلنا أكران فرما -بادت صلي وسلم دائمًا البكراً : على حبايبك خديراليخلق كالمهم

## (ال) بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِبُمِ المبيس كِم كروفريث سے كيسے بيل

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالُخَلَقِ كُلِّهِم

التدتعالي نے فرمایا کہ ابلیس تجھ کوسجدہ کرنے ہے کیں نے منع کیا جبکہ میں نے خود کھیے حکم دیا، البيس نے كہامي اس (اوم) سے بہتر ہوك-تونے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اوراسکومٹی سے بيداكيا توالشرن كها توبيان سي نيج أترجا تھ کو کوئی حق نہیں کہ تو بیاں سجر کرے بس تو بكل حائب في ليلول من تيرا شماري. تووہ كينے لگا محدكو قيامت كے دن تك مهلت دیجیے جس دن لوگ قبروں سے انتھائے جائين كئے تواللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے کو مہلت دى كى تووه كهنے لكا جيسے آپ نے تجھے كمراه كياب توم محى يقيناً ان كى رسزني كى تاك ىمى تىرى سىدھى راە رىنىچەجا ۇنىگا- يھرمىس يقيناً مرطرف سے ان يرحما كرتا رم وزيكا آنكے

قَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْتَحُدُ إِذَ آمَرُتُكَ قَالَ آنَاخَايُرُمِّتُكُ خَلَقُتَنِيُ مِنُ نَّارٍ وَّخَلَقْتَ هُ مِنُ طِينِ ٥ قَالَ فَاهْمِطُ مِنْهَا فَ مَا مَكُونُ لَكَ أَنُ تُنْتَكَ بَرُفِيْهِ فَاخُوبُحُ إِنَّكُ مِنَ الصَّاعِرِيْنَ ٥ قَالَ أَنْظُرُنِي ۚ إِلَىٰ يُوْمِرِ يُبْعَثُونَ ٥ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيُنَ ٥ فَالَ فَيِهِ مَا اَغُونِيْتَ فِي لَاَقُعُ كُنَّ لَاَ لَهُمْ صِمَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ

اسے سے بھی اوران کے پیچے سے بھی اوران کی دائین جانب سے بھی اوران کی بائیں جانب سے بھی آب انمیس سے اکثروں کو مشکر گذار منہیں یائیں گئے۔

(سورة اعراف آبت <u>علا ثا عا)</u>

كائنات ميں الله كنزديك سب سے بينديدہ چيزاس كى معبوديت اور مخلوق كى عبادت اورا طاعت سيئ اورسب سے نايسنديده اور نا گوار حيز عبادت من اسكا ېمئەرا دراسكاشرىك ېونا اورمخلوق كىطرف سے اس كى نا فرمانى اورئىرىشى ہے . اور الله كى مخلوق مِن سب سے پيملانا فرماك ابليس لعين ہے۔ اسى سے يحم خلاكى نا فرمانى كى ابتدار بهونى اوراسكى نا فرمانى كاسبب آدم على الصلوة والسّلام كو يخم خداك مطأبق سجدہ کامئلہ بنا تھا۔ اسلئے مخلوق میں سب سے بڑی تیمنی شیطان کوئ آدم سے ہے۔ اسى كوالله تبارك وتعالى في سورة يوسف أيت عهم إنّ الشيَّطَان بلو نسان عِكُورُ مِيكِ أَن اللّهَ سے ارشاد فرمایا ہے كو میث شیطان انسان كا كَفُلا ہوا ۔ وشمن ہے۔ اللہ نے انسان کومٹی سے بیدا فرمایا اورابلیس کو آگ سے بیدا فرمایا ہے اورمنی میں عاجزی اوراطاعت کی صفت اور آگ میں عزورا ورترکشی کی صفت ہے اسلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرستوں اور ابلیں کو تودہ خاک آدم کو سجدہ کا سح فرمایا. فرنشتوں نے حکم خدا کی تعبیل میں ذراسی بھی تاخیر نہیں کی بسکین اہلیس نے اسلتے ساتھ ہی اس نے اللہ سے مہلت ما بھی کہ قیامت مک اسے موقع دیا جائے کہ
بی آدم کو گراہ کرنے کیلئے ہرطرف سے کوشیش کرئے وصوکہ اور فریب میں ڈال سکے
انسان کے آگے سے بھی حلہ کر سکتا ہے اور شیخے سے بھی حلہ کر سکتا ہے۔ دائیں اور
بائیں سے بھی حلہ کر سکتا ہے اور اس کی آخری کوشیش بی ہے کہ انسانوں کو اپنے
جیسا سرکش اور نا فرمانی کا شرکار بنا دے۔ اسلتے انسان کو ہروقت سنسیطان نے
مکرو قریب سے بیجنے کے اسباب فراہم کرنے چاہتیں کمی بھی وقت تحقات میں نہیں
مربنا چاہئے بشیطان سے مکروفریب سے متعلق علمار نے بھیوٹی بڑی سے کراوں
میں میں ہورایک سے بھی نہ کچھ فائڈہ ہوتا ہے بم یہاں پر محقر طور پر
صفرت سیدالکونین علم الصافرہ والت اللہ کی حدثوں کی روشنی میں جندہا تیں بحض

## انسان كے رگٹے رکیٹے میں دوڑنے كا اختیار

را ندرة درگاه بونیکے بعد شیطان نے اللہ سے انسان کے باریمیں اختیاد مانگاتو

اللہ فی شیطان کو یہ اختیار ویا کرانسان کے دگ وریت میں خون کیطرح دوٹر سکے ۔

اسلے ہرکام میں انسان کو سوچ بھے کرقدم اٹھانا جا ہتے ۔ اور ہرکام کے انجب می اچھائی اور گرائی برخور و فکر لازم ہے ۔ ورنہ بہت آسانی سے شیطان کے فرسب میں کھنس جا ایک اور شرف کا محقوصے میں اسلے بوری حدیث شرف کا محقوصے میں اسلے بوری حدیث شرف نقر نقل نہ کرکے صرف بہی محقوصہ نقس کر دیتے ہیں ۔

اسلے بوری حدیث شرفف نقل نہ کرکے صرف بہی محقوصہ نقس کر دیتے ہیں ۔

ملاحظ فرمائے ۔

ملاحظ فرمائے ۔

رشولِ اکرم صلی الله علیہ ولم نے ادرش ا فرمایا کہ بیٹ ک شیطان انسان میں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ السَّيطُنَ يَجْرِئُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَغِنَى الدَّمِ ﴿ بَارَكُرُ لِفِ الرَّهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

امام طبرائی علیا ارخرنے المعجب الکیمریں ایک حدیث شریف نقت ل فرمائی ہے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیض و غضب سے داندہ درگاہ بنا کر آسان سے زمین پراُ تا ردیا تو اس نے اللہ سے نوٹیجیٹزیں مانگی ان نوٹیجیزوں سے متعلق جو حدیث شریف ہے وہ اگرچ بہت اُ ویجے درجہ کی نہیں ہے کچھ نیچے درجہ کی ہیں ہے کچھ نیچے درجہ کی ہے جب کو نیزیوں سے متعلق کی ہے جب ترہیب سے متعلق بیان کرنے کی تمنیا رسے ہے۔

لَّ بَادَبِ اَنْزَلْمَتَنِی إِلَی الْاَدْضِ وَجَعَلْتَنِی َدَجِیماً فَاجُعَلُ فِی بَیْتًا قَالَ الْحَمَّاءُ و الْبِین نے کہا اے میرے رب تونے جُھے آسان سے زمین را بارویا ہے اور جُھے مَردود اور را ندہ ورگاہ بنا دیا ہے لہا دامیں تجھے سے ایک تھرکا سوال مرتا ہوں جبیں میں رہ سکول تواللہ نے فرمایا کرتام اور غسل خانہ تیرا گھے رہوگا۔

مین المون جبیں میں رہ سکول تواللہ نے کو مِسطری جام شیطان کا گھرہے اسی طرح برت الحلار بین جائے ہے کو مسطری جام شیطان کا گھرہے اسی طرح برت الحلار بین الحکام ہوئے وقت شیطان سے حفاظت کی دُعار بڑھی جائے ۔

میت الحکار میں واضِ ہوتے وقت شیطان سے حفاظت کی دُعار بڑھی جائے ۔

اللّٰہُمُ اِنِی اَعُودُ دُیكَ مِنَ الْحُدِیْتِ اِسْ اللّٰہُم اِن وَرَحْبِیتُ بِنَاہِ مَا نَگُنَا ہوں رَمُن الْحَدِیْتِ اِسْ اللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہُم وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہِمُ وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہِم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُ وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُم وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہُم وَ وَاللّٰہُمُولِ وَاللّٰہُمُولُولُ وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُمُ وَاللّٰہ

مهرے لئے ایک تششت گاہ اور منطقنے

اسلنة إنسانون كوصرورت كم بغير بإزارون اور جورا يول بين تحقو من كالمرسف سع احتياط ركفنا جاسية اكرب عفرورت بازارون اور جورا بون مي كفوما جأت كا، تو تبیطان سے بخرو فرسے میں آسانی سے مبتلار ہوسکتے ہیں ۔

مَلْ قَالَ اجْعَلُ طَعَامًا قَالَ مَالَا يُذَكَّرُ الشَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ - المِس فَ النَّرِي كهاك الصرير بسار ويرب مير المنظم كي كانا مقرد فرمادي توالله كى طرف سع جواب أما وه كهانا تراكها نا بوكاص كهانے رہے اللہ مرطح سن مو السلتے بینیم علالصلاۃ والتكام في المت كويه صدايت فرماني بي كوكهاف ي منروع من صرور بشم الله يره لباكري كيونكه بغيرتهم الترك كها ناشروع كرنے بي شيطان بھي كھانے ميں

الك فَالَ إِجْعَلَ لِي شَرَابًا قَالَ كُلُّ مُسْكِيد المبس في كما كرا عمير عرب میرے لئے تھے بینے کی چیز مقرر فرمادی تواللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ہرنگ آور چيز تيرے يينے كى جيزے و فكھتے شرا في اور نشميں مت رہنے والوں كا حال كما ہوتا ہے۔ وہ ابسی مرکمتیں کرنے ملکتے ہی جوانسان نہیں کرسکتا اسلے مونث میں ، بوجانیکے بعد شیطان کی یوری گرفت میں انسان آنجا تا ہے۔ اور کھرشیطان اسکے دِل ودِماع يركنت كركے أس سے ہروہ كام كرا تاہے جبكوانساني فطرت بركز قبول نهين كرمكتي يمنسراب اورنيثه سيمتعلق تفصيه لي گفت گوشراب كي لعنت

لئے ایک اعلان اورآ واز اور مارمونیم کی آ واز کیسی موتی ہے کہ وہ سرانسان جو دین سے دُور ہوتا ہے وہ میوزک، بینڈ باجا اور بارمونیم کی آواز سے کس قدر مت ہوتا ہے۔ اسلے کریشیطان کی آواز ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کوشیطان نے اپنے گھراؤ میں لے لیا ہے وہ میوزک اور ہارمونیم کی آواز سے باگلوں کیطرح مست ہو کرانسانی فطرت کو بھول کرنے جیا تی سے ناج ناچتے ہیں۔ النّد تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔

يِ قَالَ اجْعَلَ لِي قُرْانُا فَالَ الشِّعْرُ- الجيس نَ التُرسِي وَالكَاكِ السُّاكِ السُّاكِ السُّاكِ الم ميرے دب ميرے لئے ايك يرصنے كى جيز مقرد فرما ديں تواللد كى طرف سے جواب آيا كرتيرك يرصف كى جيز شعرو شاعرى ہے ۔اشعار دوطرح سے ہوتے ہى ما وہ اشعار جن من دنني اوراصلاحي مضامين موتے بيں ان كيساتھ شيطان كاتعلق نہيں \_ يد وه اشعار جنيں وُنيا وي مضامين سي كے خلاف ہجوا وركسي كى تعريف ميں مُلافع كريم اسمانوں من بہنجا دے باعورت ومُرد كے درمیان عثق ومحت براك نے والدمضامين كم اشعار بول ايسے تمام اشعار شيطان كے كلام ميں شائبل بي ۔ اسلنة اسطرح كاشعار كالرط هنا محراء كالبب ب اوراى قيم سے المعار كے شوق ر کھنے والے شعرار کے باریمیں قرآن کریم میں حورہ شعرار آیت عام ۲۲ میں الندنے ارت وفرمايا ب وَالشَّعَرُاء يُتَبَعِم مُ مُ الفَّاوَنَ شَعرار وي موتي م منكي ا تباع گراہ اور ہے راہ رولوگ کرتے ہیں۔ تواس حدیث پاک میں حب قیم کے شعر کوشیطان کا کلام قرار دیا گیاہے اس سے بھی دوسری قیم سے اشعباد مرادیں۔ د نهاجانی ہے کربڑے بڑے شاعروں میں کیا کیا تما تر ہوتا ہے۔ اور شعرو شاعری کے مقابلہ کونے میں مُردوں کیساتھ عُورتیں بھی ہوتی ہیں، اسکا کیا مقصدہ کے مُردوں کی جھیٹر میں عورت شاعرہ اینا کلام سُنائی ہے نظاہر بات ہے کہ بورے جمع کے امدر ايك غير فطرى اندازس وكت بيدا بونى بها اسكة كروه شيطان كاكلام بوتاب اور بركسننے والے كوشيطان أكما تاہے۔ الدرتعالی بمب كى حفاظت فرماتے۔

کے فکال اجْعَلْ بِی بِحِتَا بُافَالَ الْوَسُور الْبِسِ نَے فی تعالیٰ سے سُوال کیا کو اللہ کی بر مقرد کردیں تو اللہ کیطرف سے جواب آیا کو برے دیجنے کی چنر مقرد کردیں تو اللہ کیطرف سے جواب آیا کو برے تکھنے کی چنر مقرد کردیں تو اللہ کی جارے ہندو متانی غیب مربع ہاتھوں میں گڈوائے ہیں بیکن افسوس کی بات ہے کہ بی کے موقعہ بر ترکتان کی طرف سے آنبوالے ہزاروں مردوں اور جوروں کو دیجھا گیاہے کہ انہوں نے اپنے ہوائی انسان ہے جہرے پراورانی تھوڑی برگدوارکھا ہے۔ بربڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمان اپنے ہم کے مقال اور خوصورتی کی بات ہے کہ مسلمان اپنے کا بحرومانی بنایا ہے وہ ہر مخلوق سے حسن وجمال اور خوصورتی میں بلنداور بالا ہے کا جو ڈھانی بنایا ہے وہ ہر مخلوق سے حسن وجمال اور خوصورتی میں بلنداور بالا ہے کو دھانی جا اس خوبصورت ڈھانے برگدوا کو ابلیس کی آواز پر بنیا ہے کہ کہتا ہے اور انسان حسن سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔

ک قال اجْعَلْ فِی حَدِیْتُ فَالَ الْکُکْونِ ۔ البیس نے الدیسے سُوال کیا کو
اے میرے رب میرے لیے خاص ہم کی بات جیت اور گفتگو مقرد کردیں تو اللہ کی
طرف سے جواب آیا کہ جھوط ہی تیری خاص ہم کی بات جیت اور گفتگورہے گی۔
دیکھنے میں آتا ہے کوانسان کسی غلطی پر جھوط بول دیتا ہے یا کسی منفعت کو دیکھکہ جھوط بولتا ہے اور آہستہ آہستہ جھوط کا عادی بن جاتا ہے ۔ کھرانسا نوں کی
میکھنے میں آتا ہے ۔ اور حب آدمی جھوط بول کوا بنے بچاؤ کی کو تشیش کرتا
ہے تو ایک جھوط کیا ہے ۔ اور حب آدمی جھوط بول کوا بنے بچاؤ کی کو تشیش کرتا
ہے تو ایک جھوط کیا ہے ۔ اور حب آدمی جھوط بول کوا بنے بچاؤ کی کو تشیش کرتا
ہے تو ایک جھوط کیا ہے سے تو سنسیطان کو جھوط کے ذریعہ سے انسان کو گمراہ کرنے
کہیں نہ کہیں گرجا تی ہے تو سنسیطان کو جھوط کے ذریعہ سے انسان کو گمراہ کرنے
کا بہترین موقع فرائم ہوتا ہے ۔

ع قَالَ اجْعَلْ لِي مَصَايِدٌ قَالَ النِّسَاءُ البِسِ فَ التَّرِي مُوالَى كَما كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا ك اے میرے رب میرے لئے كوئى تركار كاذرائع مقرر كروی تواللہ كميطرف سے جواباً با مر بیرے شکار کا ذرائی اور نشانہ عورتیں ہیں ای وجہ سے جب بھی کوئی کی اجنبی عورت
ہے تنہائی اختیار کرتا ہے تو لاڑی طور پر شیطان کی مگدا خلت ہوجاتی ہے اور کھر
شیطان عورت و مَرد دونوں کوفری ہے کھراؤیں سیکر گناؤ غظیم میں مبتلار کر دیتا ہے ۔
اسکا تجربہ ہرانسان مَردوعورت کو ہے جب تنہائی میں اجنبی مردوعورت کے درمیان ملاقات ہوتا تا ہے ۔ اللہ ملاقات ہوتا تا ہے ۔ اللہ اللہ سے ہوتی ہوتا تا ہے ۔ اللہ اللہ سے ہم تمام سلمانوں کی صفاطت فرمائے ۔
اس شیطان کے ان تمام مکروفری سے ہم تمام سلمانوں کی صفاطت فرمائے ۔

: اب یوری حدیث نتریف ملاحظه فرمایج .

حضرت ابواكما مرضى الشرتعا لئ عنهسيے نبى اكرم صلی النّدعلیہ وہم کا ارشاد مروی سے کہ آپ نے فرمایا کومنیک البیس کوجب زمین برا تا ترما گیا تواس نے سوال کیا کواے میرے رب تونے مجھے زمین براً تاروباہے۔ اور تونے مجھے مُردُود بنا دیا ہے۔ لہٰذا میرے لئے ایک گھرمقر دکردے توالند نے فرمایا کرحمام او تخسل خانہ تیرا گھرسے۔ ابلیس نے کہا برے لئے ایک نشست گاہ مقرد کردے تو الترني فرمايا بإزارا ورراستون كيرواسي تيري بسطنے کی جگہاں ہیں ابلیس نے کہامیرے لیے

و عَنْ أَلَى أَمَا مَكَ أَرْضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكُمُ وَسُلَّمَ أَتَّهُ حَسَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ لَ مَّا ٱنُذِلَ إِلَى الْاَرُضِ قَالَ بِيَادَبِ اَئْ زَلْتَ بِي إِلَى الْاَرْضِ وَ جَعَلْتَنِيُ دَحِيمًا فَاجُعَلُهٰ بَيْتُنَا قَالَ الْحَمَّمَامُ عَثَالَ فَاجْعَلُ لِي بَخْلِسًا فِسَالًا الْاَسُوانَّ وَعَسَامِعُ الطَّرُقِ وشَبَالَ احْعَدَلُ لَى ظُعِبَامًا

ایلیں نے کہا میرے لئے ایک اواز اوراعلان کی چیز مقرد کردیں توالٹرنے فرمایا میوزک اور ہارونیم تیری اواز ہونی اور ہارونی تیری اواز ہا ہیں نے کہا میرے لئے خاص رہدے کی چیز مقرد کردیں توالٹرنے فرمایا شعر نیرے بڑھے کی چیز مقرد کردیں توالٹرنے فرمایا گودنا گدوانا تیرے لکھنے کی چیز مقرد کردیں توالٹرنے فرمایا گودنا گدوانا تیرے لکھنے کی چیز مقرد ہے۔ البیس نے کہا میرے لئے مخصوص گفتگو مقرد ہے۔ البیس نے کہا میرے لئے مخصوص گفتگو مقرد کردیں توالٹرنے فرمایا تھوٹ تیری مخصوص گفتگو مقرد کردیں توالٹرنے فرمایا تھوٹ تیری مخصوص گفتگو مقرد کردیں توالٹرنے فرمایا تھوٹ تیری مخصوص گفتگو

قَالَ الْمُزَامِيُرُ قَالَ اجْعَلُ لِي قُولُانَاقَالَ الشِّعْرُفَتَ الْ اجْعَلُ بِي كِتَابُّافِتَ الْ الْوَسُمُ قَالَ اجْعَلُ لِيَّ الْوَسُمُ قَالَ اجْعَلُ لِيَّ قَالَ اجْعَلُ لِي مُصَايِدَ قَالَ قَالُ اجْعَلُ لِي مُصَايِدَ قَالَ النِّسُكَاءُ و (أَيْمِ الكِبرِه/ ٤٠٠) مرت المَّارِي عَلَى الرَّالَ المُراكِبِهِ المَارِدِهِ المَّارِدِهِ المَارِدِهِ المَارِدِي المَارِدِهِ المَارِدِهِ المَارِدِي المَارِدِهِ المَارِدِهِ المَارِدِي المُوارِدِهِ المَارِدِي المُنْ المَارِدِي ال

ہے ، ابلیں نے کہا میرے لئے ٹرکار کا آلا ور ذریعہ مقرر کردیں توالٹر تعت الی نے فرمایا تیرے شکار کا ذریعیہ عورتیں ہیں ۔۔۔۔۔

ابلیس نمازی کی نماز میں بے توجہی کیسے بیراکرتا ہے؟

خیال دیکھے کرکونسی سورت پڑھی جاری ہے کیا الفاظ بڑھے جارہے ہیں۔ اسی پر وصیان جمالے توانشارالٹرکشیطان سے ممروفرسیب اورغفلت میں مبتلار کرنے سے حفاظت ہوجائے گی۔ حدیث سنسریف ملاحظہ فرمائے ۔

حفرت الوبررية فرمات بين كري كريم صلى الشدعليد وسلم نے ارشاد فرمایا محجب نماز تمیلئے ا ڈان وی جاتی ہے توشیطان بشت بھیرر کھا گتا ہے اس حال بن كاس مع أوازكساته ربح خارج بوتي كيرحب اذاك محمل موتى سے توواس لوط أياب بحرجب اذان كالفاظ ست يجيرني حاتى ہے تو دوباره اسى طرح بشت بمعركر بما كتاب - مير جب بجير مكمل موجاتى سے تو وايس لوط أ تاسي یہاں تک کرآدمی اورائے ول سے ورمت ان تشويش اورخطرات ببداكرتاب اس كيطرف وهيان كر ماكى طف خيال كر مايسا كرثارستا ہے حتی کرنمازی کو یہ تھی یا دنہیں رہتاہے کہ بین ركعت يرهى من ياجاركعت يرهى يس ـ

عَنْ إِن هُرَنُرُةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّا اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِذَا نُوْدِى بِالصَّلَوْةِ اَدْبَرَ الشَّيْطُنُ وَلَهُ صَرَّاطُ فَالْهَ الْمَثِلَ الشَّيْطُنُ وَلَهُ صَرَّاطُ فَالْهَ الْمَثِلَ الْمَثْنِ الْمَثْنِ الْمَثَلِقَ الْمَثَلِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمَثَلِ الْمَثَلِ اللهُ الل

## انسان کی گدی می گره کیسے لیگا تا ہے؟

حدیث باکسی آیا ہے کرمب انسان سونے لگت اسے توشیطان انسان کے بیٹ یہ کے بیٹ بائٹ کے بیٹ انسان کے بیٹ ایسے بعداستے بدن سے بولوں میں ایسے بعداستے بدن سے بولوں میں اسکو بندش معلوم ہوئی ہے۔ اسکو بندش معلوم ہوئی ہے۔ اور پورے بدن میں کسل اور سستی محسوس ہوتی ہے۔

اورشیطان بیال برگره لگاتا ہے وہاں پرسرحره پھیکی سگاتے ہوئے پہتارتاہے اکھی تو کافی لمبی رات ہے ہوتے رہنے ابھی سوتے رہنے کوئی فکر مہیں ہے۔ ابھی آ رات کافی لمبی ہے یسکن وہ سلمان جورات کواس فکرمیں سوتا ہے کہ فجر کی تمازجاعت كے ساتھ صرور ٹرصنی ہے۔ اور فجر كى ا ذاك پر اٹھنا ہے . اور كھرشيطان كے برہ لگانے کے یا وجود سویرے اُٹھ کر الند کا ذکر کر تا ہے بعنی سونے سے بردار ہوتے وقت ہود عا يرهى جاتى ہے وى دعار يرصنا ہے اور استبغفار كرتا ہے توتين كر ہوں ميں سے ایک گره کفل جاتی ہے بھرجب وضور کرنے لگت ہے تو دوسری گرہ کفل جاتی ہے۔ بمرجب نمازيرهناب جاب تهجري نمازيرهنا ببويا فجري مُنت تويتسري گره كفسل جاتى ہے۔ بھرنشاط اور حیتی كى حالت بين صبح كرسكتا ہے، اور نشاط كى حالت بي برك أرام اور راحت كيها ته صبح كوجلت الجرماسية اور بوسخض بي فكرى سے ليك جا تا ہے۔ اگرچہ نماز کا بابند کیوں نہواس کی گڈی رتمن گرہ لگ جانیکے بعد جب بدن كے جوروں من بندسش محسوس ہوتی ہے تواہے ہم کو بمارجیما تھ کر را اربت ہے اور شیطان تھیکی لگا کراس سے کہتا ہے ابھی لمبی رأت ہے سونے کا وفتہ كأفي ہے سوتے رہیئے اس حالت میں فجر کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے بھر کھی سونا رہے توسٹیطان کی سگائی ہوئی گرہ اورمضبوط ہوجاتی ہے۔ بالاَ فِرفِر کی نمساز کا وقت کھی بکل جائے اور شورج بھی طلوع ہوجائے توشیطان انے کام میں كامياب موكر مراخوت برموجا تاسيري في كي نما و تده ماري و تدع الحري

وقت دُعار بڑھتا ہے بھروضوک تا ہے بھر ہجدیا جاعت سے بہلے فرکی منت بڑھتا ہے تہ بنوں گرہ کھٹ جانے کی وجرسے نشاط کی حالت میں جبح کرتا ہے تھیسروی شخص آگر کسی دن سویرے بہیں آٹھتا ہے اور غفلت کی حالت میں بڑا رہتا ہے بہاں تک کرفجر کی جماعت جھوط جاتے یا شوری نبحل کرفجر کی نماز قضا ہوجاتے اسکے بعدا کھی نماز قضا ہوجاتے اسکے بعدا کھی نماز قضا ہوجاتے اسکے بعدا کہ میارہے اسکی وجرصرف برہے کہ منت ہے اور کسل اور کستی کا عالم الباہے جیسا کہ بمارہ ہے اسکی وجرصرف برہے کہ منت طریقے ہے سویرے نہیں گھلتی ہے اسکا جربہ رانسان کو ہے رصرف اسوج سے بے کرٹ بطان کے گھراؤ میں آئے میں خود بحر بیاری حفاظت فرمائے ۔

حديث متشريف ملاحظه فرمانيتے۔

حفرت الوہر ری سے مروی ہے کہ رسولِ کرم میل شر علہ ولم نے ارشاد فرما یا کرٹ بطان تم میں ہے تھی کے سُری طرف سے گڈی بر بھیلی مار تا ہوا کہتا جب وہ سوتا ہے بھر گرہ پر تھیلی مار تا ہوا کہتا ہے کا بھی رات لمبی ہے سوتے رہتے ہے کھر اگر سویرے بیدار ہوکرالٹر کا ذکر کر تا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے بھر جب وضوکر تا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے بھر جب نماز شروع کر تا ہے تو تسری گرہ کھل جاتی ہے بھروہ اس حالت یں مسیح کرتا ہے کہ طبیعت میں نشاط اور صحت مسیح کرتا ہے کہ طبیعت میں نشاط اور صحت کے ساتھ خوش ہوتی ہے ورنداس حالت میں عَنُ إِنِي هُرَيُرَةٌ أَنَّ رَسُولَا اللهِ عِنْدَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ قَالَ يَعْفِدُ اللهُ يُطَانُ عَلَى قَالَ يَعْفَدُ اللهُ يَطُلُ كُمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ ال

صیح کو بنگا محسل اورستی کی حالت میں جی تمالاتے موتے طبیعت بھاری ہوجائے گی ۔ موتے طبیعت بھاری ہوجائے گی ۔ المنفس والآاصيح خِيدت الفس كُسُلَانَ - (بخاری فریف ۱۹۳۱) مدیث طسال ۱۹۳۱ مدیث ۱۹۲۲)

# السان كے كان ميں كيسے بيٹياب كرتا ہے؟

ایک حدیث شرف بی اس بات کی وضاعت ہے کہ جوشخص میں کو اسطرہ سوتا بڑارہے کر فجر کی جاعت ترک موجائے تو شیطان اسکے کان میں جا کر کے میٹ ب کرویتا ہے بھر کیا حال ہوتا ہے ، ہرانسان جا نتا ہے کہ فجر کی جاعت قرک کرنے والوں کا دل توسش نہیں رہتا ۔ میں کو انہیں کبھی نشاط نصیب نہیں ہوتا ہو لوگ میں کو دیر میں اسطان کے اثرات کا دخل ہوتا ہے کوئی میں والا آدمی سنسہ اور اگر وہ شیسترمیں شیطان کے اثرات کا دخل ہوتا ہے حالا نکر بہاں چیک اپ کا تشویش میں مبتلا ہو کر کبھی ابنا چیک آپ بھی کرائیتا ہے حالا نکر بہاں چیک اپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکر شیطان کے اثرات کیوجہ سے طبیعت میں کھاری بن آجا یا ہے۔ حدیث متر لف ملاحظ فرمائے۔

حضرت عبدالندن مستود فرماتے بن بری کری کا گیا سیں علیہ وہم سے سامنے ایک شخص کا نذکرہ کیا گیا سیں کہا گیا کہ فلال صبح کا کسونا رہا نجری نمازیں نہیں کہا تو حضور شنے فرما یا کواسکے کا ن میں شیطا ن نے بیشا ب کردیا ۔ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالُ ذُكِرَعِ ثُلَّا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحُجُلُ فَقِيلُ مَا ذَالُ سَاحِمًا حَتَّى اَصِبَحَ مَاقَامَ إِلَى الصَّلُوةِ حَتَّى اَصِبَحَ مَاقَامَ إِلَى الصَّلُوةِ فَقَالَ بَالَ الشَّينَطَانُ فِي أُذُنِهِ ( يَخَادَى مِرْهِ فِي 1/٣٥ مَدِمِثِ مُنْ اللهِ المِعْادِي مِرْهِ فِي 1/٣٥ مَدِمِثِ مُنْ اللهِ

#### ا نسان کی ناک میں کیسے رات گذار تا ہے ؟ اسان کی ناک میں کیسے رات گذار تا ہے ؟

کوب سویرے بہدار ہوکر وضو کیا جائے تو تین مرتبہ ناکسی بانی ڈال کرفٹرور جھاڑلیا کریں اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے ناکھے بانسے میں جا کر راٹ گذار تا ہے کھر اسیں بیٹیاب پاخانہ اور فلا طت کر تا ہے اورجب سونیکے لیدانسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندرمیل کچیل کھرے ہوئے ملتے ہیں آسمیں شیطان کی فلا طت کے اثرات ہونے ہم، بہب وصویں ناک بھی طرح جھاڑلی جائے گی توشیطان کے اثرات صاف ہوجاتے میں۔ صدیث شریف ملا خطہ فرمائے ۔

حضرت الومر رئے سے مَروی ہے کہ بی کہم صلی النّد علیہ ولم نے ارشا و فرما یا کرجب تم میں سے کوئی اپنے سونے سے بیلار بوجائے بھروضوکرنے لگے توصرور بین مرتبہ ناک محفاظ لیں اسلنے کوشیطان اسکے ناک کے بانسے میں جاکردات گذار تاہے

عَنُ آبِي هُرُرُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْكَالِمُ الْكَالُمُ الْكُلُمُ الْكَلُمُ الْكَلُمُ الْكَلُمُ الْكَلُمُ اللَّهُ عُلَاكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْحَالَمُ الْحَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْحَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْحَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْحَلَمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

( بخاری فریف ا/۲۵۵ صدیث ۱<u>۳۱۸۹</u>)

حدیث باک میں آیا ہے محرجب سورج غروب

شيطان كى حيلت بجرت كاوقت كب

ہوکردات شروع ہوجائے اور عمولی اندھرے کا پیلسا شروع ہوجائے توشیاطین اور سرش جنا توں کی آمد ورفت اور جیلت بھرت کا سلسانشروع ہوجا تاہیے اور برالیا وقت ہوتا ہے میں شیاطین ہرطرف مستشر ہوجاتے ہیں آیسے موقع برصلتے بھر نے شیطان اور سرکش جنات جھوٹے بحق اور عور توں کوا ورجا نوروں کو نقصان نہیجیا تے ہیں اسلے آتا تا مدارعلالسکلام نے امت کی شفقت کیلئے فرمایا محشورے عروب ہونیکے

بعد تقورى ويركيلن فيهوت بحون اورجا نورول كوآف جان كراست اوركى كواول مين ترجيورك اسطرح حامله عورت كي آمد ورفت تعيى اليداو قات مين بي بوني جأبية شيطاك كاكام انسان كوبرطرت سعدا ياني اورحماني نقصاك بيجانا بصراسلخ احتياط كى صرورت ہے۔ لہذا سورج عزوب ہونيكے بعد تھورى در كيلتے اختيا ط سے طور پر توقف كرليا جائة توكيم اسك بعديج بحورت اورجا نؤروك كى آمد ورفت كاسلسا شروع بوجائے تو کھے نقصان تہیں ہے تفصیل نووی ۱/۱/۲ میں تھی جاسکتی ہے ۔ نیز حضرت سيّداً مكونين علِالسَّلام نے بریمی هدایت فرمانی ہے كدرات كوسوتے وقت گھر كا دَروازہ بإلتديره كالزركرديا حاسة بمحرشيطان نهين كهول سكتا بحركرتنول اورشكيزول كو م الله ريط هكر فوهك ديا جائے بھر شيطان نہيں كھول سكتا را ورسوتے وقت جيسراغ . محبادیا جائے اسلے کو بھی ایراتھی ہوسکتا ہے کہ بے خبری میں کہیں گ لگ جائے نیز بُرائے زمانے میں سَرسوں سے تیل دعیرہ سے جراغ جلایا جا تا تھا بستا او قات یوسیاں بتی میں منڈالدتی ہیں اس سے آگ منتشر ہو کر گھر میں آگ مگ سکتی ہے۔ اسلنے آ قائے تامدارعلائے لام نے جراغ بھا کرسونے کی صدایت فرمائی ہے۔

حديث تركف ملاحظ فرمائة -عَنْ جَابِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل مشكنره اوربانى كرتن كوبسيم الندطرهكر وهك و اورائي كفانيك كرتنول كوبسيم الندطر همكر لبط كر دكفدور

وَاذْكُواسُمَ اللهُ وَأَضْفِئَ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُواسُمَ اللهِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُواسُمَ اللهِ وَاوْكَ سَقَاءَ كَ وَاذْكُواسُمَ

الله وَخعواناءك وَاذْكُواسُمُ الله - (بارئ ترب ۱٬۳۳۷ عدیث مین اسم شریف ۱٬۱۰۱) اور لم شریف میں بھی اس مصنمون کی کئی روابیس میں اسمیں بچوں سے سَا مقد موسینی اور جانوروں کی حفاظت کی بھی ہدایت مروی ہے۔ حدیث نشریف ملاحظ فرمائیے۔

حضرت جائز فرماتے ہیں کرمضوراکرم صلی الدعلیہ فیم

نے ارشاد فرما بائریم مت بھیجو اپنے مولیقی دجالاروں
اور اپنے بچوں کوجب شورج غروب ہو جائے
یہاں تک کردات سے اندھیرے کا بچہ حصر گذرجا
اسلے کو شیاطین جی وقت شورج غروب ہوجا تا
اسلے کو شیاطین جی وقت شورج غروب ہوجا تا
ہے ہرط۔ ف کھیل جاتے ہیں یہاں مک کردات
کے اندھیرے کا کچھ جھد گذر جائے۔

عَنْ جَابِرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا لَرُسُولُ اللهِ مَوَاشِيْكُمْ وَصِبْياً نَكُمُ الْإِلَّا مَوَاشِيْكُمْ وَصِبْياً نَكُمُ الْإِلَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذُهُ هَبَ غَابَتِ الشَّمَاطِينَ فَحَمَّهُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ فَحَمَّهُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ مَنَى تَذُهُ هَبَ فَي الشَّمَسُى حَتَّى تَذُهُ هَبَ فَي الشَّمَسُى مَنَى تَذُهُ هَبَ فَي الشَّمَاءِ

## حضرت عمرت عمرت واستهس شيطان كيسه بهاكتا تها؟

حدیث باکسیں آیا ہے کہ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبادک و تعالیٰ نے ایمان و بقین کا اتنا بلند مقام عطافر مایا تھا کو ہرا بلیس ہر شاطر ہر فیتین حضرت عمرظ سے ڈراکرتے تھے بہروفت حضرت عرشے کوف وہراس میں رہا کرتے تھے شیاطین ہرداستے اور ہر گلی کوچریں تا کا کرتے تھے کہ کہیں او ہرسے عمر تو نہیں آرہے ہیں۔ حضوراک مسلی اللہ علیہ ولم نے تسم کھا کرفرما یا کو جس راستہ سے عمر گذرتے میں اس رسے حضوراک مسلی اللہ علیہ ولم نے تسم کھا کرفرما یا کو جس راستہ سے عمر گذرتے میں اس رسے

شيطان نهبس گذرتار بخاری شریف میں ایک کمبی حدیث شریف بین مقامات میں مذكوري كمعضرت معدين وقاص فرفوات ين كرا قائة نامدار على الصالوة والتلا كى خدمت من قركيش كى تجه عورتين بميط كرزور زورسي باتين كررى تحيين، اسي اثنار میں حضرت عمر تشریف کے آئے اور جونہی حضرت عمرا ندر تشریف لائے تو تمپ ام عورتیں جلدی جلدی دوڑ دوڑ کر پردے میں جلی تھیں۔ اور بالکل خاموش ہوگئیں يمنظرو يحد كرحضورا كرم صلى الترعلية ولم سنسن لك. توحفرت عمر كي يو يحف يرحضور في فرمایا کرمی اسلنے بنس رہا ہوں کر عور من میرے سامنے بار موکر با بین کرنی تقین اور جو بنی تمهاری آواز شنی نو پردے کے اندر گفس کیس ور بالکل خامونی اختیار كلى تواس يرحضرت عرشة فرمايا كراماني جان كى مستمنواتم مجهسه وركى بو اور حضورا كرم صلى الترعليه ولم كى بهيت تمهار سے اندر تبيس سے توعور توں نے جواب دیا کرائے عمرتم حضور ملی الندعلیہ وہم سے زیا دہ سخت گیر ہو اسلنے تم سے ورانگ اے۔ اس كے بعد حصنور تے فرمایا كرا ہے غرخ جس لاستہ سے تمہالا گذر ہوتا ہے ، آ دہر سے شیطان گذرتہیں سکتا۔ حدیث شریف کافی لمبی ہے۔ اسلے آبڑ کا مختطر کوانفشل

رسول ارم صلے الدعلیہ ولم نے فرمایا کواس ذات کی قسم جیکے قبضہ قدرت میں میری جان سے اے عمر تم سے بھی بھی سنبطان سی دا کستے میں چلت ایوا تمہادے سامنے نہیں آتا گرتمہا دے راستہ کو جھوڑ کر دوسرے لاستہ پرجلتا ہے۔

### ا منبی عورت کیسا تھ تنہائی میں شیطان کی ملفت کیسے ہوتی ہے؟ ا

حدیث باکسیں آیا ہے کئی مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اور أبس من ايك دوسرے سے باتن كرنا نهايت خطرناك اور دونوں كے كنا عظيم ميں مبتلار مونيكا سخت خطره ب أقائه نامدار على الصلوة والسّلام في قم كها رفرمايا كرجب تفي كوفى مردكى اجنبي عورت كيسا تو تنهائى اختيار كركاتوان دونول كے درمان تشيطان كى مداخلت صرور موتى ہے۔ اور يد بات دنيا كے برانسان كومعلوم ہے كممظى اور كيجير مين كت بت خنز ريسا كالحدى كابدن لك جانا يا مكراجانا نا قابل برداشت نفرت كى چنرے مكراً قارائے فرمایا كه اجنبى اور نامحرم عورت كيموندھ سيمسى مُردك مؤند سط كالك جانام في اور كيجيري لت يَت خنزري سي سكّن اور لمنكراني سے زیادہ گندی اور سخت نفرت كى چنرے بسكن البيس كا كام انسان كو بهلا محسلاكمى كلى صلى يطلب كندى جزمين مبتلا مرد بناهداى وجرس عبب كونى مُردكسى اجنبي عورت كبياته تنهاني أختيارك المي قواتي خطرناك اوركت دي چنر شیطان کی مُداخلت کی وجہ سے اتھی لگتی ہے۔ اور دونوں دلجیسی کے ساتھ سندی اور نایاک وکت میں مبتلا موصاتے ہیں ما قبل میں یہ بات گذر بھی ہے ۔ کہ شیطان نے اللہ سے توجیزوں کی مانگ کی تھی انمیں سے ایک پیھی ہے کہ شیطان سے شکار کا ذرایع مردوں سیلئے عورتیں ہیں۔ ای طرح اسکے برعکس عور اوں کے لیتے كررشولِ أكرم صَلى الشّدعليه ولم سنة ارمضاد فرمايا كرتم اسينه آب كوعور تون

وَالنَّذِى نَفْرِى بِبَدِهِ مَا خَلَا رَحُبُلُّ وَالْمَلَأَةُ الْآدَحَثُ لَا الشَّيْطَانُ بَبُنَهُ الْآدَحَثُ مُ رَحُبُلُ خِنْزِنُو مُثَلَظِ خُابِطِيْنِ اَوْحَمَا يَّ خَنْزُنُو مُثَلَظِ خُابِطِيْنِ اَوْحَمَا يَّ خَنْزُنُو مُثَلَظِ خُابِطِيْنِ اَوْحَمَا يَّ خَنْزُنُو مُثَلَظِ خَابِطِيْنِ المَّحْبُ مَ مَنْ لَكَبُ وَالْمَامِرِهِ الْمَرْنِ (العجبُ مِ البَرِهِ/١٥٤ مَرْنِ عَلَاثَ مَ مَنْ الزوائدُمُ/٣٢٧)

کے ساتھ تنہائی اختیاد کرنے سے کیاؤ اس ذات باک کی قسم میں کے قبضہ قدرت میں میری جان سے ۔ کوئی مُرو اور عورت آبس میں تنہائی اختیار نہیں کریں تھے مگران دونوں کے درمیان میں شیطان حرور داخیال ہوگا۔ اور میں شیطان حرور داخیال ہوگا۔ اور بعتین آدمی کا مٹی اور کیچیڑ میں لت پت خنز برسے ممکر کھا نااسس کے لئے اس خنز برسے ممکر کھا نااسس کے لئے اس سے مہبت رہے کواسس کا مونڈ بھاکی البی عورت کے مونڈ سے کے سک تھ البی عورت کے مونڈ سے کے سک تھ

ترمدی شریف میں یہ حدیث شریف دو سرے اتفاظ سے ساتھ مروی ہے۔ ملاحظ فرمایئے یہ

> عَنِ ابْنِ عُسَمُّ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبُ و رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبُ و وَسَلَّمَ اللَّا لَا يَغُ لُونَ ذَجُلُّ بِإِمُولُةٍ إِلَّا كَانَ شَالِنَهُ مَا بِإِمُولُةٍ إِلَّا كَانَ شَالِنَهُ مَا الشَّيْطَانُ -الشَّيْطَانُ -( رَرِيزى ٢ / ٣٩)

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے مروی کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کم نے ارتشاء و کم نے ارتشاء کو کی مرد ارتشاء و کم ایا کہ اوجا و کو کی مرد کسی اجنبی عورت سے ساتھ ہرگز تنہائی اختسار نہیں کرنے گا مگران دو نوں اختسار نہیں کرنے گا مگران دو نوں سے ساتھ مردر شبطان سے سئاتھ تیسرا صرور شبطان میں اسے میں ایکھیں کے سئاتھ تیسرا صرور شبطان میں اسے میں ایکھیں کے سئاتھ تیسرا صرور شبطان میں اسے میں استحداد میں استحداد

ایک حدیث شریف اس سے بھی وضاحت کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ

آ قائے نامدارعیالصلوہ والسّلام کی زبگاہ ایک عورت پر بڑگی تواہی صنورت پوری نے فوراً امّ المومنین حضرت زینب بنت بجش کے پاس جانجا ہی صنورت نیب بنت بحث کے پاس جانجا ہی صنورت نیبطان فرمانی بحر سجد بنوی عضورت میں ہم میں تشریف لاکر صحافہ سے ارشا دفرما یا محورت میں کی صورت میں کی صورت میں کہ جب بھی کسی مردی زبگاہ کسی عورت پر بڑی ہے تو مرد کے دل کے اندرنفسانی خواہش کیا تھ ساتھ ایک مردی زبگاہ کسی عورت پر بڑی ہے تو مرد کے دل کے اندرنفسانی خواہش کیا تھ ساتھ ایک نفسانی برص بھی بسیدا ہوجاتی ہے۔ اس لئے جس شخص سے ساتھ ایک واقعہ سے آب می مرد ت بوری کرے گا تو شیطان واقعہ سربین آجائے وہ اپنی بوی کے پاکس جاکر اپنی صرورت بوری کرے گا تو شیطان جب آدمی اپنی بوی کے پاکس جاکر اپنی صرورت بوری کرے گا تو شیطان عبر آدمی اپنی بوی کے پاکس جاکر اپنی صرورت بوری کرے گا تو شیطان عرب آدمی اپنی بوی کے پاکس ہوجا تا ہے ۔
مریت سربی سربی ملاحظ فرمائے ۔

عَنْ حَبَ بِرُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَاعِ إِمْرَأَةٌ عَنَى أَنَّ إِمْرَأَتُ هُ زَيْنَ بَهُ وَهِي الْمُرَأَتُ هُ زَيْنَ بَهُ وَهِي مَعَسُ مَنِي عَاجَتَ هُ نُمَّ فَقَطَى عَاجَتَ هُ نُمَّ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُعَلَامِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمُعَلَامِهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُعَلَامِهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُعَلَى الْمُعَلَامُهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللهِ فَقَالَ إِنَّ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللهِ فَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

صفرت جابر صنی الله عند فرماتے ہیں کہ رسکول اکرم صلی اللہ علیہ وہم کی زرگا ہ ایک عورت پر پڑگئ تو آپ سی اللہ علیے ملے فوراً اتم المرمنین مصنرت زیب بنت بخت رضی اللہ عنها کے پاس تشریف کے اس وقت مصنرت زیب تھیں اللہ کھال کی وباغت دے دی تھیں مصوراکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ان سے بھواس کے بعد صحابہ کواٹم کی طرف پاس جاکرا بنی صنرورت پوری فرما لی۔ پھراکس کے بعد صحابہ کواٹم کی طرف بیاس جاکرا بنی صنرورت پوری فرما لی۔ تشریف بہا کوفرما یا مبشک عورت تشریف بہا کوفرما یا مبشک عورت

فَ إِذَا أَبُصَ رَاحَكُكُمُ إِصْ رَأَةً فَ لَكُ يَكُرُدُّ مَكَافًا فَ إِنْ ذَلِكَ يَكُرُدُّ مَكَافِئَ نَفْسِهِ -نَفْسِهِ -رَمِسَمِ شَرِيبَ / ۴۴%، المعجب مالكبير ۱۲/۲۵، مرتب تشكر المجمالاوسَط مرتب تشكر المجمالاوسَط مرتب تشكر المجمالاوسَط

# غُسُل خَانِين شيطان سے کیسے بيس؟

مَا قبل مِن ایک حدیث شریف نقل کی گئی تھی جس پی اس بات کا ذِکرہ ، کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے نوٹیجیزوں کی مانگ کی تھی۔ ان بی بہلی مانگ یہ تھی کواے اللہ میرے لئے کوئی مخصوص گھر مقرر کر دیں توالٹہ کی طرف سے یہ جواب ملا تھا مح تیرا گھر حمّام اور غسل خانہ ہے۔ اس لئے شیطان عسل خانوں اور بیٹ الخلا وُں بین کٹرت کے ساتھ دہت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیاطین اور شرکش جنّات کے دہنے کی جگر بہت الخلام میں داخِل ہوتے وقت محضوص دُعار بیٹر ھٹ الخلام ہے آئی جگر بیت الخلام حدیث یہ جمی ثابت ہے ۔ اور حدیث میں داخِل ہوتے وقت محضوص دُعار بیٹر ھٹ اس کے بت الحالم حدیث سے یہ بھی ثابت ہے ۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کے عسل خانہ بھی شیطان اور سَرکش جنّات کے رہنے کی جگر ہیں آجکے ہیں کوغسل خانہ میں داخِل ہونے کے بعد وہیں سے آدمی کو مُردہ نِکا لا گیا ہے۔

حضرت سعدبن عباوه رصني الترتعالي عندا يك عنطيم المرتبت صحابي بير انصابه مرمنه مين سي قبيلة خزرج كم مردار عقر رشول أكرم صلى الشرعليه وسلم في مجلسون من ان كابهت برامقام تقاء أقائه نامدارعليالصلاة والسّلام كي دفات كيد مك ف منتقل مو كتے تھے . اور ملك شام ميں ايك مقام ب «حوران ، اى مي انهول نے قیام فرمالیا۔ ان کی وفات کا عجیب عبرتن ک واقعہ ہے۔ كرده اين عزورت كے لئے عسل خانديں داخل ہو سكتے بھرنہيں نسكے۔ تو يوگوں نے جب تحقیق کی تومعی وم ہوا کوغسل خانہ ہی میں ان کی موت واقع موگئی ۔ اور اسی میں ان کی نعیش کڑی ہوئی ملی۔ اور ریھبی عجبیب بات ہے کرسب دن ملکتیام میں ان کی وفیات کا یہ صاد ختر میشیش آیا تھا اسی دن مدیمینت المنورہ کے ایک كنوسى سے زور كى آواز كے ساتھ اشعاري يوالفاظ سنائى دے دے تھے: قتلناستيد الخزرج سعد بن عبادة ، رميناه بسهم فلمر نخط ف واده ( يم نے قبيد خزرج كرواد متعدين عباده كوفست ل كرديا. اود يم نے ان كو ايك تيرسے مارابےلیس ہم قے ان کے دل کو ٹھ کارنبالے میں خطانہیں کی ہے۔) اوران اشعاركے سنتے وقت إدھراُدھ خوب ديھاگيا مگركوني نظرنہيں آيا۔ اورنظرنه آنے کی وجر بھی تھی کران اشعار کا یکھنے والا سرکش جن بی تھا۔ (اسدالغابه في معرفة الصحابر٢٠١/٢م الاستيعاب١٦٣/٢٠ المعجم الكبير ١٦/١٥ حدث <u>٥٣٥٩</u>) يجليل القدرصحالي رسول برسجن كيرسائ غنسل خابذين وتنارا واقع داخل ہوتے و قت رُھی حاتی ہے، تاکہ المب مرمش حنات کی خیانت سے حفاظت موسکے

# ببدائش سے وقت سے نقصان پنجانے کا سلسلہ

جب النان مال کے سٹ سے معصوم بیتہ کی جیشت سے بیدا ہوتا ہے توشیطا مردود سب سے پہلے بہتے جاتا ہے اور معصوم اور ہے گناہ بیتہ کی کو کھ پرانگلیوں سے بچوکا لگاتا ہے، تو اسلامی تتربعیت نے ہرصیب نرکا علاق بیان فرما یا سٹ سطان کو بھاگانے کا علاج اذان ہے، اسلئے تتربعیت کا حکم ہے کہ بجیسیدا ہوتے ہی اس کے داسنے کا ان میں اذان دی جائے اور بابش کا ان میں بکیر ترمی جائے۔ اذان دینے سے دو و ن مذے ہیں۔ علا بیچ کے وُنیا بین اُنے کے بعد مس سے اذان دینے سے دو و ن مذے ہیں۔ علا بیچ کے وُنیا بین اُنے کے بعد مس سے کہ شیطان ایسا بھاگت ہے کہ اس سے آواز کے ساتھ دیکے خارج ہونے لگی ہے۔ مردود ایسا ہے اور تعلیف دینے لگت ہے۔ حدیث محدریث مشرب ان نقصان بہنجانے لگت ہے اور تعلیف دینے لگت ہے۔ حدیث مشرب

ملاحظت فرمائے۔

عَنُ آبِي هُرُسُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ الْمُرَ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمُ كُلُّ بِي الدَّمِرَ يَطْعَنُ النَّيْسُطَانُ فِي جَنْبِهِ بِإصْبَعَيْهِ حِيْنَ يُولَكُ عَبَرُعِيْسَى بُنِ مَسُرُسَمَ حَيْنَ يُولَكُ عَبَرُعِيْسَى بُنِ مَسُرُسَمَ ذَهَبَ يُطُعَنُ فَطَعَنَ فِي الْجَجَابِ -ذَهَبَ يُطُعَنُ فَطَعَنَ فِي الْجَجَابِ -( بخارى شريف ١٧٢/ عرب عرب مشال)

حفرت الوہر مراج فرماتے ہیں کرنی کریم صلی الدعلیہ ولم کا ارشادہ کے کہ آدم سے ہر بحری کو کھیں شبطان اپنی دوانگلیوں ہر بحری کا مارنا ہے جبوقت بحریدا ہوتا ہے علاوہ حضرت عیسی بن مریم سے کو ان کو کچو کا مارنے رسگانھا لیکن اسکا بچو کا بردہے ہیں بڑگیا ۔ بچو کا بردہے ہیں بڑگیا ۔

دوسرى حديث نترلف تجحه اوروضاحت كيسائه ببه ملاحظه فرائيمه

عَنْ آبِي هُرَبُ وَ اللهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُولُ مَامِنْ بَنِي الدَّمَ مَوْلُودِ اللَّا يَمَسُّهُ مَامِنْ بَنِي الدَّمَ مَوْلُودِ اللَّا يَمَسُّهُ الشَّيطُنُ حِنْ أَدُمَ مَوْلُودِ اللَّا يَمَسُّمُولُ صَادِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيطِنِ عَيْرَ صَادِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيطِنِ عَيْرَ مَرْبَعَ وَإِبْنَهَا وَ

( بخاری شریف ۱/۸۸ مین عوث ع<u>۳۳۱۳</u>)

حفرت الجرائره فرمات من كررسول الله ملى الدعلية وتم سے فرماتے ہوئے مناہب كرا دم كا ولا دميں سے كوئى بخراسيانهيں موتا ہے كوئى بخراسيانهيں موتا ہے كرمين بطان نہ بكر تا ہويس وقت بسيدا ہوتا ہے تعریب المان نہ بكرا تا ہویس بكرا كى وجہ ہے بخریب الار دو تا ہے ، معلا وہ حفرت مرم اور الن كے بیلے کے علا وہ حفرت مرم اور الن كے بیلے کے علا وہ حفرت مرم اور الن كے بیلے کے۔

## مشيطان سے مفاظت كيسے ہو؟

امام بخاری رحمت النه علیہ نے بن اری شریف میں بکہ اُالحاق کے تحت میں ایک باب باندھا ہے ، جاب صفحہ ابدلیس وجفود کا ،اس کا معنی یہ ہے کہ البیس اور اسکے لئے اور فوج کی صفت کیا ہے۔ ابلیس کے یاس بڑالٹ کر اور فوج موجود ہے جس میں مرحض اور جبیت ترین جنات نعبی موجود ہیں۔ اور ابلیس اور اس کی تمام فوج مروقت انسان کے بیجھے بنگی رہتی ہے اکر انسان کو جبھائی اور ایمانی دونوں طرح کے نقصانات سے دوجار کردیا جائے ، اس لئے ہمارے اُقاحت تم الا نبسیت رجبیب کریا عکمت ہو السک اور شیاطین اور سرحض اور تبدیت جنات سے حفاظت کا علاج بیان فندرما یا ہے۔ لہذا ہم ہیاں پر ابلیس اور شیاطین سے حفاظت کی جب دیریں بسیان کرتے ہیں۔

مر مع الكرسي سے حفاظت إيت الكرسي سے حفاظت البت الكرسي سے حفاظت ابوئبرره رحنى الندتعالى عنفرماتي بي كرسول أكرم صسكى التدعليه وسلم نے دمضان كے موقع يرجوزكون كا مال آيا ہوا تھا اس كى حفاظت كے لئے مجھ كوم قرركر دیا۔اور زکوٰۃ میں غلبہ تھی آیا، بھیل بھی آئے ، تھجور تھی آئیں میں اپنی ذمتہ داری ا د اکر رہا تھا، ای اشت ارمیں ایک شخص آ کرغلتر میں سے منٹی بھر کھر کر کیجائے رنگا، تو میں أسه يكوط كرحضور كي خدمت من بيث كرنے كے ليے ليجانے رنگا تو وہ بڑي لجات کے ساتھ آہ وزاری کرنے لگا اور کہنے لگا کرمی ایک محت اج شخص ہون مرے يهنت سے بال بيتے ہيں۔ اور من سخت صرور تنت د بول اسلے ليا ہوں ، تو میں نے اسے چھوٹر دیا ہے۔ جسسے ہوئی اور حضور نے مجھ سے کہا: اے ابو تمریرہ تمها رے دات کے قیدی کا کیا ہوا؟ توس نے کہا یا رسٹول اللہ وہ بڑا ضرورتمند اورعبالدارم واسلع مجھ كورشم أيا اور من نے اس كوجھور ديا۔ توات نے وَ ما يا اس نے آپ سے حجوث بولا ہے۔ وہ مجر دوبارہ لوٹ کرائیر گا جب میں نے حضور کی یہ بات سنی کر دوبارہ لوط کرانے والاہے، تومی دوسری رات اسکی - اکسیں رہا۔ دیکھا کہ وہ آگر غلمیں سے متھی بھر بھرکر لینے ربکا تومیں نے اسے بکڑ<sup>و</sup> لیا اور کہا کراب صرور میں مجھے حضور کے پاس لیجاؤ زگا، تو پیمراس طسسرے لحاجت كرسائة كهزا كاكم في في واحوء الأروب

تو تبسری دات می کیمراس کی تاک میں دما تو دیکھا واقعت وہ کھوا کوغلہ کینے لنگا. توس نے اسے بھر نیرولیا اور کہا کراب میں چھے نہیں جھوڑوں گا ،اور ضرور حضور کے ہاس میش کرونگا۔ اور پتسیری بار تبراجھوٹ ٹابث موا، اور تو فے ہر بارمی كها بدى دوباره نبيل أوز كا بحراكيا تواس نے كها آب جھے جھورد كے كرميں ا کو کھے ایسے کلمات سکھا دول گا کرجن کے ذریعہ سے الند تعالیٰ آپ کو ہمیت فائده يہنائيگاس نے كماده كياچرہ قواس نے كماكجب تمسونے سے لئے بستر رتهو ع جاو تو آیت الکری رفه هالو، اوراس نے اوری آیت الکرسی او هاکر مُسنائي، الرَّبِمُ أَيْتُ الكرس يُرْهِ كرسُووَ كِي تُواللُّهُ كَا طرف سے حفاظت كي يوري گارنی ہوگی اور سبع کے کہ مجمی تمادے یاس شیطان نہیں آسکتا۔ جب اس نے محص آیت الکری سے مشیطان سے مفاظت کی بات سکھائی تومس نے اُسے محور وبارا ورصبح كوحصنورات مجمع سے بھراو حصاكر تمہارے قدى كاكما موا توس نے يورا واقعه سبت لاديا اور آيت الكرسي كى بأت بھي سبت ادئ توحضور نے فر مَا ياكه یہ بات صبح ہے کہ اگرادی آ بہت الکری پڑھ کرسوئی کا تو بوری داست اسکے باس مشیطان نہیں آسکتا، اور اللہ کی طرف سے اس کی نگرانی ہوتی ہے۔ اور جو تمہارے یاس آیا ہے وہ سنیطان ہے۔ اور جھوٹا ہے رسکن آیٹ الکری کی بات صحیح کہی ہے۔ چنانچەس دن سے آبت الگرسى يىمىل كاسلىسلەنتروغ ببوگىيا بھركىجى مىشىيطان نېيى كال سهرين في له نه الماريخ له بلا يتكن وهذا المعاد مرد ما عالم عالية

اور ترمذی شریعی ای طرح کی ایک حدیث سند ربین بعضرت الواتوب القباري دحني ابترتعت الماعنه سيمروي ب يحصرت ابوالوب انصاري وخوالله عنے مدینے کے شرمایہ داربوگوں میں ہتھے فصیل کے موقع پر ایک کوٹھری میں انہوں نے تھجور کا ڈھیرنگارکھا تھا، تو ایک سرشن ن اکر اس میں سے تھجور مکر طلاحا یا محقا، توحضرت ابوابوب انصاری صی الله عند نے حضور سے اس کی شرکابت فرمانی تواكيت فرمايا: اب حيب تم اس كود يجولو توريهرونيا بشيرانلو أجيدى دَسُولَ اللهِ مِن اللهُ كَا نام ليت إبون تم اللهُ كه رسُول كوجواب دو . يركُير كر حضرت الوالوب انصاري تهاس كو گرفت اركرلها، وه جنته بهي، وه قريمها نه نگی که آنسنده هیرنهیں آؤں گی توحضرت ایوا پوپ انصاری نے اس کوچیور دیا۔ ملع كوحضور في في الماكم تمهار التي تلاى كاكيا موا توفر ما ياكم ال في قيم كها في ب كدووباره تبين آئے كى، توحصور نے فرما ياكراس نے جھوط كہاہے وہ دوبارہ لوهم آئے گی حیائے دوسری مرتبر ابوالوب انصاری نے اسے پیرط کر کہا کراب میں مجھے حضور کی خدمت میں صرور لے جا وَ زنگا، تو اس پر اس جنبہ نے کہا میں تمہیں ایک چیز یاد کرا دوں کی بھرتمہت رہے یاس شیطان تھی تہیں ایس کا ابوالور نے نے كها بتناؤ، تواس نے كہاتم اپنے گھرمیں أيت الكرى يڑھ لياكرو كيرتمهارے ماس مشيطان اور سرحش جنات مجهي نهيس أسكة بمضبح كوحصنور نے يوجه ليا تح تمهارے قیدی کا کیا ہوا توحضرت ابوالوب انصاری نے بورا واقعہ بنت لا دیا

# سورة المومن كي يهلي أيت اوراً تيرالكرس سي هاظت

الك حديث باكسي وارد ببواس كروشخص أيت الكرى اور شورة المؤمن کی میں لی آیت صنعے کو ایک مرتبر بڑھیگا تو بورے دن کے لیے تشیطان اور سر مستض جنات کی مشرار توں اور دوسرے حوادثات سے محفوظ ہوجائے گا، اور اسى طرح من م كوير هيكا تو لورى رات مي كك كے لئے مفاظت مومات كى -

مديث نترلف ملاحظه فرمائي

حضرت ابوير رواه فرمات إلى كرحضوراكم صلى التدعليه ولم في ارشاد فرما با كريخف مورة المومن كے شروع سے اليرالمصير مک اورآیۃ الکرسی صبح کے وقت بڑھے گا توان دونوں کے ذراعہ سے اسمی مشام تك حفاظت موجا لينكى . اور چوشخص ان دونوں كوشام كورط صيسكا توان دونوں مے دربعہ سے بع تک کے لئے مفاطن ہوجائے گی۔

عَنْ اَنِيْ هُورَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ۗ ائلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مَنْ قَرَائِطُمَ الْمُؤْمِنِ إِلَى إِلْيَهِ الْمُصِائِرُ وَايَه الكُرسِي حِنْنَ يُصْبِحَ حُفِظَ بِهِ كَاحَتَى يُمُسِي وَمَسَنَ قرأهاجيأن تُسِى حُفِظ بِهِ حَا حِتَّى يُصِبِحُ -( ترمذی سشریف ۱۱۵/۲)

يهال يرأساني كے ليے سورۃ المؤمن كى بہلى أيت اوراً يُدُ الكرسى مع ترجم كے درج كرديتے ہيں تاكه ناظرين كے ليئ أساني بوجائے۔ شورة المؤمن كي شروع كي آيتين

خدم و تُنزِيْلُ أَنكِيْبِ مِزَالِلُهِ لفظ خُمْ كَلُمْ اواللَّر كُوزياده علوم ب

الْعَزِيْزِالْعَلِيْدِهِ غَافِرِالذَّنْثِ وَقَامِيلِ النَّوْبِ نَسَدِيْدِ الْعِقَابِ فِى الطَّوْلِ لِآلِلْهُ إِلاَّهُ وَلَاَيْتُهِ الْمَصِيدُهُ الْمَصِيدُهُ الْمَصِيدُةُ

کاب کا الدی الدی کی از در الدی کا بخشنے سے اور مرش کی خرر کھنے والا، گما ہوں کا بخشنے والا، گما ہوں کا بخشنے والا اور توبہ ویئے والا اور توبہ ویئے والا اور توبہ ویئے والا اور توبہ ویئے والا بہت فری طاقت والا ہے، اسکے ہوا کوئی والا بہت فری طاقت والا ہے، اسکے ہوا کوئی مجھی عبادت کے لائق نہیں اسی کیطرف جم سب کو لوٹ کر جا ناہے ۔

ر و رو رود. ایم الکرسی

ٱلله لا الآهو البَحْيُّ الْقَلْوُمُ الشركے سواكوتى بھى عيادت سے لائق نہيں، لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَكَانَوُمُوهِ وى زنده رسنے والا ہے، وى برستے كو كَهُمَا فِي السَّهُ مُؤْمِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تفامنے والا ہے، اسکوا و نگھا ورنیند بکوانہیں مَنُ ذَا الَّ ذِي كَيْشُفَعُ عِنْدَكُ ۚ إِلَّا مكتى دوه برقهم سے فتورا ورنشرى تقاضوں مِبِاذُ يِنهِ و يَعْلَمُ مَابَانُ ٱيْدِيْمِ سے پاک ہے) آسانوں اور زمینوں کی ہرجیز ای کی ہے۔ ایساکون ہے ؟ جواسکی اجازت وَمَاخَلُفَهُمُ وَلَا يُحِينُظُونَ بنتىء مِنْ عِلْمِهَ إِلاَّ بِمَا شَاءَهُ کے بغیراسکے باس مفارش کرسکتا ہووہ وَسِيعَ كُرُسِيَّيْهُ السَّمَا وَتُو الْاَرْضُ مخلوق سے آھے تیجھے دائیں بائیں ہرشی کو حانتاب اورمخلوق اسكے علم اور معلومات كى وَلَا يَسَوُّوُهُ لَا حِفْظُهُمَا وَهُسِوَ الُعَـٰلِى الْعَظِيمُرِهِ محسى كفي چنركا احاطه نهيں كرسكتى۔ ہا ك

(سورہ بقرہ آب عصلے)
ابتہ جنناوہ جا ہتا ہے اتنا جان سکتی
ہے۔ اس کی گرسی اتنی وسیع ہے کراس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کواپنے اندر
لے رکھا ہے۔ اوران دونوں آسمان وزمین کو تھا مناان کی مفاطت اس پر کوئی
گراں نہیں گذرتی۔ وی عظیم الثان شارِن عالی کا مالک ہے۔

### دعامه توحيدكة دربعيه سيحفاظت

دعائے توحد سس كوجو مقاكلم بھى كہاجاتا ہے حدميث ياكميں اس دعارى اس قدرب مثال فضیلتی آئی ہیں کر کسی اور دعارے بارے میں اتنی فضیلت مہیں آئی۔اورانس وعار کا پڑھنے والانشیطان مُردود کی ہرسترارت سے محفوظ بوجا تاہے۔ بخاری تنرلف میں اس کے متعلق ایک حدیث مشرلف وارد ہوئی ہے کہ جو شخص دعائے توحید کو ستومر تتب کے دھیگا اس کے لئے جارت کی برشارتس بس-عل كانت له عدل عشر رقاب: اسكووش غلام أزاد كريي برا برتواب مليكا-عد وكتنت له مِائة حسكنة: اللك الع تلونكيان لكودى طائس كى -س وهیست عنه مائة سینت: اور اس كنشوكت و مثاویت ماش گ کو یا کراکس نے ان گٹ ہوں کا ارتکاب کیائی تہیں ہے۔ مل وكانت له حمازًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسِى: اس كيلة اس دن مشيطان مردو دسير مكمل حفاظت موجائے كى، اور اس حفاظت كا سلسلهمس كوير صفي سے شام بك اورث م كوير صف سے جسے مك رہےا۔ 

جنحف طوم زبر کہنا ہے کہ الدی سوا کوئی کمی عادت کے لائن نہیں وہ نہاہے اسکا کوئی ہمئر نہیں، ای کیلئے بادشاہت ہے اورای کیلئے ہر تعریف ہے وہ ہر چبز برقادر ہے۔ تواسکو وش فلام آزاد کر نیکے برابر تواب ملسکا، اوراسکے واسطے نٹو گناہ ما دیے کھھدی جائیں گی اوراسکے نٹو گناہ ما دیے جائیں گے۔ اوراسکے واسطے نتام کا کہادیے شیطان مردود سے محمل حفاظت ہوگی۔ شیطان مردود سے محمل حفاظت ہوگی۔

مَنُ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلاَّاللهُ وَحَكَةً لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَلَمُهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيُرُ مِيانَّهُ مَرَّةً كَانَتُ لَهُ عِلْلُ عَثَرُ رِقَابِ مَرَّتُهِ كَانَتُ لَهُ عِلْلُ عَثَرُ رِقَابِ عَنْهُ مِاتَ لَهُ مَا ثَقَةً حَسَنَةً وَكَانَتُ لَهُ عَنْهُ مِاتَ لَهُ مَا ثَقَةً حَسَنَةً وَكَانَتُ لَهُ عَنْهُ مِاتَ لَهُ مَا الشَّيْطَانِ يَوْمُهُ ذَلِكَ حَرَّنَا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمُهُ ذَلِكَ حَرَّنَا مِن الشَّيْطَانِ يَوْمُهُ ذَلِكَ حَرَّنَا مِن الشَّيْطَانِ يَوْمُهُ ذَلِكَ

۱ بخاری شریعی ۱ /۲۹۵ صدیث ع<u>ظ ۱۳۱۸</u>

## بمبسترى كے وقت شيطان سے كيسے بيسى؟

سنیطان مُردود، ابلیس تعین کا کام انسان کوجرائے خستم کرناہے، اسلے
ہرالیے موقع کی تاک میں رہتاہے جس میں انسان کو بنیا دی اور فطری طور پر
گراہ کرسکے جب انسان کا اصلی نطفہ حلال طریقہ سے رقم مادر میں پہنچتاہے
تو ابلیس تعین وہاں پہنچ کرنطفہ کوخراب اور گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
چنانچہ رحب مادر میں نطفہ کے ساتھ ساتھ مُردود مشیطان بھی بہنچ جا تاہے۔
بیم مال باب اور بچے کے لئے نہایت خطرناک اور نقصان کا باعث ہے۔ اسلیکے
بیم برانسانیت نے مشیطان کے ہر حمل سے حفاظت کا نسخ سبایا ہے۔ جنانچہ
آب نے ارمث دفر ما یا کہ جب میاں بیوی ہمبستہ کی کے وقت ویل میں
ایکھی ہوئی دُمار پڑھیں گے اور ای ہمبستہ کی سے حمل قرار با جائے توشیطان
لکھی ہوئی دُمار پڑھیں گے اور ای ہمبستہ کی سے حمل قرار با جائے توشیطان

اللرك نام سے يركام شروع كرتے يس اے النوشیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمااورشيطان كواس جيزيسه مورفرما -جو توہم كوعطا كريگا۔

س بخير *كو برگز* نقصان نهيں مهنجا سكتا - دُعاكے الفاظ ملاحظہ فرما ہے -بسمالله الله الله مرجنت الشيكظنَ وَجَيِّبِ الشَّيْطَانَ مَادَنَ قُنْتَنَار

یہ دعا بوی سے ہمبیزی شروع کرتے وقت پڑھنا جا ہے۔ بیرنہ سمجھے کہ اسمیں الله كا نام بھى ہے۔ بمبترى كے وقت كيسے يرتها جائے ؟ ايسا ہركز نہيں، ملكه بمبسترى شروع كرتے وقت ہى اس دعا كا پرطھنامسنون ہے كئے تھم كا مشبهرك كي حزودت نهين برخيطان اس وقعت اس كوير مصنے وقت بھي تشولن بب دا كرسكتاب، اسلة اينه دل سے تشویش كى بات زكال دیں۔ يورى حدمث مثرلف ملاحظ فرماتے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ عَنِ النَّبِيَ صَلِّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَاانَ الْحَذَكُمُ اَأَتِيْ الْفُلْهُ وَقَالَ لِسُبِمِ اللَّهِ تمهج تتنبأ الشيكطان وجينب يُبطَانَ مَادَنَ قَنْتَنَا فَسُرُدَقًا ۱ بخاری شرلعت ۱/ ۲۹۳ صورت ۲<u>۳۱۳۳</u> ا/ ۱۲ ۲ م و درف <u>۱۲ ۲ ۳۱</u> )

مفرت عدالترن عياس سعمروى سعكم تبى رئم صلى الله عليه ولم في ارشاد فرما ما كد الكاه بوجاؤك بيكتم من سع بوكوني جبابى بوى كے ياس بمبسترى تميلتے آئے اور پہنچے کرانٹرے نام سے سنسروع المتين اسالله توهماري شيطان سے حفاظت فرمااور شيطان كواس جيزس دُور فرما برقوتونم كوعطا مرركا . يمرا لله تعالیٰ ان دونوں کو کوئی بخیرعطا کردے توشیطان اس بحرکو مرگز نقصان نہیں پہنچاسکتا ۔

#### (2) دِسُمِ اللهِ الدَّكُمُ الدَّكِبِ يُمِرِ مصيبت اور صدم من صبر كيب كري ؟ مصيبت اور صدم من

عَلَىٰ حَيِيُبِكَ خَيْرِالُحَلِّقِ كَلِّهِم اسے ایمان والو! (عم بلکا کرنے کیسلتے) صبرا ورنمازے سہارے سے مددحا حیل كرويبتك النداك صبركر نوالون كيسا كايج اور بقیناً ہم تہاری آزمائیش کریں کے تسي قدرنوف سے اورسی قدرفقر وٺ قہ سے اور کسی قدرمالی نقصان سے کہی قیدر جانی نقصان سے اور تھیلول (سداوار) كى كمى مے ذرايعه سے راورات صبر كرنيوالول كوابشادت مُناديجة جبدان يرسحوني مصيب أيرتى ب توكية بن كريم تواللد

يَادَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاحِ مَّااَبُكُا يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اسْتَعِيْنُوْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِثِينَ ٥ (سورة بقوه آيَة سَّكَ وَلَنَبُ اُوتَّى كُمُ بِسَتَى عُرِّقِ اللَّهُ وَلَا وَلَنَبُ الْوَثَيْنِ وَلَنَّكُمُ بِسَنَّى الْاَمُولِ وَ وَالْجُوعِ وَنَقُصِ مِثِنَ الْاَمُولِ وَ وَالْجُوعِ وَنَقُصِ مِثِنَ الْاَمُولِ وَ الْمَثْبِرِينَ ٥ الَّذِينَ وَبَسَيْتِ الْمَثْبِرِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَ الْمَابُثُهُ الْمَثْبِرِينَ ٥ النَّذِينَ إِذَ الْمَابِثِينَ الْمَثْبِرِينَ ٥ النَّذِينَ إِذَا الْمَابُثُهُ الْمَثْبِرِينَ ١ وَالنَّيْ اللَّهُ الْمِثْبِولِينَ ٥ وَإِنَّ اللَّهُ وَلَاحِمُولَ وَالْمِعُولَ ٥ وَإِنَّ اللَّهُ وَابِعُولَ مِنْ مِنْ وَا

الله تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے دنیا کودارالامتحان بنایا ہے۔ اس و نیا میں مسلمانوں کوطرح طرح کی آزمائیٹوں اور مصیبتوں سے پر کھا جائے گا ۔ اگر مسلمان دنیا کی ہرمصیبت اور مشقت کے موقع برصبر سے کام لیتا ہے توالٹر کی

ط ن سے وُنیا اوراً خرت میں اُسمانی مُد د کا وعدہ ہے۔ اوراللہ تبارک وتعالیٰ نے خود فرمایا کرم تنہیں خاص طور رہائے چیزوں کے ذریعے آزمائیں سے۔ یفیناً ہم تمکوخوف وہراس کے ل وَلَنَبُ لُوَتَنَكُمُ بِنِنَى إِمِنْ الْخُونِ وربعه سے آزما میں کے بوساک آج بھی ہرطرف سے شملمانوں کو دشمنان اسلام کی طرف سے خوف زوہ اورہرائیاں كياجار ملي توايسة موقع يرمسلمانون كوصبرو خنبط اور ربوع إلى الترسيم كام کینے کی حنرورت۔ ير والْجُوعِ إِنْ فَرُوفَاقِهِ كَى مَصِيبَ سے دوجَاركياجائيگااورفقروفاقہ ملا والْجُومِ اِنْ مِنْ مِنْ رَبِيْ رَبِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ کی وجہ سے سلمانوں کو الند کی مَد دسے نا اتمید نہیں ہونا چاہئے اگر صبروضبط سے کام لیاجائے توالٹر کی طرف سے بھی مددا سکتی ہے۔ ٣ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمُوالِ: \_ مالى نقصاك كے وربعرے أزما با جايرگا.آج دنيا كاجا نزه ليكرد يحها جائے توریات معلم ہوجائے گی محتجارت اور کاروبارے اعتبارے ہرجگ مسلمان غيرمسلمول تحيمقا بلرمين كمزورين بيسلمانول كبيسا تطاعمومي أزما رشش سے۔ اور انفرادی اُزمانش اوں سے کہ وقت کی رو بی کے محناج بین بہت سے مسلمانوں کے کاروبار کمز ور ہو گئے اور بہت سول کے بند ہو گئے۔ اسطرح سے

اور جانی قربایبول کے ذریعیہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا امتحان کرتا ہے کہ اس پر مسلمان کہاں تک صبرکرتے ہیں۔ بإغات اورهستي اور دنگرب اوارس نقصاك كے ذريع ۵ وَالشَّمُوَاتِ سے آزمانش کی جائے گی ان آزمانیٹوں میں مملمان ايمان براوراب وين ركس قدر فالم رست بن ديجها جائيكا الشرتعالى في فرماما تحرا كران أزمانيتول بين مسلمان صبروضبط بسي كام ليتي بين توالتدتعت إلى كي طرف سے بڑی خوش خبری کا اعلان موقع ير دوجيزون كے ذريعيا الله سے مدد مانگنے كا حكم فرمايا مَهَارابِتابَيْن بصبر كرف سے اللّٰه كى مُدوكا اعلان سے راللّٰه في قرمايا إنَّ اللّٰه مَ عَعُ الصِّيرِينَ كرمنيك الله كي مُدد صبر كرنيوالون كي ما ته وفي هيد مصيبت اورصدم كموقع يررجوع إلى الله ى ايساعل ہے جو اللہ كور

اورعمده ترين هيتى كم سَاتحد دى كني كه على معلداد در نعت كومروقت معيبت اللهاني التي إي العام مؤمن كو مي منتلف مهائب كاشكار مونا إلا تاب. جها أناب تواسك بوجه المان كالكيف الماني رقى ب كرم طرف کھلوں کا بوجھ منوں اور شول اعلانا بڑنا ہے اور جب تیز ہوا جلتی ہے ۔ تو كعلدار درخت يرعجب مصيبت أنى بع جو برشخص جانناك بيزجس درخت ر کوئی بھل نہیں ہے اُس پر کوئی ڈلا بھر نہیں مارتا بھرجیس کھلے اسس كُونَى ولا يجعينكتا ہے كوئى تيم كيينكتا ہے كوئى وندا مارتا ہے كوئى اسكرو كينكأب يرطرح سعمقيبت بي مقينت سي اللوكي وكوق كوكفلدار درخت سے جو فائدہ بہن بخاہے دوسرے درخوں سے اسکا ہزاروال حفتہ کمی تهس بين يناب مي ويحف كر تعلدار درفت كس قد قيمتي موما ب اسي طرح مؤمن كاحال ہے كمؤمن كى مثال كيلدار درخوں كى طرح ہے كرجيے ہرمخلوق كے زوك بے كھل كے درخت كے مقابل سى كھلدار درخت زياد و مجوب اور ينديده بوتاهي اى طرح اللرك نزد كك كافراور منافق تم مق بلمين مُؤْمِن الساعجوب اودلينديده موتاب جيسا كهيلدار درخت كاحال سے راسي طرح مُومن کی مثال عدہ زین ترو تازہ کھیت جیسی ہے جس کھیت میں سکا وار زياده موتى بيداسكى باليول بين أناج زياده موتاب وه كفيت زياده بينديده کے رحلاف کا فراور منافق کی مثال صنور

درخت كيطرح ہے رتيز ہوا كى وجہ سے اسميں كيك پيدا ہوتى ہے اور نہى كوئى اس پر ڈلا اور سیمر کھینکتا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے۔

حضرت الومرريخ سعمروى ب كررسول كرم صلی الدعلیہ ولم نے فرطایا کے مؤمن کی مثال عده ترین کعیت کیطرح سے حبکوہر وقت بُوا إدبراً دبر حجاتي كيرتي سے اور مُومن ر بمى اى طرح بروقت مصيبتين أتى رئتي بن. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کیطرح ب حب كوبكواإ د براد سرما بل نهين كرتي هاي أسے كاط ديا جاتے \_ عَنُ إِنْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مَتُلُ الُمُؤُمِنِ مَثَلُ النَّارُعِ لَاتَزَالُ الرِّسُعُ ثَمُلِيُهِ وَلَا يَزَالُ الْمُؤُمِنُ يُصِينِهُ الْكَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُثَالِفِي كَمُتَلِ شَجُرَةِ الْارِسَ لَا تَهْتَ زُ حَتَّىٰ تُسْتَحُصَد. (ملم ترلیت ۱/۵۱/ ترمذی شریف از

بالفاظركر ٢/٢٧٨)

## مؤمن شرنگ اوربل مي تھي ايذار سے محفوظ تہيں

صریث یاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسروں کی تکلیف اور ایزار سے بجنے تحيلت بالكل كنارة ش بموجا ناہے تب بھی وہ لوگوں كى ايدار سے محفوظ نہيں ہوسكتا. حی کا گردوئے زمین پرطیٹ ابھونا چھوڑد ہے اور زمین کے پیچے کوئی سُرنگ بنا لے اور كلا الحري بهذا كريم الأله من المراكل كرين المسترين

مرنگ اورموراخ میں جاکرمحفوظ ہوجا تا ہے توبقیناً اللہ تعالیٰ اس مؤمن سیلتے اس سُوراخ کے اندرتھی ایسے لوگ بیدا کردیگا جووہاں جاکرتھی اسکوا ندار میں بیابی سے۔

الْمُوُمِنُ فِي جُحُرِلَفَيْضَ الله لَهُ فِنْهِ مَنُ يُنُونُذِ مِنْ اللهِ ( الجم الاوسط مديد ٢/٢٥/ ، مديث مِنْ الدوسط مديد ٢/٢٥/ ،

صریت میں آیا ہے کہ جونیدہ اللہ کا زیادہ

سي برى مصيبت وبلار كاشكاركون؟

لى مصيبت مين زياده مبتلار كر فايد اورالله كيسب مصحضرات انبيارعليهم لصاؤة والتئلام بمي اسكي بعب مفنرات انبيا عليهم لصلوة والشلام كتائبين بنء ودانبيار كمة نائب حضه رات علماركام موت بن تجراسط بعد نبك صائح مومن موت بي توالله تبارك تعالى بلاراور مقيبةول مين تفي اي ترتب تحربا تقومبتلار كرناب سي زياده اور سب سے بڑی مصیبیت اور بلار حضرات انبیا علیم الصلاۃ والتّلام برہوتی ہے بھر اس سے کم درجہ کی مصیبت علما مرا کا تی سے تھراس سے کم درجہ تی مصیبت صًا لحين عابدين اور نيك لوكول ير أنى تبييخ بجراس كے بعد در كجر بدر جسل لمريتا ہے بسکن یہ بات بھی یا درتھنی جانبیے کو جس برحتنی زیادہ مصیبت آتی ہے اسکو اجروتواب اتنازياده ملناسئ أورجب قيامت كيدون اجروثواب دين كاسليا تروع ہوگا توسب سے زیادہ تو تکا ورمشرت میں اہل کلار ہوں تے لیکن اللہ ت كى دُعارتهيں كرنى جائے بلكه عافيت اور فيركى دُعار كرنى بلام اورآزمائِش کے منتحل نہیں بن اللہ پاک بحاری حفاظت

حفرت الوسعيد خدري سعروي سيدوه فرطاتي یں کہ وہ رسولِ اکرم صلی الشرعلیہ ولم کیخدمت ين الصالين حا ضربوت جبكراب سخت بخار یں مبتلار تھے فرماتے ہی کرمیں نے آپ صلى التُدعليه ولم يراينا ما تقدر كھا بخارا تن تديد كفاكرس نے كاف كے أور سے حرارت کی بھای محسوس کی بھرس نے کہا اسے الدیمے دسول آپ کوکس قدر تخارہے۔ تواكب نے فرمایا كرائيے ہى ہم لوگوں برتمدید بلاراورمصيبت آتى ہے اور بارا اجسرو : تواب تھی ایسای گونا گئی و ناسے بھر حضرت الوسعيد خدرك كأف او تعايار مول التراوكون مي ست زياده بلاراورمصيب كاشكاركون ہوتاہے تواتب نے فرمایا کر حضراتِ ابنیار ہوتے ہیں کھر لوچھا کراسکے بعد کون ہوتے بین ، توفرما با کرصالحین اور نیک لوگ ہوتے ہن میشک کمنیں سے سی کو

عَنْ إِلى سَعِيْدِ إِلْحُدُ زِيِّ قَالَ دَ مَفَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسككر وهوعك فوضعت يَدَى عَلَيْهِ فُو حَدَّتُ مَ سَرَّةً بَيُنَ يَدَى ۖ فَوُقَ الِلَّحَافِ فَقُلْتُ يكارَسُوْلَ اللهِ مَااَسَّلُا هُكَا عَلَيْكَ إِنَّاكُ ذَلِكَ يَضِعِفُ لَنَا الْبَكَاء وَيضعف لَنُا الْأَحْسُدُ فَلْتُ يَارَسُوُلُ اللَّهِ أَكَّ اللَّهِ أَكَّ الِنَّاسِ أشُكَّ بَكُلَّءٌ قَالَ الْأَنْدِتَاءُ قَلْتُ يَارُسُولُ اللهِ تُنَمَّمُنُ قَالَ مُ ٱلصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ ٱحَدُهُمُ رليَبُ تَلِيَ بِالْفَقْيِ حَتَّى مَا يَجِكُ أَحَدُهُمُ إِلاَّ الْعَبَاءُلَا يُحُوبُ هَا وَإِنْ كَانَ احَدُّهُمُ لِيَفْعَ بِالْبَلَاءِ كُمَايُفُنَحُ أَحَدُكُمُ مِإِلدَّهُ الرَّخَاءِ (ابن ماجه /۱۰۲۹ الرغيط الربديك ١٣١ بالفاظ ديكر شعب الايمان ١٨٢/٤، حدث مهم علم <u>۹۷۸</u>)

صدیث مسینے کے عبار اورکڑنے کے علاوہ کچھ ہا تھ نہیں کا رکیا جا تاہیے کران کے پاس اپنے پہننے کے عبار اورکڑنے کے علاوہ کچھ ہا تھ نہیں آنا ہے اور مبینے ائیس سے کوئی قیامت کے دن بلاراور مصببت سے ایسا خوش ہوگا جیسا کرتم میں سے کوئی اپنے مال اور ترمایہ کے عیش میں توسٹس ہوتا ہے

## بلاروم فيبيت سے گناہ حفظ نا

أركني يرملارا ورمصيب أربي تووه خدا کی رحت سے نا امید

ته بو التذكيط ف سے اس بات كا اعلان ہے كرمس بندہ كو گنا بوں سے ياك كرنا مقصود بوتاب اسكوالترتبارك وتعالى فيممى مصيبتون اوربلاو لسع دوجار كرناب اسين جتناصبر كريكا اتنااسكا كأه معاف بوتارسكا

حديث ثنرلف ملاحظه فرمايت

عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ دَخَلَتُ عَلَىٰ دسول الله صلى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَهُوَيِوعِكُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ رِاسَّنْكَ تُوعِكُ وَعُكَّاشَكِهُ لُلَّا قَالَ اَجَلُ إِنِّي أُوْعِكُ كُمَا يُوعكُ رَجُلانِ مِنْكُمُ فَسُلْتُ ذٰ لِكَ بِأَنَّ لَكَ ٱجُرَيْنِ عَسَّالَ احَدُلُ ذَٰ لِكَ كُذَٰ لِكَ مَاصِتُ مُسْلِم يُصِيْبُهُ أَذَى شُوكَة ا فَوْقَ هَا إِلَّا كُفَّ ٱللَّهُ يُعَا حديث عرجه

حضرت عبدالتدين مسعود فرمات بس كرمي حضوارم صلى الشرعليه ولم كى خدمت مي حاضر موا تو ديجها كم حصنورصلى الشرعليه ولم سخت بخارس مبتبلارس. یں نے کہا کہ مارسول اللہ آپ سخت ترین بخار میں مبتلاریں توات نے فرمایا کرمی ہاں بینک میرا بخارتمهارے دوا دی سے رابرسے توس نے كهاكه كفيرآب كودوم ااجردياجا نيكا توآب نے فرمایا کرجی بال ایسایی موگا کھراپ نے فرمایا کہ سي تعى مسلمان كوكوني ايذاريه ينع جائے جاہے ایک کانٹے یا اس سے زیادہ کی تکلیف يمول ندمو التدتعاليٰ اس تحليف كي وجرسے صروراسكا گناه معاف فرما ديگا اورسكلف سة زمازيس درختول سے يتے جير حاتے ہيں۔

ایک حدیث شریف میں اور وضاحت کیساتھ حضور کا ارشاد ہے کرجب مؤن کو جسمانی ذہنی یا فکری تکلیف اور پریشائی لاحق ہوئی ہے تواند تعالی ہرا کیا بھن سے بدلیس اسکی خطاوں اور گزا ہوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ حدیث یاک کے اندر چوت ہے کہ کے اندر چوت ہے کہ کا علان کرتا ہے۔ حدیث یاک کے اندر کو تھے ہے کہ کہ اندان ہے کہ موسانی معسانی کا اعلان ہے ۔

سل المنتصب ، جمانی تھکا وط کی تکلیف جب تومن جمانی محنت کرتا ہے اور اس سے تھکا وط محسوس کرتا ہے توالٹر تعالیٰ اس تھ کا وٹ کی تکلیف کی وجہسے اسکا محنا ومعاف فرما دیتا ہے۔

ملا اکوکسی : بدن میں کوئی درُد کی تحلیف ہوتی ہے مثلاً سَرِس درَد ہے ملا اکوکسی : بدن میں کوئی درُد کی تحلیف ہوتی ہے مثلاً سَرِس درُد ہے پنڈلی میں درُد ہے چھٹنوں میں دُرد ہے یا بچوڑ ہے تھینسی کی تحلیف ہے الترتعالے ان تحلیفوں کیوجہ سے اس کے گنا ہوں کومعاف فرماد یتا ہے۔

سے اکٹھسٹر : زمنی فکراوالجین میں مبتلا ہوجائے توالٹر نبعالیٰ اس کی وجہسے بھی مؤمن کا گنا ہ معاف فرما ٹاہیے۔

ملا اَلْتُحْسَدُن : دماغی ریخ اورخطرہ لاحق ہوجائے تواسکونمی اللہ تعالیٰ مُومن کے گنا ہول مسلمے کفارہ بنا تا ہے۔

ے اُلاکڈی برون کولیس سے بھی ایدار پہنچتی ہواور شایا جا نا ہوتوالد تعالا اسکو بھی گناہوں کیلئے گفارہ فرار د تناہے۔

لَ الْعَنَ هُرِّ: وَهِنَى عُمُ اور كُوفَت مِن مِبْتِلا رَبُوجِائے تُوالتُّرتِ الْمَالِ اسْكُوبِي. كَمَا بُول كَيلِئے كَفَارِهِ قِرارِهِ تِنَا ہے۔ صدیت تنرلف الاحظہ فرمائے۔ عَنْ اَبِی سَعِیْدِ اِلْحَنْدُ مِنِیِّ وَعَنَیْ اِللّٰمِی مُنِی کُومِی اللّٰهِ اَدِی هُرِیْنَ وَعَنِ الْمُنْهِ صَلْمَالِیْ مُنَالِمُ عَلَیْ اللّٰمِی مُنِی کُرمِهِ بِی اللّٰهِ عِلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِی کُرمِهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ الْعِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

قَالَ مَا يُصِينُ الْمُسُلِمُ مِنْ نَصَّبُ وَلَا وَصِبُ وَلَا هُرِيَّ وَلَا هُرِيِّ وَ لَا هَذَ إِنَّا وَلَا اَذَى وَلَا عُسَرِيِّ وَ هَمَّ الشَّوْكَةِ بُسُسْتَ كَالَا إِلَّا حَفَقَ الشُّوكَةِ بُسُسْتَ كَالِمَا إِلَّا حَفَقَ الشَّوْكَةِ بُسُسْتَ كَالِمَا إِلَّا حَفَقَ الشَّوْكَةِ بُسُسْتَ كَالِمَ وَالْمَا حَلَيْهِ المَّالِمَ اللَّهُ بِعِلَى المَّالِمَةِ المَّالِمَةِ وَالمَارَى فَرَافِينَ المَارِي المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَارِي المَّلِمِينَ المَارِي المَالِمَةِ المَارِي المَالِمَةِ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المُنْ المَالِمَةُ المُنْ اللَّهُ المُعْلَقِيمَ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المُنْ اللَّهُ المُن اللَّهُ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المُن اللَّهُ المُن المُ

نے فرمایا کومومن کومبانی تعکاوٹ اور جہانی تعکاوٹ اور جہانی تعکاوٹ اور ذہبی فکراور دماغی رنگ اور دہائی رنگ اور دماغی رنگ اور کرمی کیطرف سے ایڈار اور تنائے جانے کی تعکیف اور قبلی کوفت اور رنگ نہیں سے برحیب کرمین اسے گا مگرالٹر تعالی انہیں سے برحیب نرکھ کے بدل میں اسے گا ہوں کومعاف فراد کیا جو کومن کے بدل میں گئے تو کومن کے بدل میں گئے تو کومن کے بدل میں گئے فراد کے وکومن کے بدل میں گئے فراد کے وکومن کے درل میں گئے فراد کے درل میں گئے فراد کے درل میں گئے فراد کے درل میں آگئے وکرمی گئے وکرمی کی کھا ہوں کو معی ف

ایک اور حدیث شریف میں گنا ہوں کو مٹائے کیساتھ ساتھ درجات بلند ہونے کی بھی بشارت ہے کہ الٹر تعالیٰ مؤمن کو ایک تکلیف کی وجہ سے اسکا گنا ہ بھی معاف فرما تا ہے اور اس کے درجات بھی بلند فرما تا ہے۔ حدیث شریف ملاحظ فرما ہے۔

حفرت عائث فرمائی بی کرسی مومی کو کانٹے جیسجنے یا اس سے اُوہر کی کوئی تکلیف نہیں بہنچے گی مگراک کے ذراعیت ہے اللہ تعت الی اس کا ایک ورجہ بلند کو تا ہے اور اس کے ذراعیت ہے امکا ایک گٹاہ معاف فرما د تاہیے ۔ گٹاہ معاف فرما د تاہیے ۔ رَمَا مَا جَهُ اوَرَا لَى حَدَرَجَاتُ فِي عَنْ عَالِمُسَدِّ فَالْتُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصِيْدُ اللَّهُ مُنْ مِنْ شُولَدُ فَ مَا فَوْفَ هَا اللَّهُ وَفَعَدُ اللَّهُ بِهَا دُرَجَةً أَوْحُظَ عَنْدُ مِعَا خَطِيدُ ثَرَّا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ مری کی مصیبیت برخوستی کی مزمرت است باری مادت اور غلط بردارات

یہ ہے کہ کئی کی مصیبیت پر نومش ہوجائے، اور پھر نوشی کا اظہار دوسروں کے سامنے بھی کیا جائے، یہ انسان کی بڑی بدختی اور محروی ہے۔ اسلنے کہ جوشخص کسی کی مصیبیت اور پر شیانی پر نوستی کا اظہار کر دیگا اور خوش ہوئے پر نوستی کا اظہار کر دیگا اور خوش ہوئے والے اس مصیبیت میں مبتلا کر در لگا، اسلنے ڈرنے کی حرورت ہے کہ بھی کسی کی پر نشانی اور حیبت پر نوس ہوکر مطمئن نہیں رمہا جاہئے، بلکا المرسے ڈرنا جاہئے۔ اور جومصیبیت میں مبتلا ہے اُس

ے کے گئے دُعام کرنا چاہئے۔ عَنْ وَایِثْکَةَ بُنِ الْاَشْفَع قَالَ قَالَ دَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُخِطْهِر

الشَّمَّاتَةَ لِإَخِيْكَ فَيَرْحَهُ اللهِ يَسْتَلِيلُكَ

(44/4527)

حضرت واثلان اسقع فریاتے ہیں کردسول اکرم صلی الدعلیہ ویلم نے ارتاد فرما یا کرتم اپنے بھائی کی صیبت پرخوستی کا اظہار مت کرد، ورزالٹد الٹرتعالیٰ اس پررخم کردیگا اور تم کو اس مصیبت میں میبت لاکر دے گا۔ میں میبت لاکر دے گا۔

بیہاں ایباگٹ ہمرادہے کوگٹ اہ کرنے والے نے نادم ہوکرگٹ ہے تورکر لی ہے پھر کوئی دوسے دائسے اُچھا لکرعار د لا تاہے۔

لوگوں کی ایزار پر صبر کی قضیلت ایک صدیث یک میں آیا ہے کہ آتا۔

وری کا بار بوسلمان عام بوگوں کے ساتھ مراض کر زندگی گذار تاہے، اور اس بوگوں کے طرح طرح کا مصیبتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس کے ساتھ مراض کی ڈندگی گذار تاہے، اور اس بوگوں کے طرح طرح کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس کے ایڈار اور تکلیف پر صبر کا اسکوواسط موکر تنہائی کی زندگی گذار تاہے اور کسی کی طرف سے ایڈار اور تکلیف پر صبر کا اسکوواسط نہیں رڈتا ہے۔ اسلے جن توگوں کو ماحول میں رہ کر دوسروں کی تکلیف یں اور از بین بہنی رہتی ہیں اور اور بین بہنی عظیم ترین اجرے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ انتیار النڈاونجا مقام حام بل ہونے کا عنوب عظیم ترین اجرے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ انتیار النڈاونجا مقام حام بل ہونے کا عنوب فرورت ہے۔ النڈر تعالیٰ میں آدما کے شرف اور اذریت کے موقع پر صبر اور محل سے کام لینے کی صرورت ہے۔ النڈر تعالیٰ میں آدما کے شرف ملاحظ فرمائے۔ اور شکون وعا فیت نصور سے درمائے۔ اور شکون وعا فیت نصور نے درمائے۔ اور شکون وعا فیت نصور سے درمائے۔ اور شکون وعا فیت نصور سے درمائے۔ اور شکون وعا فیت نصور سے درمائے۔ اور شکون وعا فیت نصور نوب فرمائے۔ اور شکون وعا فیت نوب فرمائے۔ اور شکون ویا فیت نوب فیت نوب فرمائے۔ اور شکون ویا فیت نوب فیت نوب فرمائے۔ اور شکون ویا فیت نوب فرمائے۔ اور شکو

عَنْ شَيْح مِنْ اصْحَابِ النَّهِمَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ (ابَنْ عَمِ) عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسُلِّمَ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ قَالَ إِنَّ الْمُسُلِّمَ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصِيرُعَلَى اذَاهُ مُرَّ النَّاسَ وَلَا يَصُيرُوعَلَى اذَاهُ مُرَّ النَّاسَ وَلَا يَصُارُوعَلَى اذَاهُ مُرَّ النَّاسَ وَلَا يَصُارُوعَلَى اذَاهُ مُرَّ النَّاسَ وَلَا يَصُارُوعَلَى اذَاهُ مُرَّ

رسول اکرم صلے الته علیہ وہم کے اصحاب میں سے
ایک شیخ بعنی ابن عرفروی ہے کہ آب سی اللہ علیہ ملے
ایک شیخ بعنی ابن عرفروی ہے کہ آب سی اللہ علیہ علم
ایک میں محلوط اور میل حل کر رہما ہو، اور دوگوں
کی اذب اور تکلیف پرصبر کرتا ہو تو وہ اسس
مسلمان سے ہم ہراور افضیل ہے جو دوگوں سے
نہیں ملتا ، اور ان کی ایڈاؤی پرصبر ہم ہیں۔
کرتا ہے۔

م می کے خیالی کے حکاوتہ پر سنسنے کی مزمنت اسلے کے مام طور پر دیجھنے ہیں اس کے حکاوتہ پر سنسنے کی مزمنت اس کے کہ اگر کوئی اس کے خوالی میں کھوکر کھا تا ہے یہ اصلیتہ جلتے دوسری طاف دیجھنے کی وہر کے سے سے مسلے مسلے حلتے دوسری طاف دیجھنے کی وہر کہ سے

بے خالی سے میں میب رسے مرکھاجا تاہے باسواری کے اور سے گرجا ناہے۔ یا سائیل جلاتے جوئے خودی گرجا تاہے باراستہ طرح جاتے ہوئے خودی گرجا تاہے باراستہ طبے جلتے ہوئے خودی گرجا تاہے باراستہ طبے جلتے ہوئے خودی گرجا تاہے اور مذاق الرا اناست رعی اور مذاق الرا اناست رعی طور رجاز نہیں ہے۔ اس مہی اور مذاق میں شیطان کی طرف سے ترغیب ہوتی ہے صدیت شریف میں آیا ہے کہ ایسے موقع پر بجائے ہنے کے اصوس کرنا لازم ہے۔ اگر اس سے خلطی سے کوئی نامجھی کی بات ہوتی ہے تواسے عبت کیسا تھ مجھا نبکی ضرورت ہے۔ اور ایسے حادثہ اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسکے گناہ معاف فرادیتا ہے اور ہنستے والے اپنے اور گرگما ہوں کا بوجھ لادتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔ اور ہنستے والے اپنے اور گرگما ہوں کا بوجھ لادتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔ اور ہنستے والے اپنے اور گرگما ہوں کا بوجھ لادتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

حفرت اسود بن بزئد فرماتے میں کہ فریش کے

وجوانوں کی ایک جماعت حفرت عائنے۔ رہ کی

خدمت میں زور زور سے ہنتے ہوتے حاضر ہوئی

حی وقت صفرت عائنہ منی میں تھیں ان کو ہنتے

ہوئے دکھیکر حفرت عائنہ شنے پوچھا کرس چینر کی

وجہ سے تم ہنتے ہو توان لوگوں نے کہا کہ فلاں خیمہ

گردن فوٹ جاتی یا اس کی انجہ کھوٹ جاتی (یہ

فرمایا کہ تم مت ہنسوا سائے کہ میں نے رسولِ انکرم

فرمایا کہ تم مت ہنسوا سائے کہ میں نے رسولِ انکرم

ضمان کہ تم مت ہنسوا سائے کہ میں نے رسولِ انکرم

صمان کہ تعلیہ ولم سے مساہے کہ آپ نے فرما یا کرم

مسکی ہو کو کا نے صبے ما اس سے زیا دہ

کری کی کو کو کو کا نے صبے ما اس سے زیا دہ

عَنِ الْاَسُودَ فَ الْ دَخَلُ شَبَابُ مِنْ قَسُ رُيْشٍ عَلَى عَالِمُسُنَّةً مَنْ فَكُرُ مُنْ الْمُسَادُ وَهُم مَرْبُضُحَكُونَ وَهِي بِمِنْ وَهُم مَرْبُضُحَكُونَ وَهِي بِمِنْ وَهُم مَرْبُضُحَكُونَ فَكَادَتُ مَا بَضَحَكُمُ كُمُ فَكَادُنَ مَا يَضَحَكُمُ كُمُ فَكَادُنَ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الل

کوئی تکلیف نہیں ہے گئی مگرالٹرتعالیٰ اسکے ذریعے اسکا ایک درجہ بلند فرما تاہے اور اس کے ذریعے ایک گناہ مٹاویتا ہے۔ ایک گناہ مٹاویتا ہے۔

نَعَطِيبُ مَنْ -مَعْمِدُونِ ، ١٩١٧ ، تَرْمَدُى ١٩١١)

ایک اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے کو جشخص ابی جان یا مال سے
سلسلیس مصیبت میں مبتلار ہوجائے اور ابنی مصیبت کی بات کسی انسان کے
سامنے بیش نہیں کرتا اور نہی منسکوہ وشکا بت کرتا ہے بلکرانی مصیبت ورزنانی
سرچھی تا اے تو ایسے خص کے بار نمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان
سے کہ اندراک اسکی صرور معفرت کردگا۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

حضرت عبدالله بن عباش فرماتے هيں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا ارت ادہے کہ وہ خص حبکوانی مالی مصیبت میں مبتلا کردیا جا تا ہے کھردہ ای مصیبت کو تھیا تاہے جا تا ہے کھردہ ای مصیبت کو تھیا تاہے اسکی ترکایت لوگوں کے سامنے میں میں کرتا تواللہ نے اپنے اوپراس بات کوالاذم کرلیا ہے کرالٹر ماک صرور اس کی معفرت کردیگا ۔ بِيَ أَنْدُمَاكُ الْمَى صَرُودَ مَعَفَرت كُرِيَّا عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ دَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَسَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصِيبُ بِمُصِيبَةٍ فَلَمْ يَسَكُمُ كَاللَّهِ الْمُسَلِّمُ فَكَسَنَمَهُمَا فَلَمْ يَسَكُمُ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْ

#### امتن محمد تيكيك سب سے بڑا حادث

مُتَنِ مُحَدِّنِهِ كِلِيْ سِي سِيرًا وَرُدِناكَ صادِنَه اورِنا قابِلِ فراموْس مصببت صفرت خاتم الانبيارت رالكونين علا لصلوة والسَّلام كى وفات كا المناك سَائحہ ہے۔ انت كيلئے آپ كى وفات سے بڑھكر كوئى مصببت اور كوئى حادثہ نہیں ہوسكتا۔ آپ كیلئے انت كا

ایک ایک فردایی جان سلوبار قربان کردے ترجی کم ہے۔ امت سے برفردکوائی جان مح مقابد میں آپ کی ذات مجبوب للذا ہرانسان مجد سکنا ہے کر حبوقت حضرت سیدالکوئین صلى الندعليرولم كى وفات كامها نزميث أيا تفااسوقت امّت يرمصيبت كأكبتت إيرًا يهادٌ تومنا بوكا. و فات سے تجد در سیلے حضرت سیّدہ فاطمہ دمنی الله تف الی عنها بار گاہ نبؤت مين حاصر مومين اوراك ضلى التدعليه ولم يرشدت تكليف كى وجه سے بار بارغنثي طارى مورسي همي يرد كيدكر حفرت فاطمر رضى التدعنهان بداختيار يدالفت ظركي "وَاكْدُب أَبّالا " الم تعمير ع والدكوس قدر تكليف موري سي " التعمير عاب كس فدر تكليف من مبتلامين اس يرا قائے نا مدار علائصلوۃ والسّلام نے فرما يا۔ تہارے باب کواج سے بعد تھے تھے انکلف نہیں ہوگی يبرك دن مبح كوآت كومعولى سًا فا قرمعلوم موا بعضرت الومكر في تماز رطها رس تقے آپ نے جو ہ مارکہ سے حا در بٹا کر تھا لکا اس سے تمام صحابہ برایک غجیب و غرمیب حرکت بیدا ہو گئی سے دلول پرجو ٹا انتیدی تھاتی ہوئی تھی اس امتيد بحرآني يحضرت ابو كرشن مدينه كے ایک تمارے مقام شنع میں ایک شاوی کردھی تفي يمي روزمسلسل آب كي تيمارداري من رسنے كى وجهسے اس بوى كى خبر كسيرى سيلتے نہیں جاسکے آج جب حضور کو روبصحت دیجھنے ہیں آیا تواک سے احازت لیکر وہاں تشریف ہے گئے: ای افت ارس آٹ کی وفات کا الم ناک سَانح میشی آیا۔ فحول امتت عمرابن خطاب جيسے باسمت سيركالاركفي اپنے ہوش وتواس كھو بيتے رزور زور سے كہنے نگے وَاللّٰهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّمَا لللهُ صَلَّمَا لللهُ صَلَّمَا لللهُ مرحصنوری و فات تہیں ہو تی ہے ے برسوار ہوکر تیزر فت اری سے بہنے گئے

على لصلوة والسّلام مح رُفسارِ مارك كوبوسر ديا أن تحول سے زار زار انسوحاري بن مانے لکے میرے ماں باب آب رقرمان ہوجا میں بوموت آپ کے مقدر مس تقی اسكامزه أب نے حکولائے۔ اُب دوباره آب پر موت نہیں آئیگی . بھرمسی شوی مر شريف ببحاز حضرت عمرائع فرمانے ملے اے قتم کھانیوالے مبیطه حاؤ مگر حضرت عرام نهس بينظ مسلسانين مرتبه فرمات رب مكرحضرت عرانهي بينظ أخر حضرت الومكر نے دوسری جانب تشریف کیجا کرالٹد کی حمد و ثنا کے بعد اپنی تقریر شروع فرمادی ترسب لوگ حضرت عمر كو تحفور كر حضرت الو مكرا كى طرف متوجر بنو گئے اور بہاں سے تقریر ئے روع فرمائی کر چشخص محمّد کی عمادت کرتا تھا مبنےک وہ وفات با حکے ہیں ئے وروشخص الذكى عيادت كرتا تفامبثك وه زنده بيئة ادر قرآن باك كي دنو آيت ير مركمنا في إنَّكَ مَيتَ وَإِنْهُمُ مُيَّتُونَ - أب كوهي موت كام و حكمها ب اوران سب كوهي موت كامزه يجهناك وهَاهُ حَمَّدُ الْأَرْسُولُ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُ لِهِ الديشك - محرصلي الله عليه ولم الله كبطرف سيم معوث كرده امك سيخة رسول بن. ان سے پہلے بہت سے رشول ونیا میں تشریف لے آئے نسکن سب کوموت کا مزہ صکھنا را ۔ خونہی مفرت صدلق اکٹر کی زبان سے مضرت عمرشنے مذکورہ آیٹس تلاوت کرتے سناران كى أنتحفين كفل كتيس منبرس أتركز فودكفي حضرت الومكر كى طرف متوجي يوكيح

اورطراني شريف مبرع بيب كبفيت كيسا تقعضرت فاطرة كاصدمه باك كياكيا سه جب آپ کی وفات ہوگئ توحضرت فاطر کی زبان سے باختیار برالفاظ جاری ہوگئے۔ ماتے میرے والدجنہوں نے اپنے رب کحے يَا اَسَتَاهُ اَجَابَ دَتَّا دَعَاهُ دعوت ربسك كهام المناطقة يَااَبَتَاكُ مَنْ جَنَّةٌ الْفِردُوسِ جنكا تعكانة جنت الفردوس سے والے ميرك مَاوَالُا بَيَا اَبَتَالُا إِلَىٰ جِبُرِيْكِ مشفق والدجبرتيل امين عليالستسلام سي

سامنے جنگی دفات بریم گریہ وزاری کرانے ہی <del>۔</del> جب حضرات صحابه آقائے نامدارعلالتلام کی قبرمبارک برمنی دیجرفارغ ہو گئے توحفرت فاطمه رضى الله عنها نے خادم رسول مضرت انس بن مالک سے بے ماختہ فرمایا کراے اس انتھ انتہارے ولوں نے کیسے گوارا کیا کوئم اپنے می یا کھول سے مصرت سركار دوعالم سيرالكونين خاتم الانبيار علالصالوة والسّلام برمني دال دى ـ

حدرث شريف ملاحظ فرمايح

ننعكاكا (بخارى فريف ١/ ١٣١)

حضرت انس فرماتي بس كرحب حضورا كرصل لندعله ولم يرمرض كى شدّت بره محكى توشدت محليف سے بار بارعتی کی بے ہوشی طاری ہونے بھی توحضرت فاطری نے فرمایا کہ ہے میرے آیا جان کس قدر کلیف میں

عَنَ اَنِينُ قَالَ لَمَّا ثُقَالًا لَكُمَّا لَكُمَّا لَكُمَّا لَكُمَّا لَكُمَّا لَكُمَّا صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يتتغشاك فقالت فاطية واكرب آبَاكُ فَعَسَالَ لَهَا لَيْسَعَلَىٰ اَبِيْكِ جنگا تھکا ناجنت الفردوس ہے۔ اِئے بیر میشفق اِپ جبرت علائت کام سے مائے جنی وفات پڑم کی دِوَاری کررسے ہیں بھرجب آبکو دفن کر دیا گیا تو مفرت وا وہ نے خادی رشول حفرت انس سے فرمایا کی اے محالیہ کی جاعث تمہارے دِلوں نے پر کیسے گوادا کیا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے رشول آکرم صلی اللہ علیہ وہ برمٹی ڈوالدی ہے

اس کے بعد حضرت سبّدہ فاطر دخی النّدنعالیٰ عنہانے قبرمبارک پرتشریف بیجا کر مطی اٹھاکرا بی بیشانی پر رکھی اورا سے سونگھا اسکے بعد کھیر بیرا شعار پڑھے یہ

مَاذَا عَلَىٰ مَنُ شُمَّ ثُرُبَهُ أَحُمُدَ ﴿ أَنُ لَا يَشُمُّ مَكَىٰ الزَّمَانِ غُوالِيَا صُيَّتَ عَلَىٰ مَصَائِبُ لُوا تَشَهَا ﴿ صُلَّتُتَ عَلَى الْاَيَّامِ عَذُنَ لَسَالِمَا

ترجمہ: حضرت محد مصطفے احمد مجتبی صلی الشرعلیہ ولم کی فیری می سونگھنے والا اگر مصیبت کی بہری میں سونگھنے والا اگر مصیبت کی بہری میں کھوکر کھر محر کھی سونگھنے سے قابل ندرہے توابیس چیرت اور تعجب کی بات نہیں اسلے کراس حادثے سے میرے اور مصیبت و نوں پر آبلی کراس حادثے سے میرے اور مصیبت و نوں پر آبلی ہوتی تو وہ اندھری را توں بن تبدیل ہوجاتے ۔

(اشرف الوسّائل رو٥٥ كواله الشرم يسترم كيجيّ ر٢٣٨)

المعم الکیر ۲۱۲/۲۲ میں ایک کمبی حدیث ہے اسیں ہے کرسر کار دوعًا امسی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ ولم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک بارسرگوشی فرمائی توحفرت سیدہ فاطمہ رونے لکیں بھرجب دوبارہ سر جوشی فرمائی توصیرا کر ہنسنے لگیں جب حضرت عائشہ نے کہا کومیں آئے کے راز حضرت سائٹ بھرا ہے راز کھولنا نہیں جائی بھرا ہے کی وفات سے بعد حضرت عائش نے دوبارہ علی کیا۔ کھولنا نہیں جائی بھرا ہے کی وفات سے بعد حضرت عائش نے دوبارہ علی کیا۔

## صاحبزاده حصرت ابرابيم كي فات كاسًا محه

حضرت سيدالكونين عليا لصلوة والسّلام كوالتد تهارك وتعالى في اخيه عرميس حضرت مادية قبطية كے لبطن سے ايک صَاحبزادہ عطا فرما يا آپ كوان كى بيدائش سے بڑی مترت وخوشی ہوتی راور فرمایا کو میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باب معفرت ابرائیم کے نام کیساتھ دکھاہے۔ کھراس کے بعدد وودھ بلانے کیلئے حصرت آج سیف ك حواله كروما . اورام سيف كريها ل بعثى جلاكرتى تفي اسلة كران كريها ل لوماركا كام بيوتا تها بمجيم يم يم كا دهوال زياده نقصان كاباعث بموجاتا كفيا اور حضورا وقتأ فوقت عضرت الم سيف كح كقرتشريف ليجايا كرتے تھے تھر حضب رت ابرا پہم کوسار کرہے واپس آبھاتے اور تھی اپنے ماس بلالیا کرتے تھے۔ اسی میں حضرت ابرابهم فأكي عمر سوله ماسترة مهيني كي يوكئ نسكن قضائه الهي بيقت كركني محضرت

يَرواز بوكني توات كي المحقول مع زَار زَاراً نسو بين لكي تواس برحضرت عب الرحل ان عوف نے کہا یارسول اللہ ماپ تورونے سے منع فرماتے ہیں آج آئی آئی اسلام انسو جارى بى تواس يرأب على السّلام نے فرمايا به وه رحمت ب حس كوالله تعمالي نے اپنے بندوں کوعطافرمانی کے میں جینے جلانے سے منع کرتا ہوں انسو جاری ہونے سے منع نہیں کر نا اور اُنسووں کاجاری ہوناصبر کے خلاف نہیں ہے جسین جلاناصبرے خلاف ہے۔ جنانچہ کیے بعد دیگرے آپ کی آبھوں سے انسووں کی اوی تبيغ كالبلسكه جارى موكيا بجرآب نے فرطايا أنتحيس أنسو بهاري مِن اور فلب ميں ریخ وعم ہے مگراللہ کی مرصی کے حدود کے دائرہ سے باہر جہیں بھلتے ہیں ای حدود ميں رہ کررجت وشفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پیصنوراکم صلی الدعلیہ ولم کی آخری اولاد ہے۔اسلے آپ کوان سے بہت زیادہ محبّت کتی ۔آپ نے ان کی وفات برصبر ى بے نظیر مثال مینی فرمانی اورامت کو تلقین فرمانی کرا بچھوں سے انسووں کا جا کیا ہونا ممنوع نہیں ہے بلکہ رحمت ہے جینے وکیکار ممنوع ہے۔

حفرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کم صفور صلی الدعلیہ ولم سے ساتھ الوسیف اوبارے ہاس و سے ساتھ الوسیف اوبارے ہاس و سے ساتھ الوسیف اوبارے ہاس و سے ساتھ اوبارے ہاس و سے ساتھ اوبارے شرح میں حضورت ابرائیم کو گو د میں مضورت ابرائیم کو گو د میں ایک وسو کھا بھر کھیے د اوران کو سو کھیا ہے ہاس سال میں کہ حضورت ابرائیم جانبی کے باس سے اس سے اورائیم جانبی کے باس سے اس سے اورائیم کی دونوں آنکھیں آنسووں سے صفور سے سے ایرائیم جانبی کے دونوں آنکھیں آنسووں سے صلی اللہ علیہ و لم کی دونوں آنکھیں آنسووں سے

عرب تربي مالك قال دُحَلْنَا عَنْ أَسَ بُنِ مَالِكُ قَالَ دُحَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِ سَيْف الْفَابُن وَ كَانَ ظِلْ الْإِبْرَاهِ يُمَفَالُهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ابْرَاهِ عَيْدٍ فَقَبَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ابْرَاهِ عَيْدٍ فَقَبَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَخَذَلْنَا عَلَيْهِ بَعُدَ ذَلِكَ وَابْرَهِيمُ يجود بنَفْسِه فَعَعَلَدَ ذَلِكَ وَابْرَهِيمُ يجود بنَفْسِه فَعَعَلَدَ ذَلِكَ وَابْرَهِيمُ بهری توحفرت عبدالرحمان ابن عوف نے فرط یا
یار مول النداک کیسے رور ہے ہیں توحفور نے
فرط یا
فرط یا النداک کیوف میشک پر جمت و شفقت ہے
کھر حفور نے دوسرا جملہ فرط یا کو بیشک انکھانسو
مہاتی ہے اور ول ریخ وغم کا شکار ہوتا ہے۔ اور ہم
صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی
رہتا ہے اور بیشک اسے ابراہیم ہم تمہار سے فراق
رہتا ہے اور بیشک اسے ابراہیم ہم تمہار سے فراق
سے عمین ہیں۔

رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْرُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى الرَّحُل الرَّحُل اللهُ عَدُل الرَّحُل اللهِ عَدُل الرَّحُل اللهِ اللهُ عَدُل الرَّحُل اللهِ فَقَالَ يَا إِنْنَ عَوْنِ إِنَّهَا الرَّحِم فَقَالَ يَا إِنْنَ عَوْنِ إِنَّهَا الرَّحِم فَقَالَ إِنَّ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١ بخارى شريعة ١/١١ ١ العديث ١٣٨٩ بالعناظ دي مملم شريعة ١٣٥٣)

### حضرت زينب كيمعصوم بجيرى وفات كأواقعه

حضور کی صاحبزادی مصرت زین کا ایک معصوم بخیر تر ع کی حالت میں مبتلا ہوگیا اوصفرت زین نے صفور کو بلا بھیجا تو صفور ہ خود تشریف نہیں ہے گئے بلکھی کے باتھ یہ کہلا بھیجا کو زین کی بلاکسی کے باتھ یہ کہلا بھیجا کو زین کی بہارے یاس یہ کہلا بھیجا کو زین کی بہارے یاس ہے ہم اور بہاری جات سب الٹرگی امانت ہے۔الٹرکوحق ہے جو چاہے لے لے اور جو چاہے عطار کرے بہرایک سیلئے الٹرتعالی نے ایک وقت مقرد کررکھا ہے سب کو بی جات مقرد کررکھا ہے سب کو کی جارہ کی است کی اس کا استان میں کے علاوہ اس کا استطار ہے۔ اور اپنے وقت مقرد ہیں ہوجا ناہے۔اسلام میرکے علاوہ کو کی جارہ کا اہر اور اپنے وقت مقرت نواب کی امتید برصبر کیا جاتے تواسکا بہت بڑا اہر ہے۔ بھرصا جزادی حضرت زین ہے اس قاصد کے ہاتھ دوبار قسم دیر بھیجا کہ آپ صنرور نشریف لے گئے اور ہے۔ بھرصا جزادی حضرت زین ہے کے اصرار بحضور کشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعدابن عیادہ اور حضرت معاذا بن جبل اور حضرت ابی ابن کو گئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعدابن عیادہ اور حضرت معاذا بن جبل اور حضرت ابی ابن کو گئے کے ساتھ حضرت سعدابن عیادہ اور حضرت معاذا بن جبل اور حضرت ابی ابن کو گئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعدابن عیادہ اور حضرت معاذا بن جبل اور حضرت ابی ابن کو گئے آپ کے ساتھ حضرت سعدابن عیادہ اور حضرت معاذا بن جبل اور حضرت ابی ابن کو گئے آپ کے ساتھ حضرت سعدابن عیادہ اور حضرت معاذا بن جبل اور حضرت ابی ابن کو گئے آپ

اور حفرت زیدابن ابنی اوران کے علاوہ اور جی صحافہ کی ایک جاعت تشریف لے گئے۔
جب حضور وہاں بہب جے گئے تو بحر کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ اسوقت بخر جا تکنی سے
نزع بس تفاآپ کو بحر کی برحالت دیکھ کر رحمت وشفقت اُ بحرائی ہا تکھوں سے
اُنٹوجاری ہوگئے جب آپ کی اُنکھوں سے اُنٹوجاری ہونیکا منظرہ بھا گئے۔ تو
حفرت سعدابن عبادہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہورہ ہے کہ آپ کیے دو رہے
بین آپ تو خود رونے سے منع نہیں کرتا بلکہ جینے و کیکار سے منع کرتا ہوں اور اُنکھوں سے
آنسوجاری ہونے سے منع نہیں کرتا بلکہ جینے و کیکار سے منع کرتا ہوں اور اُنکھوں
سے آنسوجاری ہونا شفقت ورحمت کی علامت سے اسلے برالٹد کی مرحنی کے فلاف
نہیں ہے۔
میں آپ تھوں سے آنسوجاری ہونا صبر کے فلاف نہیں ہے۔
میں شنے ملاحظہ فرمائے ہے۔

محضرت اُسامرین زیگر فرماتے ہیں کو محضورا کوم
سی الٹرعلیہ وہ کی صاحبرا دی نے ایک کے باس
یہ ہلا بھیجا کر بنیک بیرا میٹا نزع کی حالت میں
ہے آپ ہارے بہاں تشریف لے آپئے توحصور ا نے ایک اُدی کے ذریع سلام کہلوا یا اور پر کہلوا یا
کر بنیک الٹر کیلئے وہ ہے جو وہ کے لیمتا ہے اور
اس کیلئے وہ بھی ہے جو وہ عطا کرتا ہے ۔ اور ہر
ایک الٹر کے بہاں کیلئے وفت مقردہ کے انتظار
بیں ہے۔ المہذاتم جرکروا ور آواب کی احید رکھو۔
بیں ہے۔ المہذاتم جرکروا ور آواب کی احید رکھو۔
وصاحبرا دی نے بھر حصور کرے یاس تھے دیکر بھیجا
توصاحبرا دی نے بھر حصور کرے یاس تھے دیکر بھیجا عَنْ أَسَامَةُ بَنِ ذَيْدٌ أَرْسَكَتُ مِنْتُ النَّيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ النَّهِ اَنَّ إِبْنَا لِى قَبِ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَارُسُلَ يُقِي كُالسَّلَامُ وَيَقُولُ وكُلَّ عِنْدَهُ بِالْجَلِ مَّسُتَحَى وكُلَّ عِنْدَهُ بِالْجَلِ مَّسُتَحَى وكُلَّ عِنْدَهُ بِالْجَلِ مَّسُتِهُ وَكُنَّ عِنْدَهُ اللَّهُ وكُلَّ عِنْدَهُ وَمَعْتُ اللَّهُ الْمَارَيْنَ مَا المَّالِمَةِ اللَّهُ المَّالَةُ اللَّهُ المَّالِمَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّلَا الللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ الللَّه

سلع كفرك بوكنة اورآث كم سما تع مضرت معد ابن عبادةٌ ،معاذ ابن حبلٌ ، إلى ابن كعبُ ، زيرا بن ثابث اور کیمدا فراد صلے توحضور کی خدمت میں بحہ كواس حالت بين مثين مجيا كميا كروه جأنكني كيحالت میں نزع کا سانس لے رہائقا توحفتور کی انکھو<sup>ں</sup> سعانسوبهري وتحضرت معترني فسسرماياكم بارسول الثريد كيا جور البية توآث في فرما يا كربه ابک رحمت ہے حبکوالٹارتعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب ميں داخِل فرماياہے اور بينيک الله تعالی

وَرِجَالٌ فَوُ يِعَ إِلَىٰ رَسُوْلِأَنتُهِ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الصَّبِي نَفَسُهُ تَتَ قَعُقَعُ ... فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ مَاهٰذَاقَالَ هٰذِهِ رَحُمَّةً جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَإِثْمَا يُرُحُمُ اللهُ مِنْ عِبَادِ إِللَّهُ عَالِمُ الرُّحَاءِ (بخادی شریف ا/۱۱ حدمیث مشکیل، ٢/٢٤٨ صورت ١٩٣٤ ٢/٢ ٩٨٢/٢

اینے بندوں میں سے رحمت اور شفقت والے لوگوں بررحمت نازل فرما آ اسے ۔

عزبزوا قارب کے انتقال اور وفات پر واوثلامجانا جنع ويكاركزنا كيرا ايصارنا

كريبال حياك كزناء حيرب يرمارنا اورجابلون كبطرح زور زورس جلانا سخت منع ہے۔اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور زور زور سے رونے سے میت کے أويرعذاب بوتاب. اسلة جنخ ويكارس براكب كوباز رسب اجاسة .

مديث مترلف ملاحظه فرمايح تُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ النّبِيّ

( بخاری ترکف ۱/۳۵۳ حدیث ۲۸۳۰

ہے اور کر بیان جاک کر تا اورجا ہلیت کی ٹیکار ٹیکار تا۔

ایک دوسری حدیث میں اس سے زما دہ وضاح ف ہے۔ملاحظہ فرمایتے

عضرت ابن عمران والدس وه نبي ريم صلى للر عليدوكم سے روايت فرماتے بن كرات نے فرمايا كرميت كونوه ومخ وكيكار كرنے سے قب رميں

ت إبنِ عَمَاعَنُ أَبِيهِ عَنِ النِيِّ المَستُ يُعَدُّبُ فِي قَلَ بَرِم مَانِيْحَ عَلَيْدِ- الحديث (بارى ا/١٤٢) عذاب وياجا تاسع

ایک حدیث مترلف میں اس سے بھی وصناحت کیساتھ مروی ہے کر حضور اکر م صلی النه علیہ ولم نے قرمایا کرانٹر تعالیٰ ایکھوں کے آنسو پہنے سے اور دل مے رکج وغم کی وجہسے عذا بنہیں دینا ہے بلکہ چیخ وکیکار کی وجہسے واو بلا مجانے کیوجہسے ميت كوعداب ويتاب راور حضرت عراجي وككارك والے كو و ندا سے مارتے تصاورا ليع حني حالات والے كے مزمن مل طفواتے تھے۔

حدیث مثریف ملاحظہ فرمایتے

حفرت عبدالترين عراسي صفوراكم صلى التدعله وكم كارشادمروى ب كياتم فيربات ببي كنى كر بثك الثرتعالي أتحقول سع أنسوميني اوردل مے رہے وعم سے متت کوعذاب نہیں و تما اور این لسان كيطرف انتاره كركم فرمايا بسكن استح وتاب اوربثك مت كواسك كقر مبتلاكياجا بايء اورحضرت عمرة فحج وُنكاركساته روني برلاعی سے مارے تھے اور تھرسے مارتے تھے، اور منس

عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَمْ وسَلَّمْ الاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهُ لَانْعَانَ اللَّهُ لَانْعَانَابُ بِكَمْعِ الْعَكِينَ وَلَاسِحُسُزُنِ الْقَدَلْبِ وَالِكِنْ يُعَكِّدَ جُوجِهُ لِمَا

الله تبارک وتعالیٰ سے نزدیک دیوقیم سے لوگ بہت زیادہ بسندیدہ میں اور انسکا

## ابل بلار کی فضیلت

مقام تقى مبهت اونجا موگا باشهيد علاسى يسكن جب ميدان مخشر مين الله كے درباریں عدالت مت اتم ہوگی توحساب وکتاب سیلئے شہید کی بھی بیشی ہوگی اور سخی کی بھی میٹی ہوگی اوران سیلئے بھی صاب وکتاب سے دفا زمیش ہوں گے بھرا سکے بعدابل بلارى ميتي بو كى جن كودُنيا كاندرطرح طرح كى مصبتين اوربلا مَنْ خَصِيلى یریں اورانہوں نے ان مصیبتوں بربے صبری نہیں کی بلکر صبرو صبط سے کام لیا تھا۔ اورجب اللركے دربارس مشي موگی توان كيلئے انصاف كى ترازو قائم كى جائے گی، اور زہی صاب وکتا ہے۔ فاتر بیش سے جائیں گے بلکہ بغرصا ب وکت ہے جنت سے اعلیٰ مقام کا فیصلہ ہوگا بھرالٹد کی طرف سے اعلان ہوگا کہ انہوں نے ونيامي جومصيبتين حجبيلي مين ان كاابردينه كاسلسله جارى بوجائ يدجنانج الله كيطرف سے اجرو تواب كا ايسا دريا بريايا جائے گا كواز كا اجرد يھے كر دوسسے لوگ جنہوں نے ان کیطرے دنیا میں صیبتیں نہیں اٹھائیں ہیں، آرزواور تمنّا کری گے محر ا گرمارے میم کولینی سے کا ط کا ط کو مکرانے ملائے کردیئے جاتے اور ہم اس پر صبر کر کیتے تو اچھا ہوتا آج ہم اجرواواب کے اس بے یا یاں سمندرسے خروم ہیں

حضرت عبدالٹرین عباسؓ سے مردی ہے کہی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے فرمایا کر قیامت کے دن الٹر سے در بارمیں شہید کی مبنتی ہوگی اسکو صباب و کتاب سیلنے محص اکروما جا پڑگا۔ اور صد قرکن والے عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّادَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَتَ النَّيْ يُؤُتِّى بِالشَّهِيْدِ يَوْمَ الْفِيامَةِ فَيْنُصِبُ لِلْجِسَابِ وَيُحَوِّقُ فَيْنُصِبُ لِلْجِسَابِ وَيُحَوِّقُ منی کی بھی بنی ہوگ اسکونھی مساب وکتاب کیا۔
کھڑا کر دیاجا بیٹھا پھراسکے بعدا اللہ بلار کی بہشی ہوگ اور ندان کے حساب وکتاب کے لئے انھا ف
کی ترازو قائم کی حبائے گی اور نہی ان کے نائر
اعمال کے دفاتر بہش کے جا بی ای کے بھران کے اور نہیں ان کے بائر
اورا ہرو تواب ایسا بہا یا جا پیگا می کواپی عافیت
اورا ہرو تواب ایسا بہا یا جا پیگا می کواپی عافیت
کوشر میں برتم تناکویں کے کوکاش انکے حبوں کے کوشر میں برتم تناکویں گے کوکاش انکے حبول کے کاش کا طاک کا طاکو مکر طرح انکر طاح کو دیتے جاتے۔ اللہ کی طرف سے دوں کو عدہ ترین تواب دیے وہ سے ۔
کیطرف سے مصیبیت زدوں کو عدہ ترین تواب دیے جانے۔ اللہ کی وجہ سے ۔

بِالْمُتُصَدِّةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسْا وَكَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِبُ الْمُسَلَّاءِ وَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِبُ يُزَانُ وَ لَا يُنْشَدُ رُكُمُ وَلَوَانٌ فَيُصَبُّ عَلَّهُمْ الْاَحْرُصُ مِنْ فَيْسَاحَتَّى اَنَّ عَلَّهُمْ الْاَحْرُصُ مِنْ خَسْنِ وَاب الْوَقِفِ اَنَّ اَجُسُادُهُمْ قُرِضَتُ بِالْمُقَارِئِيضِ مِنْ حُسْنِ وَاب بِالْمُقَارِئِيضِ مِنْ حُسْنِ وَاب بِالْمُقَارِئِيضِ مِنْ حُسْنِ وَاب اللّهِ لَهُمْ - (المَجْ الكِيرَا / المَ العَرَّ الرِّيْدِ الرّبيب المنذري ١٢/١٨ العرب الرّيْدِ الرّبيب المنذري ١٢/١٨ العرب

حضرت ام سلیم سنت ملحاک دورِ نبوّت کی ان خوش نصیب خواتین

حضرت مسلم كالجامثال صبر

میں سے حیں جنکوا فت اپنوت کیطرف سے بار بار نوش خبری نصیب ہو جی ہے۔
یہ حضرت انس کی والدہ خرم ہی جب اقائے نا مدارعلیالصلوٰہ والسّلام ہجرت تحرکے
تشریف لائے توحفرت ام سلیم حضرت انس کو ساتھ لیکربارگا ہ نبوت میں حاضر موکر
فرمائے لگیں یارسول الشّر اب کو خدمت کیلئے ہو شیار اور سجدار نیچ کی صروت بڑگی۔
یہ بیارے انس بہت ہو شیارا ور تحجدار ہیں میں اس کو آپ کی خدمت کی ہے
کرتی ہوں جنا بخ حضرت انسٹن نے حضور کی وفات تک ایسی خدمت کی ہے
کراپ سلی اللّٰہ علیہ وہم نے ان کی اولا واور مال کیلئے خاص و عار دی جب انج
کراپ سلی اللّٰہ علیہ وہم نے ان کی اولا واور مال کیلئے خاص و عار دی جب انج
کراپ میں اللّٰہ علیہ وہم نے ان کی اولا واور مال کیلئے خاص و عار دی جب انج
کراپ سلی اللّٰہ علیہ وہم نے ان کی اولا واور مال کیلئے خاص و عار دی جب انج
کری ہوں جا غات میں سال میں ایک بار بھیل آتا تھا۔ اور حضرت انس کے باغ
میں وال دو دو فصل آتی تقین اور خفرت انس کو اللّٰہ نے ایک شوبیس سے زیادہ اولا و

عطا فراني- (منداحد ۱۰۸/۸۰۱ صرف ۱۲۰۲۷، ۱۸۹/۱ صرف ۱۲۹۸۳) اور حقرت أيم نا مدارعکیالصلوٰهٔ والسلام کی ایک ایک بات کوائی زندگی میں داخل فرما لیاکر تی تھ بصيك الترعليه وسلمنه يرارث وفرما يالحسب عورت محتين نابالغ بج دُنیا سے گذرجاتیں اور مال ماے صبر کریں تو سی بچے جہنے سے نجات اور حنت كے درجات كے سبب بنيں گئے۔ توام المبن عنے سوال كيا كم اگر محى كے دويتے ہوں تواثب نے قرمایا کر اس کوئیمی وہ درجہ مل جائے گا۔ بھرام ایمن کے سوال کما کہ آگر تھی صبركرك كا توالندنعت ألى أسعي وه درج عطا فرماتيكا- (الجمالكبرا/ ٢٢٥، إوسط ٢/٨٩٤/٢) حضرت أكسيم في خصور كي اس ارت دكو اس بقين كيرما تقد دماغ مي تفاليه [ کم عورت خیبی کمزور اور نازک طبیعت کے باوجو دمعصوم بحیّہ کی موت برعجید غربيب صبركا نقيشه ميشن فرمايا الكاابك جيوطا بحرتفا وهسخت مرض مين مبت ہوگیا. ان کے شوہر حضرت ابوطلے نصاری جب بھی گھرتشریف لاتے تو بجیہ کے حالات معلى كرتے تھے. ايك دن عضرت الوطليٰ گھرسے باہر كہيں تشريف لے كئے تحقه اس درمیان میں بحر کا نتبقال ہوگیا تو مصرت ام سلیم نے ایسے صبر کا منظر پیش فرما باكرا بنول نے بحر کو تھرسے ایک کنامے اسطرے بطادیا كر كویا بحر آرام كى نبيت سور بإہے اور شوہر سے لئے اچھا کھا ناتیار فرمایا اور خود تھی صًا ف ستھراکیڑا ہیں کم من بحب معضرت الوطائة كلفرتشريف لائے تونهايت مثناش بشاش ہوكرے

بوی سے بہتر بھی ہوگئے جب جب ہوئی توام سلیم نے کہا کرجاؤ بڑی کی نماز جنازہ بڑھ کر دفن کر دو لو اس برصفرت الوطلی جو نک بڑے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں جا کر لورا واقع میٹ و مایا تو حضور نے فرمایا کہ املیم نے صبر کا عجیب نقث بیش کیا بورصفور نے نوجا کر آج کی دات میں تمہارے درمیان مہتری ہوئی ہے تو حضرت الوطلی نے فرمایا کر جی ہاں تو حضور نے فرمایا کر ہج کی ناریخ سے دل کھنے جا والفاراللہ ، اللہ تعالیٰ اسکالعم البدل عطار فرمائے گا۔ جنانچ اسی دات میں ام سلیم حاملہ ہوگئیں اوراس سے اسلام سے مشہور محدت میں بیش عبداللہ بن ابی طلح بہدا ہوتے ۔ ان کے بیدا ہوتے ہی نکو حضورہ کی خدمت میں بیش عبداللہ بن ابی طلح بہدا ہوتے ۔ ان کے بیدا ہوتے ہی نکو حضورہ کی خدمت میں بیش میں مناز ہوتے ۔ ان کے بیدا ہوتے ہی انکو حضورہ کی خدمت میں بیش میں مناز ہوتے ۔ اور جلدا قال میں مناز ہوتے ہے ۔ جدریث شریف ملاحظہ فرما ہے ۔ حدیث شریف ملاحظہ فرما ہے ۔

حضرت النسُّ فرماتے ہیں کہ حضرت الوطلی کا
ایک بجبہ بمار ہوگیا بھراسکا استقال اسس
صالت میں ہوا کہ حضرت الوطلی یا ہر کہیں
تشریف نے گئے تھے بھر صفرت الوطلی والیس
تشریف لائے توفرمایا کہ میرے بیٹے کا کیسا
طال ہے توام سیم نے فرمایا کہ وہ بہلے سے زبادہ
ملکوں سے ہے بھر شام کا کھا نا لاکر مین فرمایا
توحضرت ابوطلی نے کھا نا تناول فرمایا بھر
توحضرت ابوطلی نے کھا نا تناول فرمایا بھر
فرمایا بھر
فراغت سے بعد بیوی کیساتھ ہمیشہ بھی ہوگئے بھر
فراغت سے بعد بیوی کیساتھ ہمیشہ بھی ہوگئے بھر
فراغت سے بعد بیوی کیساتھ ہمیشہ بھی ہوگئے بھر

عَنْ آنَسُ بَنِ مَالِكُ قَالُكُانَ الْكَانَ ابْنُ لِإِي طَلَحْة يَشْتَكِى فَخَرَجُ ابُونُطَلَحَة يَشْتَكِى فَخَرَجُ ابُونُطَلْحَة يَشْتَكِى فَخَرَجُ ابُونُطَلْحَة حَسَالُ صَلَيْ فَلَمَّا دَجَعَ ابُونُطَلْحَة حَسَالُ صَلَيْ فَلَامَة مَّ سُكَيْم مَا فَعَلَى الْمَثَاء فَتَعَشَى ثُمَّ الصَّابَ فَهُ الْعَشَاء فَتَعَشَى ثُمَّ الصَّابُ فَهُ الْعَشَاء فَتَعَشَى ثُمَّ الصَّابُ فَهُ الْعَشَاء فَتَعَشَى ثُمَّ الصَّابُ فَقَلُ المَّنْ فَقَلُ المَثَاء فَتَعَشَى ثُمَّ الصَّابُ فَهُ الْعَشَاء فَتَعَشَى ثُمَّ الصَّابُ فَهُ الْعَشَاء فَتَعَشَى ثُمَّ الْمَاسُ فَيَكُ اللَّهِ فَالْمَثَ وَالرَّالِصَيْقَ الْمَثَى وَالرَّالِصَيْقَ الْمَثَى وَالرَّالِصَيْقَ الْمَثْعِينَ اللَّهُ فَلَكُ وَالرَّالِصَيْقَ الْمَثْعِينَ وَاللَّصَيْقَ الْمَثْعِينَ وَاللَّصَيِّ اللَّهِ فَالْمَثَاء وَلَاللَّاسِينَ اللَّهُ فَالْمَثَاء وَلَا الصَّبِحَ الْوُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُ وَلَالْمَ اللَّه وَلَالِكُ اللَّه وَلَالْمَ اللَّه وَلَالْمَ اللَّه وَلَالِكُ اللَّه وَلَالُمُ اللَّه وَلَالِمَ اللَّه وَلَالْمَ اللَّه وَلَالْمَ اللَّه وَلَالُكُ وَلَالُكُ وَلَالْمَ اللَّه وَلَالُكُ وَلَالِكُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّه وَلَالِكُ اللَّه وَلَالِكُ وَلَالُكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالُكُ وَلَالُكُ وَلَالِكُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالُكُ وَلَالِكُ وَلَالُكُ وَلَالْمُ اللَّلُولُ اللَّهُ وَلَالِكُ وَلَالْمُ اللَّلُ وَلَالْمُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالْمُ وَلَا اللْكُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالُكُولُ اللَّلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالِكُ ولَاللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

جبيات وي توحظرت ابوطلي فيعنور کے پاس اکر ہوری بات کی اطاباع کردی حضور في يوديا كركمياتم في آق كى مات من ہمبستری کی ہے، توحفرت الوطاع نے فرمایا كرجى مإل جعنور في فرمايا كدا تدرّعالي تم دونول تميلت بركت عطارفرمانت بهجرام سليم سنت اكب لوكا ببدا موا بعضرت الوطلي في مجعب كها كرآع كى تاديخ كويادكراوميال كك كرتم الكوحفورك إس ليجا كرميش كوسكو بنائخ حضوركي خدمت من محركولا بالمحسا. اورسًا ته من ام سلیم نے کچھ بھور بھی بھیے۔ حضور نے بحد کواپن محودیں سیکر فرمایا کر کیا

خَاخَلُوكُ فَقَالَ ءَأَعُمَ سُتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ كَارِكِ لَهُمَا فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَسَالَ لِي ٱلُوطَلُحَةُ الْمُفَظُّلُهُ حَتَّىٰ تَالَّيْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ امع شَى قَاكُوا نَعَكُمُ تَمَرَاتُ فَأَخَذَهَا النَّيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَمَضَعَهُا نُثُمَّ آخُذَ مِنْ فِيهِ فِجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَ حَنْكُهُ بِهِ وَسُمَّاءُ عَبْدُالله -( بجـُشاری مشرلف ۱/۲۲/۲ حدث مسـِ بحن اری شریف الر۱۲۸۷)

اسطے ساتھ کوئی چیزہے تولوگوں نے فرمایا کہ بھورہے آپ نے کھورٹیکرچہائی اور بحبے کا منہ پچواکر تھجورکواسکے منہ میں رکھکر تحدیک فرمائی اور بحب کا نام عبدالتدر کھے۔

# حضرت معاذبن جبائ كوصبري تلقين ورتعزي خط

حضرت معاذبن جبل اقائے نا مدار علیات کام کیطرف سے مع اہل وعیال تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے حضرت معاذکو بین کا گورز مقر فرمایا آسی اشنا دیں حضرت معاذبن جبل کے میا جزادہ کا استقال ہوگیا تو اقائے نامدار علیا تصادہ والسّلام معاذبن جبل کے باس ایک تعزیقی خطاکھوا یا اسیں آب کی اللہ علیہ و مفرت معاذبن جبل کے باس ایک تعزیقی خطاکھوا یا اسیں آب کی اللہ علیہ و مفرت معاذبن اور نا بالغ نیجے سے دنیا سے گذرجانے سے صبر کرنے پرکیا اجر و

مضرت معاذبن مبل رضي التدتعالي عز فرماتي مِن كم انكے ايك لاكے كا انتقال ہوگيا تواپ صلى التدعليرولم نے ان كوتعزيت نامر تكھوا ما فِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ النَّدك رسُول حسد صلی الدعلیہ ولم کی جانب سے معاذبن جبل کے مام آب برسلامتی مویس بہلے اس اللہ کی جمید بباك كرتا بوك جيك سواركوني معبود فهين بعيد ازان دُعار کرتا ہوں کراٹٹرتعالیٰ تمکواس صَدمہ ابل وعمال رسب الله تعالیٰ کے ممآ ب اوراسکی سوتی ہوئی ا ماشی*س ہیں* (اس

عَنْ مُعَادِ بِن حَسَلُ التَّهُ مَاتَ إِبْنُ لَهُ فَكُنتُ اللَّهُ رَسُولُ الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المعزِيدَ بسبم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ غُے مَّدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الثَّهُ عَلَىٰ وَصَلَّمَ اللَّهُ مُعَاذِثُن رُّ سَلَامٌ عَلَىٰكَ فَإِنْ

اصول کے مطابق آپ کا لاکا کھی الٹد کی امانت تھا) الله تعالیٰ تےجب جایا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے تفع اعظانے اور سی بہلانے کا موقع دیا۔ اورجب جابااني اس امانت كوتم سے ایتے مقررہ وقت يروانس لے ليا اور لقيناً بم الترسے اپن دى بوئى نعمت يرك كى توفيق كاسوال كرت بس اورصبر كاسوال كرتے بن حب آزمائش مي مبتلا كريئ اورآيكا بمثائجي التدكامبارك عطيه اوراسکی سونی بوتی امانت ہے،اللہ تعالیٰ نے تم كواسكے ذريعه سے نوشي اور عيش كے سساتھ فالدة أتفانيكا موقع دياءاسكوتم سع ابرعظيم ك ساته أثقاليا بيغه الترتعالي كي خاص نوازش أور اسكى رحمت اوراسكى حدايت كى تم كوبشارت بي اكر تم نے تواب اور رصار الی کی نیت سے صبر کتا، لنذا اع معاذصر كرو اوراليانه موكر جزع فزع تمهارے أبر كوغارت كروے اور كيم تمين ندات مواورلقين رکھوكريزع فزع سے كوئى مرتے والا

الْهَنِيْءَة وَعَوَادُ الْمُسْتَوْدَعَة مِتِّع بِهَا إِلَىٰ لَجُلِ وَيُقْبِضُهَا إلى وَقُتِ مَعُلُومِ وَإِنَّا نَشَأُلُهُ السُّكُكُرَعَكِيْ مَا أَعْظِى وَ الصَّبُرُ إِذَا ابْتُلِي وَكَانَ الْهِ كُلْكَ مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ الكهنشيئة وعسواديه المُسْتُودَعَةِ مَتَّعَكَ اللهُ بِ في غِيْطَةٍ وَسُرُونِي وَقَيْضَهُ مِنْكَ ماكُوركَتِ أَيْرِ الصَّلَوْةُ وَالرَّخُمَةُ وَالْهُدْكِ إِنِ احْتَسُبْتَهُ فَاصْبِرُ وَلَا يَعْبِطُجَزُعُكَ أَجْرَكُ فَتَنْذُمُ وَاعْلَمُ أَنَّ الْجَزْعَ لَا يَرُدُّ مَيْتًا وَلَا يَدُفَعُ حَزَنًا وَمَاهُوَ نَازِلٌ ۗ فَكَانَ قُدُ وَالسَّكَلَامُ-١١ لمع الكه ١٠/٢ ١٥٥ صدت ١٢٢ . محمع الزوائد ۳/۳)

اقول صدمه مي صبر كاحكم البين ملمان كواجا نك عدم بيني تواى وقت صيركاتم بعصبرك ثنابان شاك اجروتواب أسوقت ملت اسے كرجب صدر مراولي بيں صركر لياجائے۔ ايك د فعداً قائے نامدارعلا لصلوۃ والسّلام كا ايك قبرى ياس سے گذر ہوا توات نے دعها كرايك عورت ايك قبرك ماس مبيه كرروري في تواثيث في اس عورت كو خوف خدا اورصبري للقين كى اس عورت كومعلوم بنيس تفاكر كيف والعصصرت سيرالكونين عليالقبلوة والتكلامين وأس في غصف سع كها كومير بي ياس سع يسط جاؤ بوتكيف مجھ بينجي ہے اس كى تهين كيا خبرہے ۔ آپ صلى الله عليہ ولم خامق

ہوکروہاں سے تشریف نے گئے تو لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت كى ہے وہ تورشول اكرم صلى الترعليہ ولم كھے. وہ عورت فوراً آپ كى خدمت ميں جاكر معذرت خواى كرنے لكى تواپ على الله عليه ولم نے فرمايا الصَّبِحُ عندالصَّدُ مَنْ الأولى محصبر كااعتبار حبب مي ہوتا ہے كە دى شروع ہى كے صدم میں صبر كرليت اہتے به حدیث شریف بڑی عبرت کی ہے کہم لوگ شروع میں بے صبری کا بٹوت بیٹ كرتي بي اور لعدمين صبر كرت بين بحالا بكه شروع بين صبر كالحكم ہے . الله تعبالي ہم کواز مائیش میں مبتلار تذکرے یسیکن اگر کہیں صدمہ اور آزمائیش کا شکار

ہوجا میں توالٹد تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔

کرو توعورت نے کہا کہ بیرے پاس سے ہط جاؤ اسلتے کہ جومصیبت مجھے بہنچی ہے وہ تم کوئہیں پہنچی واقعہ یہ ہے کہ اس عورت نے آپ کوئہیں بہنچا نا کیمراس سے کہا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ عورت آپ کے دروازہ برآئی قودت نے معذرت سے طور برکہا کہ میں نے عورت نے معذرت سے طور برکہا کہ میں نے قرمایا کومبراسی کا نام ہے جو پہلے ہی صدم کے فرمایا کومبراسی کا نام ہے جو پہلے ہی صدم کے وقت میں کیا جا تاہے۔

وَاصِٰبرِى قَالَتُ الدُّكُ عَنِّى فَانَّكُ لَم تُصَدِّمُصِيْبَتِى وَكُمُ تَعْمِفُهُ فَفِيلُ لَهَا اللَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَتُ بَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَنْجِدُ عِنْدَهُ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَنْجِدُ عِنْدَهُ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَنْجِدُ عِنْدَهُ بَوَّا بِينَ فَقَالَتُ لَمُ اعْرُفُكُ فَقَالَ إِنَّ مَا الطَّارُعِنَ لَهُ الطَّلُ المَّنَّ لَمُ الْاُولُ الطَّلُ المَّالُ المَّارُعِنَ لَهُ الطَّلُ المَا الطَّارُعِنَ المَا الطَّارُعِنَ المَا الطَّارُعِنَ اللهُ المَا المُعْلَى المَا المَا المَا المُعْلَى المَا الم

( بخاری شرکف ۱/۱۱ صدیث ۱۲۹۹)

## فخزوخوش فهمى سے صبر كى بر بَادى

میهان بهت برا ابرو ژواب ہے بگرخوش فہمی اورخود ستائی کی وجہ سے اسکا تواب بھی زیاد ہوجا تاہے۔

٣ قِلْهُ النَّنْ عَ : كفايت شعارى النُّد كويم بهت يند به كار وي م كام من بت سے کرے۔ اگر میت بڑا مالدارہے فضول فرنی نہیں کرتا بھٹ بت اور سّادگی سے خریح کر تاہے تو یہ اللہ کو بہت بیندیدہ ہے۔ اور اگر غرب اور نگدیت ہے اور غربت کی زندگی برصبر کر تاہے تو پر بھی الٹر کو بہت بیندہے اور اسکا بھی برا ابر وتواب ہے بیکن کفایت شعاری سے اگر خود فہمی اور خود تمانی میں مبتلار موناہے توالٹر کے بیال جواہر و تواب سے وہ سب برباد ہوجا تاہے۔

حدث نثرلف ملاحظه فرمايتے عَنْ ٱلنِّنُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ قَالَ اَدْبَعٌ لَايُصُدَّ بُنَ إِلاَّ بِعُجُبِ ٱلصَّابُرُ وَهُوَ ٱوَّلُ الْعِبَادَةِ وَالنَّوَاضُعُ وَ ذِكُرُاللَّهِ وَقِلْةُ الشَّىءِ ﴿ الْمِعِ الْكِيرِ الْمِعِ الْكِيرِ الْمِعِ الْكِيرِ الْمِعِ الْكِيرِ الْمِعِ الْكِيرِ الْمِ

حدث عليك، الرخيكِ لتربيب ١٣٩/١

المستدرك للحاكم جديد ٨/٢٨٠٢ ،

حفرت الس سےمروی ہے کہ بی کریم صلى الشرعك ولمن ارشاد فرما يا كرجار جيزول يرصرف عجب اور فود ليسندى كى وروسى معيدت آنى ب عا مبراور وہ عمادت کے پہلے مُرطے میں ہے سک تواصع اورعاجزى سا اللركا ذكرسك قلّة الش*ى لعنى كفايت شعارى* ــ

عَنْ شَكَّدُ بُنِ اَوْسٌ قَالَ هَعْتُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَاعِ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَاعِتُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَاعًا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِلَاللّهُ اللهُ اللهُ

أُمَّكُ فِينَ الْخَطَايا-المُجَمَّ الاوسَط جدِيدًا/١٨ الاحر<u>ث ٢٤٩</u>)

سب سے بڑا زا برکون ؟

حفرت شداد بن اوش فرماتے ہیں کہ مینے کمیں الدعلیہ و کم کو فرماتے ہوئے مین الدعلیہ و کم کو فرماتے ہوئے مین ہے کہ الدن تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب بین کسی بندہ موس کوئی میں میں میں کارس کا ہوں کھر موس کوئی معیدت میں مبتلار کرتا ہوں کھر مجمی وہ میری حمدو شن کو تا ہے اورس صیبت برمبتلار کیا ہے اس رصبر کو تا ہے تو وہ اپنے برمبتلار کیا ہے اس رصبر کو تا ہے تو وہ اپنے فوار گاہ سے گنا ہوں سے پاک ہوکراس دن کی طرح اُ کھے گا جب دن اس کواس کی کال کی طرح اُ کھے گا جب دن اس کواس کی کال

صدیثِ باکمیں آیا ہے کر وُنیا کے اندر سُب سے بڑا زاصد کون ہے لوگ یہ جھتے سُب سے بڑا زاصد کون ہے لوگ یہ جھتے

پی کر زاهد وہ شخص ہے جس نے دنیا سے اپنی بے رغبتی اختیار کرتی ہے کہ اللہ

استعمال کا ادادہ بھی نہیں کرتا اور وہ اسکو تقوی اور ترک و نیا سمجھتا ہے گیا اپنے

استعمال کا ادادہ بھی نہیں کرتا اور وہ اسکو تقوی اور ترک و نیا سمجھتا ہے گیا اپنے

مال اور دولت کوجہاں جا ہے خریج کر دیتا ہے اپنے پاس جمع ہونے نہیں دیتا،

تر حضرت تبدالکو نین علا لصلوہ والسّلام نے ادنیا د فرما یا کو اسطرے طلال چیزوں

کوعلا اپنے اور جرام کر لینا اور اپنے مال ودولت کو ضائع کر دینا زصد اور تقوی نہیں

ہے بلکہ زصد و تقوی یہ ہے کہ السر کی صلال کر دہ نعمتوں کو استعمال کیا جاتے اور

ہے مال ودولت کو موقع و محل میں خریج کیا جاتے اور کھراسی حالت میں دو

وبي ن العير ووروم وي مل لا تكون بِمَا فِي بَدُيكَ أَوْنَنَ مِمَّا فِي يَدِاللّهِ: بَيْ لَى حُولِي يه بِي كَرْمِ كِيهِ

سل قائن تکون فی نُواب المصیبة إذا انت اصبت به ادغب به الواته ابقیت کاف نیما کواته المصیب از خارت و اسکا برو و واب کی رغبت بس مت عرق بوجا و اور مزید به ارزو کرنے گوی برصیب کلی رہے اوراس کا واب بلت ارسے و اسکا برو و اس کا تواب بلت ارسے و اوراس کا تو بیان بہت بست بلی رہے و اسکا الله خوبیان بہت بست بلی ایس کے اور جب مصیبت آئے و برزع اورا بی اقد میں متعرق ہوجائے آقار انے فرما یا کوب و موجائے ترا و اوراب کی اقد میں متعرق ہوجائے آقار انے فرما یا کوب منتق میں میں متعرق ہوجائے آقار انے فرما یا کوب منتق میں کے اندر یہ صفات موجود ہوں اس سے بڑھ کر و نیا یں کوئی متعی اورعا بد

مصنرت الوذرغفاري سے مروی ہے كرمفنور كرم مسلى الله عليدولم نے فرمایا كردنیا میں زیروقوی

طلال وحرام كريكه درايد مند بها بها اور دري مال مناكن كريكه درايد سند بها جها بي المعالن كريكه درايد سند بها جه بي المعاد و القوى بها سند بها جو كورتم المنال من المنال موسه بها منال المنال المنال من براتنا بمروسه بها منال المنال من المنال من المنال من المنال من المنال من المنال من المنال المنال

ایک اور حدیث شریف میں زا هد کی پانج صفتیں بیان کی ہیں۔

یا مَنْ آئینُسُ الْفَائِرُ وَ الْسِلْ : \_\_\_\_ بحزا هدوة خص ہے جو قبراور قبر کے اندر

یکوشت یوست کل کر ہڑیاں تک بوسیدہ ہوکر مٹی ہوجا نیکو نہیں جبولتا ہے۔

یک وَتَدَ اَفَى فَصَنْلَ رِنْیْنَۃِ السَدَّ نُیْبَ!۔ دنیا کی زیب ورنیت تھوڑ دیتا ہے۔

یک وَاشَرَ مَا یَبُقی عَلَیٰ مَا یَفْنیٰ :۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں کو دنیا کی فنا ہونیوالی جینروں پر ترجیح دیت ہے۔

می وَکُمْرُیْعِکْ عَکْ اَفِی اَسِیَا ہِ ویست ہے۔

کرتا ہے اور نداس کو کوئی جیٹیت دیتا ہے کیا خبرہے کہ ایوالا کل اپنی زندگی میں اینوالے کل کوزشمار کرتا ہے اور نداس کو کوئی جیٹیت دیتا ہے کیا خبرہے کہ آیوالا کل اپنی زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں ۔

میں ہوگا یا نہیں ۔

میں وَعَدَّ دَفْنَ مَنْ اللّٰ فَیْ اَنْ اَلْمَالُونَ کَیْ :۔ اورا سِنے نفس کومردوں میں شمار کرتا ہے دندگی پر کوئی بھروستہ نہیں رکھتا، ساری اتبیدیں آخرت سے متعلق ہیں۔ وُنیا کی دُندگی پر کوئی بھروستہ نیں رکھتا، ساری اتبیدیں آخرت سے متعلق ہیں۔ وُنیا کی

مرتض كى عيادت كى فضيلت أركونى ملمان مرض بن مبتلار بوجائے يا معببت بن مبتلا بوجائے

تواس مسلمان کی عیادت اور سلی کیلئے جاناعظیم فضیلت کا باعث ہے۔ حدیثِ پاکسیں آیا ہے کرجب کوئی مسلمان اپنے مسلمان تھائی کی عیادت کیلئے جا ہاہے تو جب مک وابس نہیں آئیگا تواسوفت تک اسکے بارمیس پراعلان کیا جا تا ہے کہ پر شخص جنت کے باغات میں میرکر تاہے کہتی طری خوش خبری ہے کہ می مسلمان بھائی کی عیادت کیلئے جانا جنت کے باغات میں میرو تفریح کے مجرادف ہے۔ حضرت توبائ فرماتے ہیں کرمصنوراکھ صلی لٹر علیہ ولم نے فرطا با محرجوشخص کسی مرتصن کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغامت میں ہوتا ہے تی محروا بیس لوط اسے۔ میں ہوتا ہے حتیٰ محروا بیس لوط اسے۔ حديث تركف ملاعظ فرماية -عَنُ ثُوبُانَ ثَنَاكَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلِّا اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَنَ عَادَ مَرِدُيضًا لَمُرِيزُلُ فِي خِرُقَةِ الْجَنَّةِ حَقَّىٰ يَرُجِعَ -حَقَّىٰ يَرُجِعَ -

(ملم شریف ۱/ ۳۱۷، ترمذی شریف ۱/۱۹۱)

ایک حدیث شریف میں اس سے بھی وصاحت کیساتھ مروی ہے کہ صفوراکرم ملی لیّر علیہ ولم نے ارشاد فرما یا کرجب کوئی مسلمان کی عیادت کیلئے جاتا ہے تو اس کیلئے ستر ہزار فریشنے رحمت کی وعار کرتے ہیں اور جب شام کوجا تا ہے تو صبح یک ستر ہزار فریشتے رحمت کی وعار کرتے ہیں اور اس کیلئے جنت میں ایک باغ کا

وعده ہوتا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے۔

حفرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دسول اکرم صلی الدعلیہ ولم سے فرماتے ہوئے مناہے کہ کوئی مسلمان کی عیادت کوئی مسلمان کی عیادت کے مسلمان کی عیادت کے مسلمان کی عیادت کوئی مسلمان کی عیادت کوئی مسلمان کی وعیاد میں کے وہوں میں کیلئے رحمت کی وعیاد میں کے اور اگر شام کوعیادت کو جاتا کا کریں گے۔ اور اگر شام کوعیادت کوجاتا کا کوئیا کرتے ہیں اور اس کیلئے جنت میں وعیاد کے اور اگر شام کا اعسالان ہے۔ وستر ہزاد فریشنے میں کا اعسالان ہے۔ اور اگر شام کا اعسالان ہے۔

عَنْعَلِيٌّ فَنَالُ سَمِعَتُ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رُسُولُ مَامِنُ مُسُلِمٍ يَعُودُ مُسَلَمً لَمَّ عُدُوّةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ عُدُوّةً الاَّصَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ اَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمُسِى وَ إِنْ عَادَلاَ عَشِيَّةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ عَادَلاَ عَشِيَّةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ عَادَلاَ عَشِيَّةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ عَادَلاً عَشِيَّةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ عَادَلاَ عَشِيَّةً إلاَّ صَلَى عَلَيْهِ عَادَلاَ عَشِيْهً إلاَّ مَنْ اللهِ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل ایک اور حدیث شریف میں اس کی بھی وصاحت ہے کہ وضعی میں مہمان مربین کی عیادت کوجا تاہے یا بھی سلمان مجانی سے دئی درخت نہ اور تعلق کی بزار پرزیارت اور ملا قات کیلئے جا تاہے توالٹر کیطرف سے بشارت دینے والے فرشنے اس کو کہاریں گئے کوئیم بشارت دینے میں کرتم اداجلنا مبارک ہو تمہاری زندگی مبارک ہو تھے ہوئے دائٹر نتا کی موادت کرنے والے تم نے جب تنوش ہوتا ہے اور اس کیلئے جنت میں ایک محل تیاد کرتا ہے۔

حديث نتريف ملاحظه فرمايئے۔

ال علی و اوم رئے فرماتے میں کدر شول اکرم ملائڈ کے اس کے علیہ و کم ارشا دہے کر جوشخص کسی مرسیون کی کے علیہ و کا دشا دہے کر جوشخص کسی مرسیون کی کئی سلمان بھائی کے بنا پر ملاقات کوجا تا ہے تو اسے تو اسے تو اسے تو اسے کی بنا پر ملاقات کوجا تا ہے تو اس طرح اس کی بنا پر ملاقات کوجا تا ہے تو اس کی بنا پر ملاقات کوجا تا ہے تو اس کی بنا پر ملاقات کو جو اور تم نے جنت میں ایجا ہے تھے اُدی ہوتی اور کی اور ایک ممکان تیاد کو لیا ہے۔ ایکا ایک منزل اور ایک ممکان تیاد کو لیا ہے۔ اسلام شرا بائی برخوا ہی محدددی اور جمخواری اور کیسا تھ خیر خوا ہی اور کا اور ایک ممکان تیاد کو لیا ہے۔ کانام ہے مسلمانوں کیسا تھ خیر خوا ہی اور کا اور ایک اور کیسا تھ خیر خوا ہی اور کا اور کیسا تھ خیر خوا ہی اور کا اور کیسا تھ خیر خوا ہی کانام ہے مسلمانوں کیسا تھ خیر خوا ہی کانام ہیں کہ کیسا تھ خیر خوا ہی کانام ہیں کیسا تھ خیر خوا ہی کانام ہیں کیسا تھ خیر خوا ہی کانام ہیں کیسا تھ کیسا تھا تھ کیسا تھ کیسا تھ کیسا تھ کیسا تھی کیسا تھ کیسا تھ کیسا تھا تھی کیسا تھی کیسا تھ کیسا تھی کیسا تھی

يهودى بحير كى عيادت

عنحواری تو ہوتی ہے سکن اگر کوئی غیرسلم تمہادا پڑوی ہے یا تمہادا نو کریا خادم ہے اوروہ ہمادا نو کریا خادم ہے اوروہ ہمارہ برائی مندون ہے اسلام نے انسانی دنیا کوروہ ہمارہ کو انسانی دنیا کو انسانی ہمدردی اور رَوا دَاری سکھائی ہے بعضرت سیدالکونین علائصلوہ والسّلام کی خدمت بارگاہ میں ایک بہودی بخیرا کا کتا اور وہ حضورت کی خدمت بھی کرتا تھا

جب وہ بچے ہمار ہوا توحصرت سیدامکونین علیالصلوٰۃ والسّلام سفسِ نفیس میہودی کے تھرتشریف کے گئے اور وہاں جا کراس کی عیادت فرمانی اوراس بی سے سَرے قرسيب جاكرك فرمايا كرتمهارا وقت قرسيب اسلام نے آؤ جب آئے اسلام کی وعوت میشی فرمانی تو وہ بحیرانے باپ سیطرف وعصفے لسگا تو باپ نے حضور کی اطاعت كيلة كهديا اس يراس بحقيف اسلام قبول كراما توآ قائة نامدارعبا لصلاة والشلام بببت خوسش بوت اورالله كاست كرادا فرمايا يربمارك لية ورسس عبرت ہے۔ کہ ہمارے آ ف اڑنے بہودی صبے دشمنوں کی بھی عیادت فرما لی ہے۔ اوراس سے تیمنوں سے دِل زم ہو گئے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرما ہے۔

عَنَ أَنْسِنٌ قَالَ كَانَ عُلَامُ يَعُودِي ﴿ حضرت اسْ فِهِاتِ بِسَارَا يَكْ بِيوِدِي لا كَا نِي تحريم صلى الشرعليه ولم كى خدمت كرّنا تفا- كيروه بيمار بوكيا توني كريم صلى الشعليدولم اسكى عما وت <u> کیلتے بہنے گئے ، آینے اسکے سُرکے یاس مجھکرا سکو</u> اسلام لانے کی دعوت دی تووہ بحرایتے باپ کی طرف وعصفے لیگا اوراسکا با یہ بھی اس سے یاس موجود تحقالوباب نے کہا (الوالقائم) کی اطاعت كروتواس بجين اسلام قبول كرليا بوراحيالي لط

يكخَارِمُ النَّبِيُّ صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَمُرِضَ فَأَسْاكُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَكُدُ وسَكَّمَ يَعُودُ كَا فَقَعَدُ عِنْدَ دَائِسِهِ نَقَالَ لَدُاسُلِمُ فَنَظَرَ إِلَىٰ ٱبِيْرِ وَهُوَعِنُدُكُا فَقَالَ أَطِعُ أَمَا الْقَسَاسِهِ

اور شات مرتبه ذیل میں درج کی جانے والی وُعار پڑھے اگر مریض کے مقدر میں شفاما بي ب تواس وعب الوشات مرتبريط فف في انشار الد شفاياب موجائه رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم مربیض کی عیادت سے موقع پریہ دُعار پڑھنے کی رغیب دما سرتے تھے۔ دعار کے اتفاظ ملاحظ فرمائے۔

أَسْ الْ اللَّهُ الْعَظِيْمُ ذَبُّ الْعَرْشِ السَّالْدِسِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ والے بیں اورعظمت والے عرش کے مالک ہیں کروه تم کوشف دیدی ۔

الْعَظِيْمِ إِنْ يَّشْفِيْكَ-(تمذی شریف ۲۸/۲)

ا کے حدیث شریف میں مریض کی عیادت کے آواب میں سے پر بیان کیا گیا ہے كرجب مريض كى اعادت سيلية مريض سے ياس بينج جائے تواسكواس طرح تشكى دیائے کو انجی تمہاری زندگی باقی ہے گھبرائیکی صرورت نہیں الیدتمہیں صحت عطافرمائے۔اس سےمربض کے دل کوتسلی ہوتی ہے اگراسکی زندگی ہے توانشاراللہ اس تسلی سے اسکو فائدہ موگااور اگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا ہے تواسکے کہنے کا كونى نقصان ئېيى مۇگاسىكن مريض كونستى موجاتے گى -

حدث تنرلف ملاحظ فرمائے عَنُ أَبِيْ سَعِيْدِ إِلَخُذُ رِيُّ قَالَ

قَالَ رَسُمُ أُ لِللَّهِ صَلَّمُ اللَّهِ مُ

حضرت ابوسعيد خدرگی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ ولم نے فرمایا جب تم محسی مربض کے

#### عيادت كى فضيلت اور نجات كى يانچ چترى

جب کوئی مسلمان بھائی بھارہوجائے تواس کی عیادت کے لئے جا نااسمامی فریصنت ہے۔ اور مربصن کی عیادت کی فضیلت بھی بے مثال ہے۔ ایک صدیت پاک میں آیا ہے کہ یا بچ چیزیں ایسی بمیں کوان میں سے ایک چیز بھی تحسی میں بائی جائے تو الٹرنزیک ارک و تعب الیٰ اس سے بارے بیں اس بات کی ذرق اری لیست ہے کہ اسے ہرگز جہت نم میں واخل ہوئے نہیں ویسگا، اسے ضرور جنت میں واخل فرمائے گا۔۔۔

 ۱۱) مَنْ عَادُ مَوْدُيْضِكَ، جَوْمُصْ كُم مِسلمان بِعِانَى كى بِمَارى مِس عيا دت كميلة جا تابِ النَّدُ تعالىٰ اس كه بارس برطرت كى مفاظنت كى ذمة دارى

ليت ا

۲۱) خَرَجَ مَعَ جُنَازَةٍ : يَوْتَخْصَ جِنَازَه كَ مَنَا تَهُ جَا تَا بُواسَ كَى بِمِي وَمِّرُدَارِي بِمِي ۳۱) خُرَجَ عَنَاذِبُ: النُّهُ كَا كُلِم بلندمونے كے لئے جہاد كے لئے نكلت ہے۔ ۳۱) حُرَجَ عَنَاذِبُ: النُّهُ كَا كُلِم بلندمونے كے لئے جہاد كے لئے نكلت ہے۔

اس کی بھی ذمتہ داری ہے۔

ملاحظ فرمايتے۔

. محمع الزوائد - ١/٣٠٢)

حفرت معاذين جبل سيمروى بي كرحنوراكرم صلى المتعليهولم كاادث وي كريائ جنريس الي بن وشخص ان ميں سے کی ایک برعمل کردنگا اسكى ذمة دارى الترتعالي خود افي اويرلياب (۱) بوخض کی ربعن کی عیادت کرتا ہے (۲) بوشخص جنارہ کے ساتھ جاتا ہے (٣) بوشخص جهاد کیلئے غازی بن کے حیا تاہے (۲) ہو شخص اینے سربراہ اور میشوا کے باس اس ارادہ حاخر بوتاب تاكداسي مُد دكرد اوراسكي سے محفوظ ہوجاتے ہیں اوروہ توگوں کے فتتنہ

## مصيبت زده کودکيم کرير صنے کی دعار احب ميں آباہے کہ مصيبت بن

مبتلاشخص کودکھا جائے تواٹندگی حمد و شنا اورائی مصیبت سے عافیت کی دعار سرنامنون ہے۔ اگر محی نا بینا کودکھا جائے یا کسی لنگڑے لینے کود کھا جائے یا سری کو ہاتھ یاؤں سے معذور دکھا جائے یا کسی خطرناک مرض میں مبتلار شخص کو دکھا جائے تو اگر ذیل میں درج کی جانے والی دُعار بڑھی جائے گی توانشار الٹر بڑھنے والے کیلئے موت تک اسطرح کی مصیبتوں سے مفاظت ہوجا ایکی۔ دُعار فضاً کہنے علیٰ کیٹ بڑر میں میں ۔ اکٹے مُدید اللہ الّذی عَافَانِی مِقَالْ بُسَادَ لا بِسبه وَ فضاً کہنے علیٰ کیٹ بڑر میں میں خکف تفضیہ لا۔

پوری حدیث شریف ملاحظ فرمایئے۔

حفرت عمر سے مردی ہے کہ حصنوراکرم صلی کندھلیہ وقم نے فرمایا کر جوشخص کسی کو مصبحت میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ دعار بڑھے تمام محدوث اللہ تعالیٰ کیلئے جس نے مجھے اس سے محفوظ و ما مون رکھا جسیں تجھے مبتلاکیا اور ابنی مخلوفات میں سے بہتوں پر مجھے فصنیلت دی ہے۔

مَا كَانَ مَا عَاشُ - ( ترمذي ١/١٨١ ، الرغيب ١٣٨/٣)

يَادَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَكَا : عَلَىٰ حَبِيْدِكَ خَيُوالْخَلُقِ كُلِّمِ مَاكَبِّ مَا اَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ

#### (۱۸) دِنسُواللهِ الرَّعُمْنِ الرَّحِيْمِ موت کے بعد لواب کا سِلسالہ کیسے مَاری رہے ؟

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمُ الْبِكُدُا ﴿ عَلَىٰ حَبِيبِكَ تَعَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّمِ

بوشخص افرت کی تھیتی کا طالب ہو ہم اس کواسٹی تھیتی میں ترقی دیں گے۔ اور جو دنیا کی تھیتی کا طالب ہوتو ہم اسس کو دنیا میں سے تجھ دیں سے۔ اوراً فرت میں اس سیلے تحرفی مرحظت مَنُ كَانَ يُرِيدُ كُورَتُ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي نُحَرُثِهِ وَمَنَ حَكَانَ يُرِيدُ كَهُ فِي اللَّذِيدَةِ مِنَ الْآخِرَةِ يُرِيدُ كُورَتَ الدَّنْ الْآخِرَةِ مِنُ الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرةِ وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنُ الْآخِرةِ اسورة شورَى اَبْ سَلَى

### جَارْسِم كے توگوں كا ابر موت كے بعد بھي جَارِي

حدیث پاک میں آیا ہے کرحب انسان مرجا تا ہے تو اس کے عمل کا سیلہا ختم ہوجا تا ہے۔ بھروہ کی تسبع کے عمل کے کرنے پر فادر نہیں ہوتا ہے۔ وہ برطرف سے مجبور اور محتاج ہوجا تا ہے۔ یسکن چارتسبع سے لوگ ایسے ہیں جن کے دُنیا سے گذرجانے کے بعد بھی عمل کے تواب کا سیلسلہ جاری رہا ہے۔ وہ قبروں میں سورہے ہیں اور یہاں ان کے نیک اعمال کا سیلسلہ لسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اور ان کے تواب سے خز انہ میں سلسل جمع ہوتا جارہ ہے۔ اور پیسلیدایی شرائط کے سّائھ ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ جارف مے کوگ حسب ذیل ہیں۔

ر مَنْ مَاتَ مُرَابِطَافِیْ سَبِیلِ اللهِ: بوضی سَرحدِ استلام کی مفاظت کی حالت میں مرجا تا ہے ، یا دین کی خاطرجہتا دفی سبیل اللہ میں و نیا سے فوت ہوجا تا ہے ، ایسا اُدی جب مرجا تا ہے تواس کے مرفے کے بعد بھی قیامت کی خواجہ ہوجا تا ہے تواس کے مرفے کے بعد بھی قیامت کی خواجہ ہوجا اور دین کی خاطر جہا د کرنے کا قواب اور دین کی خاطر جہا د کرنے کا قواب ایس کے لیے تسلسل کے ساتھ جاری رہسگا۔ ایک حدیث شرف میں آیا ہے کہ جوشی سرم در اسلام کی مفاظت کی حالت میں وفات بیاجا تا ہے اس کے عمل کا سِلسلہ تھی جمینہ جاری دہمتا ہے ، اور دو ہوجا تا ہے ۔ اور دو تیامت می عذاب سے بھی محفوظ ہوجا تا ہے ۔

مدسيث مشرلف ملاحظه فرما ہے۔

حفرت فضااری عبید بیان فرماتے ہیں مح صفوراکرم صلی الدعلیہ ولم نے فرمایا کہرمتیت کاعمل اس کی موت برخم ہوجا تا ہے مگر وہ شخص چو سرحداسلام کی حف طلت کرتے ہوتے الڈ کے داستہ میں فوت ہوجائے اسلئے کواسکاعمل قبامت تک بڑھتا رہیگا اور وہ فبر کے عذاب سے محفوظ ہوجا بینگا اور ایس کی الدعلیہ ولم سے رہی کہتے ہوئے منا سے کرصفیقت میں مجاحد وہی ہے جو اینے نفس سے جہاد کرے۔ اینے نفس سے جہاد کرے۔ عَنُ فَصَالَةً بَنِ عَبَيْدٍ يُحَدِّدَ ثُعَنَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي عَنْهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْمُ ا

٢ مَنْ عَلَّمَ عِلْماً الْجُرِي لَهُ الْجُرِي لَهُ الْجُرِي مَاعْمِما درس دنیار با دنی اصلامی محتا بین تصنیف کرکے سلمانوں میں عام کر دیاہے اوراس تے علوم سے بہت سے سلمانوں کوعلم دین جا عبسل ہوا ہے بھر اس برو می اس علم کے مطابق جننے لوگ علی کریں سے ان سب کو اسینے اپنے اعال كابوثواب ميلت ارسے گاآن سب كى طرف سے انگ انگ نۋات م براراس کومی تواب ملتا رہیںگا۔ گو یا کو پر حیثمہ علم ہے۔ اوراس حیث مرعلم کا فیضا جب مک جاری رہے گااس وقت تک اس کو تواب بہنے تارہے گا اور تقد لوگ عسل كرتے رہیں گئے اُن سب كے برا براسكونھى نوا ب ملت رہے گا۔ اور حدمث میں بر بھی ہ با ہے کہ ان سب کے برابراس کو تواب ملنے کی وجہ سے ائمیں سے محسی کے ابر میں تحسی قب کی تمی نہیں آئے گی جبیاکہ حضرت اما)الکبیہ مولانا محرقت سم صاحب نا نوتوی علیالرحمۃ نے داراکٹ کوم دلوند قائم فرمایا۔ اورمُراداً باديس جامع قاسمه مدركت بي قائم فرما با اور ان دولون مدرسول كا حال یہ ہے کہ جب سے یہ مدرسے قائم ہوئے ہیں اس وقت سے پہنے لسلسل کے ساتھ قرآن وحدیث کی ایت انی متعبلم سے لیکر دورہ حدیث نثریف تک بيشه تعسيم كالبلسله جارى رماجية اورعالم بوني كے بعد كيم اسلام كے آخرى

ال سب سے نبک اعمال کا تواب اوران سب سے ذراعیہ سے جوعلی واعمال کاسلسہ جاری ہے۔ اندیں سے ایک ایک سے برابراجر و تواب حضرت مانو توی علا ارجر سے خرا اندیں بھی جن مور ما ہوگا رہیں ہے خرا اندین بھی جن مور ما ہوگا رہیں ہے خوان اندی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے ۔ زیزان دو تول مدرسوں کے ذراعیہ سے بہندوشان پاکستان بنگلہ دلیش افغانب تاك اورا فریقی، رَطانیہ اورامر مکی غرضبکہ بوری دنیا بس بنگلہ دلیش افغانب تاك اورا فریقی، رَطانیہ اورامر مکی غرضبکہ بوری دنیا بس مدارس است الامیہ کا ایک ایسا جال بھیلا ہے بر اللہ تعتالیٰ کی رحمت سے اسی مدارس است الامیہ کا ایک ایسا جال بھیلا ہے بر اللہ تعتالیٰ کی رحمت سے اسی امسی دیے۔ اس میں ہے۔

تیزان مدارس میں پڑھانے والے محدثمین اور فقہت رہیے۔ مفسرت مولانا تعقوب صاحب نا نوتوی ، حضرت شیخ اہدے مولانا محدوث دیوبندگی، مفتی اعظت مفتی عزیز الرحمٰن دیوبندگی، علامه انور شاہ کثیری شیخ الاسلام مفتی اعظت مفتی عزیز الرحمٰن دیوبندگی، علامه انور شاہ کثیری شیخ الاسلام مضرت مولانا عراز عسلی امروہوی ، مولانا عراد عسلی امروہوی ، مولانا محدوث امروہوی ، مولانا محدوث سہسوانی ، مولانا محدوث مولانا احمد مولانا محدوث مولانا محدوث مولانا محدوث مولانا محدالحبار اعظمی و فیوض کا سلسلہ پوری عبدالحباراعظمی و فیوض کا سلسلہ پوری منا کے امرائی طرح واضح ہے اور الحمد کہ تندیب لسلہ ان کے مونیا کے اندر روز روسٹ کی طرح واضح ہے اور الحمد کہ تندیب لسلہ ان کے مونیا کے اندر دوز روسٹ کی طرح واضح ہے اور الحمد کہ تندیب لسلہ ان کے مونیا کے ایسے شاگرد ہیں، جب کی خدمات جار دانگ عالم یں محد ایر در کریں ہے۔ اور محک دیات جار دانگ عالم یں محد ایر در کریں ہیں۔ مونی کرام کے ایسے شاگرد ہیں، جب کی خدمات جار دانگ عالم یں محد ایر در کریں ہیں۔ مونی کرام کے ایسے ایسے شاگرد ہیں، جب کی خدمات جار دانگ عالم یں محد ایر در کریں ہیں۔ مونی کو ایسے شاگرد ہیں۔ جب کی خدمات جار دانگ عالم یں محد ایر در کریں ہیں۔ مونیا کے در دائل عالم یں محد ایر در کریں ہیں۔ مونیا کے در دائل عالم یں محد ایر در کریں ہیں۔ مونیا کے در دائل عالم یں محد ایر در کریں ہیں۔ مونیا کے در دائل عالم یں محد ایر در کریں ہوئی کریا ہیں۔ مونیا کے دائل عالم یں محد ایر در کریں ہوئی کریں۔

امنہی مدارس سے مولانا عمیدالند سندھی سیدا ہوئے۔ امیر بلیغ حضرت مولانا السیت اس معاحث بہدا ہوئے .حضرت جی مولانا الت اس علیالرحمہ نے دارالعصام دیوبندمیں ملائلا ج میں حضرت مولانا محدا براہیسے ملیت اوی عے ماکھ مشیخ البند مولانا محدوس داوبندگ سے دورہ در اللہ میں نی سف نی معلی معلی میں البند مولانا محدوس داوبندگ سے دورہ در اللہ میں با ان ہی خدمات و نیاکے مرکوس میں با ان ہی میں باللہ میں دورہ میں باللہ میں دورہ میں باللہ میں اللہ میں دورہ میں باللہ میں اللہ میں ال

نبسراآدی و شخص ہے بس نے دنیا میں اپنے صدقات وخرات کرد کھے ہیں جلکے قراب کا برسلہ مستقل جاری ہے۔ جب ایساآدی دنیا سے گذرجائے قراب کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہستقل جاری رہت ہے۔ منال کے طور پرخوش بسب ہی ہے اس کو مجد بنانے کا موقع نصیب ہوا۔ یا مدرسہ تعیر کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ یا جاری رہے گا اورجب تک مدرسہ میں درس و تدریب کا مسلسلہ جاری رہے گا اورجب تک مدرسہ میں درس و تدریب کا بسلسلہ جاری رہے گا اس کے قواب کے خسترانے میں اسکی موت کے بعد بھی قواب جمع ہونے کا مسلسلہ بیاری کے قواب اور بسلسلہ رہے گا واب اور بسلسلہ بیاری کی نمازوں کا قواب اور بسلسلہ بیاری میں تعیم جاحب کی بیاری کے خرانے میں جمع بیاری کے ترانے میں جمع بی تواب سے قواب سے خرانے میں جمع بیاری کے خرانے میں جمع بی تواب سے تواب سے خرانے میں جمع بیاری کے خرانے میں جمع بی تواب سے تواب ہوتاں ہی جمع بی تواب سے خرانے میں جمع بی تواب ہی تواب ہوتاں ہی جمع بی تواب ہی تواب ہیں جمع بی تواب ہی تواب ہیں جمع بی تواب ہی تواب ہیں جمع بی تواب ہی تواب ہیں تواب ہی ت

سیکن نماز یول کے اپنے تواب میں اورطانت اِن علم دی کے عِسلم سیکھنے کے تواب میں کوئی نمی نہب ہیں آئے گی۔ انٹی طرح عنس ریب علاقہ میں بانی سے لئے کنواں کھود دیا ہے۔ یا بانی کا نل گاڑدیا ہے یا دبنی کست بیں خرید کرکت ابول سے فت ایکرہ مط نے والے علمارا ورطلت ارکو دیدیا ہے یا کوئی نہر کھر وادی ہے۔ جب تک اس سے دوسرے لوگ فائدہ اُٹھانے رہی سے اسوقت کک ٹواب کا سِلماختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کسی عندری یا تبہم بجتے کو دئی تعسیم کا خرچ دیا ہے۔ اور اس سے خرچ سے سہارے سے اللہ تعت الی نے اس غریب اور تب ہم ہے کو عالم دین بن ویا تواس عالم دین سے ذریعہ سے جتنے دئی کام ہوتے دہی گا ان سب کا تواب خرچ دینے والے کو میلت ارہے گا۔

مفترت ابوا مامر بالي رضي الله عزيه مروي ہے کہ رمشولِ اکرم صلی الشرعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا کرچارلیسم کے لوگ ایسے میں جن کے اجروتواب كابسسليدان كى موت سے بعسدتني جارى ربتاہے مله وہ شخص جو ئرجدإسلام كى حفاظت ميں جہت و فى سبيل الله كى حالت بى وفات ياكيا بويك وصحف جولوكون كوعلم سكهانا بو اس كيلتے اس كا ابرانسوفٹ بك جارى دہے گاجب تک اس علم برعمل کیا جا تاریکا يط وهخض جوابسا صدقه كر تاسيے كالمسكے اجر کا سلسلہ جاری رستاہے جبیتک صدقہ کا فیفن جاری رہے 🗠 وہ خض نے نبك صالح لزط كاابنے ليجھے تھورا ہے تھر وه لط كاس كلية وعار كوتا ربتايے۔

عَنْ آبِيُ أَمَامَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُورُهُ مَّ آرُبَعَ ثَنَّ تَجْرِئَ عَلَيْهِمُ الْحُورُهُ مَّ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَيْ سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَيْ سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ عَلَمَ عِلْمًا مَنْ تَصَدَّقَ لِعَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَمَ عِلْمًا مَنْ تَصَدَّقَ لِعَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَمَ عِلْمًا مَنْ تَصَدَّقَ لِعَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَمَ عَلَى اللهِ وَمَنْ مَنْ تَصَدَّقَ لَهُ الْجُرِئُ وَمَنْ عَلَمَ عِلْمَ اللهِ وَمَنْ عَلَمُ عِلْمًا مَنْ تَصَدَّقَ لَهُ اللهِ مَا عَمِلُ بِهِ وَ مَنْ تَصَدَّقَ لَهُ اللهُ المَّالِمُ الْعَلَى اللهِ اللهِ وَمَنْ عَلَمُ اللهِ اللهِ وَمَنْ عَلَمُ اللهِ وَمَنْ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَنْ عَلَمُ اللهِ وَمَنْ عَلَمُ اللهِ اللهِ وَمَنْ عَلَمُ اللهِ اللهِ وَمَا حَدِيلًا اللهِ وَمَا حَدِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(المعجدم الكبير / ١٠٠٧ حارث ط<sup>ام</sup> ٢٠ مسنداحمد من صنيل ٥ / ٢٦٩ ، مدن عمر من ما ٢٢٧ مرث من ٢٢٣٠ حدث عمر من ما ٢٢٧ مرث من ٢٢٣٠ محمع الزوائد ا/ ١٩٠٤)

یمی صدیث شریف المعجسم الکبیرمین دوسری جگہ تجھ اور انداز کے سٹ تھ مردی ہے ادراسمیں جارجیب رول کا وعدہ ہے۔ سب ن تفصیل میں سرحداسلام کی حفاظت کرنے والا اور غازی اسلام کا ذکر نہیں ہے۔ اور وہ صدیث سٹریف سٹریف سکمان فارسی رضی الٹرعزے مروی ہے۔ صریت شریف ملاحظ فرمائے \_\_\_\_\_\_

حصرت ستلمان فارسى رصنى التدتعالى عمة ہے مروی ہے کرنبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا دہشتم کے اعمال ایسے یں جو صرف زندہ لوگوں کے اعمال میں سے ہیں ،مگران اعمال کا تواسب مردوں کے لئے بھی جاری رہتاہے۔ ما وه حض جوانے بیچھے نیک اُولاد جھولا کر مرتاب يمروه اولاداس كم لئة دعاكرتي اوران کی دُعت ارکا سلسلہ اسکے سائ يے دريے لگارستا ہے ملا وہ مخص بوال صدقه كرما ب جواسك بعدهمي جاري رسبا ہے اس کے لئے اس صدقہ کا تواب اس کے بعد اس وقت تک جاری رہر گا حب بک صدقہ کا فیصن جاری رہے گا۔

عَنُّ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱذْبَعٌ مِنْ عَمَلِ ألكفياء مجيرى للأمسوات دَحُجِلُّ مُتَرَكَ عَفِيْبًاصَسَالِحًا يَدُعُولَهُ تَتْنَعُهُ وُعَا رُهُمُ وَرَحُلُ تَصَدُّقَ بِصَدَقَةٍ حَارِبَةٍ مِنُ بَعُدِهِ لَهُ ٱجُرُهَا مَاجَدِهُ بَعُدَكُا وَرَجُلُ عَلَّمَ عِلْمًا فَعُمِلَ بَبِهِ مِنْ بَعُدِهِ لَهُ مِثْنُكُ آجُرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ فِي غَيْرِانُ يُنْقَصَ مِنْ ٱجْدِمَنْ عُمِلَ بِهِ شَكْعٌ عُ (المعجم الكبير ٢٧٨/٢ حديث علم ٢١١)

ے وہ شخص ہوعلم دین سکھا تا ہے بھراس کے اسس علم براس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تواس کے لئے ان توگوں کے برابر تواب جاری رہے گاجو اس علم برعمل کرنیگے۔ منگران توگوں کے اجرمس مجھ بھی کمی نہیں ہوگی جواسس برعمل کریں گئے۔

یک سرحداث لام کی حفاظت کرنے والا غازی ہے، جوالٹر کا کلم بلند کرنے سے لئے اللہ سے داستہ میں نکلا ہواہے۔ اس حدیث شریف میں اس کا ذکر رہ گیا ہے۔ مہلی حدیث شریف میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور ایک حدیث

مسام شریف میں ہے اکثر علمار وعظ و تقریر میں اس میں شریف کو منا یا کرتے میں اس میں بھی اتفاق سے صرف میں ہی چیزوں کا ذکر ہے ۔ تسرحدا سسلام کی حفاظت کرنے والے کا ذکر نہیں ہے ۔ اور یہ حدیث شریف حضرت ابو تبریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔ مملاحظ فرمائے۔

> عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثَمَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِذَا مَا تَ الْإِنْسَانُ إِنْفَظَعَ عَنْهُ عَمَّلُهُ مَا تَ الْإِنْسَانُ إِنْفَظَعَ عَنْهُ عَمَّلُهُ وَلَا مِنْ ثَلْنَةٍ إِلاَّ مِنْ صَلَ قَةٍ جَارِبَةٍ أَوْعِلْمِ تَنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدِ صَالِحَ بَ لَنْ عُولُهُ -وَلَدِ صَالِحَ بَ لَنْ عُولُهُ -وَلَدِ صَالِحَ بَ لَنْ عُولُهُ -وَلَدِ صَالِحَ بَ لَنْ عَوْلُهُ -وَلَدِ صَالِحَ بَ لَنْ الْكِرِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الم) ابو کرمینتی نے مجع الزوائد میں مسند بزار کے حوالہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدث سند نفی فرمائی ہے۔ اسس میں سات چنروں کا ذکر ہے کہ سات چنروں کا اجر موت کے بعد بھی حاری

ر عباری و بست میں نے علی دمینت لعیسنی قرآن محدیث ہفتیر ملاعباری کو دنت میں بھیسلا یاہے ۔ درسن و ندرلیں سے درلعیہ وفقہ کے عبادیا ہو یافت رآن کی نفسے برلکھ کر یا حدیث کی کتاب لکھ کر

یا حدیث وفقه کی کتاب لکھ کریا دوسری دہنی علمی اصلاحی کتابیں تصنیف كرك علوم دينت كوي لايام، تواس علم سحب تك فائده أعمالا جاسطے گا اس کے تواب کے خزار میں اجروتواب جمع ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یا دینی تعسیم کے لئے مدرست یا درسگاہ تعمر کردی یا طالیان علم دین كى رياكش كے لئے كره منواديا ہے توجب مك مررك اور درسكا ه من تعليد کا سلسلہ جاری رہرنگا، رہائش گاہ میں طلبہ کی رہائشش کا سلسلہ جاری رہرگا اس وقدت تواب كاسلسله بحى تشلسل كے ساتھ حارى رہسكار على كوئى نېرگفدوادى ہے۔تواس نېرسےجب تک التر تى مخلوق فائدہ ا تھاتی رہے گی اس کو تواب پہنجست رہے گا۔ سے کوئی کنوال کھدوا دیا ہے۔ توجیت تک اس کنویں سے یانی استِ عمال ہوتا رہیگا، تواب کا سلسلجت اری رہے گا۔ ملا محجوريا دوسركيل كا باغ لكاياب. توجب بك اس باع سيرند يرندك يا دوسرى محت وق فائده الطاتي رهد مى صدقه جارى كاتواب يهونيت ارہے گا۔

می میری تعیرکردی ہے۔ توجب بک اس میری نماز طرحے کا سلسلہ میری تعیرکردی ہے۔ توجب بک اس میری نماز طرحے کا سلسلہ می جاری رہاگا۔
علا قرآن کریم یا دینی کست ب خریرکر رفضے والوں کو دی ہیں، یا کتاب تصنیف کر کے سے اب خرید کر رفضے نوالوں کو دی ہیں، یا کتاب تصنیف کر کے سے ان کر دی ہے۔ توجب تک اس قرآن سے اور اس کتاب کتاب ہے توجب تک اس کو بھی تواب بہنچتا رہاگا۔
میک ایسا بچہ چھوڑ کر مراہے جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے معفرت کی محت نئی کر تارہے گا۔

ان ساتوں میں غور کرنے کے بعد معسلوم ہوجا برنگا کران ساتوں کاخلاصہ تين بي ہے. اس ليے مرم مرکفدوادينا اور كنواں كفدوادينا، اور باغ ركانا ا در مسی تعمیر کردینا میرسب کے سب صدقہ جاربیس سٹ مل ہیں۔ اسی طرح قرأن تحريم خرميكريا دين كست بين تزمدكر يوصفه والول كو دينا يرتفي صدفه جاريه من سنال ہے۔ توب یانخوں صدفہ جارتیہ ہونے کی وجہ سے مافتیا کی حدث مشركف مي صدقه جاري كاج منرقائم كياكيا ب اى ايك مرس ثايل ہوجائیں گے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے

عَنْ أَنْسُ قَالَ قَالَ دُسُولُ الله حفزت الس رصى التدتعالي عنه فرماتي بس كحضورصط التعليه وتلم في ارت وفرايا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْعَتُهُ تَحْرِي لِلْعَبْدِ أَحْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ كرسكات فيم كيعمل اليعين كرمذه كعركية مَوْيتِهِ وَهُوَىٰ قَالِهِ مَنْ عَلَّهُ ا نسكا تواب بنده كى موت كے بعد تھى جارى عِلْمًا أَوْكُرِى نَهَتُ رَّا أَوْحُفَر بِأُرُّا أَوْغُرُسَ نَخُلُا أَوْبَ تشحكًا أَوُ وَرَّكَ مَصْحَفَكً ( محمع الزوائدًا/١٩٤)

# بنسم الله الرشي الركي يمر جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں ؟

يَادَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبُدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّيمٍ

إِنَّ اللَّهُ الشُّهُ آرَى مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُوالَهُمُ بِأَرْثَ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَي قُرُتُ كُونَ وَيُقَنَّ كُونَ .

التَّالَبُونَ الْعليدُونَ الْحمِدُونَ الْحمِدُونَ السَّالِيُحُونَ التَّركِعُونَ السَّحدُونَ عَنِ الْمُنْكَدِ وَالْحِفْظُونَ لحُدُود الله وَكُنَّةُ الْمُؤْمِنُ أَنُ

الأمِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّاهُوٰنَ

سِٹےک اللہ تعالیٰ مُومنوں سے ان کی جان<sup>و</sup> مال کواس قیمت پرنوید ناہے کران کیلئے جنت ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے یں دخعنوں کو مارتے ہیں اور نو دشہید

موتے ہیں۔

وہ تور کرنے والے بن بندگی کرنوالے ہن مشكر كونيوالے بيں، كے تعسلى دستنے والے یں ادکوع کو نوالے ہیں ہجدہ کر نوالے یں، نک بات کا حکم کرنوائے ہیں، فری بالول سيمنع كرنبواليين اورحدودالله

علالصلوة والتشكام نے اتمت كو تاكر دستے عيمت فرما نى كوائى طاقت كم سون شام كر كے جنت ما مبل كولو. اور طاقت بوكوث ش كر كے فہر خرے كالمخيذا ورفرار اختت اركرني من كاميابي حاصِل كولو بسيكن ما دركعوك حنت أساني مينين مبلتي واس ميلي كلوكري كهاني يرتى بي عيش وأرام كي ندندسے اپنے آپ کو تروم کرنا ٹرتاہے بوشنص جنت کا طلب گار ہوتا ہے وہ زعیش وارامیں زندگی گذارسکتاہے اور نری نے فکری کی نیندسوسکتاہے۔ اسے را توں کو جا گنا بڑتا ہے۔ سحر گائی عت ادت میں بارگاہ الہی ہے

خصوصی تعسلق قائم کونایژ تاہے۔

اسليرا قائية نامدار عليات لام نے فرما با محبت كے طلب كاركونىندىن أتى ہے ۔ اور جہ تم سے کھا گنے والے کو کھی نیند بہیں آتی ہے۔ اور فرما مانح الترتبارك وتعالى في جنت كوم طرف سيمشقنون مص كليد كما هم - جنت كي تعمیں مشقتیں جھیلنے سے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ بزرگوں کا مقولہ ہے۔ إنَّ العَطَايَاعَلَىٰ مَنْ الْبُلَايَا اللَّهُ كَا عَطَا بَنِ الدِّرِي عَطَا بَنِ الدِّرِينَ كَالْمَتْ بِلاراور مصيبتوں يرسوار موكراتي من راور دنيا كوشهوتوں اورعيش وعيث رت سے برطرح سے تھے دیا گیاہے جو شخص ونت ای عیش وعشرت میں مبتلار ہوتا ہے وہ اُنٹرت کی نعتوں سے محت روم ہوجا تا ہے۔ اور آ ت اے نامدار

مضرت کلیب ابن سودن فرماتے ہیں کرمیں نے رسول اکرم صلی اکٹرعلیہ وہم سے فرماتے يوت مناب كراب ميري قوم تم ايي طاقت بمركوثيش كركيجنت طلب كرور اور طاقت بوكوشيش كرك حبب تم سع داه فرار اختبادكرواسك كربث كبنت كاطلب كار نواب غفلت میں سونہیں سکتا اور مٹ ک جهتم سے راہِ فراداختیار کرنے والا مجھی نخوا بإغفلت مي سونهين سكتا خيسردار محصاؤ كرميثك آج آخرت كوتكليفون اورمشقتول سے گھیردیا گیاہے اور میٹک مح زنیا کوخوا پشش نفسانی سے گھیردیا گیاہے۔

عَنْ كُلِّيبٍ بَن حزن قَالَ سِمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَدِي سَلَّمَ يَقَوُلُ بِيَا قُوْمِ أُظُلُبُوا الْحِكَّةَ جهدكم وَاهُربُوامِنَ السَّادِ جهدكم فَإِنَّ الْجُنَّةُ لِأَيتَ مَ طَالِبُهَا وَإِنَّ النَّارَلَابَيَا وَإِنَّ النَّارَلَابِينَامُ هَادِيْهَا إِلاَّأَتَّ الْأَجْدِرَةَ الْيَوْمَ مُفَقَدُ بِالْمَكَارِةِ وَإِنَّ الدُّنْيَا هُعُفَّقَةً بِالشَّهْوَاتِ-(المعم الكيروا/٢٠٠ حديث عوبهم ، المعجم الأوسط لخدجديد ٢/٣٩٨ ، ، صريث <u>۱۳۲۳</u> نخرقديم م / ۳۸۴ ، مديث معمل على الزوائد · ا/٢٣٠)

#### ونياكے نقصان سے آخرت كى كاميابي

بوشخص انخرت کی کامیا بی کوجاست اے اُسے دنیا کے عیش وارام دنیا کی نعمت دنیا کے عیش وارام دنیا کی نعمت دنیا کی دولت دنیا کی عزت اور دنیا کی شوکت میں نقصان اُٹھا نابرلیگار اور چوشخص دنیا کے عیش وارام میں بڑجا تاہے وہ اُخرت کی نعمتوں سے مجروم عوجا تاہے۔ اور اُخرت کی ترقیوں میں نقصت ان اُٹھا تاہے اور دُنیا کی

نعمتیں فٹ اپونے والی میں۔ اور آخرت کی نعمیس پھیٹے یاتی رہنے والی ہیں۔ اس لئے فرمایا گھا کو گونستا کی فنا ہونے والی چند دن کی دولت میں اور جند دن کے عیش وارام سے متعلق تقصت ان اٹھا ما کرور آخرت کی ہمیت رہنے والی نعمتوں سے مُالا مال ہوجاؤگے . بھرحضرت عبداللہ این مسعود رضی النوعندے فرمایا کرتمہارے دورمیں اورآنے والے دورمیں بہت بڑا فرق ہوگا۔ تمہارے زمانہ میں اہل علم وعلمار اورصلحار کی کثرت ہے اسپکن اسكے با وجود لوگوں كے سامنے خطابت اور وعظ و تقریر كی شهرت صاحب ل كزنيوان بيت كم من اورصد قرخيرات كرف والول كى تعداد كريت زماده ہے مانگنے والوں کی تعبداد بہت کم ہے المیالجب تم نمازوں میں لگ جاؤ دنياس يخبر بيوكركمبي كمبي نوافيل مين مشغول بيوجاؤ واورجب وعظاو تفرير مِن لَك جِاوَتُولِم بِي مُلِي تَقْرِيهِ سِي لُو كُول كُوا كُتْ البِيطْ مِن مِن وَالور مُحْقِير بيَانَات مص لوگوں كو فائدہ بہتے اؤ۔ اور اگر سح بسانی اور بھادو بركانی ہے تو لوگوں کوا بنے بریانات سے مسحور کرد و گے اور تم اپنے آپ کو بھول جاؤگے بھر تداعالى اور محروى كالمكارين حاؤك اورتمهارك بعدابك ابسازمانه والاسي حس زماز مي لمبي تقسررس كرنے والے اورمسندخطابت ميں تفاظی کرنے والے بہت ہوں گئے اور البعلم اورعلمت ارکی تعداد کم ہوجا میگی اورصک دفرخیرات نخرنے والوں کی تعب داد کم ہوجائے گی ۔ ا

للندااگرتمہیں آخرت کی کامت بی جاہئے تو دنت کی نعمتوں میں نقصان اُ تھاؤ۔ اگرتمہیں دُنہا کی عیش وعیث برت حاصِل نہیں ہے تو کبیدہ خاطر ہوکڑ عنسے ورنج سے شرکارمت بنو۔ بلکہ اللہ تعریب لی سے

#### دائمی اورمہیٹ رہنے والی جنت سے اعلیٰ مقسّام کی اُمّنیدر کھو۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمایتے ۔

زمانه أقيوالا بي بين شهرت ظال كرينوا الخطبار زياده مول كاور اسمين علماركم مولك

نوگوں سے مانگنے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے۔

قَالَ عَيْدُ اللهِ مَنْ آرَادُ الْأَخِرَةَ اَضَرَّ بِالدُّنْيَا وَمَنْ اَرَادُ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْلِخِرَةِ وَأَمَرَهُمُ إَنَّ يَّضُرُّوُا بِالْفَانِيٰ لِلْبَاتِيْ، وَحَسَالَ إِسَّنْكُمُ فِي زَمَانِ كَيَتْ يُرْعُكُما فُكُ فَيِلْيُلُ خُطَعًا وَلَا وَكُنِ يُوْمِعُطُولُا قَلِيُكُ سُوَّاكُهُ خَاطِيُلُواالصَّلُولَةُ وَأَقُصِرُوا الْخُطْيَةَ وَاتَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْزًا وَإِنَّ مِنْ بَعُدِكُمُ زُمَا الْكَاكِيْتُ أُرْجُ كُلْهَا وُكُا قُلِيْلٌ عُكَمَاؤُكُ كَيَتْ يُرُّسُوَّالُهُ قَلِيلًا

( المعجم الكبير ٩/٨/١ حديث عصره

محزت عدالتدين مسووط في فرما يا كرج شخص آخرت کی کامیا بی کوچا متاہے وہ وتباس نقصال الماحا مايخ اورج فتخص وُنيا كى ترقى كوچا بتاب وه أخرت ميں نقصان المحائر ككارا در لوكوں كواس بات كاحكم فرماياكهتم فنابلوني والي ومنيساكا نقصان برداشت كرويميشه رمينے والى أخرت كوحاص كرنے كے ليے، اور فرمايا كرتم اليع زماني ميوكراس زمازم علمارزما دهبس اور نفاطي سيتشهرت طال كرنے والے كم بي ، اورعطاء كر نيوالے زیاده بین اور توگوں سے مانگلے والے كم بين البنداتم ايني نما زون مين دير تك م مشخول رما کرو ، اورخطبه اور نقر سرمی كياكرو-اوربيثك بعضے بيان جا دوكى طرح بوتے ہيں، اور بيثك تمہار به بعداليا

#### مرس ونياسے تين مصيبتي

صربت باكس أياب كرس كادل حب دُنيامي ووب جاتا م- اور ہر وقت دنیا ہی دنیا اس کے دماغ میں گھوئی رہتی ہو ، اور اخرت کی فکہ اس كے دل و دماغ سے نكل جائے تو الندست ارك و تعالیٰ دنیا ہی میں تین وت مے نقصانات اور مصیبتوں میں اس کومبتلا کر دیت ہے۔ اورجب دنیا میں جو اس کی آرزو اور تمت ہے وہ یونہی رکھی رہ جاتی ہے، اور تھی اس كى آر زولورى نبيل بويائيگا اور أويرس نين حت كى مصيبتول سے اسكو دوجار بيونا فرمساتاب يك شِقَاءُ لَا يَنْفَالُ عَنَامُ : إِنِي يَكِنَى صِي كَمْشَقَت تَجْعِي وُورْ بَهِينَ بِيولَي . بالأثير اسى مشقت من رخصت بمونا يرار گارنه دُنما ملى اوريز أخرت. ي وَحِدْتُ لاَينِلغُ عِنَامُ السيرض ولائع كى مشقت من مبتلا بوحائكًا حس کی وجہ سے وہ تھجی تھی جیزسے اسودہ اور مستعنی نہیں ہوسکتا اورح صابی علمہ باقی رہے گی۔ اور اسود کی تجھی حال بہیں ہو گی جس متبحدين ئنرما ببردار ببونے كے باوجو د فقيروں اور كينوں سے بھي زما د ہ ونائي مشقتوں كاشكار بوگا يحجي جين وكون نصيب نہيں ہوگا۔ أَمَ لَى لاَمَتُ لِعُرُمُنْتَهَا لَا : إِلَى امّدون اور آرزون كي مشقية علاوه مشقت اورالجين اورغم وغصته تحجيمهي بانتونهيس أسكتابه

پھرا قارِ نامدارعلہ الصادة والت لام نے فرما یا کہ انسان دو سموں پر ہیں۔
علا ایک انسان وہ ہے جس نے دنیا سے برعیش وارام اور مرخوا ہشات کو
طلب ہے ترت میں قربان کر دیا ہے۔ ایے دوگوں کو دئیا نود طلب کرتی ہے، اور
جو اس کی فتمت میں دنیا میں ہے وہ اس کو صرور مل جاتی ہے۔
علا وہ انسان جو دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی خوا ہشات میں جبلا
موت کا شیراس کی گردن کو دبوج لیست ہے کیجردنیا کی تمام ارزومی اور
موت کا شیراس کی گردن کو دبوج لیست ہے کیجردنیا کی تمام ارزومی اور
تمام خوا ہشات یو نہی رکھی رہ جاتی ہیں۔

حدیث مشرلف ملاحظہ فرمائے۔

حضرت عبدالدن مسود فرف قرما یا که رسول اکرم صلی الله علیه و کم نے ارث دفرما یا کرچ خص اپنے دلکوحت دنیا میں دورتیا ہے تو دنیا کی تین صیب سوں کے ساتھ چیک جا تا ہے علا الی برختی جس کی مشقت وذلت خیم نہیں ہوتی ہے ملا الیاحرص اور لا کے جو تھی اپنی بے نیازی اور التعالی اور لا کے جو تھی اپنی بے نیازی اور التعالی کرنہ تیں بہوئے سکتا سے الی المیداور اردوجو اپنی انتہا کہ تھی نہیں بنے سکتی گراد نیا طالب تھی ہے اور مطلوب تھی لہذا دنیا طالب تھی ہے اور مطلوب تھی ہے۔ کھر جو شخص دنیا کی تلاش میں رہتا عَنْ عَبُواللهِ بُنِ مَسَّعُودٌ فَتَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ الدَّنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ہے آخرت اس کو طلب کرتی ہے بالا تو موت اس کو اسکو بکرالیتی ہے۔ اور چوشخص آخرت کی تلائش میں پڑھا تا ہے کو نیا اسکو طلب کرتی ہے، بالا تو دنیا میں سے وہ شخص اینا درزق یوراکرلیست ہے۔ يَسْتُوفِي مِنْهَا دِنُ صَّهُ-(المعجمالكبير: ا/١٩٣ صريت ١٩٣٠ بجع الزوائد ١١/٩١)

#### سب يهك جنت مين كون وقال موگا؟

مي ليكن حضرت مستيدا لكونين عليه الصسّب لأة والسّسُالة مي خصوصيت كي ریلیپ کی دریافت تہیں ہوئی تھی، اور اس زمانہ

یں سے بیں حبنہوں نے اسسلام می خاطرا یسی ایم مشقتیں اٹھائی ہیں جن سے الناني عقل جران ره جاتى ہے۔ خضرت بلال جیشی کو ایمان کی وجہ سے گرم ہیم پر لسط دیاجا تا تھا۔ ایسے بی حضرت صہیب رومی کو بھی بے دردی کے ساتھ تنكليفس بينجا فأكتس يتكن استدلام اورايمان كي خاطرسب كيه برواشت كيا. ان تكليفون كى وجهسان كے ايمان مي اور تخيت كى آتى . حضرت سلمان فارسی صحیح دین کی تلاش مین بچین سے اینے ماں باسپ کو فارسس میں جھولا کوعراق ، ملک مثام ، اُرُدن ، فلسطین ، اطلی ،مصروعیرہ مختلف ملكون مي سفرفرما يا . كهين ان كوغلام بناكر بيحديا گيا ، كهين ان كي دولتوں کوچین لیا گیا۔ کیس وہ بوی بچوں سے بے گھر ہو گئے۔ ایسے ایسے میں ان كى عمر كے دھانى سويات ارتقے من سوستال گذرگئے۔ اس كے بعد مدينة المنورهين بهودي غلام بناكرلائے، اورحصرت سنيدالكونن عليه السكام مے مشورہ سے غلامیت سے گردن تھڑانے سے لئے مالکوں سے بدل کتا بت كامعا لمركزن كامشوره ديارات تخطم سيصحابرن مل ككرميمترت سلمان فارئ كابدل كتابت اداكر كے حضرت سلمان فارس كى كردن جيطرالى كئي۔ جس ونت وہ ایمان لارہے تھے اس وقت ان کی عمرا کی روایت کے مطابی و هائی سوستال ہوگئی تھی راور ایک روایت کے مطابق سارمھے تین سو سال موگئ تھی۔ ( ماسفیہ نجاری شریف اِ/۲۲ ۵)

ان كے بارے ميں يربشارت كے الفاظ مكل رہے بي كر يورے بڑا علم ايشيا كررسة والول من سے سب سے سط حبنت من عانوالے دولوں میں ان كا نامِ نامی ہے۔ س کے کہ اللّٰہ کی عظامَی بغیر مشقت اور مصیب سے جہال ہیں ہوسکتیں ۔ اور حضرت ستیدالکونین علیہ الصناوٰۃ والتام نے جو تشفتيں اکھائی ہم آج انسافی عقسل اس کا تصوّر بھی نہیں کرسکتی۔ اسلیے علمار كامقوله \_\_\_\_ إنَّ الْعَطَايَا عَلَى مَتْنِ الْبَلَايَا : كرالله كي علمام ا وراس كى مخبشت بلاراورمصيبتوں يرسوار موكر آتى ميں۔

حدیث یاک ملاحظہ فرمائے۔

عَنْ أَى أَمَامَةً يَقُولُ سَبِمعُتُ | حضرت الوامام بابي مُ فرماتے بي كرميك رسول اكرم مسلى الله عليه وسلمت فرات ہوئے مشناہے کوب کے انبانوں می سب سے پہلے جنت میں میں بہنجوں گا۔ اور يوروب اوردوم كربخ والول مي سے سب سے پہلے صہدین جنت میں بہنجیں گے۔ اور حبشہ کے رہنے والوں یں سے رہیے پہلے بلال گخنت میں بہونیس کے۔ اور فارسس اور الیشیا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ يُقُولُ أَنَاسَابِقُ الْعَرَبِ إِلَى الْبَحَنَّةِ وَصُهَابَ سَابِقُ الرُّوُمِ إِلَى الْجُسَنِّةِ وَبِلْال سَايِنُ الْجُنشَةِ إِلَى الْجُكَنَّةِ وَسَلَمَانُ سَايِوَالِفِرِسِ إِلَى الْجَسَّةِ".

(المعم الكبرم/ ١١١ حديث ع<u>٢٥٢٩ ٤</u> بروایت اکس ۲۹/۸ ع<u>۱۲۸۸</u> مستدرک حاکم حدیث <u>۵۲۴۲</u>، 0410

#### تين قيم كے لوگوں كيك الله كى ضمانت

اک۔ حدیث پاک میں آیا ہے کرتین جزیں اسی ہیں کرسٹنفس کے اندران تین چنروں میں سے ایک چیز بھی موجو د ہوگی اللہ منٹ کرکے تعالیٰ اس کی تجات و کا میابی کی ذمر داری لدیت ہے

(١) مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ ضِكَامِنًا عَلَى اللهِ مِرْتَحَصَ اللَّهُ كَانَ صَامِنًا میں جہاد اور دین کی خاطر نکلت ہے اللہ تنزیب ارک و تعالیٰ اس کے واسطے ہر طرح کی ذمہ داری لیبت ہے۔ اگر اللہ کے راستے ہی میں وفات یاجا تاہے تواسکے لي جنت كى كارنى ہے۔ اور اگروائيس لوط ا تا ہے تب بھى كا ميا بي ہے۔ اسطة كراكرمال غنيمت ليكرآ ناب تومال غنيمت كيساعة ساعة اجروتواب بھی کپ کرآئیگا۔ اور اگر بغرمال غنیمت کے بوط آئیگا تو اجروتواب لیکرآئیگا۔ وَرَجُكُ كَانَ فِي الْمُسْجِدِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ : جُوشَى مَا رَأُور عبادت کی غرص ہے سے میں داخل موتا ہے اللّٰہ پاکساس کی بھی ذمتہ داری لیتاہے۔ اسی طرح مسجد من اگراعتہ کا ف کے لئے بیٹھے جا تیا ہے اور اسی حالت میں وفات یاجا تاہے تو اس کے لئے بھی جنت کی ذمہ داری ہے۔ ادر اگر صحیح سالم اینے تھروایس آتا ہے تواس کی کامیابی اسی ہے جیسی مجا ہدفی سبیل اللہ کی

چنری ایی بیک اگر کسی شخص میں ان میں سے ایک صفت تھی موجود ہو اسکے واسطے اداری طرف سے برطرح سے صفا ظعت کی ذمتہ داری ہے۔ دنیا میں تھی حفاظ مت اور اُئیزت میں جہسنم سے مخفوظ ہو کر حبنت کی گارنگی کی ذمتہ داری ہے ۔ اور اُئیزت میں جہسنم سے مخفوظ ہو کر حبنت کی گارنگی کی ذمتہ داری ہے ۔ صدیت سندرلیت ملاحظ فرما ہیے ۔

حضرت ابوامامه بالمي سع مروى ب كرحضور أكرم مسلى المترعليه وهم كاارمث ويحكمن فم ك وك اليع بين جن كى حفاظت اور كاميابى كى ذر دارى التدريب (١) ووقق جومجابرين كرالله كالسنتين نكلا مووه التذكى صنمانت اوركفالت بي بيريبانتك كه وفات باجائے تواسعه الله تعالی جنت من دافيل كريكا بالصحيح سسًا لم ولين أجائة تواجروتواب يامال غنيمت ليكرآ ئركا-(۲) وہ تخص ہومی مں جا گاہے تو وہ بھی النزكى كفالت مي بوتا بعضي كراسير موت أبجائے توالٹرا سكوحنت مي د اُهل ريد كارآشكا- (٢) وه ہوتاہے تووہ بھی التد تعالیٰ کی کفالت

عَنْ إَنَّى أَمُامَةُ الْسَاهِـ لِيُّ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ سَلَّمَ قَالَ ثَلْثُهُ كُلُّهُمُ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَ لَّ دَجُلُ خَسَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيتُ لِ النُّسِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَسَتَى يُتَوَفَّاهُ فَكَدُهُ فُلُهُ الْحَتَّةَ أَوْسُودٌ كُلَّا مَا خَالُمِنُ اَحُرِوَعَنِيمَهُ ۗ وَدَحُداً وَاحَ إِلَى الْمُسْحِدِ فَهُوَصِنَا مِنُّ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتُوفًّا لَا فَمَكُمُ خُلُهُ الْحَنَّلَةَ أَوْ كَرُّدُّهُ كُمَّا مَا نَالَ مِنُ

ایک صدیث شریف معمولی الفاظ کے فرق کے سکاتھ اس طرح وارد ہے ملاحظ دنے۔ مایئے۔

حضرت ابوامامه باصلًى فرماتے بيں كرحصنور ارم صلی الله علیہ و کم نے فرمایا کہ تین جزیں البي من كرص شخص من ان ميں سيے ابك جنر بهى موجود بيوگى تووه الترتعسّالي كى كف لت بس ہوگا بلہ و پخض جو محاصد بن كرالترك راستهم بكلام و تووه الله کی ضمانت اور کفت است میں ہے یہاں مكركه وفات ياجائے تواسے اللہ تعالیٰ جنت مِن واخِسل كويگا ياضحيح مَنالم والبس أجلة تواجسرو تواب يا مال غنیمت نسیکرا تیسگا. ملا وه شخص جومسجد میں عبادت محملة رست اسے وہ تجعی الله تعت الی کی کفالت میں رست ہے اگراسی حالت میں وفات یا جا تا

عَنْ أَبِي أُمَامَةُ الْيَاهِلِيُّ عِنَ الْ قَالَ دُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَاتَ فِيُهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَأَنَ صَامِنًاعَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّا مَنْ نُصَرَجَ فِيْ سَيبيُٰلِ اللهِ كَانَ صَامِثًا عَلَى اللهِ إِنُ تُوَفَّاكُ أَدُخَلَهُ الْبِحَتَّةَ وَإِنَّ زَدُّهُ إِلَىٰ اَهُلِهِ فَيِهَا نَالَهِنُ آجُيرِ ٱوُغَنِيْمَاةٍ وَرَحُلُ كَانَ فِي المُسَيِّحِدِ فَهُوَصْامِنٌ عَلَى الثَّي إِنْ تَوَفَّأَهُ أَدُخَلَهُ الْجَتَّةَ وَإِنَّ دَدَّكَ إِلَىٰ اَهُلِهِ فَسِيمَا نَالَ مِنْ ٱجُر ٱوُغَنِيْمَةٍ وَرَجُلُّ دُخَلُ سَةُ بِسَلَامٍ فَكُوْصَامِنُ عَلَى

نین قیسم کے لوگ مشک کے شیاد کر بہوں گے جدیث پاک میں آیا ہے کہ

تین قیسم کے لوگوں کو قیسا مت کے دن نہ خوف وہراس ہو گا۔ اور نہی ان

سے کوئی حماب وکت اب ہوگا۔ ان کا مقسام مشک کے شیاوں پر ہوگا۔ اور

ادہرالٹر تعالیٰ تمام انسالوں کا حساب کتاب فرمارہے ہوں گے۔ اور ہر

انسان نفتی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ مگران بین قیسم کے لوگوں پرکسی قیسم

کا نوف وخطر نہ ہوگا۔ خوب موج میں ہول گے

ملا دَجُلٌ قَدَا اَلْقُدَانَ اَبْرِعَت عَامِ وَمِی قوم کی اما مت کرتا ہے اور قوم بھی اس

رضا کیلئے قرآن بڑھتا ہے اور کسی قوم کی اما مت کرتا ہے اور قوم بھی اس

سے راصنی نوش ہے۔

مَ وَدَاعِيَةٌ يَدُعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ابْتِغَاءُ وَجُدِا لِلَّهِ : وهُ يَحْسِ بِو لوكول كومانؤل نمازول كيلخ بلاياك ناسي محض التركوراضي كرنے كيلئ عله وَعَبُنَدُ أَخْسَنَ مَا بِيُنْهُ وَبِ أَنْ رَبِّهِ: وه غلام جوالله تعبِّ الله کی عب اوت کرتا ہے اورس القمیں مالکوں کے حقوق میں کوئی مجی نهب تو تاہد اس طسرح آجکل کے زمانیں وہ نوکر اور ملازم جو الله تعسالي كى عمادت مين كوئى كمى تهيين كرتاب اورس اته سائد مالکوں کی ذمیر داری ادا کرنے میں بھی کوئی کو تاہی مہیں کر تاہے۔ یہ نین قیسے کے لوگ ایسے ہ*یں جن سے بارسے میں پربشارت ہے کہ ق*یامت

حضرت عبداللدين معود سمردي بي كم دسول اكرم صيلے الله عليہ وسلم نے ارمشا و فرما یا کرنمن فشسم کے لوگ الیے ہونگے كرية ان ير كلفيرا بهط كا جول بيو كا اورية ان پرحساب وكت ب بوگاء ان كامقاً من ك كرشياون ير ببو گا- يسلسله اس دقت تك ربه گا جبتك الله نغالیا تمام بندو كيحساب وكتاب سے فارغ نهوجائے۔ علاوہ آدمی جوالٹر کی رصنا كے لئے قرآن ير صنا ہے، بھر قرآن ير ھنے میں میں قوم کی اما مت کرتا ہے، اوروہ قوم اسس سے داحنی بھی ہے۔ علے وقیق جو یا نخوں نماروں میلئے توگوں کو مبلاتا ہے صرف اللّٰد كى رصاح فى كے لئے۔ سله وه غلام جواسس ذمر داری کو بخسن و خوبی انحیے م دیتاہے جو اسکے درمیان زمه داری کو بھی بخوبی ا دا کرتا ہے جواسکے اور اس کے مالکول کے درمیسکان

Ť,

عَنْ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عُكُدُ وسَكَّمَ شَكَاكُ اللَّهُ عُلَاثَةً لَآيِهُ وَلَهُمُ الْفَزَعُ وَلَا يَتَ الْهُمُ البحسّابُ عَلَىٰ كَيْنِيْبِ مِنْ مِسْلِبُ حَتَّى يَفُرُعُ اللَّهُ مِنْ حِسسَابِ الْعِمَادِ رَجُلُ قُلُ الْقُلُانَ إِلَيْعَاءُ وكجه والله فسكأة كبه قومسا وَهُــمُرَواحُنُونَ بِهِ وَدَاعِيَة يَــ ذُعُوا إِلَى الصَّــ كُوَاتِ الْخَشْ إئتيغشاءَ وَخُهُ إِللَّهِ وَعَبَهُ اللَّهِ وَعَبَهُ اَحُسَنَ مَا بَيْنَهُ وَمِايُثُ دَبِّهِ وَفِينِهَا بَنُنَ لَهُ وَبَائِنَ مَوَالِبُ إِن (المعم الاوسط جدمد 4/077) صيف عنه ١٢٩ قديم ٢ / ١٢٩ ، حدیث عـ ۹۲۷۹)

# جارتهم كے لوگوں بردنیا وانزت میں لعنت

س ف ئے نامدارعلیا تصاوہ والت لام نے ارشاد فرمایا محریجارت مے وگ حق نعت الی کے نزدیک بخت ترین مُردُودیں ۔ دُنیا اورا نزت دو نوں جہان بیں ان برلعنت کی جاتی ہے۔ اور ملا کہ رحمت لعنت کی بدوعت ا مہمہ رسمتے ہیں ۔

را دُجُلُّ بِعَلَهُ اللهُ ذُكُرُّ فَالنَّتُ نَفْسُهُ وَتَسَنَّبَهُ بِالْمِسْتَاءِ ، ۔
ابساآ دی جب کوالٹرنعت الی نے مَرد بنا باہے مگراس نے اپنے آپ کوعورت
بنالیا اور عورلوں کی متابہت اختیار کرلی ہے مِرد ہونیکے باوجو دعورلوں کا
باس اختیار کرتا ہے بعورلوں کیطرح بال بنالیت ہے بورتوں کی طہرح
زور بہن لیت ہے بیال جیان، بات جیت، رہن سہن سب بجھ عورتوں کی
طرح کرتا ہے جیسا کہ سیجڑے اور زنخ ہیں۔ الیوں بردنیا میں بھی الٹرتعالیٰ
کی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی الٹرتعالیٰ کی لعنت ہوگی آور فرشتے اس
لعنت برا میں کہتے ہیں۔

مَلِّ وَإِمْراَةٌ جُعَلُمُا اللَّهُ انْتَى فَتَكَنَّكُرَتُ وَنَشَبَهُمَّتُ بِالرِّجَالِ :- ابنی عورت حبکوالٹرتعالی نے عورت بنایا ہے پھراس نے اپنے ایک و مَر دب الیا اور مَر دوں کی مندا بہت اضتیار کرلی ہے۔ اس نے اپنالیاس مَر دوں جیسا افتسار کولی انگرزی لباس کوٹ بہت لوں افتسار کولیا جیساکہ ما ڈرن ٹائی کے لوگ انگرزی لباس کوٹ بہت لوں بہنتے ہیں یرعورت بھی ما ڈرن لواکوں کی طرری

 $\odot$ 

مبت منٹ اور میان میں اس اور مادران او کول گیا جا اور مادران او کول گیا جا اول مجے لیتے ہیں کاطرکرے انجوزی تی بال ہمالیتی ہے۔ والدے ویصفے والے سمجے لیتے ہیں کر واقعی کوئی مادران او کا آراہے جب قرب میں جائے ہیں کر دافعی کوئی مادران او کا آراہے جب قرب میں جائے ہیں کر سینز انجوا ہواہے ۔ در کیسا او کا ہے جبرط سرف سے ویک انگی ہیں اور کا اس اور کا ہے جبرط سرف سے ویک انگی ہیں اور کا اس اور کیا ہے جبرط سرف سے ویک انگی ہیں اور کا اس اور کیا ہے جبرط سرف سے ویک انگی ہیں اور کا اور کا کہ کا کرنے کے در بنے ہیں ۔ در کیسا فر فیلم کا منظر ہے

لعنت م. اور فرضے آمن کہتے ہیں۔

دومرک روایت می بیضل الاغدی کے بجائے مصلی المساکی ت کے افعاط مجلی آئے ہیں مسکین اوگ ہے گھر کھ مانتھے کیلئے جاتا جاہی ہمی ہے السام معلی کویں وہ غلط راستر بہت کے اسی طرح فقیروں ہی جو تا بہنا ہوئے ہیں وہ محمول کویں وہ غلط راستر بہت کے اسی طرح فقیروں ہی جو تا بہنا ہوئے ہیں وہ محمول اسر بہت ہے وال کے کر سامنے جا اور کھڑا ہے بہتے ہوئے جا اور خوال کو کوال ہے جا ہے تا بہنا چلے ہوئے بریشان ہوجائے والیوں کے اور و نباا ورا خوت ہی المنت ہے۔ نابہنا چلے ہوئے بریشان ہوجائے والیوں کے اور و نباا ورا خوت ہی المنت ہے۔ جو تھا وہ اور کی اندوائی از دوائی از مدی ہوئے بریشان ہوجائے والیوں کے اور و نباا ورا خوت ہی المنت ہوجائے اللہ کے نباوہ ہا فی کی کوالیا نہیں اللہ اللہ ہوتے ہوئے بریشان کی کوالیا نہیں بنایا ہے جو بغیر برنا دی کے رہے ہورا کی اور ایسا نہیں بنایا ہے جو بغیر برنا دی کے رہے ہورا کی اور اللہ المناز کی کوالیا نہیں بنایا ہے جو بغیر برنا دی کے رہے ہورا کی اور اللہ المناز کی کوالیا نہیں بنایا ہے جو بغیر برنا دی کے رہے ہورا کی اور اللہ المناز کی کوالیا نہیں بنایا ہے جو بغیر برنا دی کے رہے ہورا کی برنا کی کھڑا ہے تھا دی کو کہ کہ کہ کا دورا کی کوالیا نہیں بنایا ہے جو بغیر برنا دی کے رہے ہورا کی برنا کے جو بغیر برنا کی کوالیا نہیں کو بنا کے سے دورا کی کو ایسا نہیں بنایا ہے جو بغیر برنا دی کے دورا دی کے دورا دی کے دورا کی کوالیا نہیں بنایا ہے جو بغیر برنا کی کو ایسا نہیں کی دورا کی کوالیا کی کوالیا کی کھڑا کے دورا کی کو کھڑا کی کوالیا کی کھڑا کی کھڑا کے دورا کی کو کھڑا کی کوالیا کی دورا کی کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کے دورا کی کھڑا کے دورا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کے دورا کی کھڑا کی کھڑا

لازم کردیاہے۔لہلندا مستخص کوالٹرتعالیٰ نے شادی کی گنجائیش عطافرمائی ہے کچڑھی وہ سنت دی نہیں کرتیاہے تواس پرونیا وانزیت میں الٹرتعالیٰ کی لعنت ہے۔اور ملا ککر رحمت اس پرا مین کہتے ہیں۔ حدمیث شریف ملاحظہ فرمائے۔

عَنْ إِنِي أَمَامُهُ قَالُ قَالُ قَالُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْعُ وَسُلَّمَ الْمِنْعُ وَسُلَّمَ الْمِنْعُ وَسُلَّمَ الْمِنْعُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمِنْعُ وَسُلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ مُعَلَمُهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ مُعَلَمُهُ اللهُ مُعَلَمُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُعَلَمُهُ اللهُ مُعَلَمُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُعَلَمُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُعَلَمُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُعَلَمُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُعَلَمُ اللهُ اللهُ

(المعجم الكبير^/٢٠٢٧ حديث ع<u>٤٨٢٤</u>)

حضرت الوامامه رحنى النزعنه فرماتي بي كردسول اكرم صيئيط التدعليد وسلم نے ادشا د فرمایا کرجاروت مے وگ ایے بی جنیر ومنا اور آخرت میں معنت کی جاتی ہے، اورملائكه اس يرآمين كيت بي ما ايك وه أدمى حس كوالله نے مرد بنا ياہے كير اس نے اینے آپ کو عورت بنا لیا، اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرلی۔ عظ اليى غورت جن كوالله في عورت بنايا ہے بهراس في اين آئي كو مرد بناليا إدر . مرُدوں کی مث بہت اختیار کرلی ہے۔ يمط وه تنخص جونا بمناكو غلط داسسته

دو مری مدرث منزلف اس سے بھی وضاحت کے سکانھ مُروی ہے ملاحظہ منسرمائیے۔

حضرت الواما مهرضي التذبقالي عنريع مروى ہے کہنی کریم صلی النڈ علیہ وسلم کا ارستاد ہے کہ جارست سے لوگ ایے ہی جن يرالترست رك تعالى اينع ش کے اور سے تعنت تھیجتا ہے اور ان پر التدكي فرشت أمين كيت بي عله وه تتخص جواینےنفٹس کوعور توں سے پاک رکھتا ہے، اور شادی بہیں کرتا ہے، اور نہی باندی رکھتا ہے تاکہ اسس کی کوئی أولاد ببلانهم ومكه الساأدي يوعورتون كى مىشابېت اختياد كر تابي حالانك الترني اسكومرد يبدا فرمايا ميالي عورت جو مردول کی مٹ بہت اختیار كرتى ب حالا كمرالله في استخوعورت بيدا فرما يا ب عنك وه شخص جوسكينوں اورا ندھول كوغلط لا سنة بنا تا ہے۔ عَنَ إِلِى أُمَامَةَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عِنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ إِسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ لَعَنَهُمُ مُ اللَّهُ فُوُفَّ عَنُرْشِهِ وَأَمَّنَتُ عَكَيْهِمْ مَلَائِكُتُهُ وَالَّذِي يُحُصِنُ نَفُسَهُ عَنِ النِّسَاءَ وَلاَسَ تَزَوَّجُ وَلَا يَشَرَى لِانُ لَا يُولُكُ لَا يُولُكُ لَا لَهُ وَكَنُدُّ وَالرَّيْصُلُ يَنْشَبَّ مُالِنِسَاءِ وَقَـٰذُخَلَقَهُ اللَّهُ ذَكَـٰكًا وَ وَالْمُرْأَةُ تَتَشَيَّهُ بِالرِّحِالِ وَقَدْ ذُحُلُفَهَا اللَّهُ عُنَّا وَحُدُلًّا أُمُنِينًا وَمُضَلِّلُهُ الْمُسَاكِبُ أَنِي (المعجم الكبير ٨/ ٩٩ حديث ع<u>ــ ٢٨٩ ٪</u> . مجمع الزوائد ١/١٥١)

# المِيمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ مثادي كسركري

ٱلْحَمَدُ لِنْهِ الَّذِي خُلَقَ الْإِنسَانَ اَزُواَجًا وَجَعَلَ بَنُهُمُ مَّوَّدَةٌ وَّرَحُمَةً ، وَالصَّالُونَ ۗ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّيدِالُحَلْقِ مُحْدَمَّدٍ وَّعَلَىٰ الهِ وَسَلِّم تَسْلِيمًا ، احَّابِعد يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِلُكَ لُقِ كَيْرِ

شادى سے بارے میں نوجم وحتوعات يرترتيب وَارتجھ باتي عرض كرنى ہيں۔

یا نکاح کے نفٹ اُل ۔

ید نکاح کے فوائد۔

سے نکاح کے مستحب اور کیسندیدہ امور۔

س سيليقون يرتكاح -

ه نکاح کیسی عورت سے کریں اسی پزارہ عنوانات ہوں گے۔

ید مهرکیداداکری -

یے سٹادی س وہمے کیسے کریں۔

ے لڑکی والوں کے پہاں کا کھانا۔ عصر لڑکی کورخصت کیسے کریں۔



مل نكاح كي فضائل الثانا الله تعالى ميطرف سے نوع انساني كيك ايك الي عامد الله عالى الله عام الله عام الله عام الله على ا كوك كى زند كى حاصِل ، وتى بيداسلة الله تعالى في قران كرنم من فرما يا بيكالله تعالى كى نشانيون ميں سے يوسى كالندتعالى نے انسانوں كيلئے انسانی زندتی كے اندر سكون اور حت کے واسط ایک دوسرے تمیلنے زندگی کا ساتھی بدیافرمایا ہے ، اور پرسب کومعلوم ہے کہ شادی كے بعدمیاں بیوى میں سے ہرا يك كودومس سے كيا سكون حاصل موتا ہے . اورمز مدالتر تعالى نے ایک دوسرے کے درمیان مجتب وجودی کاسلیسا جاری فرمایا ہے۔ ایت کری ملاحظ

الشرتعالي كى نشانيون بى سے يہي ہے كوالشرنع كالى نے تهاد واسط تم ي مس ع جدًا بريدا فرما يا ب المح اس كے ياس جاكرت كون مُحاصِل كرسكوا ورائدتعا ليٰ نے تمب ارے درمیان بیکارومجتت اور میرئیانی کا ذریعیہ

وَمِنْ ايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِنْ أنفسكم أذواحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِلْنَكُمْ مُودَّةٌ وَرُحُهُمَةً ۱ سورهٔ روم آمیت ۲۱)

" قارِ نامدارستدالكونين على للصلوة والسّلام نے فرما ياكة كاح ميرى سُنت ہے. اس ليے كى مسلمان كوسنت رسول ملى التدعليدة فم سے كريز نہيں كرنا جائے بحدیث شريف ملاحظ فرمائے حضرت عارض فرماتي ين كرات صط الشدعليدوم فحادشاه فرمایا کرنسکاح میری سننت ہے چشخص میسری سنت برعل نہیں کرناہے وہ میرے طریقے پرنہیں۔

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِيطَّاللَّهُ عَلَيْهِ سِيلَمُّ النِّيكَامُ مِنْ سُنْتِي فَمَنْ لَمُ لَعَرُ مَلُ بِسُنَّتِي فَكِيْسَ مِنِيٍّ أَن ابن ماجِ شريف (١٣٦)

ا ور دوسری حدیث شریف میں پرفرمایا ۔ بناج شخص میری سنت سے گریز کرتاہے تو دہ فَمِنْ رَغِيَعَنْ سُنَتِي فَكَالُسَ میرے طریقے سے بہشاہواہے۔

مِینی ۔ (سلم شریف ۱/۱۳۹۸)

نیزنکاح انسانی دندگی کی تکیس اور سکون وراحت کا دربع ہونیکے ماتھ ماتھ ایک ہم ترین عبادت بھی ہے جنائی جدیث پاک میں سیدالکونین صلی اللہ علیہ ولم کا ارشادہ کے کرمیں شخص نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے دین کو دوحقہ کرکے ایک جفسہ کی تکیس کرلی ۔ باقی وہرے جفتہ کے بار میں اللہ کی مرضی اوراح کام خداوندی کے مطابق زندگی بسرکرنے کیلئے حلال و ترام سے بحکے تقوی اختیار کرنیکی کو مشیستش کرنا ۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

عن انس بن مَالِثُ انّ رَسُولُ الله عِندَ اللهُ عَلَيْ وَسُلّم قَالُ مَرْدَنَى قَدُ اللهُ امراء مَّ صَالِحة فقداً عَاسَهُ اللهُ على شطرِد يُنه فلينقِ الله في اللهُ على شطرِد يُنه فلينقِ الله في الشّطرالتّاني -

حفرت انس بن مالک سے مردی ہے کہ رسول السم ملی لند عیہ رکتے لم نے فرمایا جن خص کواللہ نے نیک بیوی عطاء فرمائی تو یقین اللہ نے اس کے نصف وین بر مکد دفرائی ہے۔ الم ذا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ڈرتا رہے۔

(المعم الاوسّط امر١٢٥ حديث ع<u>٧١٨، في</u>ع الزوائد مم ٢٢٣)

اور دوسری روایت میں ہے:

اذا تزوَّج الْعَبُدُ فقدكمل نصف الدَّين فليشَّق الله في النصف لِباقي (شعالِ كان ١٨٢/١٨ صين عهم ٥)

جب بنده نكاح كرليت المحافي يقيت وه البيض و مطع دين كوسكم ل كرلست الميد المهنذا باتى نصف كے باريميں النوسے وراكرے -

اسكے اقار نامدارعلیالصاؤہ والسّلام نے شادی کے لائق جوانوں کو بار بار ترغیب دگاکم تم میں سے جو بھی نبکاح کی طاقت رکھتاہے وہ صنرور نکاح کرلیا کرے۔ اس لئے کونکاح کے وربعیر سے نگاہ اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت ہوجاتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔ عَنْ عَنْهِ اللّٰهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ بِنَ مِعْدَة فرمائے ہیں کرحضور مسلی اللّٰہ دَسُولُ اللّٰهِ جِیَا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جونجی مضادی کی طاقت رکھتاہے وہ صرور نسکاح کرنے اس مے کرنسکاح برنسگاہی اورشسرمگاہ دونوں کی حفاظت کا ذریعے۔ ہے۔

پَامَعُشَرَالشَّبَابِمَنِاسُتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَقَّ خُ فَسَا تَنَهُ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَقَّ خُ فَسَا تَنَهُ اَغَضَّ لِلبصَرِوَاخِصَنُ لِلْفَرَحِ -

اسلم شريبة ١٩٩٨، بخارى شريب ١٨٥١ حديث علمهم ، ترمذى شريب ١٠٠١)

علاَّم علام الدَينِ على اورعلاَم ابن عابدِين شامى عليهما الرَّحمة نے نكاح كے جھ فوائد سان فرمائے ہِں۔

يا بمكاح كے فوائد

در جب انسان مُرجا تا ہے تواس کے نیک اعمال اور عبادت کا سلید فتم ہوجا تا ہے نیک و کو عبادت کا سلید فتم ہوجا تا ہے نیک و کو عباد تیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ وُنیا سے جنت تک باقی رہتا ہے۔ (۱) ایمان (۲) نکاح۔ کر جسطرح و نیا میں ندکاح کے ذریعہ سے اِزدواجی زندگی کا سلید رہنا ہے ای طرح جنت میں بھی میاں بیوی کی رفاقت کی زندگی کا سلید رہم گا۔

ملا بەرنىكاخ انسانول كى بىدائش اورۇ د كا درىعىپے۔ مىل بىرىن چەرىن چەم كى ئىزىدىن يەركىن يەركىن

۳. د نسکاح امت محرمی کنزت کاذربیبه ہے۔ ۴. د اشتغال بالنسکاح تخلی بالعبادت سے افضل مے بینی نرک و نیاا خنیارکر کے تنہے کا کی

علا بدا سنعال بانشکار منی بالعبادت سے اسس ہے۔ یک مرب و سیار رہے۔ کی عبادت کے مقابل میں نکاح کر کے اجتماعی اور شہری زندگی گذار نازیادہ افضل ہے۔

عے: رنکاح کے ذریعے سے برنگای اور تری نظر کی حفاظست ہوجاتی ہے

يك : - زكاح كي ذريع شركاه كي حفاظت اور ترام كارى سے بحكر باكدامني كي زند كي حال

ہوتی ہے۔ (در مختار مع الف می ذکر یا ۱۹/۸۵)

علمار نے ککیھا ہے کرنگاح کے وقت جانبین میں کچھامور کا خیسال جانبین میں کچھامور کا خیسال

يس برياح تصنحب وركب بنديده أموا

رکھنامتیں اورافضل ہے، لازم نہیں۔ جنائج علامہ علار الدین حصکفی علیہ الرحمۃ نے الدرالمختار مع الشامی زکریا ۱۲/۷۶ میں ایسی شاولہ جیسیزوں کا ذکر فرمایا ہے جنکالحا ظار کھتا

نكاح كے وقت بي سخب اورافضل ہے۔ يا: - نكاح سے يہلے اسكا اعلان اور شهرت كرنا -<u>. بر</u> : د نکاح سے نہینے ایک خطبہ ٹر صفاریسنون ہے لازم نہیں رہندا بغیرخطبہ کے بھی زیاح صحح ہوجا تیگا۔ <u>یں</u> زیاح کی محبس میرمیں قائم کرنا۔ ٢٠ : - اگرمكن موتوجعة كے دِن نكاح كرنا۔ ه بيسى عَالم دين سے نسكاح برصوانا م يد . ـ ديندارگوا مول كي موجود كي مين نكاح منعقد مونا لينذا فارت اور بددين شانول كي گوای من کھی نسکاح صحیح ہوسکتاہے۔ ے : - اگر ضرورت بڑے تو قرض لیکر نکاح کرنا لیکن شرط یہ ہے کہ قرض کی ادائی کا نیزارادہ ہو ه و به خادی سے پہلے ہوی کو ایک نظر دیکھ لینا ریشر تعیت میں سخب اورا فضل کام ہے۔ سكن بهارب معاشره مين اس كوفرا ما نا جار ماب -ع<u>ه : بوی کی مُرشوم کے م</u>قابر میں کم ہونا افضل ہے بیکن اگر زیادہ عمروالی عورت سے نكاح كرنے كى ضرورت بيش اجائے تو وہ تھى شنت كے خلاف نہيں ہے۔ ين : خاندانی اعتبارسے سوی شوم کے مقابلہ س کمزور ہو۔ الني وعرَّت اور نشرف كے اعتبار سے ہوى كے مقابلہ من شومر كا بڑھا ہوا ہونا۔ سلاد مالى حيثيت مع بوي كرمقابلمين شويركا فاكن بونار سلا: - بوی کا خلاق شو ہر کے مقابلہ میں قائن ہونا تاکہ بوی سے شوہر کی فبتت زیادہ ۱۷۷ بر ۱وب واحترام میں بیوی کا شوہرسے فائن ہونا اسلنے کرشو ہرکا مرتبہ ہوی سے اونجا

الله عفت و باکدامنی کے اعتباد سے بوی کا شوہر سے فائن ہونا، تاکداجنیوں سے کنارہ کش موکر صرف شوہر کے ساتھ تعلق رہے۔
مدا محن وجمال کے اعتبار سے بیوی کا شوہر پرفائن ہونا، تاکہ شوہر کی نسگاہ ہرط ف سے کمیٹو ہوکر بیوی پر فائم رہے۔ یہ ساری چیزی در مختار کی عبارت می موجود ہیں۔ اس کا مطلب خیز ترجمہ ہم نے پہاں نقت ل کر دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان امور میں سے کسی سے کسی مسلمان کو فائدہ ہم ہینے جائے۔

### يم شيلي فون پر زياح

اسٹلامی شریعیت میں دکاح سے سمجھ ہونے سے لیے بہبت سی شرطیں ہیں۔
ان میں سے ڈوٹٹرطیس نہا ست بنیادی اور لازمی ہیں۔ان دونوں شرطوں سے
افیر زکاح کا وجو دنہیں ہوسکتا۔اگران دونوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط ہیں
ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

مل وَمِنَ شَرَائِطِ الْإِيْجَابِ وَالْقَاوُلِ اِنِّحَادُ الْمُجَلِسِ (الدرالخاري الناي الله عَلَمُ المُحَلِمِ الله وَمِن الله وَمِول كَ صَحِ مِوتَ كَ لِمَة جانبين في مجلس كا الك مِن الازمى شرط م - الهذا الرمجلس نكاح من جانبين من سے الك بنفس انفيس موجود ہے يااس كا وكيسل موجود ہے ، اور دوسرى جانب سے مذخو و بنفس مغفر منبي موجود ہے ، الله دوسرى جلكه سے بلى فون بنفس موجود ہے ، الله دوسرى جلكه سے بلى فون بنفس موجود ہے ، الله دوسرى جلكه سے بلى فون بنا الله منفقد نہيں موكا - اور اس سے برايجاب يا قبول كرتا ہے ، تو شرعى طور يربي نكاح منعقد نہيں موكا - اور اس سے ميك ال بيوں كے درميان از دوائى تعساق قائم نہيں موكا - اور درميان ايوں كے ۔ دوسرے كے لئے مسالل موں كے ۔

يك وشوط حضوس شاهدين (الدرالحنت دراي ٢١/٣، ذكريا ١٨/٨)

مجلس نكاح ميں دوگوامبوں كا ايك سائقه موجو د ہونا شرطب اور دونوں گواہو کا اسی مجلس میں ہونا عاقدین کی باتوں کا ایک ساتھ سننا بھی شرط ہے۔ اور سائد يهي سنشرط ہے كه نكاح ميں ايجاب وقبول كرنے والے دونوں نبغنفس ماان دونوں کے وکسل موجود ہوں - لہذا اگرمت ال بوی میں سے ایک فنس فنیس با اسكاوكيل اسى مجلس من موجود ہے، اور دونول كوا ہوں نے ايك سائق اس كى مات یراہ راست مشنی ہے۔ اور دوسرا بنفس تفیس یا اسکا دکیل تحباس مودو زہرہے ملكه اس كي آوازشيلي فون سيرشني جارسي ہے تو دونوں گواہوں كا اس کمنى فون میں سفنے کا اعتبارتہیں ہے۔ بلکہ دوسری جانب سے تھی رنفس نفیس مااس کے وكهل كالجلب نكاح مي موجود موكر إيحاب وفتول كرنا اور دونوں كوا يول كا اس مجلس مس مشننا شرط ہے ، اسلیے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ان دو نول شرطوں سے علاوہ نسکاح سے مجھے ہونے کے لئے اور کھی سنے طیں ہیں۔لیسکن به دونوں شرطیں اسی بنی ادی شرطیں ہیں جو نہایت اہمیت کی حامل ہی، اور شیسلی فون میں ایجا ہے قبول کی صورت میں یہ دونوں منسبطیں بائی نہیں جاتیں<sup>۔</sup> للب ذاشيلي فون من ايجا في فبول شرعي طور يرمعتبر نهين عوكا -دوسرے ملک یا دوسرے علاقہ میں رہ کرشی لفون کو واسطه ناکرنگاح کے درست ہونے کے لئے جند متبادل شکلیں ہیں،جن کو اختیار کرکے نکاح کیا

ملہ روئے کی طرف سے ٹیلی فون میں جہاں لوگی رمہتی ہے وہاں کے کسی
معتبرا دمی کو وکسیل بنا دے۔ اور شبلی فون میں وکسیل بنا نا جائز اور درست
ہے۔ پھرجہتاں لوئی ہے وہاں مجلس نکاح قائم ہوجائے، اور جیساکہ ہارے
ملک میں دوئی سے اجازت لیکرجہاں لوئی ہے وہاں سے بسطے رقبلس قائم

ہوتی ہے، ابھی این ہی محبس فاتم ہوجائے۔ اور لوکی کی طرف سے قاصی لولے کے وکیل سے گواہوں کی موجودگی میں لولے کی طرف سے مقرد کردہ وکیل کو مخاطب کرتے ہوں کہے کہ میں نے فلان لوکی کا نکاح اسنے مہر پر آب کے مؤکل فلاں لوگے کے ساتھ کر دیا ہے، آپ نے اپنے موکل کی طرف سے اس کو قبول کر لیا ؟ تو لوگ کی کا وکیل اس طرح قبول کر لیا ؟ تو لوگ کی کا وکیل اس طرح قبول کر ہے کہ میں نے فلاں لوکھ کو اپنے موکل کے نکات میں قبول کر لیا ، قوری نکاح درست ہوجائے گا۔

دوسری شکل بر ہے کہ لڑکی والے لڑکی سے نکاح کی اجازت لیکر نميسلى فون يربرا و داست لا محكوا طلاع كردي كراتين مهر بر فلا في لوكى كا نسكاح تمهيب أريه سائفكرنے كى اجازت مِل كئى ہے ميں تم كوا جارنت ويتا موں كراية بيهان نكاح كى محبل قائم كراو، اور دوگوا موں كے سامنے ايجاب وقيول كرلس اب وہ لوكا تين آدميون كوج كرك انس سے دوكو كواہ بنائے ، ایک کولط کی کی طرف سے و کمیل بنا دے، پھراس طرح ایجاب وقبول ہوجائے كالوكى كاوكيل يركيه كومي نے فلال لاكى كا زكاح استے مہرر آپ تےستا تھ كرديا ب، اورلاكا بركيركمين فيقول كرليا تواس طرح نكائع منعقد بوجائيكا. اب وہ رو کو کی اس کی بیوی بن گئی ۔اب اسکا نکاح کسی دوسری جگہ جاتز نہیں ہوگا۔ سے اواک سے اجازت سیکراؤی کا وکیل جہاں اواکا رہتا ہے وماں کے رط کی اس لرط سے کی بوی ب*ن گئی۔*اب

دوسري جگرت از تهيں ہوگا يشيلى فون يرنكاح كيائة متبادل شكليس بين بن كواختب اركر سے دوسری حکد کے اور کی یا دوسری حکد کی اولی کے ساتھ عقدِ تکاح عمل می اسکتاب۔ انظرنبيط پرنكاح انظرنيث پرادى كاتصورنظراتی ہے۔ اوازیں بھی مشنائی دیتی ہیں۔الیا لگت ہے کرحس الطك يالاى كرسائة انطرنيث يرتكاح كيا جادباب وه محلب تكاحي موجود ہے، ادھرسے جب قاضی مجلس نکاح میں ای ایک کرتا ہے توارط کا یا لائ ى كى تصويران شرنيك يرا وارت سائف بولى ب اور قبول كرنے كے الفاظ استعال كرتى ہے، اس سے كوئى يىمجەسكىت بے كرنكاح كى سارى شرطيى یہاں موجود ہیں۔ یہ محض ایک وصوکرہے۔ اس سے نسکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس لئے كذلكاح محصح بونے كے لئے إيجاب وقبول كرنے والے عاقدین كا بنفرنفيس يا دونوں كے وكيل كا رنفسرنفيس محلس نكاح ميں موجود ہو نا شرط ہے۔ اور انظرنیٹ رجو نظراً تاہے وہ اصل آدی نہیں ہوتا ہے بلک تصویر ہوتی ہے۔ اس کی متال یوں سمجو کر انظر نیط پر وتصویر اور آوار آرمی ہے وه تحفوظ ره جائے اور حواصل آدمی ہے اس کی موت واقع ہوجائے اور و ہ ، جبکہ اصل اُدی زندہ تھی مہیں ہے،

المذا انظرنیٹ پرتھی جانبین سے ایجاب وقبول ای طرح معتبرتہیں ہے۔ جسوطرح شيليفون يمعتبرنهيں ہوتا ہے۔ ہاں البسنشران طرثیرے ہے زكاح كمصيح بونے كے لئے وي منت ول شكليں اختيار كى ماسكتى ہيں بوشيلى فون ميں اضتب اركرنا جائز ہے ،كدا نظر نبط ير ارائے كى طرف سے وكبيل بناديا جائة بميروه وكسيل جبستان دفكى بيه ومان مجلس تكاح قائم كرے۔ ياس مے يعكس لاكى كى طرف سے انتظر نيے ميروكسيل بنا ديا جائے يھروہ وكسيسل جہاں دوكا ہے وہال مجلس كاح قاتم كرے، كيم كبلن كاح میں ایجاب وقبول ہوجائے ہے بعد شیسلی قون یا انظر نیٹ سے دوسرے كواطلاع كردى جائع كرتمهار يشرائط كم مطابق يهيسان نكاح بوجكامي بيسب شكلين الييبن بصيحضورك الأعلث وسلم كي اجازت سے مصرت تحي شفي في مصرت امّ المؤمنين امّ حبير سفر كا نكاح أنحضت صلی الله علیه وسلم مے ساتھ وکسیل بن کر کرویا تھے۔ اسى طرح وكالت كے جوازى دنسيل بريھى ہے كەستسرىًا خطاوكتا بت كے ذر لعِد و کٹ ل بنا ناجا رُنے۔ اور دورِ نبوت ، دورِ صحب بڑا اور انمَّت محتندين اورفقهاركے دُور من خطاوكتابت ہى ايك ذريعت مقابلي فون ، وسم و محمًا ن بھی نہ تھا۔ آج کے دُور میں جب جانے پہھائے آدمی سے قون ت ہوجاتی ہے وہ رحب شری خطا ورڈو آدمی کے ذریعہ لائے ہوئے خطاسے

ہمارے ہندوستانی تاجروں کالورپ وا مرکبہ سے تجارتی کاروبارہ۔ صرف ایک فون یا فیکس پراعستا دکرے کر وڑوں کا مال دوا نہ کر دیا جا تاہے۔ اور ادھرسے بھی ایک فون یا انظر نیٹ پراعستا دکرے کر وڑوں روپیردواند کر دیا جا تاہے۔ مگر جب ٹری خط پر اتنا بڑا اعتباد نہیں ہوتا۔ للہٰذا جائے بہجیائے آدی سے فون یا انظر نیٹ پر بات کرنا رجب ٹری خط اور ڈو آدی کے لائے ہوئے خط سے کم درج کا نہیں ۔ اس لئے فون یا انظر نیٹ پر وکیسل نباکر مذکورہ مینوں طریقے سے نکاح جائز اور درست ہے۔ مذکورہ مینوں طریقے سے نکاح جائز اور درست ہے۔

اور اليے ي جو تحرير لوگ اينے ما بين لكهقيرين وه لازمي طوربر محتت شرعي ہے لوگوں کے درمیان متعسارف ہونے کی وہرسے۔ حصرت امام الويوست اور امام محدّ نے شاہداور قاصیٰ اور اسکے متعلق خط يرعمل كرنا جائز قرارديا مي رحب خطاكو د کھے لے۔ اور فتوی ان دونوں کے قول ار مبرحب ال بات كايقين بوطائے كروه خطاسكام حيام يخطفيصله ميعلق ہو یا روایت سے، یا دستا ویزیر

() وَكُذَا مَا يَكُنُّ النَّاسُ فِيُكَابِينَنَاهُ مُريَجِبُ أَنُ تَكُوْنَ حُكَّةٌ لِلْعُرُوبِ الْحَ (ځای زکيا ۱/۱ ۱۲ مراي ٥ (۲۲۲) اجاز ابو یوسف و هجیگر الْعَدَمَل بالخبط في السشَّاهِ ل والعشّاضي وامرأدهي إدّا سَ أَى خَطِهُ \_\_\_ وَالفَتُولَى عَلَىٰ قَوْلِهِ مَا إِذًا تَيْقُ نَ انَّهُ خطّهُ سَوَاءُكَانَ في القصناء أو الرّوابَ قُواُو

شبادت سے متعلق ہو۔ اور کلی طور پر دو مرے کے خط سے بہت کم شابہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بقین پیدا ہوجائے تو لوگوں کے اُفرِد آسُانی کے واسطے اس پراعتماد بھی جائز ہوسکتا ہے۔ جائز ہوسکتا ہے۔

جب عودت کمی مُردکو اس بات کادگیل براوے کروہ مُرد اس عورت کا نسکاح محسی سے کردے یا اسس بات کی اجازت دیدے کہ وکالت میں جو جاہے عمل کرتے تو وکیل نے کمی دوسرے آدمی گواس عورت کے نسکاح کی وصیت کی، مجروکیل مُرجائے تو وصی کیلئے جا کڑے میروکیل مُرجائے تو وصی کیلئے جا کڑے کراس عورت کا نسکاح کسی کے ساتھ کراس عورت کا نسکاح کسی کے ساتھ کردے۔

مِنْ كُلِّ وَحَدِي فَأَدُ اللَّهُ قَلْ جاذا وعتماد عليه وسعة عككالتثاييد (مشای زکریا ۸/۱۰۰۰ برشای کراچی ٥/١٢٤، الحراراق ١/٢٤) ﴿ إِذَا وَكُلُّتِ الْمُزَّاةُ رَجُ لُا أَنَّ يُسُزُونِهِكَ أَوَ أجبازت ماصنع فأوطى الُوَحِيْلُ إِلَىٰ دُجُلِ النَّ يُزُوِّحِهَا تُكُمُّ مَاتَ الْوِكِيْلُ كَانَ لِلُوصِي أَنْ يَبُو وَحِهَا (بهندیر ۲/۱۱۰/۲)

## ه زکاح کسی عورت سے کریں ؟

اس عنوان کے ذیل میں بیٹ ررہ بایش عرض کرنی ہیں۔ جوعلی النز تیب

سبيان کی جارہی ہیں۔ ر ر

نين چيزي ديمه کرنکاح کرنا۔

ویندارعورت سے نکاح کی ترغیب۔

فرمان بردارجنتی عورت کون ؟

🕜 🖰 نا فرمَان عورت پر وعب د -

سعادت مندی اورنوش نصیبی کی سے ارجیزیں۔

🕤 محروی کی چارجیبے زیں۔

نیک بیوی جے میلی، دُنیا وائزت کی ساری بھلائیاں اُسے میل گئیں۔

نیک عورت سے نکاح نصف دین ۔

اکاح تمسًام انبیس ارع کی سنت ۔

ن کاح کے لیے قرض میں اللہ کی مَدد ۔

ایوی کے ساتھ خیرخواہی وہمدرددی۔

بوی کے منہ میں لقمے کا تواب ۔

ش صرف رط کت ان میدا بهونا ۔

الوكيوں كى يَرورشش كا ابرو ثواب ـ

#### ال كاب ربخوں كاحق - اللہ مكان كاحق - اللہ مكان كا حق - اللہ - ال

## بالتين حزى ويحد كرنكاح كرنا

"قارِ نامدارعلیه انصّلوٰۃ واستکام نے اُمتت کواس بات کی ترغیثے ی ہے كه عورت من تين جيزون كو ديجه كرمت دى كرو-

- 🛈 عورت می شوہرسے خوب فرت کرنے کی صبّ کلاحت ہو۔
  - کثرت سے بچے بصنے کی صب کما حدیث ہو۔
    - عورت دسندا راورنیک مئالح ہو۔

اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ شوہرے محبّت اور زیادہ یخے جننے کی صلاحیت كا ينتركيسے يطلے . توحدرث من أما بے كەصبىلى غورث سے زكاح كرنا مو توسط اس خاندان کی ان عورتوں کا برتہ لگا لیا جائے جن کی شاریاں موصی بس ان تخورتوں میں دوفیت کی صفتیں ہیں یانہیں ؟ ملہ ان میں اپنے شوہرسے محبّت اورشوہر کوخوسش رکھنے اور اس کی قرماں برداری کا مزاج نے پائیں۔ سے انہیں کثرت اولادكايلسكة يانهين اورائمين اولادكي يرورس اوراً ولادك يخزك برداشت كرك ال كى يرُورش كرنيكي صلاحيت ہے يانہيں ؟ اگريه دونوں خو بياں اس خاندان كى عورتوں ميں ميں توانت الله مهبت حكر تك سير كجي موجى رسيدالكونين الدعليروم في سطرت سان دونوں تو بیوں کو دیکھکرسی عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ صدیث شریف ملاحظہ فرمایئے۔

عن معقل بن يسّاد قال جَاء ديجُلُّ | حضرت معقل بن يسّادُ فرما ياكر ايكُنْخَصْ دَرِير رالت الى دَسُولِ الله حِيلَةِ الله عَكَيْرِ وَسَلَمَ | مين آكر كمين ليكاكر يادسُول الدُّصِلَى الشّرعِيرِ في مِيلٍ

فقال يارسُّولَ الله اني اصبتُ امراً لا ذات حَدِيب و مَنصبرِ و مَنصبرِ و مَنصبرِ و مَالِيا لا الله الله الله الله الله الله النه المثالة فقال له مثل ذلك ثم انتالا الثانية فقال له مثل ذلك ثم انتالا الثانية فقال له مثل ذلك ثم انتالا الثالثة فقال له مثل ذلك ثم انتالا الثالثة فقال له مثل ذلك ثم المالة مودود الودود والمناق المودود المحديث المراف والمراف المراف ا

ایک ایسی عورت پائی جواجے خاندان والی ہے۔ اور الھیا منصب بھی وگری اور علی میں افتہ مہر مند ہے اور مالدار بھی منصب بھی وگری اور علا میت نہیں ہے تو کیا ہیں اسس مگر سیس ولا دت کی صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہیں اسس سے مشاوی کرلوں ۔ تو آئی نے منع فرمایا ۔ اس نے دوبارہ آکر میں کہا ۔ آئی بھروسی جواب دیا ۔ اور کھواس نے تیسری مرتب آکر میں کہا ۔ تو آئی نے اس سے کہا کرتم لوگ ذیا وہ فرتت کرنے والی اور زیا دہ بچے بطنے والی عور توں سے فرتت کرنے والی اور زیا دہ بچے بطنے والی عور توں سے مشادی کیا کرو۔ اسلے کریں قیامت کے دن تم ساری کرنے تو داری کے دریے وہمری استوں پر فحر کروں گا۔

## يرديندارعورت سے بكاح كى ترغيب

ا محضور صلی الندعلیہ وقم نے قرما یا کرونیا میں جار باتوں میں سے

سی ایک کو دیچوکر کسی عورت سے نسکاح کرتے ہیں۔ آ عورت کے مال کو دیچھ کرنسکاح کیاجا ٹاہے جالا نکرعورت کے مال سے شوہر بھی مَالدا ر نہیں ہوتا ، اور نہی مالدار کے بہاں شوہر کی کوئی عزّت ہوتی ہے بلکر ذکت وخوار کی زندگی سے دوچار ہونا پڑتا ہے ۔

﴿ عورت کی خاندانی بُرزی اورخاندانی عزّت کود عیمکرنکاح کیاجا ناہے۔ اسیم کیمی انسسرو بیٹ نزعورت ای بُرزی شوم کے سُامنے جناتی رستی ہے۔ اور شوم کو کمینہ اور گھٹیا سب کر

رہنا ہوتا ہے۔ ﴿ عورت کے حسن وجمال کودیجھ کرنسکام کیاجاتا ہے حالا نکر حسین عورت اپنے حسن وجمال کے نازوغ ورمیں اکثر و مبینے ترشوم کوا پنے ماتحت بنانے کی کو سٹیٹ کرتی ہے آخر کارنا فرمانی کی آخری حد تک پہنے جاتی ہے اور شوم رکی زندگی اجیرن بن کر رہ جاتی ہے۔ کی آخری حد تک پہنے جاتی ہے اور شوم رکی زندگی اجیرن بن کر رہ جاتی ہے۔ (۴) عورت کی دینداری اوراس کی نبکی کود کھکرنسکاح کیاجا تاہے آ قارِ نامدارعلیالیصلوۃ والسّلام نے فرمایا کران چاروں قسموں میں وہی کامیاب اور کامران رہتا ہے جس نے نیک دیستدار عورت سے شادی کر رکھی ہے۔ اسلے آئی نے اپنی امّت کواس بات کی تاکید سے ترغیب دی ہے کرتم دیندارعورتوں سے بی شادی کا اہتمام کرو۔ اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ حدیث شسریف ملاحظ فرمائے ۔

عن عَبدالله بن عمرة قال قال دُسُول الله عِبْ الله عِبْ الله عَليه وسَلم لا تزوّجُوا الله عَليه وسَلم لا تزوّجُوا الله عَليه فعسلى حُسُنهن فعسلى حُسُنهن ان يرديهن ولا تزوّجُوه شرق ولا تزوّجُوه شرق الله ق ان تطغيهن والكن تزوّجُوهن عَلى تطغيهن والكن تزوّجُوهن عَلى الله ين وكلامة خرماء شوداء وان دين افضل الحديث الحديث افضل الحديث المناح / ١٣٣٠)

عن ابی هُربُرة انّ النّبی صَلّی الله علیه وسَلم قِال تنتکع المَراَّة لاُدُبع لمَالِها ولحسبها ولجالِها وَ لدِیُها فاظفی بن ات الدّین تربتُ یک ال د الحدیث (بخاری فرین ۲/۲۲ مریث مهه ۱۳/۲ ابوداؤد ارد کرد می ۱۳/۲ مریث می ایر ۱۳/۲ ا

حضرت عبدالترب عرق نے فرمایا کرنی کریم صلی اللہ علیہ وقل کا ارت او ہے کہ تم عور توں سے انکے حسن وجمال کی بنا پر نکاح میت کرو بہت میکن ہے کرا نکاح ن انہیں اترا بہت اور کور توں سے ان کے حسن انہیں اترا بہت اور مور توں سے ان کے الب کے الب کے میں نکاح نز کر و بہت میکن ہے کرا نکامال میں سرکش اور نا فرمان بنا دے تر تمکویہ نے کھا تکا مال کے الب کی میں نکاح نز کر و بہت میکن ہے کرا نکامال انہیں سرکش اور نا فرمان بنا دے تر تمکویہ نے کھا تنا پڑجا ہے۔ ایکن تم عور توں سے ان کی دینداری کو دیکھ کرنکاح کرو۔ یقینا گان کھی کا کی دینداری مالدار سیس بحور توں سے ان کی دینداری مالدار سیس بحور توں سے ابہتر اور افضل ہے۔

حفرت الوہرری سے مروی سے کوائپ صلی الدعیہ وسلم
نے فرما یا کر تور توں سے جار با توں یں سے کی ایک کیوجہ
سے نکاح کیا جاتا ہے (۱) اس کے مال کی وجہ سے
(۲) اسکی خاندانی شہرت کیوجہ سے (۳) اسکے حُن وجال
کی وجہ سے (۳) اسکی دنبلاری اور نیکی کی وجہ سے ، تم تو
دیندارعورت سے نکاح کرکے کا میں بی حاصیل کراو۔
تہمارے دو نوں ما تھ گھی میں ہول گے۔

یو فرمال بر دارجنتی عورت کون ہے؟ | سیدالکونین صطالتہ علیہ وم نے فرمایا کرخوش نصیب عورت وه موتی ہے

جوہمیشہ اپنے شوہر کوخوش کھتی ہے۔ اتفاق سے اگر شوہر کوغفیہ آجائے تو بے جین ہو کر شوہر کو راضى كرنے كيلئے برطرت سے اس كے كزے برواشت كركے اس كى فوٹ مدين أكس جاتى ہے۔ اوراس سے متی ہے کرمیرا ماتھ آپ ہی کے ماتھ میں اس قت تک سونے کیلئے آئے بند نہیں کروں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں بینا نے آقار نامدارعلالسّلام نے تھ قیسم کے انسان كيلئے جنت كى بشارت دى سے ① الله كے نبط باليقين جنتى ہونگے ﴿ سُنہيد جس نے اللہ کے داستے میں جہاد میں جان دیدی ہے ، صدیق جس نے تبھی زندگی میں جوط نہیں بولا ہمیشد سے بولت اربا ہو ﴿ ومولود بحتے جس نے دنیا کاکوئی مزہ نہیں حکیما اس کو بلا مهاب وكتاب كے حنبت مِل جائے گی @وہ أدمی جوانے مسلمان بھائی سے صرف رصن پر الى اوردىن كى خاطرملا قات كيليخ جا نا ہو۔ ﴿ وه عورت بوشو برسے بہت زياده فجت كرتى م و اور کنرت سے اُولاد کی بیدائی کو برداشت کرتی ہو۔ اور جیب اسکو غصر اُ جا ناہے یا اسکے سائد بدشلوكي اوزطلم موحات بإشوبراس برغصتهم وحائة برصورت بس شوم ركوخوش كرنيكي كوسفيش مين رستي مو السي عورت بهي صرف شويركي فرما نبرداري كى بنا ير بلاحساب وكت اب جنت بن جَائے گی ۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے۔

عن كعب بن على الله عليه و ابن عبّاس عن المنتجرة الموضوت ابن عباس عن المنتجرة الموضوت ابن عباس عن المنتجرة الموضوت ابن عباس عن المنتجرة الم مردول كوسلادول جوجنتي من أوجم نے كها كيول نبسي . ضرود بتلاية يارشولاالتدم توات في فرمايا كرالتدك نی جنت میں جائیں گے . اور شہید جنت میں جائے گار اورصداني بهي جنت ميں جائے گار نومولو د برجنت ميں

برِجَالِكُم مِنُ اهلِ الجنّة قلسنا بلى مارئسُول الله قال النَّبِيُّ فِي الجنتة والشهلاء في الجنّة والصِدّ. فى الجنة، والمولود فى الجنة، والمزجل

جانبيگا. اور وه مَرديمي جنت مِن جانينگا جواينے مسلمان

تجمانی سے رضار البی اور دین کی خاطر سشبرے منارے پر

زبارت اورملا قات كيلئ جاتاب كيا مي تم كوتم سارى

عورتوں کے بارمیں نہ بتلا وں ؟ تو ہم نے کہا ضرور تبلایتے

یار شول اللم ، توات نے فرمایا شوہرسے بہت زیادہ

مبت كرنيوالى كرثت ولادت كے بوجه كوبرداشت كرنے

والی عورت ، جب اسکے سٹ تفظلما در بیسلو کی کیجا ہے ،

يااس كوغصت أجائ ياشو برغصة وجائة نوشوم سعكبتي

ب كرميرا ما ته أب كے ماتھ يں ہے يں أسوفت تك وقے

تین قسِم کے لوگوں کی نماز، روزہ وعیرہ کوئی

عبادت قبول نهيس ہوتی اورائي کوئی سيکی

يزود احالاني ناحية المصير لايزورة الآيله في الجنتم ، ألا اخبركم بنساءكم من اهليا لجنة قلمنا بلى يارَسُول الله قال الودود الوكود التى ان ظلمت اوظلمت اوغضبت اوغضب قالت هالك يدى فى يدك لا اكتمل بغمضٍ حتى ترضى \_ الحديث والعجم الكبير ١٣٠/١٩ حديث علا - ١٢/١٢ مديث ١٤٢٢) نوم :- أمين ففرت كعب بن عجر أه اور ابن عباس كى حديث كوميلا كرمشترك كيهما

كيك أنكه بندنبين كرول كى جيتك آب راضى نه موحاتيل. <u>يم</u> نا قرماك خورت ير

" سکان رہنیں حاتے گی۔ 🛈 وه غلام جواینے مالکوں کو چھوڑ کر تھاگ جاتا ہے اسکی عبادت اُسوقت یک قبول نہیں ہوگی جب تک والین کرما مکول کی فرما نبرداری میں نہ لگ جائے۔

🕑 وه عورت جس سے اسکا شوہر نا راض ہو ایکی عبادت اُسو قت تک قبول نہیں ہو گئی جب فك شوبركورامنى ندكرك

 سكران اورشرا بي جونشر كى حالت مي رسما ب اسكى عبادت اسوقت تك قبول نهي بوگ جب مک کوشراب جھوار کر تور زکر ہے۔

ہلٹ داجن لوگوں کی نماز وعبادت قبول نہیں ہوتی ہے انمیں شوہر کی نافرمان عورت مجھی ہے۔ اسلعے عورت کواسکے اہتمام اور کوشیش میں رہنا جاہیئے کہ شوہرخوش رہے ناراض

ية بويائے \_ حديث شريف ملاحظ فرمايتے ۔

عن جَابِرِبِ عبدالله قال قال رَسُول الله صَلِالله عَليه وَسَلَم رَسُول الله صَلِالله عَليه وَسَلَم فلات لا تقبل لهم صَلوة ولا تصعدلهم إلى السَّماء حسَسنة العبد الأبق حتى يرجع الى مَواليه فيضع يك في ايديهم والمَرأة السَّاخط عليها ذوجها حتى يرضي

حضرت جائز نے فرمایا کرا قارِ نامداعلار شلام کاارمف د ہے کر بن قسیم کے دوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور دنہی ان کی کوئی نیکی سمانوں برجاتی ہے (۱) وہ غلام ہو ا بنے اُٹ رکو چھوڈ کر بھاگ گیا ہوتا آئے والیں اکرانے آقا وُں کے ہاتھ میں ہاتھ نررکھدے (۲) وہ عورت جس براس کا شوہر ناراض ہو ۔ تا آئکہ شوہر رافنی نہوجاتے (۳) مشرا بی تا اُنکر شرایہ کے نشہ سے جمع ہوکر تو بہ دیر لے۔

والسكران حتى يصحو، الحديث (المجم الاوسط ١٠/١٠ احديث ٩٢٢٠ شعباليمان ١٥/١ حدث ٩٥٩٢. (الرئيس ٢٩/٣)

ه سَعادت مندى اورتوش نصيبى كى چَار حيب زُيْ

حدیث بن آیا ہے کہ جارج بروں کے ذریعے ادی کو فوشحالی اور فوش نصیبی حاصل ہوتی ہے۔

نیک منا کے اور خیرخواہ بوی جب شوہر بہوی کیطرف دیجھا ہے توشوہر کو فوش کردی ہے۔
اور دن بھر کی محنت و مشقت کی تھا کا ورط بوی کے پاس آکر بھول جا تاہے اور جب شوہر گھر
سے باہر کہیں چلاجا تاہے تو بوی کی طرف سے ہراعتبار سے مطمئن دہتا ہے۔

﴿ حَرُورَ تَ کے مُطابِق کُٹ اوہ مکان جبیں ضروریات زندگی کا ہرکام است ان کے سًا تھ

بورا ہوسکتا ہے۔

بنیک اور دیندار بڑوی میں کیطرف سے بھی کوئی نقصان نہیں بہونجت اہراعتت ارسے خیرخواہ اور نفع رسّاں ہے۔ اگرانے بال بحق کو گھر میں جھوڈ کرکہیں سفر میں جانا ہوتا ہے تو این کو گھر میں جھوڈ کرکہیں سفر میں جانا ہوتا ہے تو این کرنے ہوئے ہوئے کا اطبیان رسمتا ہے اور بڑوسی اپنے گھرکے لوگوں کیمطرح جان و مرال و ابرو ہرجیسیز کا خیال رکھتا ہے کسی کو ایسا بڑوسی صافیل ہونا اللہ تعالیٰ کیمطرف سے و مکال و ابرو ہرجیسیز کا خیال رکھتا ہے کسی کو ایسا بڑوسی صافیل ہونا اللہ تعالیٰ کیمطرف سے

غیبی مُدوعجی جاتی ہے۔ ورز اجکل کے زماد میں ایسا بڑوی کہاں مِلناہے۔
﴿ اِنِی صَرورت کے مُطابق اُرام دہ اور نقع مندسواری کرس کے پاس صفرورت کے مُطابق اُرام دہ اور نقع مندسواری کرس کے پاس صفرورت کے مُطابق اُم وہ اور عند اسکوانی صفرورت بوری کرنے کیلئے اِدھر اُدھر موجانے میں کوئی اِرتیانی نہیں ہوتی چاریں وہنی المجنوں اور پریشا نہوں سے حفاظت کا بہترین وربعی ہیں۔
پریشانی نہیں ہوتی چارچیزیں وہنی المجنوں اور پریشا نہوں سے حفاظت کا بہترین وربعی ہیں۔
اس لئے عضوراکرم صلی اللہ علیہ ولم نے خوش نصیب کی علامت بت لائی ہے۔

الا دنیامی محرومی کی بیار میزی انسان سینے دنیا می محروی اور از دنیا میں محرومی کی بیار میزیں از دگی کی تبای کا باعث منتی ہیں۔

الیےبدتری بڑوی کواس کیطرف سے عزت وا بروجان و مال کسی جیز کے بارے میں اطنیان نہیں کیا جا سکتا ہروقت نقصان بہونجائے کے درہے رہا ہے۔ گھر والوں کو جھوڑ کرسفر میں جانگی ہمت نہیں ہوئی کہ میٹھ ہیجھے گھر والوں کو کیا نقصان بہونجادے۔

﴿ بَدَاخِلَاقَ اورنا فرمان بیوی کراس بوی کی نافرمانی اور بَدَاخِلاقی کی وجرسے زندگی کڑوی بوجاتی ہے۔ زندگی کے سَادے سکون سے شوہر ہاتھ دھوبیٹھتا ہے بدانسان کی سَب سے بڑی برنسیتی ہے کہ رفیقہ حیات اور زندگی کی سَاتھی جو ہرو قعت سُاتھ دہتی ہے وہی اُمن وصکون کی وشین بن کر زندگی کو اَجرن بناویتی ہے بالاً فرشوہراس زندگی سے موت بہتر سجھنے مگتاہے۔
وشین بن کر زندگی کو اَجرن بناویتی ہے بالاً فرشوہراس زندگی سے موت بہتر سجھنے مگتاہے۔
﴿ کَیْرِین سُواری ایسی غلط سُواری ہے کراس سُواری برا طینان سے سُوار ہوکر سفرنہ بس

کیا جاسکتا کہیں زکہیں حادثہ بریا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ﴿ ایسا تنگ مکان کاس سے گھریلوزندگی کی ضرورت آسانی سے پوری نہیں ہویاتی برجار چیزی انسان کی زندگی کو بے جین اوراً جیرن بنا دی ہیں۔ زونیا بین شکون سے گذارا کربا نا ہے۔ اور نہی اضطرابی حالت کیوجہ سے سکون سے اللہ تعک الی کی عباوت ہویا تی ہے۔ مدمقہ میں رویت ان سرزاتہ مارا مارا بھوتا ہے ۔ ایسے جالات میں آدمی بھی اپنے دین کو تھی

ے جو بالاً خِرتمای کا ماعث بن سکتاہے یسکن اگرا ر

کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے در باریس گریہ وزاری کرتا ہے تب وڑی نوبی کی بات ہے مگرانسانی ضرورت غالب آجانیکی وجہ سے دھیان خدا کی طرف نہیں ہوتا بکرانی صرورت کی تکیل کیطرف ہوتا ہے کہ کہاں سے صنرورت پوری ہوسکتی ہے اور کس طرح ہوسکتی ہے۔ اک بی آدی خدا کو بھول بیٹھنا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمایئے۔

عن سَعُدبن ابى وقاصِ قَالَ قَالَ الصَّرِيمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ السَّعُد بن ابى وقاصِ قَالَ قَالَ الشَّعُد عَلَيْهِ وَسُلَّمَ السَّعُادة ، المُؤَة الصَّالَة المِسكن الواسع ، والجار الصَّالَح بيرى بود من السَّعن الواسع ، والجار الصَّالَح بيرى بود من المركب الهنيئ ، واربع من الشَّقاء ، اورجار جني الجاد السَّوء ، والمركب الهنيئ ، واربع من الشَّوء ، والمركب الهنيئ ، واربع من الشَّوء ، والمركب المَّن المَضَوق والمركب المسكن المُضَوق والمركب المسكن المُضَالِق والمركب المسكن المُضَالِق والمركب المسكن المُضَالِق والمركب المُسكن المُضَالِق والمركب المسكن المُضَالِق والمركب المُسلَّد والمسكن المُضَالِق والمركب المُسلَّد والمسكن المُضَالِق والمركب المُسلَّد والمسكن المُضَالِق والمُسلَّد والمُسلِّد والمُسلِّد والمُسلَّد والمُسلَّد والمُسلَ

حضرت معدی وقاص سے مروی ہے کے حصور کوم مسکے اللہ علیہ وقم نے فرمایا کہ چارج پری معاوت اور توش نصیبی کی مکا اللہ وقر من اللہ وق

امندا) احداره ۱۱ نومرقم ۱۲۹۵ المتدرک حدیث ۲۹۸۷ - الزغیب ۲۸/۲ مدیث ۱۹ محد بیک بروی جسے ملی و زیا و آخرت کی رئاری محلاتی اسیمل کئی محد بیک بروی جسے ملی و زیا و آخرت کی رئاری محلاتی اسیمل کئی

حضوراکرم صلی الندعلیہ و لم نے ارشا د فرمایا کراگر کسی کوچار چیزس نصیب ہوگئیں تو وہ مخص کرنیا وَاخرت دونوں جہال کی خیرا ور کھلائی سے مُالا مال ہوگا۔ دنیا وَاخرت دونوں جہال کی خیرا ور کھلائی سے مُالا مال ہوگا۔

- ا قلبًا شاكراً . ايسادل نصيب بوكر و كي ميسر بواس رول سي شكركم المور
- السائلة أكداً وكركرنيوالى زبان واكل زبان سيروقت خدا كا ذكري بكلتاب.
- آوبکدنگاعلی البلاه صکابرًا . ایسابدان نصید بوجو بربلارومصیبت کوانسانی سے صبل لینا ہو۔ بے صبری زکرتا ہو۔
- @ وزوجة لا تبغيه حوبًا في نفسها وماله البي باو فاربوي نصيب موجو شوبرك

مَال اورائِ نفس کی حفاظت میں شوہر کی بدخوا ہنم موراور عض روایات میں ارتفاظ کھی ہیں۔
المدراً قالصًا لحمة تراهَا تعجبك و تغیب تأمنها علی نفسها و مالك ۔ (النرغیب ،
والتربیب المنذری ۱۲۸۶) ۔ البی نیک ہوی نصیب ہوجائے کرجب تم الکی طرف و کھیوتو
تم کو خوش کر دیتی ہو۔ا ورجب کہیں غائب ہوجا و او تمہماری غیبوبت میں تمہمارے مال اورائی
وات کی غیروں سے حفاظت کرتی ہوتو تم اس سے ما مون رہتے ہو۔ حدیث شریف یہ ہے۔

حضرت ابن عباش سے مردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وہ کا ارمٹ دہے کہ جارجیری ایسی ہی جب کو دہ چیزی لگئیں تواسکو ڈینیا واخرت دونوں جہاں کی بھلائی حاصل ہوگئی (۱) مشکر گذار قلب ۲۱) ذکر کرنے والی زبان ۔ (۳) ایسا بدن جو ہر صیبت پرصبر کرتا ہو (۴) ایسی ہوی ج شوم رکے حق میں اپنی ذات ونفس اوراس کے مال میں مُوانہ چاہتی ہو۔ عن ابن عَبَاشُ انّ النّبى صَلَالله عليه وسَلَّم قال ادبعُ من اعطيه ت عليه وسَلَّم قال ادبعُ من اعطيه ت فقد اعطى خير اللّه ننيا وَ الأخرة ، قلبًا شاكِرًا ولِسانًا ذاكرًا و بَد نَا على البلاءِ صَابِلُ و ذوجت له لا تبغيه حوبًا في نفسها و مَالله الرَثِ. و نتيب المنذرى بُواله طرئى يثرًى المنذرى بُواله طرئى يثري

الله تعالیٰ نے پورے دین کو آدھا آدھا ڈوحِقوں می تقیم قرمایا ہے

#### ه نیک عورت سے نکاح نصف ین

ان بین سے ایک چھہ کا تعلق کی عورت سے نکاح کرکے اس کے ساتھ گھر بلوزندگی گذار نے کے ساتھ ہے۔ ووسرے چھتہ کا تعلق زندگی کے باتی تمام گوشوں کیسا تھ ہے۔

ہندا چیخف نکاح نہیں کر تا ہے اسکے دین کا نصف چھہ ناقیص رہ جا آہ جا ہے وہ کتنا ہی عبادت وریاضت میں وقت گذار تا ہو کھر بھی نکاح نہ ہونیکی وجہ سے اسکا دین و ایمان کھی کا برل نہیں ہوسکتا ناقیص ہی رہیگا۔ اور جس نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے اور عورت کھی نیک صالح ہے تو اس انگاح کے ذریعہ سے اللہ پاکس کے دین کے نصف چھتہ اور عورت کے دین کے نصف چھتہ کو کا برل کر دیا ہے۔ اب صرف بھر نصف حصر میں محزت کر کے تقوی اور پر مبز گاری اختیار کرنا ہے۔

عن انبي رضى الله عندا سي دَسُوْل الله صَلِ الله عَلَيْهِ وَسَكَّمَ قالمن دنقه الله احراً لَهُ صَالِحةٌ فقداعانة على شطرد يتهفليتن الله في الشطرالياني - وفي روايج قال رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُقِهُمْ اذا تزوّج العبد فقد اشتكمك نصف الدّين فليتّق الله نصف الدّيد (الرّغيب ٢٩/٣)

حضرت انس سے مروی ہے کررسول التدصطے الدعليدولم تة فرما ما كرجكوا للدنة نبك بوى عطار فرما في ويقيناً اس كا أوها دين الندكى مدوس إوا موكميا بقب آوه دی کے بارمیں الندے فرتارے ایک دوسسری روايت مي هي كرات في فرمايا كرجب بنده تكان كرليتا ب تويفناً اسكا أوهادين مكل موجا تاب للندا باتي او مے دین کی تکیل میں خداسے در تا رہے۔

حضوراكرم صلى التدعليه وسلم ني ارست او قرماما كه حوشادي كي طاقت اوركنخانش

کے باوجود سنادی نہیں کرتاہے وہ میری سننت اورمیرے طریقے سے خارے ہے۔ (الترغيب ١/٢٩) اورايك دوسري روايت من اي كارشاد ہے كه جار جزي حضرات انبيا ر عببهم التسلام كى منتول مِن شامِل مِن جوشخص ان چيزون برعمل كريسگا اس كاتعلق تمسًا م انبيار علبهم لصلوة والسُلام سع بوجا سُكار اسكاحِلناتمام انبيار كى سنتول اورطر بقول بر جلنا نابت ہوگا۔ ① حیارا ورشرم ۔ المذاجسیں حیار نہیں وہ انبیکار کے طریقے برنہیں۔ @خوشبورگانا وراس كويسندكر نا اولاسكا اېتمام كرنا @مسواك كااينهام كرنا بنيسة مِسواک کے بہت سّارے فوا کرمی انمیں اہم ترین فالدہ منہ کی بُدیؤ دور ہوجانا اور دانتوں کی بماريوں سے محفوظ ہوجا ما اورايمان برخاتمه ہونا وغيرہ وغيرہ ۔ ﴿ نَكَاحَ كُرْكُ زَمْرُ كُلُّ كُو باعصمت بنانا. حديث شريف ملاحظه فرمايي .

عن ابي ايوب قيال قال رَسُول الله الصرت الواتيب انصارى فرمات بي كرستيد الكونين صِكَ الله عَليهِ وَسَلِّم الربعُ منسُنِ نَهُ الله عَليهِ وَسَلَّم الربعُ منسُنِ اللهِ الله عَليهِ وسُولون كَا مُستَوَّن مِي سعينَ

(۱) حیاروشرم (۲) خوشبونگاینکاایتام (۳) میواک کا اہتمام (۳) نکاح کرکے کاعصمت زندگی گذارتا ۔

المرسكان الحياء والتعظرو اليبواك والنيكاح ـ (ترذى لبنا الرفيب يكن

اہم اور صروری کام ہے کہ اگر

نا بكاح كيلة قرض لينه من الله كي مُدد الملائ شريعية بن نكاح الما

نكاح كے خرچ كيلتے كى كے ياس بيس بنيس ب اور و تفخص نكاح كركے باعصمت زند في گذارنا جا ہتا ہے۔ جنائج وہ قرض لیکرنکاح کرتا ہے توالند تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کیلئے عنبی خروا نہ ہے مدد فرمائیگا۔ جنانچ حدیث میں آیا ہے کہ نین قسیم کے لوگوں کے قرص کی ادائیگی یں اللہ تعالیٰ کیطرف سے غینی مردمث میل رستی ہے بھران کو قرص کی اوا سے می می تیس کی سنگی اور برایشانی نہیں اُٹھانی بڑتی ہے

🛈 ومخف جوقرض ليكرمنگى سُامان والمُحمَّاللَّهُ كاللهُ كاراست مِن جهاد كيليخ نيكل جا يائے۔

وہ غلام جوائے مالک سے معالمہ کتابت کرکے بدل کتابت کا بیسداد اکرنا جاہتا ہے۔

( و وضف جون کاح کے ذریعے گناہ سے محکر باعصمت زندگی گذار ناجا ہتا ہے۔ ان تینوں سيلتے عنبى خزارى عالىٰ كى مُدوم و فى ہے اور صلى سُاتھ خداكى مدوشا بل ہوجاتے

ووسميمي كمئا منے شرمندہ یا ذلیل نہیں ہوسکتا۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے۔

حقرت ابوبررية فرماتي بس كرشول الترصلي التدعلية كم نے فرمایا کر تین قیم کے لوگوں پر مَدد کرنا اللہ تعالیٰ نے افے اور واجب کرلیا ہے (۱) مجاہد فی مسبیل اللہ ٢١) بَرِل كُمّابِت إداكرف والاغلام ٢١) باعصمت و باعفت زندكی كے ادادہ سے نكاح كرنيوالے۔

عن ابي هُرُسُوة قَالَ قَالَ رَسُول الله صيط الله عليه وسكم ثداث محقعلى اللهعونهم المجاهدني سبسل الله والمكانب الّذِي يُريُدا لاداءً ، و الناكحُ الّذي يُربدِ العفاف.

۱ زُمذی شریف ۱/۲۹۵، الرّغیب ۲۹/۳ مدیث ع<u>ال</u>)

ال بیوی کے ساتھ خیرخواہی وہمدردی ایدنوالی نے عورتوں کو نازک مزاج ای فطرت میں اللہ

تعالی نے میر طابق رکھا ہے جو اک کے اختیار کی جیز نہیں ہے ان کو حفرت اوم علیات اللم کی بہلوں میں سے بالسکل اوبر کی لیسلی سے بہلا فرمایا اور اوپر کی سیان بادہ فرج ہی ہوتی ہے کوئی مرد اگرانی ہوی کے میر طابق ہوگی ہوتی ہے گئی ہوتی ہوگی ہوتی ہے گئی ہوتی ہے بھر ہوتی ہوتی جا کہ وہ اور زیادہ میر طرحی ہوتی جا الکا خرطلاق ہو کو گرفیدا سی ہوگی ہوسکتی ہے بھر سیر علی ہوسکتی ہے بھر سیر علی ہوتی ہے براکا خرطلاق ہو کو گوبدا سی کی موسکتی ہے بھر سیر علی ہوتی ہے براکا خرطلاق ہو کو گوبدا سی کے براکا وہ اشت کرنا مرد کے وہ تر موری ہے راور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری ذیدگی کا بہترین ساتھی بنایا ہے ۔ ان کے ساتھ ہو وہ تا ہے ۔ ان کے مہاری ذیدگی کا بہترین ساتھی بنایا ہے ۔ ان کے ساتھ ہو وہ دوں ہو ان کی ضروریا تنا ور تق صنوں کو اورا کرنا مردوں ہو ان ایک صروریات اور تق صنوں کو اورا کرنا مردوں ہو جا نا بڑتا ہے اسلام کردوں کو گھر بلوزندگی میں نہا ہت صرو تحل سے مام لینے کی حرورت ہے ۔ حدیث شریف ملاحظ فرما ہے ۔
صرو تحل سے کام لینے کی حرورت ہے ۔ حدیث شریف ملاحظ فرما ہے ۔

حضرت ابوہر مرج سے بی کریم صلے الدعلیہ وہم کا ادائ ا مُروی ہے کراپ نے فرما یا کرچ شخص الداوراً خرت بر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگزا ہے بڑوی کو نرستا ہے اور م عورتوں کے ساتھ خیرخواہی اور کھلائی کا معاطر کمپاکرہ اسلنے کران کو ٹیٹر ہی ہوتی ہے بہدا کہا گیا ہے اور ہی بھی اُوبر والی زیادہ ٹیٹر ہی ہوتی ہے ۔ لہا داگر تم اس سیدی اُوبر والی زیادہ ٹیٹر ہی ہوتی ہے ۔ لہا داگر تم اس سیدی کرنا چاہو گئے تو اسے تو اُر ڈالو کے اگریوں ہی تھیواردو کے تو ہمیت ٹیٹر ہی ہی رہے گی ، اسلنے اس کام کے بیجے مت بڑو بکر عورتوں کیساتھ خیرخواہی اور کھلائی کرتے رہو۔ بڑو بکرعورتوں کیساتھ خیرخواہی اور کھلائی کرتے رہو۔

عن ابى هرُّيْرة عن النتي سكى الله عليه وسَلّم قال من كان بؤمن بالله و اليوم الأخر فلا يُووي جادة ، و السنوصُوا بالنساء خارًا فسار نظمت السنوصُوا بالنساء خارًا العربَ شيئ المنطق وات اعوجَ شيئ المعالمة فارت اعوجَ شيئ القيمة كسرته وان تركت الميزل عيج فاستوصُوا بالنساء خارًا و المحدث الماستوصُوا بالنساء خارًا و الحدث فالستوصُوا بالنساء خارًا و الحدث فالستوصُوا بالنساء خارًا و الحدث (بجاري المحدث المرادي المحدث المحدث المرادي المحدث المحد

#### حدیث شریف می عور توں کی دِل جوئی اور ایکے ساتھ ہمدر دی اور محبّت کے

## ملا بیوی کے منہ میں گفتہ کا ثواب

بارمیں بہاں تک آیا ہے کہم اخلاص اور للبہت کیسًا تھا بنی ہوی کے مزیں جو لقردیے ہو وکھی تہارے واسط عبادت ہے تم کو اسکا بھی تواب ملیگا۔ حالا نکاسیں خواہش نفس کا تعلق مجھی ہے۔ بھر تھی صدقہ خیرات کا تواب ملیگا۔ حدیث شریف مملاحظہ فرمائے ۔

حضرت سعد تبابی و قاص ای ایک لمبی حدیث می توری صعد الدعلیہ و لم کا ایرٹ دنقل فراتے میں کہ آپ نے فرمایا کرتم اپنے گھردالوں برجو بھی خرچ کروگے و تمکواس سے صدفہ کا تواب ملیگا ۔ حتی کہ وہ تقرچ تم اپنی موی کے مُند میں دیتے ہوا سکا بھی تواب ملیگا۔ عن سَعُدَيْنَ اللهِ وَقَاصِ قَالَ حَسَالُ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهِ عَلَيْرَوَكُم (الى قولم) مهما انفقت فهو لك صدقة حتى اللقمه توفعها في في امرأتك الحديث الماقمه توفعها في في امرأتك الحديث (بخارى شراعة السلام عديث ملاه، ١٣٣/٢

حديث المسلم ٢/٢ ٨ عدث ١٥١٥ ، ١/٢٦٨ عدث المهم

ترمذی شریعت ۲۲/۲ ، مسندا سمد ۱/۲۱۱ ، ۱/۳۱۱)

ایک حدمت میں آیا ہے کہ آدمی خدا کو نوش کرنے کیلئے خرج کرنے میں جو آواب ملما ہے ہیں میں سب سے افضل تربی خرج جبیں سئب سے زیادہ آواب ملیسگا اس بسینہ کا تواب ہوگا ہو ابی بوی بچوں رہخرچ کیا جا تاہے ۔اسیس اہم تربن صدقہ کا آواب ملیسگا۔ حدیث شریف ملاحظہ فرما ہے ۔

عن تُوبَانُّ انَّ النَّبِي صِيلِ اللَّهُ عليهُ النَّهُ عليهُ اللَّهُ عليهُ اللَّهُ عليهُ اللَّهُ عليهُ اللَّهُ على فالله اللَّين الرِد بنارُّ بنفقه الرِّجل على عياله (الى قوله) وات رَجُل بنفق رَجُل بنفق على عيال له صغار يعفهم الله به على عيال له صغار يعفهم الله به

حضرت توبان سے بی کریم صلی الدعلیہ دیم کا ارمث و مروی ہے کرسب سے افضل رین دبنار تعنی افضل رین پیستہ وہ ہے جب کو آدمی اپنے بال بحوں برخرچ کرتا ہے۔ آگے فرما یا کہ اور کونسا آدمی ہے با جس کو اس شخص سے زیادہ نواب میل سکتا ہے جو بیوی بحوں پرخرچ کرتا ہے۔

عن ا بي مَسْعُودُ إلانصَارِيٌّ عن النَّبِي صيط الله عليه رسكم قال اذاا نفوالمسلم نفقة على اهله وهويجتسيهت

( باری شریف ۱۸۰۵/۲ مدیث ۱۸۲۸)

و يغنيهم به - الحدث

( زمذی شریعتِ ۱۸/۲)

كانت لدُصَد قدْ-

اسكے بھوٹے بئے كبى موں اسسے اللہ ان كو باكدامنى عطا كرتاب اور لوكول كى محت جى ت بي نياد كرديما -حضرت الومعود انفعاري بني كريم صلى المدهليدوم كا ارث دنقل فرماتے ہم كرجب سمان ابنى بوى بحوق بر تواب كى الميدى كونى مسرخري كراب توده اس كيلية صدقه جوتاب وجسكوالله تعالى فيامت كك برهف آما

اورايك صدف من يائ قسم كي خرجو ل كوصد قد قرار دياب.

ن أدى كا اين ذات يرخرح كرنا ( اين اولاد يرخرج كرنا ( اين بوي يرخسسري كرنا ﴿ النِّي دُورِهِم مُرِّم تعني مال باب، مجعا لي بهن ، جي مّا يا ، مجوكهي خاله مرخرين كرنا ﴿ دوسَمُ قرابتدارون اوررسشة دارون برخرج كرنا أسبن اخلاص وكاتوصدقه كانواب مليكا

حضرت جائز نے نی کریم صلی اللہ علیہ ولم کا ارشاد فعل فرما ياكرجومبسيه أدى اين ذات يرخرج كرتاب ادرجو اين اولاديداور جواني جوى ير، اورجوافي نورتم مرم يد اورجورات مدارول برخرج كرتاب وه الكيلية متوب

عن جابرُ قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّامِ صَلِ الله عَلَيْرِ وَسَلَّم مَا ا نفق المَرْعُ على نفسه وولده واهلدوذي دحهر وفرابته فهولذصك فتر

( الرّعنيةِ لترسبيب ٣٣/٣) المعجم الأوسط حدميث ٩٨٩٧ –)

5 11 1 18 2 20 1 20 1 20

کرویا ہے۔ بیخانی کا کمنات کی قدرتِ کاملہ کا مظہرے۔ اسمیں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

بعض لوگ صرف لوگیاں بردا ہوئی وجرسے بوی سے نا داخل رہتے ہیں یہ نہایت جماقہ سے

اور جہالت کی بات ہے بحورت کو بھی تواس معاملیں شوہر بربناداخل ہونیکا تی ہے کیو نکر چر

لڑکیاں بردا ہوئیں ہیں انمیس نہا عورت کا حِصَّہ نہیں ہے بلکہ برابری کیسا تھ دونوں کے حقے

کا دخل ہے۔ بعض واقعات کو ہم نے اپنی آئکھوں سے دیکھاہے کہ کسی کی بیوی سے مرسب

لڑکیاں ہی بہدا ہوتی جارہی ہیں رائٹر کارشوہرنے لڑھ کے کی آر دویں دوسری سے دی کر کی ۔

نظرا کا کرنا تھا کہ دوسری ہوتی سے بھی سب لڑکیاں ہود ہی ہیں۔ اور بیٹن کی بیٹن سال کے

بعدالشرنے اسی بہلی ہوی سے بھی سب لڑکیاں ہود ہی ہیں۔ اور بیٹن کی بیٹن سال کے

بعدالشرنے اسی بہلی ہوی سے بیٹ سے ایک لڑکا عطار فرما دیا اور دوسری بوی سے

لڑکیاں بیدا ہو نیکا برسلسلہ بدستور جاری ہے ۔ اسی کو الشر تعالیٰ نے قرآن کوئم میں یوں ادر شدور مادات ہوں۔

يِلْهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَا لِمَنْ يَشَاءُ النَّرُيُ وَالْأَرْضِ إِنَّا شَا تَّا يَهُ يَهِ لِمَنْ يَشَاءُ النَّكُورُ اَوْ يُرْوِجُهُمُ ذُكُراناً وَإِنَا شَاءُ النَّكُورُ مَنْ يَشَاءُ عَفِي مَنْ يَشَاءُ عَفِي مَا النَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرُهُ (سورة شورلى آيت المَّيْمُ عَنْ يَعْدَ

حدیثِ پاک میں آیاہے کر جو شخص لڑ کیوں کے خسے رچے، علا لڑکیوں کی پرورش کا ابر وثواب

اخراجات، ان کی برُورش اور تعلیم و تربیت برطرح کی ذر دار یوں میں مبتلار ہوجا یا ہے۔ وہ انکی تربیت اوران کے اخراجات میں کوئی کو تا ہی بہیں کرتا ہے بیرطرح کی برت نیوں اور ہر طرح کی زیر ماریاں صبروضبط کے مئاتھ بردا شت کرتا ہے تو اس سیسے جنت واجب اور لازم ہوجاتی ہے اور انڈر تعالیٰ انہیں لڑکیوں کی پروش کو اسکے لئے جہتم سے حفاظت کا ذریعہ بنادنگا۔
اور یہی کام ان کیلئے نجات کا سًا مان نے گا جب سیدالکونین صلی اللہ علیہ وَلم نے یہ ادشاد فرمایا
کر جس نے بی لڑکیوں کی کفالت کی اس کیلئے جبت واجب ہے توایک صحابی نے سوال کیا کہ
اگر کی نے دو اولا کیوں کی کفالت کی ہے ؟ توای نے فرمایا اس کیلئے بھی جبت لازم ہوگی . بھر
ایک صحابی نے سوال فرمایا کہ اگر کئی نے صرف ایک لڑھی کی کفالت کی ہے ؟ توایب نے
فرمایا کا سکوبھی ہی مقام ملیگا۔ حدیث مشریف ملاحظ فرما ہے ۔

عند الله الم عورت النه إلى الم الم عورت البق الم عند الله الله عورت البق الم عند الله الله عورت البق الم عند الله الله عورت الله الله عالمة الله الله عورت الله الله عورت الله الله عورت الله عورت الله عورت الله عورت الله على الله عورت الله عورت الله على الله عورت الله على الله عورت الله على الله على الله عورت الله على الله الله على ال

( بخاری شرافیت ۱/ ۱۹ صرف عند ۱۲ ، ۱۲ ۸ مردمت علاعه ، ترمذی ۱۳/۲)

عن ابي هُريرة عنِ النتي صَلِّى الله عَليهِ وَسَلم قال من كنّ لدُ شلاتُ بناتٍ فَصَبرعلى لاُ وَاتُهنَّ وَ ضرائهنَّ وسرائهن ادخلَهُ اللهُ ضرائهنَّ وسرائهن ادخلَهُ اللهُ

حضرت الوہر رقم سے حضور کی اللہ علیہ ولم کا ارشاد مروی سے کہ آپ نے فرمایا حب کی بین اواکیاں ہوں اوران کی مشققوں اوران کی مشققوں اوران کی طرف کی تعلیقوں اوران سے مئے سے مسہولتوں کی فرایمی سرب باتوں برصبرا ور ارکر داشت سے سے

الجنة برحمة إياهن فقال دُجُلُّ والمُن فقال دُجُلُّ والمُنتان يادسُول الله فسكال والمُنول الله فسكال والمُنتان فال دُجُلُّ ووَاحِلةً قال دُجُلُّ ووَاحِلةً قال دُجُلُّ ووَاحِلةً الحديث، الحديث، الحديث، الحديث، المحديث ١٤٥٣/١٨ صديث ٢٩٢١/١، بالفاظ ويُّ مستدا ممد من المرتب ١٤٥٣/١، بالفاظ ويُّ مستدا ممد من المرتب ١٤٥٣/١،

کام لیاہے ان کیلے ان کیساتھ دھت ومشقت کیوجہ سے اللہ تعدالی اس کوجنت نصیب فرما ٹیسگا۔ توایک شخص نے کہا اگر صرف دولا کیاں ہوں تو آپ نے فرما یا اسکوعی جنت نصیب فرما ٹیسگا۔ کو ایک شخص جنت نصیب فرما ٹیسگا۔ کھوا کہ نے سوال کیا گراگر صرف ایک جنت نصیب فرما ٹیسگا۔ کھوا کہ نے سوال کیا گراگر صرف ایک لڑوں کی ہوتو آپ نے فرما یا کہا س کی ٹروش کی وجہ سے بھی اس کی خوشت نصیب ہوگی ۔

عظ مَال مَاتِ يرجُول كا حق

جب بحر میدا ہوجائے تو مال باب بر حارحقوق متعسلق ہوجائے ہیں۔

() اسكا ايك خوبصورت نام ركها جائے ، ناموں ميں سب سے ايتما نام انب رعليہ مم الفَّلُوة والسلام كه نام بي حدث بي ايا ہے كہ كى نام كے ساتھ نام ركھو و ستے خوبصورت في ام عبدالله اورعبدالرحمٰن ہے ، انميں سے كوئى نام ركھ لو الوكول نام از واج مطرة و صحابیا كے جنا الله اور عبدالرحمٰن ہے ، انميں سے كوئى نام ركھ لو الوكول نام از واج مطرة و صحابیا كے جنا الله اور مناون ہے و برہ سے برسم كے خطره ، بمارى ، آسيب اور خبات و غيره سے حفاظت بوجاتى ہے ، عقيق منا تو يك و ن كرنا مستحب اور افضل اور سنون ہے ، مثلاً اگر مجمولت كو بريدا ہوا ہے تو برھ كو عقيق كرنا منون ہے كسى عذر كيو جرسے اس بكر ھ كو نہيں موسكا تو تو و سے الله الله موجے اس دن كرے ۔ اس دن كوئى نه ہوسكے تو تيسظر الله هو الكينتوں و ن صرور كرديا جائے ۔ الكينتوں و ن صرور كرديا جائے ۔ الكينتوں و ن صرور كرديا جائے ۔

عن سمرة قال قال دُسُول اللّبي عن سمرة قال قال دُسُول اللّبي عند مِسْرَتُهُ فَال مُسُول اللّبي مِسْرَتُهُ فَان وَسُلُم العُلامُ مُسُرِّتُهُ فَان بعقيقت المعربة بيذبح عند يوم السَّابِع ويسمَّى ويَعلق وأسُهُ الله الحربة الحربة الحربة المربة ا

حضرت ممرہ بن جندب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کا ارشاد نقل فرما یا ہے کرآٹ نے فرما یا کر بچرا بینے عقیقہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ سکاتویں دن اس کی طرف سے ذرج کردیا حائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سکسر منڈ ا دیا جائے ۔ اگرشاتویں دن نہ کرسکے توجود ھویں كو اوراسين نه وسك تواكيشوي كوكرديا جائ .

كم يتحيأ يوم السَّابع فيوم الرابع عشرفان لم يتحيأعق عندسيوم

احدنی وعشوین - ( ترمزی شرلین ۱۸۸۱)

کے کی تعلیم و تربیت کا بہت استمام کیاجائے ایسا آزاد نہ چیوڑا جائے جس سے تج بگر جائے۔
 بہنشہ اسے ایجے ماحول سے مانوس کیا جائے۔

﴿ بَيِّهِ الرَّبِ وَى كَالاَنَ مِوجائِے وَاحِيَّى جَدَّا مِي بِندكِمُ طابق ثنادى كَرْدى جائے بنادى ﴾ بِيَّهِ الرَّن الله الله مِوجائے وَاحِيْق جُدَا مِي بِندكِمُ طابق ثنادى كردى جائے بنادى مِي بِين زياده تنافي رند كي مائے بين الله علي منظر في موجوز كاخيال معصيت كيطرف موفي لگے۔ حديث منسريف واله عنافي الله تنافي الله ت

ملاحظه فرمايتے۔

(ابوداؤد شرلف ۲/۲۷۷۱ لترغیب ۲/۸/۳)

عن ايوب بن موسلى عن ابدي عن جدّه ان رُسُول الله صَدِّ الله عَليْر و سَلَم قال ما خُسلَ والدُّ ولدُّ اهن نحلِ افضل من ا دبِ حسن الحرثِ ( ترمذى شريف ١٦/٢ ، الترعيب ٢٠٠٥)

حضرت ابودهبرجشنی فیصفوشی المترعلیددم کا ادافاه نقل فرمایک تم این اولاد کا نام حضرات البیاطیب کا ادافاه کا نام حضرات البیاطیب کا کا اولاد کا نام حضرات البیاطیب کا کوب کے ساتھ رکھا کرو۔ اور اللہ کے نزدیک سُب سے مجبوب ترین نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہے ۔ سب سے بچانام حارب مادت اور سُب سے بڑا نام حرب اور سُب سے بڑا نام حرب

حضرت الوب بن موئی اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے حضور مسلی اللہ علیہ وکم کا ارتباد نقل فرمانے ہی دادا سے حضور مسلی اللہ علیہ وکم کا ارتباد نقل فرمانے ہی کرآٹ نے فرما یا کہ کوئی باپ ای کسی اولاد کو اچھا ادب اور اچھی تربیت سے بڑھھ کر کوئی احسان اور عطیسہ عطار نہیں کرتا ۔

7300

یہ مہر کیسے اواکریں احضرت امام ابو حنیفہ مے مملک کے مطابق مہر کی مقدار کم اسے مہر کیسے اواکریں اسے کم دش درهم ہے جبکا وزن موجودہ زمانے کے گزاموں

شربعیت کامبر طبعان کم بہی ہے کہ بیوی کامبر طبعداز جلدادا

عله مهر کی ادائیگی میں کو تاہی کا عذاب

کردیا جائے۔ البندا جب کوئی کی عورت سے مہر کی خاص مقدار برنکان کرتا ہے اوراس کے ول میں اداکر نیکا اراد دہجی ہے اور کی وجہ ہے ادائیں کرسکا، اور بیوی کی طف سے مطالب کھی نہیں رہا ہے بھراسی حالت میں وت آجائے تو اس کے ترکسیں سے حساب لیگا کر بیوی کو مہرا داکر نا واجب ہوجا تا ہے۔ اوراگر بیوی کا استقال ہوجائے اسکو بوی کی میراف میں شامل کرکے ورثار میں تھیے کردیا نالزم ہوجا تا ہے۔ اسی صورت میں انٹ رائٹہ تعالی خواکے مہاں کی بکڑے نیج کی اُمیدہے اور حدیث میں آیا ہے کہ دوقی مے لوگوں پر بحت ترین عذاب ہوگا۔ مہاں کی بکڑے نیج کی اُمیدہے اور حدیث میں آیا ہے کہ دوقی میں شریعیت کے نزویک ایسی صورت میں بوی نے مہرکا مطالبہ کیا ہو یا نہیا ہو دوقوں شکل میں شریعیت کے نزویک ایسی صورت میں بوی نے مہرکا مطالبہ کیا ہو یا نہیا ہو دوقوں شکل میں شریعیت کے نزویک ایسی صورت میں بوی نے مہرکا مطالبہ کیا ہو یا نہیا ہو دوقوں شکل میں شریعیت کے نزویک تیفی میں میں اسٹر میں اور دھو کہ باز شمار ہوگا۔ اوراس کی بُرمنی کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اسکو دی میزاب دیا جائے گا جوزنا کار کو دیا جائیگا۔

یر جو خصصی سے فرض میکرا دانہیں کر تاہیے اور نہی اداکرنیکا ارادہ ہے تواس کا شمار چوروں میں ہوگاراورچوروڈ کمیت کا عذاب اس پر ہوگار صدیث شریف مملاحظہ فرمائے۔

مصرت میمون گردی اینے والدسے رسول اکرم صلی الند علیرونم کا ارف دنقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے آپ سے فرماتے ہوئے ایک مرتبہ دومرتبہ بین مرتبہ بین منا بلکہ دکش بارمنا ہے کہ جو بھی مُردکسی عورت سے کم یا زیادہ ہمرکی کسی مقداد پر نکاح کرتا ہے اور اسکا ادادہ ادار کرنیکا نہیں ہے تو اس نے اس عورت کو دھوکہ دیا ہے۔ لہٰذا اگراسی حالت میں ادار ذکر کے مرجا تاہے۔ تو قیامت کے دن النہ سے اس حالت میں ملاقات کرنگا کراسکا خمار زانوں میں ہوگا۔ اور چھی ادبی کسی سے اس ادار ذکر کے مرجا باہے تو النہ سے اس حالت میں طاقات دوار ذکر کے مرجا باہے تو النہ سے اس حالت میں طاقات دوار ذکر کے مرجا باہے تو النہ سے اس حالت میں طاقات عن ميمون الكردي عن الميكورضي عنه قال معت المنتي عنه الله عليه عنه المنتي المنتي الله عليه وسلم لامر ق ولا مركة ولا مركة على ما قدل من المهم المنتي الله ومرالقيامة وهو المنتي والمنتي الله ومرالقيامة وهو المنتي والمنتي الله ومرالقيامة وهو المنتي والمنتي الله ومرالقيامة وهو المنتي ودي المنتي الله ومرالقيامة وهو المنتي ودي المنتي الله وهو المنتي ودين المنتي الله وهو المنتي والمنتي المنتي وهو المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي الله وهو سارق والمنتي المنتي ا

(المعج الاوسط حديث ١٨٥١ - ١٢١٣ - الترغيث الترسيب ١/١٧١ ، ١١/٣)

عربوں میں سیدالکونین صلی اللہ علیہ ولم کے زمانہ ہی سے میشیگی علیہ ولم کے زمانہ ہی سے میشیگی يا الم ومهركيدا واكرت بي

اور نقدم ہرا داکر نیکا دستور رہاہے۔ اور آن بھی اہل عرب کے درمیان بیٹے گی مہرا داکر نیکا سلسلہ جاری ہے۔ اور اسوقت اسکی نیسکل زیادہ لائے ہے کہ مہر کیلئے جو رقع طے ہوتی ہے اس رقت مکو لیکر دونوں طرف کے ذہر دار لوگ ساتھ میں جاکر لڑھی کیلئے رورات خرید لینتے ہیں۔ اور لعبض لوگ ساتھ میں لڑھی کو بھی برفعہ میں بازار لیجاتے ہیں۔ اور لڑھی کی بہند کے زورات خرید لیتے ہیں بچرن دی مے دن وہی زیوراٹ کی کو بہناگر لا یاجا آب را درلٹ کی والے بوزیور دیتے ہیں وہ بھی بہناکر رفصت کرتے ہیں ، اور یہ مہر کی اوائیگی کیلئے نہا بت عمدہ اور بہترا ورائسان طریقہ ہے کہ زیرات ہی کو مہر قرار دیا جائے بچرز ندگی بحر شوہر کے اُوپر سوی کے مہرکے قرض کی و تر داری باتی نہیں رہتی آگر ہمارے بڑھ غیر مہند و مثنان ویاکستان وغیرہ میں بھی بہی طریقہ دائج ہوجائے و شوہر کیطرف سے مہرا دار نہ کرنیکی لعنت جڑاسے ضنم ہوجائے گئی ۔

ا دور نبوّت اور دورصحابہ میں جارتیم کے مہر کا

س دُورِ بنوت اور دُورِ صحابين جَارِقَهم كے مہر

نبوت ملت ہے۔ پیچادول قرمیں آدمی کی مالی حیثیت کے اعتبادسے ہیں۔ لہٰڈاان چادول قبہوں یں سے کوئی تھی قبہم اپنی حیثیت کے اعتباد سے اختیاد کی جائے تو خلاف سِنٹ نہ ہوگا۔ بلکہ شریعیت سے نابت مندہ مہروں میں سے سی ایک قبہم کے مہر کے داکرہ میں واخل ہوگا۔

غرب، مزدور، رکشدوانے، کھیاوالے، اور نوکر مینیہ لوگ جنر کا گزر سبرروز کی

۞أقلِ مهراورمهرأتم مسكمه

کمانی برموتاہے۔ اتفاق ہے اگر ہفتہ عشرہ کمانی کاسلسادک جائے تو دوسروں کے سکم ان برباندھنے کام باتھ بھیلانے اور قرض لینے کی فوت آجاتی ہے ایسے لوگوں کے زکاح بس کم سے کم مہر باندھنے کام ہے۔ حضرت امام ابوضنی فرکز دیک دس در ہم ہے جسمیں ما شرکے حمایت دو تو لا رکا ہے ممات ما شرح این ہوتی ہے جسکا وزن موجودہ زمانہ کے گراموں کے حساب سے نظا گرام جھو شوا تھارہ مان گرام موتاہے۔ (ایضان انقادی ہر ۱۹۲۷، ایضان المان کر ۱۹۲۹، جو اہرالفقہ ۱۲۲۲) مارکو کی شخص اس سے کم مہر باندھے گاتو اس کے اُور کھو کھی بہی مقداریا اسکی قیمت مہر مین نیا واجب ہوجا تاہے۔ (ہوایہ ۲۸۲۷) ۔ المنداغ میں لوگوں کیلئے این جی تیت کے اعتبار واجب ہوجا تاہے۔ (ہوایہ ۲۸۷۲) ۔ المنداغ میں اور کو ایک طور کھے ہوئے است مہر باندھنا مسنون ہوگا جائے گائی کے ممائے ادار کرسکتے ہیں راسلنے ایسے غرب لوگوں کیلئے این حضری لوگوں کیلئے این حضری لوگوں کیلئے اسے غرب لوگوں کیلئے اسے خرب کر اسے کو می کو میں کیلئے کیلئ

مېر فاطمي سنون تېس بيوگا بلکه انکی حيثيت کے مطابق کم سے کم مېر کا ندھنا ہی ان کيلئے مسنون ہوگا۔ اس که حدیث شریف میں ان الفاظ کے سُاتھ مبان کیا گیاہے۔

قال عربن الخطاب الآلا تعلوا صدقة النساء فانها لوكانت مكرمة في الدّنيا اوتقوى عندالله لكان اولام بها نبى الله صَدَّا الله عَلَيْهِ وَلَمُ ما علمت رسول الله صَدَّا الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائم ولا انكح شيئًا من بنات على اكثرمن انكح شيئًا من بنات على اكثرمن في انته على اكثرمن في انته على اكثرمن في انته عنه وقد ونش أحث في المنته اوقية ونش أحث نصف اوقية و (الوداؤد شراية المهمة).

حضرت عرض فرما یا کرخبر دار بوجا و که تم عود تو ب کے مہر بہت کراں اوراشنا زیادہ مت باندھوج شوہروں بربار بن جائے ۔ اسلے کراگر زیادہ مہر باندھنا و نیا کے اندرع ت کی جنر ہوتی تو اس بینے کراگر زیادہ مہر باندھنا و نیا کے اندرع ت کی جنر ہوتی تو اس بینے معاملہ میں اللہ کے نزدیک تقولی کی جنر ہوتی تو اس معاملہ میں اللہ کے نزدیک تقولی کی جنر ہوتی تو اس معاملہ میں اللہ کے نزدیک تمہارے مقابلہ میں زیادہ حقد دار ہوئے کرمیں تہیں جانت صفور میلی اللہ علیہ و کرمی ہوتی ہوئی ہوتی میں سے داست کمی عورت سے نکاح کیا ہویا ابنی بیشوں میں سے کمی کانکاح کردیا ہو سازے میا دو میں اللہ علیہ و درصم کمی کانکاح کردیا ہو سازے میا دھ او قدید نینی پانچسو درصم سے زیادہ ہر۔

ابن ماج شريعة ر١٣٥ ، ترمذی شريعية ١/ ٢١١ ، مشكوّة ٣/٤/٢)

اس حدیث شریف سے دُو باتیں معلوم ہوئیں۔

﴿ کہراں مہر باندھا جبی ادائیگی شوہر کیلئے دخوار کُن ہوجائے وہ خلاف سنت ہے اسلئے شوہر اگرا ہے دوزگارا ور کمائی پر کھڑے ہو کر مہر فاطمی کی ادائیگی المہت ندر کھتا ہوتو ایسوں کیلئے مہر فاطمی باندھا مسنون نہیں ہے اہلے دائیں گوں کے اُور مہر فاطمی باندھ کر بارگراں ڈوائٹ مرفوط کی جزئے داور نہی رسٹول اللہ دونوں خاندان کیلئے نہ عزیت کی جزئے اور ترعنداللہ تقوی کی جزئے راور نہی رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ والم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جنائج سروع ہجرت میں جب زیادہ تھی کا زمانہ تھا اس وقت سیدالکوئین صلی اللہ علیہ والے میں میں اللہ علیہ والم کی انہوں کی مرمین باندھا تھا۔ ملاحظہ فرمائے مہرص ف دسٹل دوجم تعنی تین تولہ ۱۱۸ ملی گرام جاندی مہرمین باندھا تھا۔ ملاحظہ فرمائے ۔ مہرصرف دیک وجون از واج المنگری کے اس میں اللہ علیہ کی میں اوران مطرات جیسا کہ دکان میں بعض از واج المنگری ا

حفزت أأسكر كام بردش دريم كے برابر تقار مَايِسُاوِي عَشرة دراهِم و رحاسيد ابوداؤدا/١٨٤) حضورا في معضرت ألم المسلم الله عدد من دريم عَنْ اَ بِي سَعِيدٍ اَنَّ النَّبِيُّ صَلِّحَ اللَّهُ مِ ك قيمت كركان يرنكاح فرمايا. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَ زُوَّجَ أُمَّ سَلُمُ ةَ عَلَىٰ مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةً دُوَاهِمٍ. ( المعم الاوسط حديث م<u>سه ٢٧</u>٠ ، مبند إبي بيسلي حديث ع<u>سه ٣</u>٢٠) الم حضرت عمرة فرماتي كرمانج مودرتهم سعاو ريعضور صلى التدعليه ولم في براه رارت مزادون مطارت میں سے کسی کا مبریا ندھا ہے، اور نری صاحبرادیوں میں سے کسی کا مبریا ندھاہے، بلکہ اس نے بنے بنے باندھا ہے۔ لہذا اونی درج کے نوشیال لوگ جوتیں جالیں ہزار تھا س ہزارے الک بس ان سے لئے مہرفاظی یا اس سے نیے میے کے مہر باندھنامنون ہوگا۔ اس سے زیادہ منون ہیں ہو گا جس کی تفصیل مہرف طبی کے ذیل میں آرہی ہے۔ وسری تنم کامبر جو دور بنوت اور صحابہ سے تابت ہے وہ مہر فاقی ہے ۔ جو مسلمانوں کے درمیان سبت زیادہ شہرت یا فیڈ ہے۔ اسی مقدار كے بارے میں مختلف اقوال مِلتے ہیں۔ ائیں سے سلف صالحین اور ہمارے اكا برنے پانچودرتم کے قول کو زیادہ راج اور زیادہ میج خابت فرمایا ہے۔ اسلنے کر حضرت علیٰ کی زرہ کی فتیت کا حساب يانجيسو درم بيوتاب اوراى كو فروخت كرك حضرت فاحمدُ كاميرا داكيا كما تقاءا درميي قول زماده رابع ہے۔ اور یا تجسو درہم میں بارہ مانشہ کے تولہ کے حساب سے ۱۲۱ تورتین ماشہ جاندی ہوتی ہے۔ اور بوجودہ زمانہ کے گراموں کے صاب سے بندرہ سومس گرام اور نونٹولی گرام جاندی ہے بعنی دیرہ کلومیں گرام و شوملی گرام جاندی مہر فاظی کی مقدارہ برسی کو تفصیل سے و یکھنا ہوتوایضاح الطحاوی ۱۹۳/۳ ۱۹ الصّاح المسأمل/۱۴۱ مِن دیکھ سکتے ہیں مہری پیقدارہا کے د ما ناکے ادبی درجہ کے سرمایہ دار لوگ جو حالیس بحاس نزادہ سے سیکٹمین جار لاکھ کے مالک بوتے ہی ان کے حق میں سنون ہے۔ اسلے کرمبر فاطمی کی مذکورہ مقدار کی قیمت اس زماز میں گیارہ بارہ ہزار کے درمیان میہ اليه فركم برمين اتنايب أسانى اداكرسكة بن واورشريس كاصل تقاضايب كوتنام برباندهاجات ا تنااد العی کردیاجائے اور حضات علما مبرفاطی کی تقدار کے ثبوت میں اس حدیث شریف کو بیٹ س کرتے

یں جوحضرت عرشے ماقبل میں گذر بھی ہے۔ اوراس کےعلاوہ صفرت عائشہ کی روایت بھی اسی محموافن نابت ہے مملاحظر فرمائے

عن إبي سَلمة قال سألت عائشةٌ عن صَلاق رسُولِ الله صَلَّى لله عليه وسكم فقالت ثنتاعشر اوقية ونش فقلت ومانش قالت نصف أوقية ( ابوداؤدشريق / ٢٨٤) و في النبائ وذلك خمساطة درهم (نسائی شریعت ۲/۲۷)

(السن الكبرى ١١٥/٣) وفي الترمذي والاوقية عنداهلالعلم اربعون

حفرت الوسسلة فرماتي بس كريم في مضربت عاكث الت حضور ملى الشرعلير ولم كے مهروں كے متعیلتی سوال كيت آنو حضرت عائشت فرمايا كرساداه فع باره أوقي مضور صلى المد عليدوكم كيميان مبركى مقدار يونى تقى اورنساني مين ہے كريكل يانج سودوهم الوكفة راور ترمذى شريف مي علمار اتت كى نزدىك اوقىيك كى مقدارنقسل فرمايا بدكابك أوفيئه جاليس درهم كاجوتاب للبنذا باره أوقيدمين چارموای درهم جوتے ہیں۔ تو مارشط بارہ اُوقب میں بالخبودرهم بونكر

درهم وثنتا عشرة أوقية هواربعًما تُدُّوثَما نُون درهمًا - ( ترمَرَى شركتِ ١/١١١)

تبسری سے کام رحوزمانہ نبوت سے تابت ہے۔ وہ حضرت ام المومنين الم جنيبه كامهر المحيلي مقدارا إوداؤد اورنساني وغیرہ کی روایت کے مطابق چار ہزار درهم ہے جوم ہر فاطمی کے آتھ گناہے جنائج موجودہ زماز کے راموں کے حساب سے ۱۲۲۴ رام ۱۸۴ ملی گرام موتاع مین بازه کلوم مرارام ۱۸۴ و ملی ما ندی دو گی. اسوقت اس کی قیمت انگی روید لوكون كيليخ مسنون بوكا جو ملكونتي اوركروزنتي كي حيثيت به مقدارا دار کرناکسی سم کاگرال نہیں گذر رنگا۔ و شادی کے موقع پر کے علاوہ صرف شادی مال مے کرایمیں انٹی نوٹے ہزار رویتے یااس سے بھی

زیادہ خرچ کردیتے ہیں بہارے مراد آبا دمیں تو درمیانی درجہ کے سرمایہ دارلوگ بھی ایک ایک لا کھ سے آور شادی بال میں خرج کرڈالنے بین اوراعلیٰ درجرکے سرمایہ دارلوگ اس سے تھی زیادہ دو دورد هائی، وهائی، اور نین تین لاکھ تک شادی مال کی سجاوط میں خرج کرونے یں۔ اور شربیت کے اندر قرآن و صدبیث میں شادی کے موقع براہم ترین خرج کیو قرار دیا ہے وہ مہر کا خرچہ ہے جب مہر کے علاوہ زائدا ورغیر ضروری جنرون میں لا کھوب رویر فرح کردتے ہیں تو ایے لوگوں کے لئے مہرف طمی سے بجائے مہراتم جیٹے باندھنامسنون ہوگا۔ اسلة كرمهراتم حبينية وحضرت نجاشي أفي اداكيام وه خلاف سنت نهيس تقاار خلاف سنت بونا توسِّر كارِ دوعا لم صلى الله عليه ولم صرور مليه فرماتے: اور سُركارنے بحيرته مِن فرماتی كيونكر حضرت نجاشي كحمياس اتني كنجائش كقي لهلنذا البي كنجائش والمصيلة مهي مهرسنون موكا بسكنهم سأتمه میں ان سُرمایہ دَادیمِها بیتوں سے پیھی گذارش کریں گے کہ وہ شادی مال کی نمایش میں اس قدر رقم خرج زكري رصرف ايك رات كى تمانش كاخرچرا تت ازياده بوجا ما به كرآسانى كے سُاتھ ايك سيد بنجائيكي حضرت الم جنيب مهرك باريمين حديث شريف ملاحظ فرمايت س

حضرت الم جبيرة سے مروی ہے کہ وہ عبيدالله ابن تجش کے تحت بن کھیں رکھر عبيدالله مراد مين جسند ميں مرکبا توصفرت الم جبانہ کا الكاح حضرت نجاشی نے بی اکرم صلی الله علیہ ولم کے ساتھ کردیا۔ اورحضرت نجاشی نے آئی کی طرف سے الم جبانہ کا مہرجاد مزاد درھم باندھ کرے ادا رکرونے اور حضرت الم جبانہ کو حضرت الم حضرت الم جبانہ کو حضرت شرجیل ابن تحس نظر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے باس بھیجدیا۔

عن أم حبيبة انها كانت تحت عبيدالله بن جمش فات بارض لحبشة فن وجها البخاشى النبي صكى الله عليه وسكم وامهم هاعنداربعة الات وبعث بها الحارك وبعث بها الحارك وبعث بها الحارك وتسلم مع شركم بيل الله عليه وسكم وسكم مع شركم بيل ابن حسنة (ابوداؤد شريف المدى فسائ شريف الادواؤد شويف المدى فسائ شريف المدى المدى

كبطن سينج كريم صلى الشرعليه ولم كى وفات سے يہيلے سردا بوني تفين يعضرت عرض ان كے سُا تھ جاليس بزار درهم مهر رنكان فرمايا تھا۔ اورجاليس بزار درهم کی مقدارم واطمی کے انٹی گنا ہوتی ہے۔ اور مہراتم جیلیٹر کے دس گنا ہوتی ہے۔ تواس کی قىت انتى روبىي توكە كى ساب سے نولا كھ انتى ہزار رو بے بونے بن جو لوگ كرور بنى ، أرب بني ،أمرار ، سَلاطين ، اور باد شا مول من سے بن ، ان كيلئے مهام كانوم كى يرمف دار مهربين باند حضا خلاف شربعت اورخلاف منت نهين موگا كيونكر حضرت عمر بھي خلفار دانتدين ميں مر من دور سيدالكونين صلى الشرعليرولم نے فرمايا عَكَيْنَكُورِ بِسِنْتِي وَسَنَدِ خَلَفًا والرَّاشِ دِينَ الْمَ سے ہِن ۔ اور سيدالكونين صلى الشرعليرولم نے فرمايا عَكَيْنَكُورِ بِسِنْتِي وَسَنَدِ خَلَفًا والرَّاشِ دِينَ ا رزندی منه اسلے حضرت عمر کا يمل بھی سندت ہي كے وائر ميں وافيل ہوگا۔ اوراسيس اس مات كالحاظ ضرور ركها كباب كرمضرت عمرت وجاليس بزاد درهم مبرمقرد فرماياب اسوقت انك ياس اس مهركى ادائيكى كى حيثيب تھى اللهذا اگرامرا مراورسُلاطين من سے كوئى اپنى بوى كا مہر، مہراتم کلنوم باندھناہے اسیں کسی قسِم کی قباحت تہیں ہوگی کیونکہ ایسے مہرکے علاوہ دیگر اخراجات ميں بحاسوں ہزاراورلا کھوں روبیہ خرج کرڈالتے ہیں جومفصد زیکاح کی صروریات كے وَارْه مِن وَاخْل بْہِيں ہے مطاہے مہر كی يرمقدار سوى كوزلورات كی شكل ميں اواركريں۔ يا مكان اورجا مُداد كي شكل ميں يارو يدئيبيئه كي مكل ميں برطرت سے جائزہے وحديث تغريف

اَ دُبَعِينَ اَلْفَ دِدُهُ مِر الن الكري للبيه في عبريد لل عدي ١٣٦٩)

عَنِ الْحُسَنِ بَنِ الْحُسَنِ بُنِ عَلَيْ قَالَ لَهُا تَاكَّمَتُ الْمُرْكُلُتُومُ بِنُت عَلِيَّ عَنْ عُمرالِى قَوْلِهِ فَنَزُوَّجَهَا عَوْثُ بُنُ جُعْفَ ابْنِ آبِ طَالِبٍ وَذَكَرَهَا النَّا دَقطنى فَى كتاب الاخوة النَّا حَوْلًا هَاتَ عَنَها فَارَقَّجِهَا النَّا حَوْلًا هَاتَ عَنَها فَارَقَجَها أَخُولُا هَحَدَّهُ عَبُدُاللَهِ فَتَذُولًا حَمَّها احْوَةُ عَبُدُاللَهِ ابْنِ جَعُفَ رَفَما احْوَةُ عَبُدُاللَهِ ابْنِ جَعُفَ رَفَما احْوَةً عَبُدُاللَهِ ابْنِ جَعُفَ رَفَما احْوَةً عَبُدُلاً اللهِ ابْنِ جَعُفَ رَفَما احْوَةً عَبُدُلاً اللهِ ابْنِ جَعُفَ رَفَما احْوَةً عَبُدُلاً اللهِ الْمُؤْلِكِةِ عَلَى الْمَعَامِةِ مَا مَهِ الْمَهِ

حفرت کی کے بیاتے حمل بن صن فرائے ہیں کہ جے۔ حضرت ام کلنوم بنت علی شخصرت عُرکی وفارت سے بچوہ ہوگئیں توان سے عوف بن جعفرین ابی طالب نے نسکاح کیا ۔ طالب نے نسکاح کیا ۔

اودامام دارقطی نے اس کو کتاب الانوہ میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ بیٹ کسان کو ہوہ چھوڑ کر عوف نے دفات بائی ، توان کے بھائی محمد کا جعفر نے ان سے زکاح کرلیا ، پھر جیب محمد کا اسے ذکاح کرلیا ، پھر جیب محمد کا اسے ذکاح کرلیا ، پھر جیب محمد کا اسے ذکاح کیا بھر حفرت عبداللہ ہن جیم نے اس کے بھائی عبداللہ ہی بات کے بھائی عبداللہ ہے باس رہ کر وفات یائی ۔

مرکی جا تصبیر کیان کی گئیں ہی وہ سب انسان کی مالی جینیت اور معیار زندگی کے اعتبار سے جائز ہیں داسلے کوٹر ہویت اسلامی

یں افراط وتفرلط حاربہ ہیں ہے۔ اور عوام س صرف مہر فاطمی ہی مسنون ہونا مشہورہے اس سے کم یااس سے زیادہ بھی کوئی مہر سنون ہے یا نہیں ، عوام کو اس کی خبر نہیں یکھیتی کروڑ ہی اورا مرا روسکا طین کو بھی سنت اوار کرنیکے تام سے مہر فاطمی کی ترغیب دیجاتے جا لا تکا اس مقدار کا بیسہ ان کے بہاں ہفتہ بھر کا خرج بھی نہیں ہوتا رہوی کو قطعاً یہ مسوس نہیں ہوتا کہ مہرکے عنوان سے شوم کی طرف سے اس کو تجے مراکھی ہے ؟ خدانخواست اگر طلاق کی نوبت آگی تو زشوم کواصاس ہوگا کہ ہمیں بچھ دیتا ہے ۔ اور نہی ہوی کو بیمسوس ہوگا کہ ہمیں بچے مراہ ہے ۔ جبکہ مہر شرعاً عودت کیلئے ایک ایم ترین سرمایہ ہے ۔

ندا ادار سنت کے عنوان سے اُمرار وسکلاطین اور کر وارتی کومہر فاطمی کی ترغیب دینا

انی عورتوں کے حق میں حق تعنی اولام ہوگا ۔ فیائی حضرت مولانا سلیمان ندوی علیا درجہ نے حضرت عیم الاست تعانوی علیا ارجہ نے ہاتھ پر سعیت ہونیکے بعدا بنی ادائی کی شادی کی اور اسیس مہر فاطمی باندھا، حالا نکر مولا نا ندوی خود مالدار تھے۔ اورجہاں لاکی کی شادی ہوئی مقی وہ لوگ بھی سرمایہ دار تھے۔ کھر صفرت محم الاست کے پاس یکھاکہ لڑائی کی شادی ہوگئی۔ الحمد تعبد مہر فاطمی مقرر مواتو حضرت تحقانوی نے جواب لکھاکہ آپ نے ہم فاطمی کے نام سے دولی کی جو تعبد میں مجر فاطمی کے نام سے دولی کی جو حق مہر میٹ تحقان میں مولی کی حق تعفی کرکے اس پر طلم کیا ہے۔ اسلیم یہ خوشی کی بات نہیں ہوئی۔ اسی حقوق کی بات نہیں ہوئی۔ اس حقوق کی دار سنت کے عوال برم فاطمی کی ترخیب موئی۔ اس حقوق کی دار سنت کے عوال برم فاطمی کی ترخیب موئی۔ اس حقوق کو اور عور توں پر فوٹ کی ان کو ان کو ان کا معردہ حق نہیں ممل سے کہ وہ طلاق کے بعد بھی ادار نہیں کرسکیں گے ۔ اور غور توں پر فوٹ ہے کہ ان کو ان کو ان کا مقردہ حق نہیں ممل سے گا۔ اسلیم اس افرار تفری سے بھی منظرہ حق نہیں ممل سے گا۔ اسلیم اس افرار تفری سے بھی منظرہ حق نہیں ممل سے گا۔ اسلیم اس افرار تفری سے بھی منظرہ حق نہیں ممل سے گا۔ اسلیم اس افرار تفری سے بھی منظرہ حق نہیں ممل سے گا۔ اسلیم اس افرار تفری سے بھی منظرہ حق نہیں ممل سے گا۔ اسلیم اس افرار تفری سے بھی منظرہ حق نہیں ممل سے گا۔ اسلیم اس افرار تفری سے بھی منظرہ حق نہیں مول سے کی دو مطلا تھی ہوئی اور معیار نہیں کر سے میں اس مائی منظرہ حق نہیں مول سے کا در اسام افرار تفری سے اس مائی منظرہ حق نہیں مولی ہوئیست کے مطاب میں افرار تفری کے اعتباد سے مسائیل بتلا نے چاہیں۔

ای وجه صصرت عرشنه این میلی بات سے دجوع فراکرید ارمشاد فنسرمایا ہے۔

پورصفرت عمر رصی الندعند نے فرمایا کر شخص
ابنے معاملہ اور حالت کو عمر سے زیادہ سمجھتا ہے

سبات ڈویائین مرتبہ فرمائی ، پھر مبر برلنشریف
لاکر فرمایا کر ہیں نے تم لوگوں کو عور توں کے مہر سی

گراں اور زیا دہ کرنے سے منع کیا تھا جمزدار
موجاؤ کر ہراکی آدمی اپنے مال میں اپنے اختیار
اور اپنی جینٹیت کے مطابق جو تھی گنجائش ہو
فرج کر سکتا ہے۔
فرج کر سکتا ہے۔

فَقَالُ عُرُّرُضِى الله عُنْدُكُلُ أَحَدِ اَفْقَدُ مِنْ عُمَرَمَ رَّتَايُنِ اَوْتُلاثًا تُنَمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْ بَرِفَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّ كُنْتُ نَهَيُتُكُمْ اَنْ تُعْنَالُوا فِي صَدَاقِ النِسَاءِ الْاَفْلَيْفَعُلُ رَجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا بَدَأُ لَهُ . رَجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا بَدَأُ لَهُ . الحَديث.

(السن الكبرى للبيه قى ١٣٣/ لنخ جديد؟) حديث ١٣٩٨٣ -)

#### ئى شادى كاولىيەسى كىسى كرىن ؟ ئىڭادى كاولىيەسى كىسى كرىن ؟

مُردو وورت کے ازدواجی تعلق کیلئے نکاح کوالٹر تعالیٰ نے جلّت وجواز کا ذرایہ بنایا ہے

ہیے جس مورت کے آسنے سامنے ہونا اوراسکے ساتھ میاں ہوی کیطرح بات جیت کزار ب

جرام اور ناجائز تھا۔ اس نکاح کے ذرائع سے الٹر تعتالیٰ نے ان تمام جیزوں کو ایک

صلال اور جائز کر دیا ہے کہ ایس میں بیار و مجبّت کی بات کرنا۔ دونوں کا ایک بستر بر

آدام کرنا جائز ہونیکے ساتھ ساتھ کار تواب بھی ہے۔ اسلنے نکاح الٹر تعالیٰ کی نعموں میں

سے ایک اہم ترین نعمت ہے۔ اس نعمت کے شکریسی ولیمہ کے نام سے دوست واجاب

عزیز واقب رب کو کھانا کھلانا سُنٹ رسول قت رار دیا گیا ہے۔

اب ولیم کے باریمیں شات باتیں علی الٹر تیب ہین کرتے ہیں۔ شاید کسی الٹر تیب بین کرف ایڈ کے بندے

کوف ایڈہ ہی خواتے۔

یا دعوتِ دلیم فیول کرنا سلا ولیم رخصتی کے بعد یا پہلے سلا دلیمہ کننے دنوں کک جائز۔ کا دلیم میں کیا کھلا یا جائے ہے اُسٹ اس کے پہال کا بڑا ولیمہ ملا کھجوروا حبّاب کے کھانے سے دلیمہ مک دعوت کی جارتہیں ۔۔

## يد دعوت وليم فيول كرنا

دعوت ولیمہ تمام انبیک را ورمر کین کی مشتق ہے۔ اور سیدالکونین صکے اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سے ہرا یک بین النامی سے ہرا یک بین النامی سے ہرا یک بین وقت کی حقیقت کے اعتبار جو بھی میسترتھا اس کے ذریعہ سے ولیم فرمایا ہے۔ اسس لئے ولیمہ کی دعوت قبول کرنا الین مصنت لازم سے کہ

بعض روامات من واجب بهي كها كياب راور بلاعذر قبول زكرنا معصيت اوركماه بع

حضرت ابوبريره وضى الشرعندن فرمايا كروليم لازم اورسنت م المناجسكودعوت دى جائے كيروه قبول فرك تواس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی نافرمانی کی۔

عن الي هُريرةٌ قال الولمة حق وسُنّة فعن دُعِيُ فلم يَجِبُ فق لما عصى ألله ورُسُولُهُ و (الحدث)

(العجم الاوسط ١٩/١٥ عديث عنه ٢٩١٠) نسخ جديد عديث ٣٩٢٨ مجمع الزوائد ١٩/٧٥)

نكاح سے قبل وليرمشروع نہيں۔ اگر کما جائتے گا توشرعًا ولىمەند بوگا ـ

بعض جركر المرات جانے سے يہلے كھا ما كھلاتے ميں اور كيم زكاح كے بعد نہيں كھلاتے وہ لوگ وہمہ کی سنت سے محروم ہوجائے ہیں اسلتے کہ ولیم عقد نسکاح کے بعدی مشروع ہونا ہے۔ اور عقد نسکاح کے لعد میں حالتیں ہیں۔

یا صرف نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی کے نکاح بھی ہوگیا رخصتی تھی ہوگئی مگرشپے زفاف نهس ہوئی۔ عظ نکاح بھی ہو گیا رخصتی بھی ہوگئی اور شب زفاف بھی ہوگئی ان تینوں حالتوں یں ولیمرجائز اورمشروع ہے بسیکن نکاح کی نعمت کی تعمیل زفاف کے بعد ہوتی ہے۔ اسلئے ان بینوں تسکلوں میں سے سکب سے افضل شکل شب زفاف کے بعد ہے ۔

| ولیم جازے نکاح کے بعد یارضنی کے بعد باشب رفاف

يجوزان يولم كيعُدَ النَّكاح اوبعدُ الر خصة او بعُدُ أَن يبني ما والنا كعبداور ميرى شكل زياده افضل ب. هوالاوني الخ (بذل المجبود سندي ١٢٥/٣)

نكاح كے بعد بہلی مرتبہ اور پہلے دن كاكھانايى وليمه موتاسے.

اور دوسری مرتبہ یادگوسرے دن کا کھا نازا مداور فاضل ہے۔ اور تھے تعبسری مرتبہ نسکاح اور مشادی کے عنوان سے کھا نا کھلانا شرعًا نا جائزہے بلکہ اس کو حدیث میں رہا کاری اور

نماتش کا کھا ناکہا گیاہے جو گناہ اور معصیت کا باعث ہے ۔ اسلیے تمام مسلمانوں کواسس سے اینے آپ کو دور رکھنے کی صرورت ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتب اورایک دن كاكها ناسنت اورصروري كيداور دوسري مرتبه يا دوسرك دن كاكها ما ايسام جوزائد فاضِل ہے جِس کی کھے تنجالیں ہے۔ اور تعبیری مرتبہ یا تیسرے دن کا کھا تاریا کاری اور معصیت ہے ۔ حدیث نثریف ملاحظہ فرمائے۔

عن عيد الله قال الوليمة اوّل وم حق والنثانى فضل والثالث دماء وسمعة ومنيسع يسمع الله به

(الحدث) المعجم الكبيرو/١٩٤ حدث المعوم)

عن وحشى بن حرب بن وحشىعن ابيه عن جَدَّة قال: قال دِحُيلٌ يا دَسُوُّل الله الوليمة قال الولسمَة حق والثاندتمع وف والثالثة عخروج - الحديث (المج الكبر على حديث)

يمي ولهم من كما كهلاياها

حضرت عبدالشرين مستحود فرماني بماكر ببطي دن كاكعسانا ولیمے جو کہ لازم اور صروری ہے۔ اور دومرے دن کا فاعِنل اور زائد سے ماور تبسرے دن کا رہا کاری اور نمائِش ہے اور چونمائش کردیگا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ذِکت کی نمائش کرر گا۔

حفرت وحثى اينے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نف ل فراتے بین کرایک آدی نے رسول کریم صلے الشرعلیہ ولم ولیمہ کو بوجھا تو آئے نے فرمایا کہ و لیمہ لازم اورضروری ہے اور دوسري مرتبه كاكها نامعروف ومشهور بي جس كي كجه گنجائش ہے اور نمیسری مرتبہ کا فحز اور گئٹ ہے۔

موال يرب كروليمه بسكوتهم كالحفانا كهلانا

### هه أقارِ نامدَارعليالصَّلوٰة والسَّلام كريبَال سَّ بِرُاولِهِ مِنْ السِّ بِرُاولِهِ مِنْ السِّ

ا قارنا مدارعلیدالصالوة والسّلام نے جوسب سے ٹرا ولیمہ فرمایا تھا وہ حضرت اتم المومنین زبنب بنت بحش صفی اللہ تعالی عنہا کے نسکاح سے موقع پر فرمایا جن کا نسکاح اللہ تعب الی نے تاہمانوں میں کردیا تھا اس کا ذکر قرائی کریم میں سُورہ احزاب عظیم میں فرمایا ہے ۔اوراس ولیمیں بھی سیدالکونین علیا لقسالوۃ والسّلام نے صرف ایک بکری سے ولیمہ کا کھٹ نا کھلایا ۔

حضرت انس نے فرمایا کرسیدالکونین علیالقسادہ والسّلام نے اپنی ادو اچ مطہرات میں سے جنسا بڑا و لیمہ حضرت زینیٹ کا فرمایا ہے است بڑا و لیم سی اور کے ساتھ شادی میں نہیں فرمایا۔ اور حضرت زینیٹ کے و لیمہ میں بھی صرف ایک بکری سے ولیمہ فرمایا تھا۔ عن الني قال مَا اولمَ الني الني الله عن الني قال مَا اولمَ الني الله على شيء من فِسكامُ الله على شيء من فِسكامُ الله مَا اولمَ على فرينب اولم بشاية الدي بخارى شريف المريث بخارى شريف المريث بخارى شريف المريث بخارى شيء المريث بخارى المريث بما المريث بنا المريث بنا المريث بما المريث المريث

عضرت الم المؤمنين صفية الكي ساتح زكاح كے موقع برسستيد

### ملا تفجوراوراحباب كحصائي سيوليمه

الكونين على لصافوة والسّلام نے جو وليم قرما با تقااسيس نړكو تى رو في كفى اور گوشت تقار بلكه مرف عمولى هورا وركي بنيرك لكر ون كوكه لا يا گيا . وي امّ المومنين رضى الدّرعنها كا وليمه تحقار مم كواسكا خيال كرنا چاہيئے كرتم شاد يون بن كي و ورخ ح كرتے بين اگرائے پاس نهيں تو لوگوں سے اس كام كيلئے بھيك مانتگے بھرتے ہيں ، اور لوگوں كى زكو ة كے بيد كواس في فقول خرجى ميں صرف كرتے بين اوراسيس زكوة د مبندگان بھى يہ سمجھتے ہيں ہم نے ابنى زكوا ة كوفت مصرف مرت بين كرا اور الكون ميں خرج كيا ہے والانكونين مصرف ميں خرج كيا ہے والانكونين ميں خرج كيا ہے والانكونين عيار لفطورة والسّلام كى زندگى اور سنت كے خلاف ہے ، اس كوا چھاا ورعدہ مصرف ميں الكونين عيار لفطورة والسّلام كى زندگى اور سنت كے خلاف ہے ، اس كوا چھاا ورعدہ مصرف ميں الكونين عيار لفساؤة والسّلام كى زندگى اور سنت كے خلاف ہے ، اس كوا چھاا ورعدہ مصرف ميں الكونين عيار لفساؤة والسّلام كى زندگى اور سنت كے خلاف ہے ، اس كوا چھاا ورعدہ مصرف مصرف ميں الكونين عيار لفساؤة والسّلام كى زندگى اور سنت كے خلاف ہے ، اس كوا چھاا ورعدہ مصرف مصرف ميں الكونيان كونيان كوني

انی غلطی ہے راسلے احفرانے احباب سے ہمیشہ ریگذارش کرنا ہے کرنٹا دیوں میں آپ ہوگ زکوٰۃ کا بسیہ نددیاکریں ۔ ملکا گرضرورت بڑے توجیب خاص سے امداد کا بسیہ دیا کریں ۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے ۔

عن الن يقول اقام النبي سلى الله عليه وسلم باين خيبرو المديب تلاث تلث ليالي ببنى عليد يصفت قد فلاعوت المسلمين الى وليمت و و ماكان فيها من خيز ولا لكحتيم و وماكان فيها الاان آمرب لا لا بالانظاع فيسطت فالقى عليها التم والاقط والسمن . (بارى ثرين لزا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ قابر نامداد علیہ العسلام والسّلام فرماتے ہیں کہ قابر نامداد علیہ العسلام و السّلام فرمایا اور ای انتابی حضرت القرئی میں تین راتیں فیام فرمایا اور ای انتابیں حضرت ام المومنین صفیہ کے ساتھ شب زقاف ہوئی بھرمیں نے الم المومنین صفیہ کے والیم میں بلایا اور اسیس روئی اور گوشت منتیں تھا۔ اور صرف حضرت بلال و کوچرا کے ایسترخوان مجیا نے کوفرمایا تو دسترخوان بھیادیا گیا اس برکھجورا ورنیر کیا ایس برکھجورا ورنیر اور گھی ڈالدیا گیا وی والیم میں کھایا گیا۔

ایک دوسری حدیث شریف می احباب کی چیزوں سے وسیم کا ذکرہے و تھے۔

فاصبح النبی کی الله عکد پروسکه عروسافقال من کان عند کا شیء عروسافقال من کان عند کا شیء فلیجی به دیسط نطعاً وجعگ الرجل الرجل بحی بالشمن (الی قولد) فکانت وکیمه دسول الله عکانت وکیمه دسول الله عکانت وکیمه دسول الله عکانت وکیمه دسول الله عکانت و کیمه دسول الله عکانت و کانت و کیمه دسول الله عکانت و کیمه دسول الله عکانت و کانت و کانت و کیمه دسول الله کانت و ک

کی رئی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے عروسی دستب زفاف) کرکے صلے کو اٹھی کر فرما بیا کرجس کے باس جو کچھ کھی کھانے کی جنیز میں ہوں وہ ساتھ میں لائیں اور دسترخوان بھیا دیا گیا آئی آؤکو کی شخص کچور لیکرآ یا اور کوئی گھی لیٹ کرآ یا اس کو کہی الیٹ اور وی گھی لیٹ کرآ یا اس کو آئی الیٹ اور وی کرا ہے ہوں وہ ساتھ بیٹھ کر کھا یا گیا تو وی رستوں کو ایس منظار اللہ علیہ ولم کے ساتھ بیٹھ کر کھا یا گیا تو وی رستوں کریم صلے اللہ علیہ ولم کے ساتھ بیٹھ کر کھا یا گیا تو وی رستوں کریم صلے اللہ علیہ ولم کے ساتھ بیٹھ کرکھا یا گیا تو وی رستوں کریم صلے اللہ علیہ ولم کا ویسی تھا۔

#### زمارٌ نبوّت سے چارفسیم کی دعوتوں کا مسلسله جاري كفار

يدرعوت كى يَارْضين

يا: وعوت وليم حوتمام انبياعليهم الصَّلوة والسُّلام كى سنت ہے \_

ي : دعوت عقيقه ريهي سنت اورسخيب مع يسكن اسين با قاعده كعا ناكعلا ناصروري نهين ملكم

عقيقه مين جانور ذرع كرك كوشت تقييم كردينے سے بھی عقيقه مي موجا تاہے۔

ير بجے کے ختنہ کے موقع بروعوت کھلانا۔ دکورنبوت اور دُورِ صحابمیں کوئی اہمام اور دستور منبين تفارا ركوني الفاقاً كرے تواس كى دعوت قبول كرنا صرورى نہيں جس كا دِل جاہے

قبول كرے اور حسكان جاسے نرقبول كرے \_

يكا؛ نيامكان، دوكان وغيره كے افتتاح كرتے وقت دعوت كرنا ماسكانجى دُورِ نبوّت اور دورِ صحابه میں کوئی اہتمام اور کوئی دستور نہیں تھا۔ اہندا اگر کوئی شخص ایسے مواقع میں دعوت كر ناميد تواس كى دعوت من شركت كسى برلازم يا صرورى نهيس دِل جام شركت كري اوردل مذجاب وشركت وكرك اكررتم ك طورير بوتوبالكل شركت بنبي كرفي جاسية حديث شريف ملاحظ فرمائ بر

عنابي هرسرة قال الوليمة تحق و ستنترفن دعى فلم يجب فقدعصى الله وتهيئؤله والخرس والإعذال والتوكيرانت فيه بالخياروشال قلت اني والله لاادرى مَا الخنوس والاعذار والتوكيرقال الخنرس الولادة والاعدارالحتان والتوكير الرسجل سبن الدار وينزل في القوم

حضرت الومرسره وحنى التدعنه فرمات ين كروليم سنت اورالازم م المنداجيكودعوت دى جائے كير قبول زكرے تواس نے اللہ اور رسول م کی نا فرمانی کی اورخرس اور اعتدار اور توكير كى دعوت مين أب كواختيار ہے. سائل في كها كرمينهين جانت اكرخرس اور اعذار اور توكيركما جزيج توفرما ياكرنزس ولادت كے وقت عقيقه كوكما جاتا ہے۔ اور اعدار ختنے وقت کی وعوت کو کہا جاتا ہے. اور توكيرت مكان من دون كوكها جا تاسية اوركمي كے کسی قوم کے بہاں بہا ہے کہ وقعد جو دخوت ہوتی ہے اس کوئمی تو کبرکہا جا تاہے الب السادا سب اوگوں کو اختیا ہے اگرچاہے قبول کریں اور اگرچاہے ڈک جائیں قبول شرکیں ۔

فيجعل السطعام فيدعوهم فهم بالخيار ان شاءُ واجاءُ وا وَإِنْ شاءُ واقع دُوا۔ العجم الاورُ طرب مربث مثلاث النخرج عشر مدرث مربث مثلاث النخرج عشر مدرث مرب معالزوا رُسُم

# شادى كال كى نمائيش اور فضول نرجى

قدىم زماية ميں شادى كى تقريب گھروں ميں ہواكرتى تھى۔ اور اس زمانے مي گھراور تولی وسیع ہواکرتی تھی مہانوں کو تھہرانے میں کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی۔ ئيزاس زمارز مي بالات مي اس قدر زياده لوك بهي نهين حايا كرته مخ اورمقاي لوگوں کی بھیٹر بھی اس قدرنہیں ہوتی تھی۔اور اگر کسی کا گھر جھیوٹا ہے تو پڑوی اینا مكان مهما يوں كے لئے ایشار كردیا كرتے تھے۔ كرآج كے زماند من خاص طور نے شہروں میں جھوٹے جھوٹے مکانات میں شنگی کے ساتھ گذارا ہور ہاہے جس کی ج سے مہمانوں کے لئے الگ سے کشا دہ جگہ کی فراہمی کی صرورت پڑنے نگی متروع شروع من كفريص مل الموراط ياكسي ميدان من سف مياز ركاكر مضرورت لوری کی جاتی رہی۔ اور کئی کے ذمین میں اسس بات کا دہم و گمان تک بنہوتا تھا ئے۔ مگرساتھ ہی ساتھ لوگوں رمضا دی کی حکر برخرح کا سلسلے کھی شروع ہوتا بالميكسسرية برهتا كيا ،حتى كداج مهان ك و بت اکئی کرٹ اوی کے موقع رمضادی بال کانوج ونگر اخراجات سے

آ کے بڑھ کر اہم ترین منیادی افراجات میں شمار ہونے لگا۔ پھرجن لوگوں کے ماس كني كن بنائي ما أنهول في آمدني ك لئ سادى إلى بنافي كا سليلا شروع كوديا. ایک سے ایک عدہ شادی بال تیار مونے اسگاجتی کہ بیض بعض مشادی تھال كا لو مدكراريب اس بزار ، ايك لاكه ، داره لا كه ، دو دو لا كه تك بونه ركا. ننز اگر بهت برا استرمایه دار به تو ده من دی بال می می من دی کی تقریب كرنا انى حيثيت اور اينمقام سے تيے اور اپني برتري كے خلات سمجھتا ہے۔ للذا آبادي ك كناره إرجيت الدسيع ترين ميدان بيو وبال يرصرف الك يوم ما الك دات كے لئے وسيوں لاكھ روسيہ خرچ كر كے سينكووں فتم كے۔ تماتش اورمنيض وآرام كى المضيامه والمسياب كيسائد نؤلصورت مأركيط باخ بصورت قلعه كي تشكل من مثاري فإل بنايا جا "اب- اليه حالات من شادي بال من صرورت كالحاظ تهم بموجا تاب بمائش اور فحز اور برترى كے علاوہ كوئي مقصد نظر نهين آتا - اورنمائتش اور فخركے لئے اتنا زمادہ اسراف وفضول خرجی کی جاتی ہے کر اندازہ لیگا یا جا سکتا ہے کہ اس پیسٹ سے وسیوں بیسیلوں غرنیب لڑکوں اور لرطکیوں کی مشادی کی حیاسکتی ہے۔ الترتسك رك وتعاليٰ نے قرآن كريم من اسراف اورفضول فرحي كي تحت مذمنت فرماني ہے۔ سورہ بني اسرائيل من فضول ترجي اور يمحل خرج كر نبوا

ت مال کوالٹری نافرمانی میں خرج کرتے ہیں، اسلیم

تم مال كوبے موقع مست اُڈاؤ۔ ببشكے محل مال اُدُّانے والے شیطان کے بھائی بند ا وراسيح مث يهوتي بن- اورستيطان اینے برورد گار کا بڑا ناست کراہے۔

توگوں کوسٹیطان کا بھائی قرار دیاگیاہے۔ آبہت کریمہ ملاحظہ فرمائے۔ وَلَاشُكِذُ تُبُدِيثُونِ اللَّهُ وَلَا تُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُيَدِّرِيْنَ كَانُوْآ إِنْحَانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيُطُنُ لِرُبِّهِ كُفُوْرًا ٥ (سورهٔ بی ارائیل آیت م<u>۲۲-۲۷)</u>

ووسری جگرالند تعالیٰ نے بیجا اسراف اور زبادتی کرنے والوں کے بارے میں فرما ياكدان كم نظرية اورخيالات كے مطابق ان كراسراف اور زيادتي كو انكي نگاه میں مزین کردیتے ہیں بھروہ یہ مجھتے ہیں کہ جو کھی ہم کرتے ہیں موقع محسل كے مطابق بى كرتے ہیں۔ اى وجب ازراہ بمدردى فضول فزي اور بے موقع مال الرائے سے جیب منع کیا جائے توبساا دقات منع کرنے والوں سے نا راضگی کا اظہار كياجا تاب، اورائي فضول فريي كورمحل نابت كرنے سے لئے قسم مے دلائل يميش كرتة بي ، اسلة كمان كے نظریتے میں برمحل اور موقع محے مطابق ہے، حالانكم حقيقت ميں بے موقع اور فضول خرجی ہے جسب کو اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ ارمشار فرمایا ہے.

اكاطرح فكرس تجاوز كرنے والے بے باك لوگوں کے لئے ان کے ان اعمال کو مزتن كُ لِمُ إِلَّكَ زُمِّينَ لِلْمُسْرِفِ إِنْ مِسَا

١ مورة بولش أمت ١١١٠

(١) حَدِّمَ عَكَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّلَهَاتِ - مِالِ كَيْ افْرِمانَ تَم يِرْسَدُام ہِدِ حديث ستريف من خاص طورير والده كى نافرماني كو ابهتنت كرساند وكرفر ما يا ہے۔ اسليم كر والدہ كے كمزور بونے كى وج سے اولاداس كى نافر مانى کی زبادہ جرات کرتی ہے۔

(٢) وَأَدُ الْبِهَنَاتِ إِلَى الْمُؤْكِيونَ كُورْنْدُه دِرْكُورِكُرْنَا لِعِيْ زَمَارُ حَالِمِيتَ مِن كَنِي كو ابنی روکی دیناغیرت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اسلئے معصوم بحیوں کو زندہ

وفن كردما حاتا كقا-

(٣) منعسًا: ووسرون كاحق ال كودين سے كريز كرنا . تعنى تم يراليا كام حرام اور ناجائز ہے کہ دوسروں کا جوحی تم برلازم ہے اس کوحقدار تے جوالد کرنے -35182

(١٧) هات : جوجيز تمهاري مهي ب اس كو دوسرول سے زر ركستى لينا۔

(۵) قِیل وقال: آیسی بے مقصداور بے فائدہ بحث بندی کرتا۔

(۲) كَتُنُوعُ السُّوَالِ: كِي خرورت دومرول كے دَريركٹرت كے سَا تھ دستِ سوال دراز كرنامه باالي جيزك بارب من باربار يوجيحة رمبناجس سيمنع

(٤) إضاعَهُ الْمَالِ: فضول فرحي اوريه موقع مال ضائع كرنا - التُدني جو دولت كى نعمت عطا فرمائي اس مى قدركر نالا زم اورصرورى ہے۔ اسس ميں

کر بین انشرتعالی نے تم برماوک کی نافرہانی اورمعصوم لڑکیوں کوزندہ درگور کرنے کو اور دوسروں کے حق مارنے کو میرام کردیا ہے، اور بہجا بحث بندی اور کشرت سوال اور مال شائع کرنے کو نفرت کے ساتھ ممنوع قرار دیا ہے۔

### رزق ونعمت کی نا قدری

ہم سب الله كى مخلوق بيں مہارى بيدائش سے بہلے اللہ تنبارك وتعالىٰ نے ہمارے رزق کو مقدّر فرما یا ہے۔ اور رزق خدا، خالق اور رزّاق کی طرف سے ایک ایسی تعمت ہے کرآج ونیا کے اندر انسانوں کا بڑاطبقہ اس کی تلاش اور اس محصول میں عیش وآرام سب مجھ قربان کرکے دنیا میں مارا مارا بھڑا ہے۔ کوئی سخت گرمی اور کوکے زماز میں وجوب کی تبسٹس برواشت کرتے ہوئے سطرکوں کی کھلائی کرتا ہے، کوئی زمین کی جسُت ٹی کرتا ہے۔ کوئی کھیت کی کٹائی كرتا ہے-كوئى بال مخ عزيزوا قارب اوروطن جيور كر دوسرے ملكوں ميں جاكر حصولِ معاش میں مسافرت کی زندگی گذارتا ہے۔ اور اس رزق کی نعمت کو ظال كرتيمين سرانه إن ابني زند كي كوفخة الدن إندانه سرريه فيه إن اورت كليفه إن

کھانے تیاریخ جاتے ہیں۔ اگرایک ایک لقہ بھی کھا یاجائے تربھی بعضے کھانے کا نمبری نہیں آتا ہے۔ یہ درق کی ناقدری اور اللہ کی تعموں میں اسراف بیجا اور فضول فرخی کی فضول فرخی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس اسراف اور فضول فرخی کی وجہ سے ایک ایک تعمیت کا جواب دینا ہوگا۔ نیز ایک ناقدری یہ بھی دیکھنے نمیں آتی ہے کہ جہاں مرغ کی دعوت ہوتی ہے وہاں مرغ کھاتے ہوئے نظراً تاہے کہ کچھ بوٹ کھا لیا اور کچھ فہوں کے ساتھ لگارہ گیا، ای حالت میں بھینک دیا ہے دیمے تعموں دیمے کے مرت ہوتی ہے کہ غروں کو فہریوں میں لگاہوا جو بھینک دیا جا تاہے دیمے کو منافع کرنا اسراف بحیا اور گئر ہوں کو ہریوں ہے۔ اللہ کے دربارمیں اس ناقدری ہے۔ ای طرح نعموں کو منافع کرنا اسراف بحیا اور گئر ہوں ہے۔ اللہ کے دربارمیں اس ناقدری کی سخت دارو گر ہوگی۔ ہمک ارب آقا حضرت سے داکو نین علیہ الصّافية والسّالی کی سخت دارو گر ہوگی۔ ہمک ارب آقا حضرت سے داکو نین علیہ الصّافية والسّالی کی سخت دارو گر ہوگی۔ ہمک ارب آقا حضرت سے داکو نین علیہ الصّافية والسّالی سے نوح تو نوح کر گوشت کو صاف فرمالیا کرتے تھے۔

جہاں تک بڑوں کو جبار ہوس کر اس میں سے مغز اور رس حاس کیا جاسکتا ہے اس کو حاسل کر نا لازم اور ضروری ہے ۔ حب بڑیاں بھیسن کی جائیں ہیں گوشت کا کوئی دلیفتہ تک یائی ہیں رہنا جا ہئے ۔ حدیث پاکسیں آیا ہے کہ حضورا کسرم صف الله علیہ وسلم نے امرت کو حکم فرما یا کہ اگر کھانے کا کچھ حصر تمہاری انسکلوں میں لگا دہے اس کو جائے اور اگر کچھ برتن میں لگا دہے اسے بھی چاٹ ہو ای طرح اگر کوئی بڑ منے گرجائے اس کو اعضا کر کھا ہو ۔ حق کہ مہاں تک حکم ہے کہ اگر نسے گرف کی وجہ ہے اس میں بڑی لگ جائے تو اسے بھی صاف ترک کھا ہے کہ اگر نبیج گرف کی وجہ ہے اس میں بڑی لگ جائے تو اسے بھی صاف ترک کھا ہے ۔ اگر نبیج گرف کی وجہ ہے اس میں بٹی لگ جائے تو اسے بھی صاف ترک کھا ہے ۔ اگر نبیج گرف کی وجہ ہے اس میں بڑی لگ جائے تو اسے بھی صاف ترک کھا ہے ۔ سی سات خوان کی جائے ہو سکتے جائز ہو سکتا ہے گئے ہوئی بھی نک و یا جائے یا بڑی کے ساتھ مجھوڑ دیا جائے تو یا لاتھ دکھے کھا کہ ان کہ تھا تا کہ وہ سی جائز ہو سکتا ہے ۔ انڈ دفت الی نے قرآن کریم میں اس طبح صابے کرنے والوں کو شیدطان کا بھائی ہے ۔ انڈ دفت الی نے قرآن کریم میں اس طبح صابے کرنے والوں کو شیدطان کا بھائی ہے ۔ انڈ دفت الی نے قرآن کریم میں اس طبح صابے کرنے والوں کو شیدطان کا بھائی ہے ۔ انڈ دفت الی نے قرآن کریم میں اس طبح صابے کو والوں کو شیدطان کا بھائی

74.

إِنَّ الْمُهَدِيْرِيْنَ كَانَ الْمُعَالَقُوا إِخُواَنَ الشَّيْطِيْنِ، وَكَانَ السَّيْطُنُ لِرُبِّم الشَّيْطِيْنِ، وَكَانَ السَّيْطُنُ لِرُبِّم كُفُّوْمًاه (سورة بن اسرائيل عند)

نِ ، وَكَانَ النَّهِ عَلَىٰ لِرُبِّمِ مَ لَهِ عَلَىٰ لِرَائِيمِ مِنْ الرَّبِيمِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤ ه ٢ سورهُ بني اسرائيل مئل العرب الورشيطان اپنے پروردگار کا بڑا ناش المجاری الله الله کا برا ناش کرائی الله کا دائی کو ان کا دائی کار کا دائی کا دائی

دوسری طگرانندنت الی تے ارث دفر ما یا کرانند کی تعمتوں بوقدر دانی کیساتھ اور سوّ ،اور اس میں بھا ایسا و ، مردی کرویہ ملاحظ فریا سر :

کھاؤ اور پئو ،اور اس میں بیجا اسراف مت کرو۔ ملاحظہ فرمائیے : مے وور پڑے دوار کر چود خود رہائے کیا ہے ،اور کے نعمندں سرکہ دیں۔ کے آدارہ از مردد اور کر دور خود رہائے کیا ہے ،اور کے نعمندں سرکہ دیں۔

كُلُوا وَاشَرُبُوا وَلاَ تُسُرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِنِّبُ المُسَرِفِيْنَ ه

( سورة اعواف آيت ع<u>اس</u>)

کرالند کی تعمنوں سے کھا وَاور بِیَوِ۔ اور بِیا اسارف کرکے صرِشری سے رز نکلو۔ ببیٹ الند تعالیٰ بیجا خربے کرکے صَدسے تجاوز کر تیوالو کولیٹ ندنہیں کرتے ہے۔

ببيثك يفحل مال الرانے والے شیطان

حدیث شریف ملاحظه فرمایئے کوئس قدر اہمیت کے ساتھ آ قائے نا مدار علیہ الصّلوٰۃ والت لام نے نعمت کے ایک ایک جزری قدر دانی کا حکم فرما یا۔ علیہ الصّلوٰۃ والت لام نے نعمت کے ایک ایک جزری قدر دانی کا حکم فرما یا۔

حضرت جابر رضی التارتعالی عنه سے مردی ہے کو بنی کریم سلی التاریک کے انگلیوں کو جائے اور برننوں کو صاف کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور ساکھ بیں بیھی فرمایا کوئم کو معلوم نہیں ہے کہ کھانے سرکس ہے میں رکت ہے۔ عَنُ جَابِراًنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اَمَرَبِلُعُقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحفة وَقَالَ إِستَّكُمُ لَاتَذُرُونَ فِي اَيْرِالُ بَرَّكَة -لاَتَذُرُونَ فِي اَيْرِالُ بَرَّكَة -ومرزين هيئ

ادہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ ملاحظ فرائے۔ حضرت جابر رصنی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں تر رسول اکرم صکے اللہ علیہ دسیلم نے ارشاد فرایا کرمیب تم میں سے میں کالفمہ نیجے گرمائے توجا ہے

ووسرى روانت الله صحبى المعتقبي الله عن الله ع

کر آسے اٹھا ہے، پھرائ ٹی جوکچھٹی وغیرہ نگی ہے آسے صاف کرے کھالے، اور مشیطان کے لئے نرچھوڈ ہے۔

فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِمَامِنُ اذَى وَلْيَا كُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطِينَ ومُلِمَّ مُلِيدًا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطِينَ ومَلِمْ مُرْلِيدَ مِصِلًا زَنَزَى تَرْبِيْ بِسِلًى

## كھوے ہوكر كھانا يىت

التدكى نعمت كى قدر دانى بين يرتهي ہے كہ حضرت سستيدا لكوننن صلى التدعليہ وسلم كى سنت كے دائرہ ميں رہ كراس نعمت كالمسنون طريقترسے فائدہ اٹھا ماجائے۔ اورستون طرنعيت ريب كربيط كراطينان وسكون كرساته كفانا كها باطرتي اور مشروبات كوبیطه كربها جائے ۔ الله تبارک و تعالیٰ نے انسانوں كو ہرمع املہ اور ہر کام میں دیگر محت نوق سے الگ ایک امترے ازی شان عطا فرمائی ہے۔ دوسرى مخلوق كوالترت اسطح بنايا كران كاتهانا بينا اسى حالت مي بوتاب جس حالت میں وہ مخت اوق جلتی بھرتی ہے۔ چوبالوں کو دیکھو ، کھوڑے گدھوں كود كهو بهب ل بعينسول كو د كيو ، مرغ بطح كو د تنهو ، كتر بلي كو د كيوكه و صبي لميتنان كيرسائد كهايي سكتة بين كرجب وه ايني فطرست اورحالت مي بيرون ر کھٹرے ہوں۔ نیزیہ تمام جانور کھڑے ہو کر بھی کھاتے ہیں اور بسروں برجلتے تھرتے بھی کھاتے ہیں۔ گرالڈنے انسانوں کو ان تمام مخسلوق سے الگ تھلگ امتیازی شان عطافرمانی ہے کہ بیٹھ کرا ظمین ان کے ساتھ کھائیں بیٹی اور بیٹے کر کھانا انسان کی فطرت بھی ہے۔اورانسان کو اس سکون بھی ملت ہے۔ اور جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے اور چلتے بھرتے کھا نا انسان کی فطرت اورامتيازي مضان كے خلاف ہے۔اسكے اللہ نے انسان كو اشرف المخلوقات

قرارد یا ہے کدانڈ کی تمام مخلوق میں انسان اشرف اور افضل ہے - اور کھرا ترف المخلوقات ميں الله بتب ارک وتعالیٰ نے یوری کا گنات میں حضرت ستید الکونین خاتم الانبيار رسول عربي عليه الصلوه والسكلام كوسب سے افضل وانترف بنایا۔ اورالله شرارك وتعالى فيهم بريفصنل فرما ياب كراس في ابني رحمت سيمكو سيدالانبيارعليه الصلواة والتبكام كالمت مين شامل فرما ياس اسكتي بم ير ایک ذمرداری اور بڑھ جاتی ہے کہ فطرت اتبانی کے خلاف جانوروں کی طرح اور چلتے پھرتے کھا ناکسی بھی انسان سے لئے زیبانہیں ہے، تو پھرستیدالانبار عليه الصّلوة والسّلام كى امّت بونے كى وجهد جانوروں كا طراعة اختبار رنا كيے زيب دے مكتاب، اس لئے ہم مسلمانوں كے لئے محی طرح ورست نہيں ہے كر كھرات ہوكر كھا بن يا كھرات ہوكر كھانے كے لئے انتظام كريں - افسوس كى يات یہ ہے کر زندگی کی اجھائی اور بڑائی کا اور صرورتِ زندگی کا سارامدارشادی بیاه برے جب سارا مدارستادی بیاه برہے تو اس کا ہرکام سنت محطراتقہ بر ہونا صروری اور لازم ہے۔مگرا فسوس کی بات یہ ہے کہٹ دی جیسے اہم کام مربیا كواينة رسول صيئط التدعليه وسلم محط لقة مسنونه سيمبط كرانجام دباجا تامير-اور کھانے کا انتظام بھی اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ کھڑے کھڑے کھا تیں۔ اور ہو لوگ كھڑے ہوكر كھا نامنيں جا ہے ہيں طراعت برسنور پر انتظام مذہونے كى وج بھی ذمّہ داری سے کری مہیں ہوں گئے۔ ملکہ سب عليه وسلم كحطر بقية اورسنت كو ذبح كرتے ميں سنت امل موں سكے، التد سم تمام مسلمالوں

کی مفاظت فرائے۔ حدیث باکسیں آیاہے کہ آب زمزم اور وصوصے ہے ہوئے یانی سے علاوہ باقی محی سے محصانے کو محصرے ہوکر کھا تا یا کسی بھی سسے منٹروب کو کھڑے ہوکر بینیا بغیر عذر سے جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب آسائے نا مدار علیہ الصّلوٰۃ والسّکلام نے کھڑھے ہوکر بینے سے منع فرما یا تو کسی نے کہا کہ کھڑے ہوکر کھا ناکسیاہے ؟ توجواب مبلا کہ کھڑے ہوکر کھا تا بیننے سے زیادہ برتریں اور خبیث عمل ہے۔ حدیث مترلیف ملاحظہ فرمائے۔

> عَنُ اَسِّ اَنَّ النَّبِعَصِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهَى اَنُ يَسَثَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَهُى اَنُ يَسَثُرَبَ فَائِثُمَّا فَقِيلُ الْآڪُلُ قَالَ ذَاكَ اَسَنَكَ اُ

> > ۱ ترمذی شریف سند)

حضرت النس رصی النٹر تعالیٰ عدسے مُروی ہے کرنبی کریم علیہ الصلوٰہ وات لام نے کھڑے ہوکر پینے سے منع فرمایا۔ اس پر سوال کیا گیا کہ کھڑے ہوکر محھانا کیسا ہے؟ تو آب سلی النّدعلیہ و کم نے جواب دیا کہ کھڑے ہوکر کھانا اور زیادہ سخت جُزا اور میک ہے۔

ووسری روایت میں اس سے بھی سخت الفاظ ہیں۔ملاحظہ فرمائے۔

حضرت النس رصی الندتعالی عندسے مُروی ہے کہ حضور نے کھ حضور نے کھ میں ہوکر بینے سے منع فرمایا ، تو قست اوہ فرمایا کہ ہم نے کھانے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ کھرفے ہوکر کھا نا اور زبادہ برترین اور جبیت عمل ہے ۔ برترین اور جبیت عمل ہے ۔

عَنُ اَنَّهُ عَنِ النَّا عِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

نیزاسی طرح کی روابات مسلم شرلیب میں حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہر برہ وصنی الندیعت کی عنہما سے بھی مُروی ہیں ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض روایات میں کھرٹے ہوکر پینے کی بات ہے۔ وہ روایات حالت عذر پرمحول ہیں۔ کہ شریعیت نے معذورین کو اجازت دی ہے کہ عذر کی حالت میں حس طریقیت ہر اسمانی ہو اس طریقیت پر کھا میں میئیں۔ اور حس طریقیت ہر اسانی ہو اس طریقت پر بمنٹ از پڑھیں۔

## يدلوني والول تريهال كالحفسكانا

رای والوں کے پہاں کف انا کھلا ناکسی میں اور مت ہور حدیث سے امت یں شہرت کے ساتھ نابت نہیں ہے۔ البتدامام طبراتی کی المعجد الکبیراور مصنف عبدالرزاق کی بعض کمزور روایات سے لوگی والوں کے پہاں کھا نا کھلانے کا نبوت ملتا ہے۔ حدیث نتریف کا فی لمبی ہے جس کو دیجھنا ہو ، المعجم الکبر ۲۲/۱۱/۲۲ حدیث علاا ، مصنف عبدالرزاق ۵/۱۸۲ حدیث کا فی لمبی ہے جس کا دوکتہ و المعجم الکبر ۲۲/۱۱/۲۲ حدیث علاا ، مصنف عبدالرزاق ۵/۱۸۲ حدیث

مندالهند حضرت بيخ عبدالحق محدّث والوئات ابنى مشهور تصنيف مَدارج النبّوة فارى الماله وردو قسط ۱۲۸/۱۱ امام فسطلانی نے المواسب الکدنسی فلمی المقصدات نی سر۱۱۸ ، اردو قسط ۱۲۸/۱۲ امام فسطلانی نے المواسب الکدنسی فلمی المقصدات نی سر۱۱۸ ،

ننخه تعدید سایم طبعت ات ابن سعد برک )

علامه ابن کنیرشنے البدایہ والنہایہ ۱۷۳/۳ میں حضرت نجاشی کے قول وعمل کے ذریعے سے لا کی والوں کے بہال کھا نا کھلانے کو حضرات انبیار علیہم الصلوۃ والسّلام کی سنت نابت کرنے کی کوسٹیش فرمائی ہے۔

معضرت ابوالحسنات علامر عباری مکھنوگ نے فت اوی عباری نسخہ قدیم ہری ہم میں لوکی والوں کے بہاں کھا ما کھلانے کوطر تقیم ما تورہ لکھائے۔ اس برایک فصیلی فتولی دارالا فتار مدر رشاہی کے دخیٹر الف مہر بہت میں موجود ہے۔

بہرحال الماکی والوں کے بہاں کھانا کھلانے کو نہ بالسکل ناجائز کہت جاسکتاہے اور نہی ولیمہ کی طرح سنت کہا جاسکتاہے۔ بلکہ میاح اور لا باسس بہ کے ورجہ میں فت راردینا ہوگا۔ اور لا ہائں برکامطلب یہ ہے کہ نزگناہ ہے اور زمی کار تواب ہے۔ اب لواکی والوں کے بہاں کھا ناکھلانے کی آٹھ دشکلیں ہارے سامنے ہیں ہرایک کا علم بھی بئیان کرنے ہیں۔

۱۰۱۱ میل اگر او کی دار در به بین از دار بی او ده این مسبومیتیت جینے او گول کوجا بی کھانا کھلاسکتے ہیں۔

ی اولی والے بہت برطب سرمایہ دارنہیں ہی سیکن اپنے بیروں پر کھڑے ہیں کئی کے بقوض اس کے بیالی میں اپنے کھانے کو نہیں ہے والیے عزیب لوگو نے بیمال کھانا کھلانے اور کھانے کا شرعا کو تی جواز نہیں۔ ایسے عزیب لوگ نراپنے دشتہ دادوں کو کھانا کھلائی اور نری بادات میں آئے والوں کو بلکرا سے عزیبوں کے بیمال بادات میں دو جاد سے کھلائیں اور نری بادات میں دو جاد سے زیادہ افراد قطعاً نہیں آئا جا ہے ۔ ورنراس غریب کے بیمال بادات میں آنانہ بین کا بلکراس غریب کے بیمال بادات میں آنانہ بین کا بلکراس غریب کے بیمال بادات میں آنانہ بین کا بلکراس غریب کے بیمال بادات میں آنانہ بین کا بلکراس غریب کے بیمال بادات میں آنانہ بین کا بلکراس غریب کے بیمال بادات میں آنانہ بین کا بلکراس غریب کی بیمال بادات میں آنانہ بین کا بلکراس

کے لڑا کی والے نہایت غریب اور محماج ہیں کسی اور سرمایہ دارنے بخوشی ابنی جیب خاص سے تعاون کرکے اس کے بہاں آنیوالے مہانوں کو کھا نا کھلا یا ہے جسمیں زکوٰہ کا کو کی بدینہیں ہے و اسیس کو تی برائی ہیں بلکہ تعاون کرنے والے سرمایہ دار کوانشارالیہ تو اب بھی ملیگا۔ ہے لائلی والے کو انتظارالیہ تو اب بھی ملیگا۔ ہے لائلی والے کو کی ملیکا داری کھانے ڈکوٰہ وصول کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسے غریب محتاج ہیں دکھانا کھانے کیلئے جانا جا ہے۔ اور نہ ہی اس غریب کو تھیک مانگ کر کھانا کھلا نا درست ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی صاحب جیشیت ای جریب خاص کے ہیں۔ مانگ کر کھانا کھلا نا درست ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی صاحب جیشیت ای جریب خاص کے ہیں۔ مانگ کر کھانا کھلانا درست ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی صاحب جیشیت ای جریب خاص کے ہیں۔ سے اس غریب میطوف سے کھلاتا ہے تو اس می کوئی برائی نہیں ۔

ملا صاصب میشیت لوگ ابن حیثیت کے مطابق ارائے سے سے سے کا کا والے اوگوں کو کھلاسکتے ہیں ۔ کے لوگی والے کہتے ہیں کر نظوا فراد بادات ہیں لاسکتے ہیں اور لوگ والے کہتے ہیں ڈروھیا دو نظر افرادا ہیں گئے۔ نور لوگ والوں کی بطرف سے ناجائز دبا و ہے جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے ۔

افرادا ہیں کی نظوا فراد کی بات طے ہوئی تھی لیکن لوٹ کے والے اپنی طرف سے بلاا طلاع ڈرھی کے افراد کی بات طے ہوئی تھی لیکن لوٹ کے والے اپنی طرف سے بلاا طلاع ڈرھی کو نہ کہ کے باد تو اس کے دریا کہ دری تو بدون و معادل و کہتے ہوئے و کہتی ہے جو شرعاً جوری دری تعلق کر دی تو بدون کے معادل و کہتی ہے جو شرعاً جوری دری تعلق کے بیا کہ ماری اور حرام ہے ۔ میزا گر لوٹ کی والے سرما پر داری ہی تی ترب کی والوں سے الموالی ماری بات طے ہوگئی تھی اسٹ کیلئے جانا حدیث میں شن آیا ہے ۔ میزا لوٹ کی والوں سے کہا گیا ۔ اب جب ایس طرح کو گئی اسٹ کیلئے اسٹ مام کیا گیا ہے اور اس سے ذائد کا اسٹ مام نہیں کہا گیا ۔ اب جب ایس مارے ذیا دہ اور سے ایک کو فران کی مہا نداری تھی ہوتیا تی ہو گئی کا بار ت بہونے نے کی بات طے ہوجا تی ہے اس مارا نظام مہیں ہوتی نے برکون کی بات طے ہوجا تی ہوتیا تی ہے اس مارا نظام مہیں ہوتی نے برکون کی بات طے ہوجا تی ہوتیا تی ہوتی ہوتیا تی ہوتی ہوتیا تی ہوتی ہوتیا تی ہوتیا تی ہوتی ہوتیا تی ہوتیا تی ہوتیا تی ہوتیا تی ہوتیا تی ہوتی ہوتی ہوتیا تی ہوتی ہوتیا تی ہوت

بم سب سیدالکونین خاتم النبیتین علیالصلون والسّلام کی براری اتحت بی بم کوکوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس سے ہمارے برارے رسُول النّدصلی اللّذعلیہ وَکم کی دُوح مُبادک کو تقییس بہورنے جائے۔اللّٰہ باک ہم سُب کو ہرکام اپنے حبیب کی سنّت کے مُطابق کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ امین

# و الله كي كورخصت كيسي كرين ؟

لولی والے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت صروریات زندگی کا جو سامان ہے
ہیں اس کو جہنر کہنے ہیں۔ اور وی جہنر کے نام سے مشہور ہے۔ کوئی بھی ماں باب
اپنی بیٹی کو گھت رہے خالی ہاتھ رفعت کرنا گوارا نہیں کرتے جتی کہ جو لوگ آگے
بڑھ کر مرکبنے کی کورشش کرتے ہیں کہ جہنر سرے سے بالکل جائز ہی نہیں ہے،
وہ لوگ بھی کم وزیادہ اپنی بیٹی کورخصت کرتے وقت جھیں چھیا کری کیوں نہ ہو
صرور کچھ دیکر دفعت کرتے ہی اسلنے افراط تقریط سے بھی بالا تر ہو کر مشروعت کا مقدل
سم جانے اور اس کے مطابق عمس کرتے کی صرورت ہے۔ اسلنے جہنر کے بارے
میں دست باتیں علی النر تب بیٹ کی جاتی ہیں۔

- 🛈 آٹ کی صاحبزادلوں کوکیا دیا گیا ؟
- صخت ابدیں کچھ دسنے کادستور۔
  - 🕝 جهبز بر دباؤ کی لعنت -
  - کینزین اور گھر کی بربادی ۔
  - ۵ دولېت کامېردلېن کامېيں۔
- جین سے لوگوں کونکاح کے بعد ندامت ۔
- ین سین سے اوگوں کو نکاح کے بعد ہوتت ۔
  - جہز کا منظر اور رہ کی والوں کی قرقی ۔
    - جہسےزی نمت اکش ۔
      - ن راهِ اعتدال -

مل حضرت سيرالكونين عليالسُّلام كى صَاحِبْرادلوك كريادياكيا؟

آقائے نامدارہ اتما المنبیارستدالکونین علالقلاۃ والسّلامی صاحرادیوں کوجی شادی کے موقع پر گفرسے دخصتی کے وقت حب جیشت کچھ دیا گیا۔
حضرت تفالوی رحمۃ اللّٰه علیہ نے حضرت فاظمر صنی اللّٰه عنہا کو رخصتی کے وقت حب جیشت کچھ دیا گیا۔
وقت حضرت سیدالکونین علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کی طرف سے وسامان دیا گیا ہے اس کی ایک فہرست بہشتی زیور میں نقل فرمائی ہے۔ اور اس کے حاشی میں جع الفوا مَد اور تاریخ الحمیس کے حوالہ سے عربی عبار میں بھی نقسل فرمائی ہے ۔ حضرت تفالوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے دش چیزوں کی فہرست نقسل فرمائی ہے ۔ چے حضرت تفالوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے دش چیزوں کی فہرست نقسل فرمائی ہے ۔ چے حضرت تفالوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے دش چیزوں کی فہرست نقسل فرمائی ہے ۔ چے حضرت تفالوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے دش چیزوں کی فہرست نقسل فرمائی ہے ۔ چ

(۱) قُونمینی جاور (۲) قُونہالی (روئی کےلبتر) (۳) جارگتے۔

(۴) جاندی کے دویاز دہند (۵) ایک تملی (۲) ایک تنسیہ۔

(۵) ایک بیاله (۸) ایک حکی (۹) یانی رکھنے کا ایک مشکیزہ ۔

(یانی کا گھڑا) (۱۰) ایک بلنگ - (بہشتی زبور ۱/۲۷)

احقرکویه تمام چیزت کسی ایک حدیث شرکف میں اکتھی دستیاب نہیں ہوئی۔ البت مختلف حدیثوں میں الگ الگ طور پر پرچیزیں مل جاتی ہیں۔

مسندامام احمد بن صنبل مي حضرت فاطمة من مجنز سي متعلق اياب

مسرتھی میں بھی ممدور ہے کہ حصور سے النزعلیہ وعم کے حصرت قاطمہ ہو رخصت کرتے وقت ایک اونی جا در ، ایک مث کیزہ اور ایک تکیمب میں اوضہ

تحصاس تجرابوا تفاعنا بت فرمايا-

حدمیث مشددیف ملاحظ فرمائے۔

عَنْعَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَسَّالًا بَحَهَّزُرُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمُهُ فَى خَمِيلٍ وَقَرْبَرٍ وَسِلَّمَ فَاطِمُهُ فَى خَمِيلٍ وَقَرْبَرٍ وَسِلَا إِسَادَةٍ حَشُوهَا إِذَ خَسَر. البال تَرْبِينَ ١/١٤ مِرْبَدَامًا المَرْقِبِلِ ١٩٨٩ مدت ما المَرْبِينَ ١/١٤ مرتب ما المرتب الم

حضرت على صى الناعبند سے مُردى ہے فرائے ہیں کہ حضور سے الناعلی و نے حضرت فاظم اللہ کو ایک اونی جادر اور ایک مث کیڑھ اور ایک ایسا کمیر سی میں اذخر کھھاس کھرا ہوا تھا دکر رخصیت فرمایا۔ دکر رخصیت فرمایا۔

اورطبقات ابن سعد میں اس لیسلد میں کئی حدثین نقسل کی گئی ہیں۔ انمیں سے امک حدث نشریف میں ۵ چیزوں کا ذکر ہے۔

(۱) ایک اونی حیا در (۲) کھور کے بیوں سے بھرا ہوا ایک تکسیکہ۔

۲۱) دو چکیاں (۲۷) ایک مٹ کیزہ (۵) دوبانی کے گھے طرکے صدیت مشارکت ملاحظہ فرمائے۔

حضرت علی رضی الله تعالی عندسے مردی ہے۔
حضورت علی الله علیہ ولم تے جب فاطم شرک حضورت ملی الله علیہ ولم تے جب فاطمہ ورخصت ان کا نکاح فرما یا توحضرت فاطمہ کو رخصت کرتے وقت ساتھ میں ایک اونی جا دراور محمور کے بتوں سے بھرا ہوا ایک بمرک کا کمیہ اور دو حکماں ، ایک مٹ کیزہ اور دو گھڑے محمر بھی میں عَنْعَلِيْ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّادًة وَ وَسَسَادُة اللَّهُ عَنْ مَعَهَا بِعَنْ مَعَهَا لِمُعْتَ وَوَسَسَادُة وَ وَسَسَادُة وَ مَعْتَرَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اورطبقات الكبرى ميں ايک روايت تجھ اور چنروں کے اضافہ کے ساتھ بھی مُروی ہے، اور اس میں ایک مسہری اور ایک برتن کا بھی اصافہ ہے۔

#### اور اس صربت شرکف میں جارجنروں کا ذکر ہے

حدث مترلف ملاحظات

حضرت عكرمه فرماتيس كرحب حضورهما لبند عَنْ عِكُرِمَةَ قَالَ لَمَّازَقِجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِتُ عليهوكم فيحضرت فاطرة كانكاح حفيت على فَاطْمَةَ كَانَ فِيُكَاجَهُّ ذَتُ سِيهِ سے کیا توج نرمیں ایک مسیری ( بلتگ) سَرِيرُ مُشَرُّوطٌ وَوِسَادَةٌ مِنْ أَدِم اور تھجور كے بيوں سے بھرا بوا ايك يمرك كا حَشُوهُ الدُّفُّ وتورمن ادم وقريةً مكيراوراكب يمرك كايرتن اورا كمث كيزه (الطبقات الكرئي لابن سعد ٨/١٩)

اور تعبض كمزور روائيول مين اس بات كا ذكر موجود ہے كہ حضرت فاطرار كو جہنے میں جو کچھ دیا گیا وہ حضرت علی کی زرہ کی قیمت میں سے نسیکر دیا گیا۔ یہ روایت نہانت کرور اور سے روایات کے خلاف ہے۔ اور اس روایت کے بارك سي البح الكير للطبراني ٢٢/٨،٢٠ حديث على الماسك كما منسيس كافي كلام كياكما ہے۔ اور امام الو بحربیتی نے بھی اس حدیث شریف کو مجع الزوائد ۲۰۱/۹ میں نقل فراکر فرمایا کرجیسی بن بعیلی اسلمی کی وجرسے پر حدرث ضعیف ہے۔ نيزاس كمزور روايت مي زره كے عيم سيحضور سلي الله عليه وسلم كوريخ کی بات کہی گئے ہے۔ اس روابت میں جارنشوای درہم می زرہ فروخت کرنے کی

جهزر كيسيمس جلاكيا رومهرمين قطعًا شارل تهين بداورما في تقت رسي ساد هے نین فتو درہم رہ جاتے ہیں ، تو کیا حضرت فاطمة کا مہرا تنا ہی تھا ؟ نتا یہ اس مقدار کا قائل محدثین ، فقهار اورمشائخ میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلے مہی کہناصحیے اور درست ہے کہ زرہ کی لوری قیمت مہرمیں دی گئی تھی جس کی مقداریا تجسو در مهد، اورجهزیں جو کھوٹ مان دیا گیا تھا وہ حضرت سید الكونين عليه الضلؤة والسّلام نے اپنی ظرف سے عنامیت فرما یا تھا۔ یہی مطلب فسسرة في حكم اور صديثِ رسول كم مطابق بسكر شوم ك ذمة بيوى كامبرا واكرنا لازم ہے جہنے کے سامان کی تنسیاری شوہر کے ذر نہیں ہے۔ اس کے کرمبرف طمی راجح قول کے مطابق یا تجسو درہم ہے۔ اورمبر کے یہ یا تجسو درہم حضرت علی اور وفوت کر کے دیئے گئے ہیں۔ نیز اگر زرہ کی قیت میں سے جهز دیا گیا ہے تو کنت مہریس دیا ہے، اور کنت حضور تے سامان کیلئے لیا تھا؟ فيصله تهبين بوسكتا وجبكه حديث مين صاف الفاظ كسائة بربات وارد بوتي ہے کہ حضرت فاطمہ کامہر زرہ فروخت کرے اواکیا گیا ہے۔ اورحضرت عسلی کی زره صحیح رواست کےمطابق یانجیتو درهسم میں فروخت کی گئی تھی۔اسلتے اکا بر تے مہرون طمی پانچیسو درہم متعین فرمایا ہے۔ بعض روابت میں انتناعشراد قدیة کے الفاظ کے بیں۔ اور ایک اوقب میں حالب کی درہم ہوتے ہیں، تو اس میں حار سواسی درہم ہوجاتے ہیں۔ اور تعیض میں نسٹن کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے

جس کے ادانڈ کرنے پر قبیا مت کے دن مخت عذاب کی دعیداً کی ہے۔ اور جہزے سکا مان کی شیٹ ارک سٹو ہر رہے نہ واجب ہے مزسنت را ور صاحب بشریعت مخبر صادق امین علیہ الصّلوٰۃ والسّکام الیانہیں کر سکتے ، کہ فرلھنہ خداوندی (مہر) کو جھوڑ کر جہنر کے لئے حضرت علیٰ کو ترغیب دی ، بلکہ تو ترغیب دی گئ وہ زرہ فروخت کر سے مہرا داکر نے سے متعلق بھتی ۔ اور پوری قیمت مہریں دی گئ ہے۔ فروخت کر سے مہرا داکر نے سے متعلق بھتی ۔ اور پوری قیمت مہریں دی گئ ہے۔ فروخت کر سے مہرا داکر نے سے متعلق بھتی ۔ اور پوری قیمت مہریں دی گئ ہے۔

عَنْعَبِيٍّ كُمَّا سَّزَقِّ جُنُ فَاطِمُهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آبِيعُ فَرُسِئُ اَوْدِرْيُ قَسَالَ بِعُ دِرُعَكَ فَبِعُنْهَا بِإِنْنَتَى عَشْرَةَ اُوْقِيكَ فَبِعُنْهَا دِانِنَ مَهُ رُفَاطِمَهُ يَرُّ

(مندادِبعیلیٰ الموسلی ۱۲۳۳ حدمیث ع<u>ا۲۲۳</u>،

مجسع الزوائد ١٨٣/٣٨٢)

عَنُ عُحَمَّدُنِ إِبُرَاهِ بِهُمَّقَالَ كَانَ صِكَلَّى بَنَاتِ رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نِستائِهِ حَصَّلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نِستائِهِ خَصَّسُ مِانَةٍ دِ رَهَ مِ إِثْنَى ثَنَاقَ عَنْهُ فَيَ اُوقِدَه عَنْهُ وَنِصُفًا د

(الطبقات الكبرئ لابن سعد ۸/۱۸)

حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمات بن كردب ميں نے حضرت فاظم شے نكاح كيا تو بس ئے حضور على الله عليہ وسلم سے كہاكہ بن اپنا گھوڑا اور اپنى ذرہ فروخت كرتا ہوں تو اسس پر حضور نے فرما يا كہ صرف ذرہ فروخت كرد و تو من نے بار ہ اوقيہ بن زرہ فروخت كرد يا پس بنى فاظم الله كا مہر بقرد ہوا تھا۔ پس بنى فاظم الله كا مہر بقرد ہوا تھا۔

حفرت محدین ایرایمیم نے فرمایا که رسول کرم صلی الشفلیدولم کی صاحبزادیوں اورایپ کی اذوائِ مطہرات کا مہر بانجینو درہم تعیسنی ساڑھے بارہ اوقیہ تھا بیہاں اکٹرصاجرادیا اور اکٹرازواج مرادیج۔

محدثین نے نکھاہے کہ س کے اندر ہمت اور آسانی سے ادائی کی گئیائش ہے اس کے لیئے بانجیسو درہم مہر باندھنا افتصل اور ستحب ہے۔ ملاحظ فرماتے۔ ہمارےعلمار کس حدیث مشریف سے یہ استدلال قرمایا کہ پانچیسو درہم مہریا ندھا مستحب ہے۔ اورمراد الن توگوں کے بختی مستحب ہے۔ ورمراد الن توگوں کے بختی م مستحب ہے۔ جو اس کی ادائیگی کا تحسیل رکھتے ہوں۔

وَاسْتَكَانَّ اَصُّعَابُنَا الْمُلَا الْحُكِيْنِ عَلَىٰ اَنَّهُ يُسْتَحِبُّ كُوْنُ الصَّلَاقِ خَصِّهِ النَّهُ يَسْتَحِبُ كُوْنُ الصَّلَاقِ خَقِّهُ مَنْ بَعْتَ مِلُ ذَٰلِكَ الْحُ حَقِّ مَنْ بَعْتَ مِلُ ذَٰلِكَ الْحُ ( نودى ١/ ١٥٥)

شادی کے وقت علی وفاظم کی عمر اشادی سے وقت حضرت سیرة

النسار فا المنه كي عمر سين دره سَالَ يائخ مِهينة تَقَى -اورحضرت على أن عمسه اكيس سَال ياخ مهيئة تقى- ١ نثرت زرقانى ٢٥٨٨ حاست ير بخارى مشريف تحت مناقب فاطرم ا/٥٣٢) اوران دونوں كائكاح عزوة بدر كے بعد بواہے - اور حن توكوں نے يہ تكھا ہے كران دونوں كا نكاح غزوة أحد كے بعد بمواہے وہ مجسح تہیں ہے۔اسلے محد مفرت تمز ہ کے حضرت علی کے اوٹیوں کو اُحد سے قبل بُدر کے بعد ذریح کمیا تھا۔ دوسری روایت میں حضرت فاطمر کی داسال بحضرت علیٰ کی داسال ہے۔ نيز برطى صاحبرا دى حضرت زينب رصني الله عنها كوهي خصتي كے وقت والدن محترمین کی طرف سے تجھے دینا نابت ہے۔ ان میں سے رخصتی کے وقت ایک قیمتی ہار کا دینا بھی صبح حدیث میں صراحت کے سَائھ ٹیابت ہے کہ عزوہ برر میں و کے سریجے یہ دیاگا ہے ۔ اربد کرائی تر آندان میں حضہ صل راما عالم سال

مال میں سے دیا تھا ، خیا بچیستیدالکونین علیہ السّلام نے وہ مار دیکھا تو پہان مان به ما منین حضرت خریج الکیری کا زمانه یاداً یا اوروه باردین تنبی بها اور امم المومنین حضرت خریج الکیری کا زمانه یاداً یا اوروه باردین تنبی میں۔ بادآیا جب سے زبر دست رقت طاری ہوگئی ۔اور آبکھوں سے آنسوجاری ہوگئ بادایا . اورصحابهٔ کرام سے فرما یا که اگرتم ایساکر و گے توبہتر ہوگا کوزین کے قدری کو مفت میں را کردو، اور اس کا بارجی اس کووالیس کردو-اس پرتمام صحابہ نے بخوشي ورصناحضرت ابوالعاص كومفت ميں رہا كرديا، اور سائھ مي حضرت . وي كا مارجى وأكيس كرديا يسكن نبي عليه الصّلوة والسلام في حضرت الوالعا زنت كا مارجى وأكيس كرديا يسكن نبي عليه الصّلوة والسلام في حضرت الوالعا يے فرما ياكنم مكر بہنچ كر زين كومدين روان كردو يضائح وعدہ كے مطابق انهوں نے حضرت زمین کو مرمنے کے روان فرا دیا۔ اور ادھ بنی علیہ الصّارة والله نے حضرت زیدین حارثۂ رصنی النڈعنہ اور ایک انصاری صحابی کی براست کر سے روان فرما یا کرتم لوگ مکتر المسکرمر سے آتھ میل کے فاصلہ مرروادی یا جج " س حاكر زمنت كا انتظار كرو بعب وه ولان سے گذرے في توان كو استے ساعة ليكرآجا وُرحضرت زينتُ مكتة المسكرّم بسينكل كراهي «وادى لأنجي» بك نہيں پہنچ يائى تقين كر قرايش كے دؤ اوباش بہا ابن الاسود اور ایک دوسرا تحض دونوں نے مقب ا ذی طولی میں اکر حضرت زرین کو پکرا، اور اومٹی کے ويرسه بنيح ماركرا بالحبس سعصا جزادى حضرت زيني كاخسل كركها اسكي

ہوسے ہیں ۔جیسا کرحضورصلی الدّعلیہ وہم کی تعیش سال کی عمریں حضرت زیریہ کی پیدائش ہوئی ۔ اورجیا لیس سال کی عمریں بنوت ملی ، اورنبوت کے سَال حضرت زمینے کی عمر دیش سُسال محق ۔ ملاحظہ ہو۔

حضور می الندعلیہ وسلم کی بیٹی زینب آپ کی صاحبزا داوں میں سے سب طری ہیں - اور حضور مسلی الندعلیہ وسلم کی تبینے ماکال محضور میں بیما ہوئی ہیں -

زُيْنَبُ بِنْت رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هِمُ اكْ يَرُبُنَا بِسَهُ وَلِي اللّٰهِ صَلّى اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هِمُ اكْ يُرُبُنَا بِسَه وَلِي اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ وَلِي اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ وَلِي اللّهِ صَلّى اللّٰهُ وَلَي اللّهِ صَلّى اللّهُ وَلَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

باں البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ صرف عقد نکاح ہوگیا ہو اور تقصی بعد النبوت ہوست یار اور جوان ہونے سے بعد ہوئی ہو۔

مدیث وسرت کی کت اوس می مخت اف انداز اور مخت اف طریقوں سے صاحبزادیوں کی کف دی سے متعلق روا بتیں میلی ہیں۔ سب کوجع کرنیکے بعد تعارض اور تصناد کوخستم کرکے حاصل یہ نکلت ہے کہ جاروں صاحبزادیوں میں سے صرف ایک صاحبزادی حضرت فاظمہ کی سٹ دی جوانی ہیں ہوئی ہے۔ اکثر روایات کے مطابق ببت ورہ سال پانچ مہینے یا ببت درہ سال چھ مہینے کی عرمیں حضرت علی سے سٹ دی ہوئی ہے۔ اور ایک دوسری دوایت کے مطابق المحارات میں محضرت علی شے ساتھ شن دی ہوئی ہے۔ اور ایک دوسری دوایت کے مطابق المحارات میں حضرت میں خضرت دی ہوئی ہے۔ اور ایک دوسری لوایت کے مطابق الولیک دوسری دوایت کے مطابق المحارات کی عمری سی حضرت دف ہوئی ہے۔ اور ان کا صرف عقد نکاح ہوا تھا ، دوسری نہیں ہوئی تھی ، اور رخصتی سے پہلے حب سورہ شبت یکھ انزل ہوئی آو رخصتی نہیں ہوئی تھی ، اور رخصتی سے پہلے حب سورہ شبت یکھ انزل ہوئی آو رہولی ہو ایک ابولیب کے تکم سے دونوں لڑاکوں نے طلق دیدی تھی ، اور ان دونو سے ابولیب کے تکم سے دونوں لڑاکوں نے طلق دیدی تھی ، اور ان دونو سے ابولیب کے تکم سے دونوں لڑاکوں نے طلق دیدی تھی ، اور ان دونو سے ابولیب کے تکم سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دیدی تھی ، اور ان دونو سے ابولیب کے تکم سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دیدی تھی ، اور ان دونوں سے بہلے حب سورہ شبت کیکا سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دیدی تھی ، اور ان دونوں سے بہلے حب سورہ شبت کیکا سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دیدی تھی ، اور ان دونوں سے بہلے حب سورہ شبت کیکا سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دیدی تھی ، اور ان دونوں سے بہلے حب سورہ شبت کیکا سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دیدی تھی ۔ اور ان دونوں سے بہلے حب سورہ شبت کیکا سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دیدی تھی ۔ اور ان دونوں سے بہلے حب سورہ سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دیدی تھی ۔ اور ان دونوں سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دونوں سے دونوں لڑاکوں نے طلعات دونوں کی تھی ۔ اور ان کو کی تھی ۔ اور ان دونوں سے دونوں کے دونوں لڑاکوں نے طلعات دونوں کے دونوں کو کی تھی دونوں کے دونوں کے دونوں کی تھی کی دونوں کے دونوں کی تھی کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی تھی کی دونوں کے د

مهاجزادیوں کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ صرف عقیدنگاح ہوا تھا، رضی نہیں ہوئی تھی ، اسلئے کہ دولوں ابھی اس قدر حجّان نہیں ہوئی تھیں کہ مِن ہے جُوان شوم کی جوائی کاحق اداکر سکیں۔ بھر جوان ہونے پر ہجرت جسشہ سے بہلے حضرت رقب ہی کی شاری حضرت عشمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اور اپنے شوم کے ساتھ موسی ہجرت بھی فرمائی۔ بھر غزوہ مجرت بھی فرمائی۔ بھر غزوہ مجد خضرت اللہ کا نوع حضرت عشمان کے بعد حضرت الم کانوم فری اللہ میں اللہ تعلی عنہا کا نوع حضرت عشمان کے بعد حضرت الم کانوم فری اللہ میں اللہ تعلی عنہا کا نوع حضرت عشمان کے بعد حضرت الم کانوم فری اللہ میں اللہ تعلی عنہا کا نوع حضرت عشمان کے بعد حضرت میں اللہ کے تعلی مواجے۔ اس لئے کہ حضرت عشمان کے بہلے حضرت الم کانوم فری کی نوار نوی کی مرد سے ساتھ بیوی بن کر رہنا نہیں ہوا تھا۔ اور یہ نکاح بنوت کے اس کینوم مرد سے ساتھ بیوی بن کر رہنا نہیں ہوا تھا۔ اور یہ نکاح بنوت کے ساتھ مکان کے بعد ہوا ہے۔

ان بینوں صاحبرادیوں کے بارے میں بدبات واضح ہوگئ کہ شوہر کے ساتھ رہنے کا سلیلہ بھوان اور ہوت یار ہونے کے بعد شروع ہوا ہے۔ اب بڑی صاجبرادی حضرت زیرج کی بات رہ جاتی ہے کہ ان کا ذکاح نبوت سے ہوا ہے اس کا مری میں ہوا ؟ تو اس سلیلہ میں حدث دستے کی تمام کتابوں بعد ہوا تھا بالم عری میں ہوا ؟ تو اس سلیلہ میں حدث دستے کی تمام کتابوں بعد ہوا تھا بالم عری میں ہوا ؟ تو اس سلیلہ میں حدث دستے کی تمام کتابوں کو جھان میں کرنے کے بعد رہندے ذکلا کہ حضرت زیرنٹ کی بیدائش آقا ہے نامدار علیالت لاق ان اس کے میں ہوتی ہے۔ اور نبوت کے سالی حضرت زیرنٹ کی جسا کہ اوپر سے حوالوں سے واضح ہوتا ہے۔ بھر ہم نے حضرت الوالعت میں جسا کہ اوپر سے توالوں سے واضح ہوتا ہے۔ بھر ہم نے حضرت الوالعت میں کے ساتھ حضرت زیرنٹ کے نام حضرت فرائ کے ساتھ حضرت فرائد کے بارے میں غور کرکے دیکھا تو بعض لوگوں نے پانکھا ہے کہ فرائد کا دراد کھانی حضرت الوالعا میں کے ساتھ میوت سے پہلے عقد ذکاح ہوا ہے۔

لکن اس کی صراحت نہیں ہے کہ ذکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی ہوئی تھی یائیں اور یہ بات سب در معلیم ہے کہ دش سال کی لائی کا بالغ ہونا ممکن ہے مگر ہوان شوہری جو ان کی صرورت بوری کرنے پر قادر نہیں ہوسکتی ۔ یا بالغ ہونے سے بہطے یہ ذکاح ہوا تھا تو دونوں صور توں میں حصرت زیرنٹ کا ابو العاص کے ساتھ صرف عقد زکاح ہوا تھا ، رخصتی نہیں ہوئی تھی ۔ بھر نبوت تے بعد جب حضرت زیرنٹ جُوان اور ہو شیار ہو کر شوہر کے لائق ہوگئیں تو با قاعدہ رخصتی ہوگئی تھی۔ اور ای رخصتی کے وقت میں حضرت خدی ہے نے وہ تھی ار دیا تھا ہیں ہوئی تھی۔ اور ای رخصتی کے وقت میں حضرت خدی ہے نے وہ تھی ار دیا تھا ہیں کو زیریٹ نے ابو العاص کو قدید سے چھڑا انے کے لئے بطور فدیئر دیا تھا ہیں کو زیریٹ نے ابو العاص کو قدید سے چھڑا انے کے لئے بطور فدیئر

رواره فنسرما يا تقا-

كوئى يريمي انشكال كرسكتا ہے كرحب حضرت عائث يُح كو نوستال كى عمر می حضور کے ساتھ رخصت کیا گیا ہے توحصرت زمنب کو رخصت کرنے میں کیا اشكال ہے۔ اس كاجواب يرہے كرحضور صيلے الله عليه وسلم نے حضرت عاكث كے سائد اپنى جوانى كى ضرورت يورى كرتے كے لئے سٹ دى جوانى كى صرورت يورى كرتے كے لئے سٹ دى جوانى وقت حضور كم ياس دوسرى أزواج مجى موجود تقيس - بلكه اسلير اس شادى س جلدى موئى بے كرخصنور اكرم صكيے الله عليه وسلم نے كئى مرتبه تواب ميں ويجھا ہے كرحضرت جرتب لامن فاخه حضرت عاكت وكالك كيري بيريكر يركهر ميث

واسطے بینکاح فرمایا تھا۔ اس لیے ان دونوں واقعول کے ذریعہ سے زیزیش ہے مسئلہ براشکال درست نہیں ہوگا۔ کیو نکہ کوئی بھی ماں بایب اپنی کمین بخی كوجوجوان ستؤمر كى صرورت إورى كرنے كالائق نيس ب ليكرجوان مرد كے وال كرنا گوالانهس كرسكے\_

المدااس لورى تقريس يبات واضح موكى كرزين كانكاح الربوت س سلے مان بھی لیاجائے تو رخصتی نبوت سے پہلے نہیں ہوئی بلکہ نبوت کے بعید رخصتی عمل میں آئی ہے۔ اور اس وقت حصرت خدیجہ نے وہ قیمتی ہارائی میٹی کو عطافرما يا تفا۔ تواس سے معسلوم ہواكہ دور نبوت سے بہلے اور دور نبوت كے بعدیمی زخصتی کے وقت والدین کی طرف سے اپنی لاکی کونچھ دینے کا دستور تھا۔ اور بیھی مال باب کے دائرہ اختیار کی جنرے اس بارے سے کو وقل جائز نہیں۔ لہلندا بیکہنا بھی درست نہیں ہے کہ لاکی کو رخصتی کے وقت ضروریات زندگی کا کوئی سے امان نہ دیا جائے۔ اور نہی بیجا کزیے کراؤکی والوں برسًا مان جہزے لیے دباؤ ڈالاجائے، بلکہ جہزد نیا نددینا ماں باپ کے اختیار میں ہے وه این بسینی کوای مرصی سے کم یا زیادہ جوجا ہیں دیدیں یا تھے نہ دیں۔ ارط کے والون كونمين بن كرمطالبرك يا دياؤ والنظ يادخل دين كاكوني حي نهيج حديث شركف ملاحظه وشكرما يخير

نے اپنے قیدلوں کے فدر کے لئے کابان سع کے فدریس جومال بھیمیا تھا

فِذَاءِ إِنِي الْعَاصِ بُنِ الرَّبِينِ عِ مَالُهُ وَبِعَثْتُ فِيهُ بِقُلَادَةٍ لَهَا كَامَتُ عِنْدُ حَدِيجَةً اَدُخَلَتُهَا بِهَا عَلَىٰ إِنِي الْعَاصِ حِيْنَ بَىٰ عَلِيهًا عَلَىٰ إِنِي الْعَاصِ حِيْنَ بَىٰ عَلِيهًا قَالَتُ فَلَمَّا رَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رَقَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رَقَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا وَتَدُدُّ وَاعَلَيْهَا اللهِ وَاوِدَ وَرَيْدِي كَالَهِ فَقَالُوا نَعَمُ الْمُ الْوَدَاوِدُ وَرَيْدٍ مِنْ الْمَا فَقَالُوا نَعَمُ الْمُ الْوَدَاوِدُ وَرَيْدٍ مِنْ الْمَا

مسنداحرین حنیل ۱/۲۷۶ صدیث ع<u>۲۲۸۹۲</u>، الرومن ۱۲۳/۵ المجم الکیر۲۲/۲۲۳ صدیث ع<u>۵۰۱.</u> الطبقات الکبرلی ۲۲/۸ ، بذل الجهود سیسندی ۳۳/۸)

کا دستورسی حدیث سے نما بت ہے ۔ بخ وہ اگر میں حضرت سور بن ربیع شہید ہوگئے تواس وقت ان کے ورثا رہیں ان کی بیوی اور ان کی دولو کیاں اور انکے بھائی موجود سے مگرانکے بھائی نے انکے تمام ترکم برقبضہ کرلیا، توانکی بیوی دونوں لوکیوں کو لیسبر وگئے اور دبالد میں حاضر بوکر کہنے لگیں، مارسول اللہ اسعد بن ربیع جنگ اُصری شہید ہوگئے اور دبالہ رسالت میں حاضر بوکر کہنے لگیں، مارسول اللہ اسعد بن ربیع جنگ اُصری شہید ہوگئے اور انکے بھائی نے تمام ترکہ برقبضہ کی اور مقد کرلیا ۔ اورسٹر کی بر دولوہ کیاں بن اور بغرائے مال کران دونوں کی تلوی بروی ہیں گئی ہوئی ہے ان کو دوائے کا فیصلہ فرمادیا ۔ باس حدیث تعربی بیسے مقد میں معربی دبیع الی بیوی کے جملہ میں صاف نفظوں میں ہے ہیں مدین دبیع الی بیوی کے جملہ میں صاف نفظوں میں ہے ہی اس حدیث تعربی بیسے میں دبیع الی بیوی کے جملہ میں صاف نفظوں میں ہے ہی ہی میں صاف نفظوں میں ہے۔

بات کا ذکر موجود ہے کر مضرات صحابر کرام میں کھی لوگیوں کو شادی سے وقت کم و بیش مجھ شاز و سامان دینے کا معمول رہاہے ۔ حدیث شریف ملاحظ فرمایتے ۔

عن جابرين عَبِّدُالله قال حَبَاءت امراك سَعُد الرَّسُول الله عابنتها من سَعُد الرَّسُول الله صَلَالله عَلَيْهِ وسَلَم فقالت بَارُسُول الله هَا تاب ابنت اسعُدب الرَّبِيع قَبْل ابوُهما معك يَوْم احد شهيدًا وان عنهما احَذَذَ مَا لَهُ مَا فَلَم يَثَعُ لَهُما مَالًا وَ لَا مَثَلَا مَا لَهُ مَا فَلَم يَثَعُ لَهُما مَالًا وَ

صفرت جا بڑنے فرما یا کر مضرت سعد بن ارب کی ہوی ۔ حضرت سنفد کی دونوں او کموں کو بیکررسول اکرم صلی شد علیہ ولم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوکر کہنے مکس، یارسول اللہ سعد کی یہ ڈولو کمیاں ہیں ان کے باب آپ کے شاتھ آجہ میں شہید ہوگئے۔ اوران کے باپ آپ کے شاتھ آجہ مال پر قب عذر کر لبا ہے اوران کے سے کوئی مال ہیسیں مہورا ان دونوں کی شادی مال کے بغیر ہوئی میں کئی۔

(ترمذى شريف ١/ ٢٩، منداحد ١/١٥٠، الوداؤد ١/٠٠٠ ، مثكوة شريف ١٧٨)

ولم يَدِعُ لَهَا مَالُا اَى لَـُمْ يَارِكَ عَمْهُمَا لَهَا مَالَا ينفق عليهما اوتجهزا به للزّوج ولا تنكحان اىلانزوجا عادةً اوغالبًا اوصع العنى فو اللا لَهُمَا مَالَ مُعَلَى الرَّاتِ الإِسْكِارِي

اوران دولوں کیلئے کوئی ایت مال بہیں جھود اجوان پر سفادی بی خرج کیا جائے یا اس مال کے ذریعیہ سے سفادی بی خرج کیا جائے یا اس مال کے ذریعیہ سے شوہرول کے بیہاں رخصت کیا جاستے اور تغییب مال کا عادت اور عرف اور رواج کے عربت کے ساتھ ہرگز انکی سفادی نہیں ہوسکتی ۔

يته مروته جهزري رَباوكي لعنت

باب ہی جو اور موسی اور موسی کے خوال دینے کا کوئی حق نہیں اور وہ سارا سامان اوا کی کے ضیفی دیتے ہیں راسمان کوئی کی تعیقی ملکیت ہوتا اور اسکو رکھی پورا پورا حق ہے جسے جائے استعمال کی اجازت دے اور ملکیت ہوتا ہے۔ اور اسکو رکھی پورا پورا حق ہے جسے جائے استعمال کی اجازت دے اور

سے جاہے اجازت نہ دے نیز رہ بات کھی دُنیا جانتی ہے کوکی کھی مُردا بنی ہوی کے مال سے مالدار نہیں ہوتا۔ اور نہی ماری کے مال سے دولت کی عرّت ملتی ہے اور نہی مال والی بوی کے مال سے دولت کی عرّت ملتی ہے اور نہی مال والی بوی کے ماسنے مُرنیجا موی کے باس کی شوہر کو شوہر جیسی فوقیت کی عرّت ملتی ہے بلکہ ہروقت ہوگ کے سامنے مُرنیجا دہ رکھنا ہوتا ہے بالا فر شوہر کو بوی کے سامنے ذلت ور سوائی کے ساتھ زندگی بسر کرنیکے علاوہ اور کوئی جیز مالخہ نہیں کی جیس مال کے لا ہے میں ان برد با و ڈالے والا کیں قدر کمینہ اور گھٹ ایسے ہیں تو بھر لاکی والوں کے مال کے لا ہے میں ان برد با و ڈالے والا کی قدر کمینہ اور گھٹ این اور لیحد کی زندگی کیلئے باعث بعنت ہے۔ اسلتے ہم سلمان کو لڑکی والوں کے مال کے لائے اور اُن بر د با و سے اب کو وور رکھنا لازم اور مسلمان کو لڑکی والوں کے مال کے لائے اور اُن بر د با و سے اب کو ور رکھنا لازم اور مسلمان کو لڑکی والوں کے مال کے لائے اور اُن بر د با و سے اب کو ور رکھنا لازم اور مسلمان کو بوری کی سرکنی اور نا فرما نی کے عذاب سے ڈو جار کیا جا تا ہے ہے صورت سے شادی کر تا ہے اس کو موجوں کی سرکنی اور نا فرما نی کے عذاب سے ڈو جار کیا جا تا ہے ہے صورت میں سندر بیا کہ مورت ہوں کہ سرکنی اور نا فرما نی کے عذاب سے ڈو جار کیا جا تا ہے ہے صورت میں سندر سے ملاحظر فرمائے۔

عن عبد الله بن عروقال فيت ال رَسُولُ الله صَلِهِ الله عَلَيْهُ وسَلَم لا تزوّجُوا السِّناءُ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسلى حُسُنُهُ ثَنَّ أَنْ يرديهِنَّ وَلَا تَزوَّ جُوهُنَّ لِأَمُوا لِهِنَّ فَعَسلى المُوا لهُنَّ النَّ لِأَمُوا لِهِنَّ وَلِكَن تَزَوَّ جُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَامَةً حُرْماءُ سُودًاءُ ذات دينِ النَّينِ وَلَامَةً حُرْماءُ سُودًاءُ ذات دينٍ النَّصَلُ الحديث (ابن باح شري الحديث

u Çayını

حضرت عبدالله من عمر و فرما یا گرنی کریم صلی الله علی و کا ادشا دسے کرتم عور توں سے اس کے حسن وجمال کی بنار برنکاح مت کرو بہت میکن ہے کران کا حسن انہیں از الراب اور ہلاکت میں ڈالدے اور عور توں سے ان کے مان کا حسن انہیں مال کے لائے میں ترکاح ذکر و بہت میکن ہے کرانکا مال مال کے لائے میں ترکاح ذکر و بہت میکن ہے کرانکا مال انہیں سرکش اور نافر مان برنا وے جوتم کو بہت میگئنت برخوات بریکن مور توں سے ان کی دینداری کو و بھی کر نظام بالداد برخوات کی دینداری کو و بھی کر نظام کا دیندار بازی الداد تحسین عور توں سے بہترا ورافضل ہے ۔

قسین عور توں سے بہترا ورافضل ہے ۔

ملے کمیدنین اور گھے کی برکاری سین دی کیدناور گھٹان جاتے مِن اسقدر كميزا وركفتها بن جاتے

بن كرجهنزى شوير كى خوابش كے مطابق سامان رلاسكنے بركمينه شويربيوى يرشكوه سكايت كا سلسد شروع كرديما بي أس مناف لكتاب بالأخ شوبر تع يبال الحى ززى منك بوجاني بي اور مجبور موكراف خواندان كي لوكون كوشوير كم مقابل لاكفراكردى ب ريم دو ون خاندان سٹرکوں بڑیل آئے ہیں اور دُنیا کے سکامنے دونوں طرف کے لوگوں کی عزت مُٹ جاتی ہے بھراصل موصوع اوراصل بات جھوٹر کرائی اپن ناک بجانے کی بانوں میں بڑجاتے ہی تنتجريه وتاب كرسالها سكال تك دونون طرف لرانيون كاسليد جاري وجاتاب ياطلاق کے ذریعے سے گھر کی بر بادی ہوتی ہے۔ اللہ باک ہم تمام سلمانوں کی اسس لعنت سے حفاظت فرمائے ر آمین

ه دولها کامهرداین کانهها اور کی دِلت اور میبیت عام بوتی جاری ایک خطرناک بلار اور مصیبت عام بوتی جاری جاری کان میل مرکزی دِلت اور مصیبت عام بوتی جاری ہے جب ابتدار معض المانده علاقه سيم وكي كاب أستراسته دير علاقون من مجي عبلتي جاري م ومصيبت يرب كراط كم والے ب مترم اور بے غيرت بن كراط كى والوں برمطابر د كھتے ہى كراكر است بديئه باانى حَالداد بهارك المرك كوميشكى دو كے تب تو م آب كى الاكى لے سكتے بين ورزم الى لوا كى نہيں لے سكتے حالا تكراسطرے كے مطالبه كاحق لواكى والوں كولواكى كے مہر كے متعبلی مونه كا بونام السام المال طام كالتراطي كا

متاجی کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے ۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے ۔

الله باك مم مسلمانوں كى اس لعنت سے حفاظت فرمائے .. آمين \_

# ملة شادى كے بعد بین مے لوگوں کی شرمند گی وندامت

عورت سے سی غرض اور الائم کی بنیاد برنکاح کرنے والے کو نکاح کے بعد شرمندگی اسمانی برق ہے۔ یہ مجھ کرنکاح کرنیا ہے کہ اس عورت سے اپنی غرض پوری ہوجائے گی راور بعد بر اس عورت سے اپنی غرض پوری ہوجائے گی راور بعد بر اس عورت سے اپنی غرض اور مقصد سے ہاتھ دھو بھی تاہے اور خود و ہی عورت اس کیلئے وبال بن جاتی ہے اور کھر زبر دست ندامت اور شرمندگی کا شکار ہوجانا بڑتا ہے ۔ حضرت امام طرائی نے المجمل الاوسط میں حضرت انس سے ایک روایت نقل فرمائی ہے ارشا دفرما یا کرتی تی ہے لوگوں کو تو دغوی اور فرمائی ہے کرسے دالکو نین میں اللہ علیہ و لم نے ارشا دفرما یا کرتی تی ہے لوگوں کو تو دغوی اور نیسوں کی خوالی کی بنیاد برنکاح کے بعد ولکت اور رسوائی کا سما مناکر نا بڑتا ہے ۔

اس و شخص جو کی عورت سے صرف اسلامے نکاح کرتا ہے کہ اس عورت سے عزت اور ترقی ملیگی مِث اللّٰ عورت زیادہ تھی می فاشد اور گوگری یا فرہ ہے یا زیادہ ہر مندیا بڑے عہدہ پرفائز ملیگی مِث اللّٰ عورت زیادہ می فائد اور گوگری اور منصب اسکے لئے عزت اور بلندی کا سے ۔ اب یہ اسلام نکاح کرتا ہے کہ عورت اور بلندی کا

باعث نے گا۔ مگر شادی کے بعد معاملہ السط ہوجا تاہے۔ ایسی عورت توہر کو وہ مقت م کم بی نہیں دبکی جو ایک شوہر کو بوی کی بطرف سے ملاکر تاہے۔ ہروفت ابنا سرا و نجاد کھ کرستوہر کا کرنچا کو رشوا کی کوشن کر بگی بنتیجت اُشوہر کو ذکت و تواری و رسوا کی کے علاوہ کچے بہیں و کھائی و لیگا۔

﴿ وہ شخص ہوعورت کے مال کے لائے میں نکان کرتاہے و اللہ تعالیٰ اُسے مالداری کے بجائے فقیری اور محاتی کی سزاسے دو جاد کر دلگا اُجھاں و کھنے میں آباہے کہ ہمارے نوجوان و ہیں شادی کرنیکی کوشن کی سراسے دو جاد کر دلگا اُجھاں مان زیادہ میں سکتاہے لوگی کی رخصتی شادی کرنیکی کوشن میں آباہے کو یا کہ لاک کی اوالوں کی قر تی کرکے بجارہے میں وہ سامان او حر اُدھر اُدھر ہوکہ میں اُلٹہ تھائی کی طرف سے کوئی برکت نہیں ہوتی ، جند دنوں میں وہ سامان او حر اُدھر ہوکہ کہ سلاح میں اُلٹہ کے شوہر کی ذیر کی کہلئے تحویمات کا باعث بن جا تاہے۔ اور فقر اور محت جی کا عال کا لائے شوہر کی ذیر کی کہلئے تحویمات کا باعث بن جا تاہے۔ اور فقر اور محت جی کا عال میں میں اُلٹہ کے موجا تاہے۔

﴿ جوشف کسی عورت سے خاندانی برتری کو دیجھ کرنسکاح کرتا ہے اور یہ تحقیا ہے کہ اس سے نکاح کرتا ہے اور یہ تحقیا ہے کہ اس سے نکاح کرتے کرتری حاصل کرونسگا تو النٹر نعالی اسے بُرتر بنانے کے بجائے کمتراور کمینہ نبادتی اسے عورت اور عورت کے خاندان کے سامنے نہایت گھٹیا اور کمینہ بن کررہنا ہوتا ہے۔

### یکے شادی کے بعد میں کے لوگوں کی عرب نزت م

اور حضوراکرم صلی الندعلیہ ولم نے فرمایا کر بین قیسم کے لوگوں کو نسکات کے بعد عزت اور خوٹ کوارزندگی ملتی ہے۔

① ووضّ جوابی زگاه کی حفاظت کیلئے زکاح کرتاہے توالٹر نعالیٰ اس زکاح کواس کی نگاہ اور گناہ کی حفاظت کا ذریعے بناد رکیا ۔ نگاہ اور گناہ کی حفاظت کا ذریعے بناد رکیا ۔

﴿ ووضَّف جوانِي سُرم كاه كي حفاظت كيك نكاح كرنا ب الدِّنعاليٰ اس نكاح كواسكي

شرمگاه کی حفاظت اورعزت کی زندگی کا ذریعه نبادیگا۔

(۳) و فیخص جوکسی بے سہادا عورت سے اسلنے نکائ کرتا ہے کواس بے سہمادا عودت کیلتے سہادا بن جائے اوراس سے نکائ کرنیکے بعداس کے ساتھ صلاحی اور ہمدردی کرے تواللہ نعالیٰ ایسے نکاخ کومیاں بیوی دونوں کیلئے خوشگوار زندگی کا باعث بنا دیتا ہے بعدیث شریف کے الفاظ ملاحظہ فرمائے ۔

(الرغيب الربيب ٣/٣ طريث عم<sup>2</sup>ا المعم الاوسط للطبراني ٣/٨/١ حديث ٣٣ ٢٣ نسخ جديد صديث ٢٣٣٢)

حضرت انش تبى كريم صلى الشرعلية ولم سعددوا بهت قرمات إن كر وشخص كسى عورت سے صرف الحى عربت و بلندى كى وجہ سے تكاح كرنامي توالله تعالى اس عورت سے تكاح كے بعد اس مُردكو ذلت ورسواني كعلاوه كينس دلكاور يو شخص کسی عورت سے مال کے لائے میں نکاح کرتا ہے تو الشركى طرف سے اس كوفقر اور مستاجى كے سوار كي مجى ماته تراسطارا ورج تحض كسى عورت مصنا نداني بلتدى اورصَب ونسب كى وحبه سے شادى كرتاہے تواس كواللہ کی طرف سے دنا رت اور گھٹیائن کےعلاوہ کھی کمی ہاتھ نہ آيتكا أورحضور الدعليه ولم في فرما باكر وتنحص يحديث ے ای تگاہ کی حفاظت کیلتے اس سے نکاح کرتاہے یا ای فنرمگاه کی مفاظت کیلئے نسکانے کر "ماہے۔ یاعورت کے سًا ته صله دمی اوراسکاسها رابنے کیلے تشکاح کرتا تو اللہ تعالى اس مرد كيك اس عورت مس خيرو بركست اور وفشكوار زندكى عطار فرمانا بي اوراس عورت كمليراس مردكياته خروركت اورخوشكوار زندكى نصيب فرمانا س

٨٠ جهنر كا منظر اور لوكى والول كى قرقى النادى كودن جب أراتي

دیجفے کا منظر جو ماصف آنا ہے وہ عجیب وغریب ہوتا ہے ، سبوں اور ٹرالیوں اور تھیلوں رہوسالان لاکی والوں کے بہاں سے لاکے والے لیکر جاتے ہیں اُسے دیجھ کالاس میں ہم کو تو تحالی کی زندگی

کیا ہوئی بلکہ لاکی والوں کے گھر کی تراری جو تو ایسے حالات میں ہم کو تو تحالی کی زندگی

ہماں سے نصیب ہوگی ۔ گھر کی ساری دولت ایک بیٹی کی شادی ہیں اڑا دی ، مزید اُوریہ

مقروص ہوگے ، آئندہ اور بھی لڑھکیاں ہیں ، اُن کی بھی شادی کرتی ہے ۔ کہاں سے

مقروص ہوگے ، آئندہ اور بھی لڑھکیاں ہیں ، اُن کی بھی شادی کرتی ہے ۔ کہاں سے

وینا جا ہے جننا سہولت سے ہوسے ۔ شادی سے بجائے بربادی اور تو تی کے بجائے تی کا

منا منا کرنا پڑھنا ہے ، اسطاح اس کو خستم کرنے کے لئے مسلمانوں کی ہر برادری میں ایک پنچایت

منا منا کرنا پڑھنا ہے ، اسطاح اس کو جہزیہ دباؤ کی صورت میں کسی منزا کا سمتی بنائیں ۔ الڈرکی مالی نوٹ نے دیں اور لڑھ کے والوں کو جہزیہ دباؤ کی صورت میں کسی منزا کا سمتی بنائیں ۔ الڈرکی میں میں کے صفاطت فرمائے ۔ آئین

# جہیزگی نمائیش

بہت سی ایسی جگر تھی نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا ، جہاں دیکھنے میں آیا کہ سڑک کے کنارے یاکسی ہال میں کیڑے ، برتن ، دیگر مختلف سکاز وسکامان کے ساتھ زیورات کے سیٹ بھی مختلف انداز سے کھلے ہوئے نظر آئے۔ دورسے دیکھ کریہ بجھیں آیا کہ سٹ میرمیاں کوئی عمدہ ترین کیڑے کی دوکان ہے جب قریب آئے تو اس میں کیڑے کے علاوہ دیگر محتلف سامان مجھرے بڑے ہیں۔ یوچھے پر معسلوم ہوا کریہ وہ سامان م

ہیں جوادی والوں کی طرف سے جہنر کے طور پر دیا جارہا ہے۔ اور سپر دیکھنے والا پیخطرہ بھی محسوس کرسکتا ہے کرچیز کے ساز وسامان کی البی نمائٹ فود سامان سے لیے خطرہ کا باعث بن جائے۔ یہ نہیں کس کے دل ودماغ میں کیا خیال ہو۔ کوئی جور الموكيت يبلے ہى سے بھانپ كے، اور كى بھى موقع ير اليے سامان ير غلط حله موجائے، اور لولى والدبرط فراور رما كارى محساتة سامان كى تما تش وتحماكر لوك والول کے حوالے کرتے ہیں ریداد کی والوں کی غلطی ہے۔ اس کا گناہ لوکی والول پر ہو گا۔ اس طرح دنیا کونمائش د کھا کر سامان دنیا سخنت ترین ریا کاری ہے۔ اور ریا کاری گن اہ کبیرہ ہے۔ ہونا یہ جا ہے تھا کہ اگر اپنی میٹی کو رخصتی سے دقت مزدریات زندگی کا بچھ سامان دینا ہے تو خاموشی کے ساتھ لڑکے کے ذمتہ دارافراد کے سوالہ كر ديا جائے اور يا دوا شت كے لئے سُامان كى ايك فہرست بھى حوالركر دى جائے۔ ای طرح یہ تھی ویکھنے میں آیا کہ لڑکے والے دولین کے لیے بو بڑی سے کیڑے اور جور اورز بورات لاتے ہیں ان کی البجیوں کو تجمع میں لا کر کھولدتے ہیں۔ سرطرت کے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں ، یہ مجی خطرہ سے خالی نہیں ، اور ساتھ میں بخت زین ریا کاری بھی ہے۔ بہال بھی بہی موتا جا ہے تضاکہ جوسا ان دلین کو بہنانے سے لے لایا گیا ہے، نہایت خامونٹی کے ساتھ دولین کے ذمتہ وار افراد کے خوالدکر دیا جائے ۔ نیکن اس کے برخلاف منظرِ عام پرلاکر نمائٹس کی جاتی ہے۔ جو بھی آرہا ہے حانبین کے سامان کی زمارت کرر ہاہیے۔ انسی رہا کا ری اورنما نشش میں سفسرغی نقصان بھی ہے،اور علط لوگوں کی زیگا ہوں میں آنے سے مالی نقصان تھی

مَنْ سَمَعَ سَمْعَ الله وَمَنْ يَثِرَاءِى مُرَاءِى الله في الله في الله ومَنْ يَثَرَاءِى مُرَاءِى الله في المارى شريف حَلَيْفَ، ماله مد بنام الله مثالاً ترمزى مسلا من من و مرابع مرابع المرمزى مسلا

کاارمشادنقل فراتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جوشخص دنیا میں اپنے کام کوش پرت دنیا ہے اللہ تعالیٰ قبا مت کے دن اس کے عیبوں کوشہر و رگا۔ اور وضخص دنیا میں اپنے نیک کا موں کی نمائش کرکے دکھا تا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی نمائش دکھا نہا ہے۔
کے دن اس کے عیبوں کی نمائش دکھا نہا ہے۔

ایک دوسری حدیث شرکف میں اس سے بھی زیادہ سخت وعیداً تی ہے ملاحظ فرماتہ وہ تین ملا ڈریج و ی جبری کر میں مصرف عرد اللہ من عروبی عاص سے مردی ہے

حضرت عبرالنرب عروب عاص سے مروی ہے کر حضوراکرم سلی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فرایا کر جوشخص اپنے عمل کی شہرت دیجر وگوں کوسنا تا ہے اللہ تعالیٰ قیامت سے دن تمام مخلوق کے کافوں تک اس سے عیبوں کی شہرت سے نائیگا اور تمام مخلوق سے سامنے اس کو حقیرا ور ذلسیل بناکر میشیس کرے گا۔ (مرقان المفاتی صفیت عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرِهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَالُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَلَم سَمَّعَ اللهُ كِه اَسَامِعَ خَلْفَهُ يُوْمَ الْفِيلَمُ شَعَّ اللهُ كُهُ وَصَغَى النَّاسَ العَلَم اللهِ المَّامِعَ خَلْفَهُ يُوْمَ الْفِيلَمَةِ وَحَقَّرُهُ وَصَغَى المَّامِعَ خَلْفَهُ يُوْمَ الْفِيلِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(معمالاوسط حديث ع<u>سم ١٩٨٣</u> ع<del>سر)</del>)

# کیاجہبرسے میراث کی ذمتہ داری ادا ہو گی ؟

بعض لوگ یہ مجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ لرائم کی یا بہن کی بٹ ادی کے موقع پر جہنے کے نام سے جو تچھ دیتے ہیں وہ میراث کاعوض اور بَرل ہے۔ لہٰذا باپ سے مرنے کے بعد باپ کی میراث ہیں سے کوئی صصتہ نہیں ملی گا، جو کچھ دینا تھا شادی کے وقت میں دیاجا جب کہ یہ ہاری اسلامی شریعیت اور اسلامی مُعاشرہ کی برستی اور برنصیبی ہے کہ ہم اس طرح کی حیلہ بازی کے ذرایع سے بہنوں اور بیٹیوں
کو ان کے واجی حق سے محروم کر دیتے ہیں، اور ان ضعیف اور کھڑوروں کا حق
مارلیتے ہیں ۔ جہنر کے سامان دینے سے ان کی میراث کا حق تجھی بھی کئی حال می
ضم نہیں ہوگا۔ ان کا حق برستور باقی رہتا ہے۔ بعض حگہ دیکھنے میں آتا ہے کواگر
لاکی یا بہن اپنے باب یا ماں کے ترکہ میں سے میراث کا حق مانگی ہے تو اس لولی
یا بہن سے درست ته ناطر سے کھے ختم کر دیا جا تا ہے۔ آمد ورفت بزدگر دی جاتی ہے۔
فاندان اور گنیمیں اس کو برنام کیا جاتا ہے۔ یا در کھیئے ایسے خاندان اور الیے کئے
ایسے گلیمی سات زمینوں کا طوق ڈوالے ہیں۔

عدیث پاک میں اس طرح حق مارنے والے کے لئے سخت ترین عذاب اور وعید اَئی ہے۔ جنانجہ اَقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسّلام نے ادرت وفر ما یا کر جو شخص کسی سلمان کا ایک یا لشت حق مارتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک گئے میں سات زمینوں کا طوق ڈوالیگا۔ صدیث تراعیٰ ملاحظہ فرمائے۔

حضرت سعیرین زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے وہ فراتے ہیں کرمیں نے بی اکرم سی اللہ علیہ وسلم کو فراتے ہوئے سنا ہے کہ جوشحص کی مسلمان کا ایک بالشت میں ناحق اللیا ہے تو قیارت کے دن اللہ تعالیٰ اسکے گلے میں سکات زمین کا طوق ڈالے گا۔ عَنُ سَعِيْدَ بَنِ زَيْدٍ مِتَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّه

وحدیث <u>۱۹۱۵ میما ، سلم تریف مسس</u>، بخاری خریف حدیث ۱۳۸۸ ماسس)

ایک دوسری حدیث نشریف اس سے بھی زیادہ وضاحت کے سابھ مروی ہے کہ حضرت سے بدا لکونین علیہ الصّاوٰۃ والسّلام نے ارت و را یا کہ جونیف کسی دارت کے حضرت سے بحروم کر دسیت ہے ، اور دارت کی میراث سے محروم کر دسیت ہے ، اور دارت کی میراث سے محروم کر دسیت ہے ، اور دارت کی میراث سے محروم کر دیا یا ہے تھیا مت کے دن النّد شب ارک و تعالیٰ این کو حبت کے حصر سے محروم کر دیا گا۔ حدیث نشریف ملاحظہ نستہ رائے۔

تحضرت انس دضی الندنعالی عندسے مُروی ہے کہ رسمول اکرم صنعے الندعلیہ وسلم نے ارث وفرما یا کرچ شخص وارث کی میراث کو دینے سے داہ فرا د اختیب ادکرتا ہے ، الندنز کارک و تعسکا کی قیا مت کے دن اسس کوجنت کی ممیداث سے محسد وم کردے گا۔ عَنُ اَنْسُ بُنِ مَ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللّهِ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَنُ فَ رَبّ مِنْ مِيْ وَارْبَ وَارْبَ وَارْبَ وَارْبَ وَارْبَ مَنُ فَ رَبّ مِيْ وَارْبَ وَارْبُونَا وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اسنن ابن ما جرابواب الوصية ع<u>س 19</u>. ، مت كوة ست ريف ع<del>رس 2</del>)

## مهر کی ذمرداری زلورات سے پوری تہیں ہوتی

ہمارے معاشرہ میں ایک تمی یہ ہے ترمبری اداستگی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے جتنی شادی کے وقت مہرسے الگ زیور پڑھھانے کی ہوتی ہے حالا تکہ مہرالٹد کی طرف سے مقرر کروہ ایسی ذمتر داری ہے خس کے ادا نہ ہونے کی صورت میں النڈ کے بہاں سخت بکڑا ورعذاب کا مستحق ہونا پڑ لیگا۔ اس لئے سہے بہلے مہری اداشی کی کو شِشش ہونی چاہتے ، اور مہری اداشی سے لئے آسان طریقہ یہ بھی ہے کرجوز اورات شادی کے موقع ایر دلہن کو دیتے جاتے ہیں آسان طریقہ یہ بھی ہے کرجوز اورات شادی کے موقع ایر دلہن کو دیتے جاتے ہیں

ان كومېرىيى شامل كرديا جائے اورسائق مين واضح كردياجائے كريد ديورمېرس دیا گیاہے۔ اور مقدارمبر لوری موجانے کے بعد باتی جو مرضی ہو وہ دیدے۔اس سے زندگی بحربیوی کے قرصنہ کا جو بھار شوہرے اُویر رہت ہے وہ شروع ہی سيخستم ہوجائے گا۔ اورمہرادا نرکرتے کے عذاب سے نجات بل جائے گی۔ غريبوں اور سيماندہ لوگوں كے بيہاں مهركم سے كم باندھنا جا ہتے تاكر سيولت سے ا داكر يحك، اور يو كهم مرمقر ربوجائه اس كوز يوركي شكل مين فورًا ا داكر د باجائه اور عوبوں کے بہاں آج بھی سی دستور ہے کہ جو تھے مہر باندھا جا تا ہے اس کا بازارسے داور خریدلیا جا تا ہے، اور دلین کو ای تمیرے زبورات بہنا کرخصت كياجا تام يمارك يهال بعض قبيط اور بعض علاقرمين بروستور ب كردونول خاندان جاہے کتنے بڑے سرمائی دار کیوں ہموں، مگر حب مہر باند صفے کانمر آتا ہے تونیرت معمولی مقدار مہر یا ندھتے ہیں جب ان سے ترغیبی انداز سے يركها جائے تحريم برآب كے خاندان كامېرسشل نہيں ہے۔ آپ نے توصرف مضادي بال ميں بھي کئي لا کھ روبيب نزيح کر ديئے۔ آپ جيسوں کوم ہراُم جبيبةٌ باندهنا جائبة -تووه بجارت رجاب ديته بس كهم مهرتوكم باند حته برلكن اس كى تلافى زاورات سے كرويتے ہيں كئى لاكھ روسينے كے زاورات ويد تيان اس کا مطلب بیرہے کر ان بھائیوں کو اس حقیقت اور نترعی ذمر داری ۔ ذمر داری ادائیس موسحی - اور النرک

مُردك لئے بیوی کو طلال کرنے کا ذریعے مہری کو قرار دیا ہے۔ اس لیے نوش دِلی کے ساتھ مہراداکرتے کا حکم ہے۔ النٹر کا ارمث او ملاحظہ فرماتے۔ کے ساتھ مہراداکرتے کا حکم ہے۔ النٹر کا ارمث او ملاحظہ فرماتے۔ وَاْتُوا الْدِسْنَاءُ صَدُفْ اَرْتِهِنَّ الْحَرَدُ وَاَنْ کامِرُونُ وَلَی کے ساتھ نِحُلَۃً ۔ (سورہ نشاراً بت میں) اداکر دیاکرو۔

مدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ نے جن شرائط اور لوازمات کے ذرابع سے
عور توں کو مردول کے لئے حلال فرما ماہے ان میں سب سے اہم ترین شرط مہر
ہے۔ اس لئے مہر کے بغیر کوئی نکاح وجود میں نہیں آسکتا۔ اگر کہیں مہر کا نام
مجی نہ لیا جائے تومنی نب اللہ خود بخود مہر میٹ ل واجب ہوجا تا ہے۔ اس لئے
سٹ ادی کے اخراجات میں اللہ کے نزد یک سب سے اہم ترین تریح مہر کا خرج
ہے۔ حدیث سٹ رہ ملاحظ فرائے۔

حضرت عقب عامر صفی الشرتعالی عست رسول اکرم صفی الشرعلی ویم کاار شاد نقل فرائی می کاار شاد نقل فرائی کرائی نے فرائی کے افرائی کاری کے جو افرائی کاری شرط اس مہرکا ان میں سرسی ایم اور لازی شرط اس مہرکا اداکرنا ہے ہی کے عوض میں عورت کا بدن اداکرنا ہے ہی کے عوض میں عورت کا بدن تمہارے گئے حلال ہوتا ہے۔

عَنُ عُقُبُ قَبُ بِنِ عَامِرُ وَتَكُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّكُمُ احْقُ مَا اُوفَيْ اللهُ عَلَيْهِ الشَّرُوطُ اَنُ يَتُوفُوا بِهِ مَنَا الشَّحُلَلُ مَرْبِهِ الْفَرُورُ بِهِ اسْتَحُلَلُ مَرْبِهِ الْفَرُورُ بِهِ اسْتَحُلَلُ مَرْبِهِ الْفَرُورُ بِهِ السَّحُلَلُ مَرْبِهِ الْفَرْدُ وَبِهِ السَّحُلَلُ مَرْبِهِ الْفَرْدُ وَمَعَ السَّحُلُلُ مَرْبِهِ الْفَرْدُ وَمَعَ الْمَارِي مُرْبِينَ مَرْبِهِ الْفَرْدُ وَمَعَ مَرْفَ عَلَيْلًا مِرْبِيهِ

#### میلے کی تخوست اور متعاشرہ کی بربادی میلے

ہمارے رصغیرمیں دلہن سے والدین کی طرف سے داماد کو نقاری روبیت دینے ی رسم جاری ہے۔ اس کو بلک کہاجا تا ہے۔ اور بیرسم بصغرے غیرسلوں میں لانج تھی۔ نیکن خاص طور پرسمارے ہندوستان میں ہندومسلم کا معاشرہ میں کا فی صد تک اختلاط ہے۔ افسوس کی بات یہ سے کہ غیرمسلم مسلمانوں کامعاشر اختیار نہیں کرتے ربیکن مسلمان غیرسلموں کا معاشرہ ، رمن سہن اور ان کی رسموات کے اختیار کرنے من ذرا بھی غیرت نہیں کرتے بیس کے متیجہ میں ان سے بہال کی رسوما بھی مسلمانوں کے معاشرہ میں رفتہ رفتہ داخِل ہوتی گئیں۔آج صورت حال ہیے كىعف سىمانده علاقدىن مسلمانون سى شادى اس وقت كك نهيس موماتى ہے ك جب تک روالوں تی طرف سے آیک خطیروت میں تلک کے نام سے واما دکو بیشگی نددی بائے راوراس رفت سے مطالبین واماد کی طرف سے ذرای بھے عيرت اورشرم كاياس ولحاظ بك نهيس موتا يعض لوگ با قاعده مقابله كركے وصول کرتے ہیں، کہ تمہاری لوکی کو اس وقت مک دلبن بنا کرنہیں لا سکتے ، جبتک تم بمکواتن رفت میشگی ند دو گے۔ یمصیبت بیہاں بک بینے کی ہے ك معض لوك تنگ أكر ابنى بيتون كوچلته بيمرت تحسى محمى با نظر بيرا او يتي بين نته ارت بر مااقدا میں سنح جاتی ہیں۔

محروہ دوسرے سے نکاح کرلیتی ہے۔ کچھ دن رکھ کروہ بھی طلاق دیدتیا ہے۔ بغض تعبص واقعات توالي منزمناك سنغين آتيب كرافسوس مع علاوه كحصابية نهيس أتار التح برعكس مملكول اورعرب دنيامين يدوستوري كرسارى ذمة داريال داماد كرسربوتى بين مهريمى نقدادا كرنا بوتاب يعن عكم مزيدلاكي والول كربيال مجهمعقول رفت محبي بجيبي جاتى بيئ تأكدلاكي وال روى كو رخصت كرنے میں اس منے سے تعب اون حامیل كرسكيں بھراس مے كا سا مان لوطی کورخصست کرتے وقت واماد کو د مدیتے ہیں ۔ اس کوعرب دنیا تمیں ه دستیمان «کها جا تا ہے۔ اس کی تفصیل شامی کواچی ۱۸۸/۵ شامی وکر کا ٧/١١ البحرالياني ١٨١/١ من موجود سداي وجرت يركبين سننظ من نهين اً تأكه كونى عرب عورت ياع لون كي لا كيان إد هرسداً دهر بهوتي بمون حتى كم عجی مسلمان کے ساتھ عربی لڑکی کی شادی بھی نہیں ہوتی۔ اور منہ ہی ان کی لڑکیوں کی بوزلیشن اتن محرور بے اور مزی لاکیوں کی شادی ماں باب سے سریر ناقابل برداشت خرجي كابارموتا ہے۔ وہاں كامعامله بياں كے معامله سے بالكل السط ہے۔ بعض عبر تو ایساہے کہ ارائی والے مہر کے علاوہ بھی دست ما سکتے۔ بیں کرمبر کے علاوہ اتی رفت دو گے تو ہماری لؤکی ملے گی ورزیم اپنی لو کی ہیں دیں گے فقہاء نے اس طرح شرط لسگا کرمیے۔ لینے کورشوت کہا ہے۔ اور رشوت حرام اورنا یاک مال ہے۔ اور اس کے بڑعکس بمارے بہاں دُاماد کی طرف سے رنا واجب ہے۔ ہرعلاقہ کے ذمّہ د اس مستعم ك حما سوزر سمول كومسط نے كے لئے آوا زاٹھائيں متماعات اور حلسول میں اس کی خرا براں عوام کے ڈسپنوں ہے الی جائی

اورخصوصی اورانفرادی مجلسوں میں اس کی برائیوں کے تذکرہ کا سلیسا ہجاری کیا جائے۔ تناکہ علمی وخاص ہرطیقہ کے مسلمانوں کے ذہبنوں میں اس منحوس ترین رشوت کی نفرت سیٹھ جائے۔ اور معائزہ میں عمومی طور پرنفرت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے کے نفرت سیٹھ جائے۔ اور معائزہ میں عمومی طور پرنفرت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے ہے کہ کوئی شخص اس کا مطالبہ زبان پرنہ لاسکے ۔ حدیث پاک میں اس طرح رشوت میں بینے برخوشی دینے والے پربھی لعنت ہے۔ بہر بخوشی دینے والے پربھی لعنت ہے۔ حدیث تاک کی سے ۔ بہر بخوشی دینے والے پربھی لعنت ہے۔ حدیث تاک کی سے ۔ بہر بخوشی دینے والے پربھی لعنت ہے۔ حدیث تاک کی سے ۔ بہر بخوشی دینے والے پربھی لعنت ہے۔

عَنْ مِرِدُ عَدِهِ اللّهُ عَرُوبُ العاص فِي اللّهُ عَمُوبُ العاص فِي اللّهُ عَمُوبُ العاص فِي اللّهُ عَلَيْهِ ع عند سے مردی ہے کہ حضورا کرم سلی الدُولِ اللّهُ عَلَيْهِ عند اللّهُ عَلَيْهِ عند اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ الْكُمْرُ تَشْوِتُ لِيضَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الدَّرُونُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

عَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَهُرُو هُوَ اللهِ اللهِ عَنَى وَسُولُ اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لَعَن رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُورَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُورَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ المُؤدِينَ عَمْ اللهِ المُؤدُونُ اللهُ اللهِ المُؤدُونُ اللهِ اللهِ المُؤدُونُ اللهُ اللهُ اللهِ المُؤدُونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ المُؤدِونُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ اللهُ المُؤدِونُ اللهُ المُؤدُونُ اللهُ الل

مطالبہ سے دفتہ لینے کوفقہار نے دشوت لکھاہے۔اودالبی دفتہ دینے والے کووالیس لینے کاحق ہے۔اور لینے والے پروالیس کرنا واجب ہے۔

اگر لولی والوں نے رخصت کے وقت دُامادسے کچھ لیاہے، تو دُامادکیلئے اُسے والیس لینے کا حق ہے۔ اسلئے کہ وہ رشوت ہے۔ وَكُوْاَ خَذَاهُ لُهُ الْهُرَأَةِ شَسَيْعًا عِنْدَالتَّسُولِهِمْ فَلِسَزَّوْجَ اَنُ عِنْدَالتَّسُورَةَ لَاكْرَبُهُ فَالِسَزَّةُ فَعِ اَنْ يَشُنَودَ لَا لِمَا يَكُولُونَ الْمُؤَلِّدُ فَا وَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَلِّدُ اللَّهُ المُؤالِمَانَ كُواحِي ٣ (١٨٨) البحوالرائن كواحي ٣ (١٨٨) نیز فقہار نے ربھی لکھا ہے کہ جوشخص مجبور ہوکر رشوت دست ہے تو رشوت دینے والا گنہ نگارنہیں ہوگا ،اور لینے والے ربعنت ہوگی ،اوراس پر واپس کرنا بھی لازم ہے۔

دَفْعُ الْمَالِ لِلسُّلُطَانِ الْجَارِيُ لِكَفْعُ الظَّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلِإِسْتِخُواجِ حَقِّ لَدُ لَيْسَ بِرِشُوةٍ وَلِإِسْتِخُواجِ حَقِّ لَدُ لَيْسَ بِرِشُوةٍ يَعْفِی فَی حَقِّ السُدَّادِنِعِ -یعْفِی فِی حَقِّ السُدَّادِنِعِ -(شَای کرایی ۲/۲۲)

ظالم طاکم کواپی جان و مال کی طرف سے ظلم کو دُورکرنے کے لئے اور اپنے ذائی حق کو حاص کے مال و بریث دسیت مال و بریث دسیت و بیٹ دسیت و بیٹ کے میں دشوت نہیں ہے۔ کسس دینے والے فیا کم دشوت کی سکاری لعنت لینے والے فیا کم ریشوت کی سکاری لعنت لینے والے فیا کم

نیزجس کے پاس حرام ورشوت کا مال پہنچا ہواس پر واجب ہوجا تا ہے کہ جس کا مال ہے ای کو والیس کر دے۔

اِنَ اَخَلَاهُ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مَالِكُهُ الْمُرَيِّ لِكُمْ مَيْلِكُهُ الْمُراكِ اللَّهِ الْمُلَالِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله باكسيم تمام مسلمانول كوغيرول كارسمول يسي محفوظ فرماكر اسلامي فلريوب كالمي المسلام المسلام المسلام المسلام في المعنوب المسلم المن المعنوب المسلم المن المرابي مرضيات برجينا المسان فرمائ يهمين مسروب كالمربي مرضيات برجينا المسان فرمائ ميمين ميارب صديد مسلم والمنطق المربي المسلم والمنطق المربي المسلم والمنطق المربي المنطق المربي المنطق المنطق

### ۲۰۸ عرب دُنیا میں جہنر کا کیا تصور ؟

صفرت مولانامفتی فحرتفی صاصیعت انی مدخلائے ملک شام کے ایک بزرگ شیخ عبدالفتاح کا جہنر کے مسئلہ میں تبادلہ خیال کے موقع برقبر تناک تارث نقل فرما یا ہے جو ذیل می درج خیال کے موقع برقبر تناک تارث نقل فرما یا ہے جو ذیل می درج ہے برشا یداس سے می سلمان کو فائدہ ہو۔

جذرمال يبليرث م كه ايك بزرگ شيخ عبدالفتاح يهان تشريف لائه بوي تھے۔ اتفاق سے ایک مقامی دوست بھی ای دقت آگئے۔ اور صب انہوں نے ایک عرب بزرگ کو جیمتے ہوئے دیکھا توان سے دعاکی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میری ڈوبیسٹ یاں شادی کے لائق ہیں، دعا کھیے کہ النڈ تعالیٰ ان کی مشادی کے اُسیاب پریدا فرما دیے بیننے نے ان سے یوٹھا، کیاان کے لئے کوئی مناسب رشتہ بهين مل رياب ؟ اس بر الهول نے واپ د بانحد رست نه دونوں کا پوسکا ہے، ليکن میرے پاس اینے مالی وسکائل نہیں ہیں کہ ان کی شادی کرسکوں <u>مشیخ نے</u> رشی کر انتهائي حيرت سے لوحھا: وه آپ کی لوکياں ہن يا لاکے اکھنے لگے کے لوکياں ہن شیخ نے مترا ما تعجب بن کر کہا: کو کسوں کی مشادی میں مالی وسائل کی کیا ضرورت

ا وداده کی کے مشیمسرال والے بھی اس کامطالہ کرتے ہیں پیشنخ نے یقفصیل سنی تو وه سر بحواكر بيط كي اوركينه لك كركها بيلى كى ت دى كرنا كونى جرم بي مي يسزا باب كو دى جائے ؟ بھرانبوں نے بتا باكر بارے ملك من اس مسلمى كوئ رس نہیں ہے۔ اکٹر جلہوں پر تو ہے لاکے کی وحرداری تھی جاتی ہے کہ اینے گھرمیں دلین کو لانے سے پہلے گھر کا ان افر دائن کی ضروریات قرائم کرے رکھے۔ اوا کی کے باپ كو تحد فري كرنا نهس فرنا وربعن عليون يرب رواج ب كرواى كى مزوريات كو مدنظر رکھتے ہوئے سامان تو باپ ی خریدتا ہے بیکن اس کی قیمت او کا او اکرتا ہے۔ البترباب اني بين كورخصت كے وقت كوئى مختفر نحفه جا ہے تو دے سكتا ہے رسكن وہ بحى تجهدا بسا ضرورى نهب تمجها جا تا-اى واقعه سے تھ اندازه كيا جاسكتا ہے كرہارے معاشرے میں جہز کو کس طرح بیٹی کی مشادی کا ایک نگا گزر مصر قراروے ویا گیا ہے۔ بعساكر شيخ كح بواله سے أوربيان كيا كما ، مترعى اعتبار سے بھي جيزى حقيقت مرف اتن ہے کہ اگر کوئی باب اپنی بیٹی کورخصت کرتے وقت اسے کوئی تحف إینی استطاعت معطابق دنياجا بع توديد اوزظام به كتحفد دينے وقت الاكى كى آسنده ضروريات كومدنظر ركها جائة توزياده بهتري بمكن نه وه شادى كے لئے لازمى شرطب زبمسسرال والول كوكونى حق يهنجتا بيكروه اس كامطالبكرين ا در اگر کسی روی کوجهتر رند دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر براماتیں، یا اوک کو مطعون كرس - اورىندىدكوئى دكھاوے كى چىز بے كرات ادى كے توقع يراس كى تمائش كركے ائی تشان ونٹوکت کا اظہار کیا جائے۔

۱- جېز کولای کې شادی سميلئه ايک لازې شرط سمحها جا تا هي جينانې جب تک جهنروينه میلتے میسے نہوں اولی کی شاوی نہیں کیجائی بہارے معاشرے میں نہ جائے کتی اُوکراں اسی وجہ سے بن برای رہتی میں کہ باے یاس انہیں دینے سکتے جہنے نہیں ہوتا. اور جب شادی سربرای جائے توجہنر کی شرط بوری کرنے سیلتے باپ کونعبض ا وقسات رویت حاصل کرنے تملیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اور وہ رِثوت فوری جعل سازی، دهوکا، فرب اورخیانت جیسے جرائم سے ارتبکاب برآمادہ ہوجا تاہے۔ اوراكر كوئى باب اتنا باصمير بي كران ناجائز ذرائع كواستعال نہيں كرنا جا ہت او كم اذكم ائي آب كو قرض أدهار مصطلح مي جكوانے ير مجبور ہوتا ہے۔ ٢- جهز کی مقداراوراسکے لئے لازمی است یار کی فہرست میں روز بروزاضا فرموتا جارہاہے اب جہز محصٰ ایک منٹی کیلتے باپ کا تحفہ نہیں ہے جووہ ابی خوش دِلی سطینی سطاعت كاحَدين ره كردي بكدمعان ساكاايك جبرم وناني اسين صرف في كى ضروريات کو پوری کرناا وراس کے گھر کو مزین کرنا بھی ایک لازمی حِصَّہ ہے جواہ لرط کی سے باپ كادِل جاہے يا نہ جاہے اسے يہتمام لوازم كرنے برطتے ہيں۔ ٣۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لاکی کی صروریات یوری کرتے اسکا دل خوش کیا جائے۔ بلكحبنرى تمائيق كى رمم نے يہ عن صرورى قرار ديزيا ہے كرجينراليا ہوكہ جوہر ديھنے والے كوخوش تحرسكے اوران كى تعريف حاصل كرسكے .

الإعلم اورال فكركى ذمرداريال المجنز يحساته التوسمي ورس

بین، اور ان کی وجہ سے جومعاشر تی خرابیاں جنم کے رہی ، ان کا احماس ہارے معاشرے کے ابل فکر میں مفقود نہیں ۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے ۔ بعض تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں ۔ اور ان کوششوں کا افریخما لندضرور ہوا ہے کہ اب جہنر کے بارے میں لوگوں کے بہت سے تصوّرات میں تبدیلی آئی ہے ۔ جہز کی غمائش کا سلسلہ کم ہوا ہے ۔ بین المما لک شاویوں میں جہزی یا بندی طالات کے جبر نے ترک کرا وی ہے ۔ بیکن ابھی تک معاشرے کے ایک بڑے حصّہ میں ان غلط جبر نے ترک کرا وی ہے ۔ بیکن ابھی تک معاشرے کے ایک بڑے حصّہ میں ان غلط جسورات کی حکمرانی خست منہیں ہوئی ۔

بعض مضرات يتحوز بين كرتي بي كرجيزكو قانو نام منوع قراردما جائے ليكن دراصل بيرايك معائثرتي مستله بداور الافتسع مئائل صرف قانون كي جكرة بندلول سيصل تهين موتى ، اورية اليه قوانين يمل كرنا مكن موتاب -اس کے لئے تعلیم و تربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذرایعہ ایک مناسب ذہی فصنہ تیار کرنی ضروری ہے۔ بدات تو داس بات میں کوئی ستری یا اخلاقی خرابی تھی ہیں ہے كمرابك بايداين بيئ كورخصت كرتے وقت اپنے دل كے تقاضے سے اسے اليهي چیزوں کا تخفیشیش کرے جواس کے لئے آئذہ زندگی میں کارامد عول ینود حضور ا قدس صلی التُدعلیه وسلم نے اپنی صاحبزا دی حضرت فاطمه رصنی التُدعنها کو سا دگی کے

مجھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جہزگ اُمّیدیں باندھتے ہیں اورانتہائی گھٹیا بات یہے کہائ کمی کی وجہسے لڑکی اوراسکے گھروالوں کومطعون کرتے ہیں۔

بہرنی ان خرا ہوں کوختم کرنے کیلئے معاشرے ہے تام طبقات کوان تصورات سے خلاف جہاد کرنا پڑیکا تھا۔ مقربیت ذرائع ابلاغ اور وعظ ونصیحت کے ذریعے ان تصورات کی قباحتیں مختلف انداز واسلوب سے متواز بیان کرنے اور کرتے رہنے کی مخودت ہے بہاں تک کرر گھٹیا باتیں ہرکس وناکس کی نظر میں ایک ایسا ہے جو کے منودت ہے بہاں تک کرر گھٹیا باتیں ہرکس وناکس کی نظر میں ایک ایسا ہے جو کے بن جائے جس کی ابنی طرف نسبت سے لوگ شرمانے لگیں بھی معاشرے میں جھلے ہوئے علط تصورات یافری عادیں ای طرح رفر زفت وقت ور بوتیں بی کواس معاشرے میں اپل علط تصورات یافری عادیں ای طرح رفر زفت وقت ور بوتیں بی کواس معاشرے میں اور دوسرے بار شوخ طبقے میں جمل کو ایک ذمنی فضا تیار کریں۔ او تعدار اور ایس عمد اور دوسرے بار شوخ طبقے میں جمل کو ایک ذمنی فضا تیار کریں۔ اور دوسرے بار شوخ طبقے میں جمل کو ایک ذمنی فضا تیار کریں۔ (منجان حضرت مولا نامفی محرت عن ای مدخلا ابنے رہر ندائے شب بی ستمبر ۲۰۰۲ء)

### مِرْ النِّكَامِ خطبة النِّكاج

عقدِ نكاح كے وقت الجاب وقبول سے پہلے الك خطبركا بر هنا منون ہے ۔ صدیث پاک میں نطبہ نكاح كے بارے میں بمٹرت روایات وار د ہوئی ہیں ۔ ای محلی محاس نكاح میں الجاب وقبول سے پہلے خطبہ كا بر هنا منون ہے ۔ اور یہ سئلہ بھی یاد رکھنے كہ اگر بغیر خطبہ كے زکاح موج ہوجا الہ ۔ بھی یاد رکھنے كہ اگر بغیر خطبہ كے زکاح موج ہوجا الہ ۔ مگرطر لعت منون كے خلاف ہے ۔ اور خطبہ بڑھنے كے نواب سے حرومی ہوتی ہے ۔ مگرطر لعت منون كے خلاف ہے ۔ اور خطبہ بڑھنے كے نواب سے حرومی ہوتی ہے ۔ اور خطبہ بڑھنے كے نواب سے حرومی ہوتی ہے ۔ اور خطبہ بڑھنے كے نواب سے حرومی ہوتی ہے ۔ اور خطبہ بڑھنے كے نواب سے خطبہ نكاح درج كردے اور بہتر ہے ۔ يہاں برائر الی كے لئے حدیث كی كمالوں سے خطبہ نكاح درج كردے ۔ اور بہتر ہے ۔ يہاں برائر الی كے لئے حدیث كی كمالوں سے خطبہ نكاح درج كردے ہیں ۔ ملاحظہ دے ۔ سے

اَلْحَمَدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُودُ إِللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِى اللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِى اللهِ فَلَامُ مِنْ لَيْضُلِلُ فَلَاهَ وَاللهُ وَكُلُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُلُونُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا يَكُونُ اللهُ اللهُ وَكُلُونُ اللهُ اللهُ وَكُلُونُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُمُ اللهُ وَكَلُونُ اللهُ اللهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُمُ اللهُ وَلَا يَكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

بِهِ وَالْاَزْحَامُ وَانَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبٌ ه يَايَتُهُمَا النَّهُ وَلَاتَ مُوْتُنَّ اللهُ وَلَاتَ مُوْتُنَّ اللهُ وَلَاتَ مُوْتُنَّ اللهُ وَلَاتَ مُوْتُنَّ اللهُ وَانْتُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَانْتُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَقَلْا اللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لِللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لِللهُ وَاللهُ وَلَا لَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

پزطمیسن ابن ماجرط ۱۳ ، ابوداؤد شریف ۱۸۹۱ سے مجھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مث ترک طور پرنقل کیا گیا، اور خطبہ نکاح کی حدیث نسائی شریف کے ساتھ ۱۸۹۲ میں مجمی مجھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ اکا برکامعمول ای خطبہ کے ساتھ کچھ حدیثیں بھی پڑھنے کا ہے۔ اسلے بیال آسانی کے لئے جارحدیثیں نقل کر دیتے ہیں۔ اسلے بیال آسانی کے لئے جارحدیثیں نقل کر دیتے ہیں۔ اسلے بیال آسانی کے لئے جارحدیثیں نقل کر دیتے ہیں۔ اسلے بیال آسانی کے لئے جارحدیثیں نقل کر دیتے ہیں۔ اسلے بیال آسانی کے لئے جارہ دیتے ہیں۔ اسلے بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلے بیال آسانی کے لئے جارہ دیتے ہیں۔ اسلے بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کی بیال آسانی کی بیال آسانی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کے لئے دیتے ہیں۔ اسلی کی بیال آسانی کی بیال کی بیال آسانی کی بیال آسانی کی بیال کی بیال آسانی کی بیال آسانی کی بیا

(۱) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُولَةُ وَالسَّلَامُ: ٱلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى، فَمَنُ لَمْ يَعْمَلُ بِسُنَتَى فَكَيْسُ مِنِى - وَتَزَقَّجُواْ فَإِنِّ مُكَانِرُ بِكُمُ الْأُمَدَ مَرَابِهَ إِلَى (۲) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُولَةُ وَالسَّلَامُ: تَنَزَقَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِيَّةً

مُكَايِثُرٌ عِكُمُ الْأَمْدَ ( نَانَ شَرِيفِ ١٠/٢)

(٣) وَقُدَالَ عَكَيْهِ النَّصِلُولَةُ وَالسَّلَامُ : إِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا۔

ابن ماجر مشریف ماسی (۲) وقداً ک عکیه النظاری و السیکاری و النظاری و النظام النظام برک گرایسری مسئونی نشد د مشکوه شریف ۲۲۸/۲۲، شعب الایمان ۵/۲۵۲ مدیث عزاده م

يَادَبِ صَلِّهُ وَسَلِّمُ وَالِمُسَاآبُدًا : عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلِقِ كُلِيهِم -

تعلیق البخاری المخاری المادیت می تام احادیث کے مراجے کو ایک عبدا کھٹا کردیا گیا ہے، اور
اکھٹا کردیا گیا ہے، اور
اکھٹا کرکے نیچے تعلیق کے طور پر توالے تکھدئے گئے ہیں۔ اورجو حدیثیں
انہ کارٹھ اور نیم میں مورد دری کہ تا ماہ اسٹ نیم میں میں میں مورد کرکھ کے اورجو حدیثیں

بخاری شرکت میں مکر زمیس بی وہ دومری کرتب احادیث نے بوالہ سے تخریج کی گئی ہیں بہندی کنے سے نمبر ایک لائن تعینے کراوپر لکھ دیا اور نیچے نتج الباری کا نمبر ہے بوتمام شروحات میں ہے جہ ہے بخاری شرکت کا مطابعہ مراجع اور ما خذکو حاصل کرنا بہت اُسان ہوگیا ہے۔ انٹ رائٹ اہل علم اس تعلیق کو قدر کی نمگاہ سے دیجھیں گے۔ بہلے مکتبہ "الاصلاح لالباغ مراد اُباد سے شائع ہوئی تھی ، اور اب دوسرا ایڈلیشن مکتبہ اسٹرقیہ دلو سب سے شائع ہود ہاہے۔

( نوٹ) اس کے مطالعہ کیلئے شروع کتاب میں جو ہمارا مقدمہ ہے اس کو پہلے دیجھ لینا صروری ہے بیتھاری اسکا جلدا قال اور حبلہ ثانی دونوں کے مشروع میں لگا دیا گیا ہے۔

ا بیرتاب بین جلدوں بین فن حدیث کی مشہور کتاب طحاوی شریف کی مشہور کتاب طحاوی شریف کی استفاح السطحاوی شریف کی کتاب کی تین جلدس الله تعالیٰ کے فضل سے شائع ہوچی ہیں بہرایک جلد جھے سوسے زائد صفحات برشتم اللہ تعالیٰ کے فضل سے شائع ہوچی ہیں بہرایک جلد جھے سوسے زائد صفحات برشتم متمل ہوگئی ہے جب کتبہ زکریا دوبند برشتم میں طحاوی شریف جلداول کی شرح متمل ہوگئی ہے جب کتبہ زکریا دوبند سے شائع ہوئی ہے ۔ ناظری سے دعار کی درخواست ہے کہ النّدیاک طحاوی شریف کی دوسری جلدید کا می نے کہ دوائع فراہم فریائے ۔

ا خقه صفی کی مشہورترین کتاب فٹاوی می برتقررات رافعی کی مشہورترین کتاب فٹاوی ن می برتقررات رافعی کی تعلیق اور صاحب ہے۔ بولا اجلدوں پرمشتل ہے۔ رہیمی

مكتب ذكريا ديوسبندے مثالع بونى ہے۔

ح المسائل مسائل بي مسلمانون كه كئة روزمرة بيش أفيوا له نادر ۱۳۱۳ مسائل بي مسلمانون كه كئة روزمرة بيش أفيوا له نادر سائل بي مسائل بي مسافر مسائل بي مسافر مسائل بي مسافر مسافر مسائل بي مسافر مس

﴿ جِجْ وَعُمْرِهِ كِي دُعَالِينَ } يكتاب جِ وعُروك مستندوسنقول وُعَاوُل رُشِتل ہے . اور معتبركتا بوں سے حوالوں سے سَائقہ دُعائیں تھی گئی ہیں ۔ كليد دوار بوكروالي تك كيلة ا ، وعايس مع ترجيد كاس من موجود بين -مکے پورٹ ، امپیورٹ ، شئرز ، ہندوستان کے حالات، انشورنس مسلم فسنثر ، زكوٰة اورقصنا يح مسّائكُ نهايت ابم يهنها يتعلى كتاب ہے يبيس تقليد ، نلفيق اور ضرورت، حاجت بحوم بلوئي اورعدول عن المذسب سيمتعلق نهايت اہم مسائل پرمششتل ہے۔ آسان دینی مسائل مہندی ایک بیندی دبان سے اس بی روزمرہ بیش آنے والےصروری اور نا درمسائل مبندی حاشینے والوں کے لئے میشن کئے گئے ہیں۔ 🕦 مسَائِل قرمانی وعقیقه اس کتاب می قرانی اورعقیقه کے ضروری سال بہت اچھ ا نداز سے مرتل طور رکتا ہوں کے حوالوں کے ساتھ میش کئے گئے یں عوام وخواص سئیا آسانی سے مجھ سکتے ہیں۔ ال مع وعمره كاأسكان طراقيه يتابكم رفع تعصابيون كيلة تكهي بيد كفرت دواز بوكروابي يك تمام ازكان كواس طح بيان كيالياب كريش حقوقت ايسامحس ہو گا کرآپ جج وعمرہ کر رہے ہیں۔ (ال الوارصدابية التيرك فنلف موضوعات رئيبيض ديسا مل كالجوعه بير جبين ايك سلمان كي اصلای زندگی کے لیے عمدہ ترین مواعظ ہیں۔ ( نوط ) ما ، منا ، منا كه علاوه سب تنايس مكتبه الاصلاح لالباغ مراداً باد سي شائع بهو تي بين رئيها ل سي حال ى جاسكى بى - اور مذكوره سب كتابى داوىند ، سبارنيور ك منتلف مكتبول سے حاصل كى جاسكى بى -

كى طرف سے مسلک جنفی بر ۹ هراعتراضات پرشتل ایک اشتهار حرمن شریفین ميں بانطاكيا مسجد حرام مين باقاعده طور رغير مقلدين تے يات تهار بانطابيد. اس اشتهارمیں مشہور ترین اختلافی مسابل سے ساتھ ساتھ لےجا اعتراضات بھی کئے گئے ہیں۔ زیرنظر کتاب میں ان 8ھراعتراصات کے جوابات نہا بہت منصفانه اندازس ويناكئ بن بركتاب سي يهاجعية علمار بهند كبيط ف سي شائع كى حمى بمجرم اداً باد، ديو بنداور بمبئي وغيره مختلف مكتبوں سے پرکت اب شائع ہو گئی ہے۔علمار اورطلت ارکیلئے پرکتاب نہایت مفیدہے۔ عمل الوار زندگی | اس کنابس جالین درود شریف جدیث كى معترك إول سے سوالے سے بیٹ سے تشخيري بماريم وأبيت سجده اورأسماني اور زميني مصيبيتوں اور بلاؤں سے حفاظت کی دُعاً بین اورسلوک کے بزرگوں کے معمولات پرشتل مختصر سی کتاب ہے۔ عام مسلمانوں کی اصلاحی زندگی کیلتے بہترین گلدستہ ہے۔ إ بركت اب رشول أكرم صلى الشرعليركم لم سيرت پاک، آڳ کے اقوال واقعال، آڳ کے اوامرونوا ہی سے متعسلق بریکس رِسالوں کا ایسا مجھوعہ سے جِس میں وہنی ، اصلاحی ، دعوتی ، فسکری مضامین سٹ میل ہیں ۔ایک مسلمان کی اصلاحی اورف كرى زندگى كيلئے عمدہ ترين مواعظ بن \_